الله سينون ويوني (ديله)

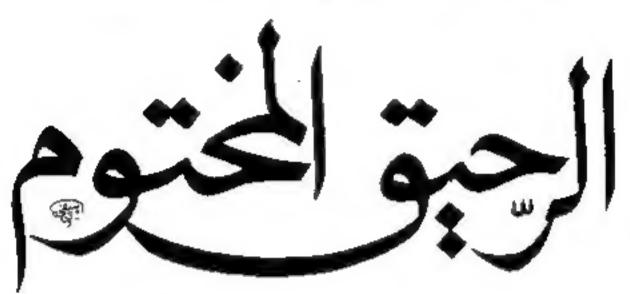

ترجمه وسميت

مُولِا شُولِا الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ الْمُعِدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِدِ الْمُعِدِدِ الْمُعِدِدِ الْمُعِدِدِ الْمُعِدِدِ الْمُعِدِدِ الْمُعِدِدِي الْمُعِدِدِ الْمُ

المكنبة الستّلفتية شهشعيليث، ١٨٧٠ ، كِينان

#### Registration number 4371 Copyright

إس كتاب مح جله حقوق ترحمه بقل واشاعث المحتبة للمسلفية لا بهور، اور بالمحتبة للمسلفية لا بهور، اور بهندوستان مين مولانا صفى الرحمان مبارك ويي محتوظ بين محتوظ بين -

محرم الحرام المامات المرام منى سندماء قرمت : مجلد (سفيدافسيد) عربه المرام المجالد الجيار

شيش محل رود ـ لاهور 54000 ياكستان شيليفون: 7227984 ـ فيكس: 7227981 ـ فيكس: 042-7227981 بإهمام: احدث كر\_\_\_مطبع: زايرت برينرز ـ لابور واحد تقسيم كنندگان \_\_\_ وارا لكت التفية شيش مل ود لابور



متت

ہڑسلان زندگی ہر ایسے اعمال کونے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اُس کو نبی اکرم معالاً علیہ ہم کی شفاعت تصبیب ہو جائے۔

یہی تمنا ، آرڈو اور خواہش " الزیمق المخترم" کی سعی طباعت کا باعث بنی ۔

"ازیمق المخترم" سے اگر اُسوہ حسنہ پر شوق عمل کے ساتہ ساتہ مملانوں میں وقع جاد بھی بیار ہو جا کے ساتہ ساتہ مملانوں میں وقع جاد بھی بیار ہو جا کہ آن وائد بند ، کیو کہ یہی اِس کتاب بیرت کا اِنتمانیہ ہے تو الحد بند ، کیو کہ یہی اِس کتاب بیرت کا اِنتمانیہ ہے۔

العِلَيْقة الكان الر

#### بسالته إالتغ إلتيم

#### عرض فانثعر طبع جيز

الرحیق المختوم كى يه تازه اشاعت جواس وقت آپ كے انتھول میں ہے ،اس كا جديد المراش ہے۔ الله تبارک و تعالیٰ نے إس بارکت كتاب كوچ معبوليت سے نوازا اورصاحب ذوتی قارئين نے جس طرح إس كى پذیرائی فرائی اس پر الله تعالی کا جنما بھی شکراوا کیا جاتے کم نے المجدیٹھ حدا کیٹیرا طینہا مبارکا خدہ. طبع اوّل مي تعبض المي علم اور اصحاب خبش بالنصوص جناب واكثر سعيد اقبال قريشي اورمحرم جناب مخدعاً مخار التي نے تعیض تسامحات کی نشاندہی فراتی ان مقامات کامل عربی کتاب سے تقابل کا مرطر براورم مولا فانعيم الحق نفيم في اور صحبت كتابت كاجناب محترمتريق كلزار في عط كيا . جزاهم الله تعالى طبع برا بن الريق المنوم "ميم متعفيد جونے والے ايك دوست جناب ذوالفقار كاظم في دوران مطا كتاب بين بده تعض مشكل نامول يراع إب أمانوس الفاظ كاترجمه اور وقومت وغيره كى ازخود نشأند بي كرك ایک نسخہ ارسال فرایا ،جن میں سے اکثر مشوائے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر الیے گئے۔ علاده ازیر اس اشاعت میں کاغذ کی موجودہ ہوشرا گرانی کے سبب فی صغیرتین سطری اصافہ کر کے منا کم کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ کتاب عام قاری کی قوت خرمیریں اے واس کے ساتھ ساتھ معیار میں بہتری کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اِس زئیب نو کو براورعزیز جناب علی احرصابرہ شی نے پائیکیل کے بینیا یا نیز انہوں نے کتاب ك عربى تن اورعنوا أت كى ازمر نو كما بت فراكر زادٍ آخرت بنا ليا - تَقَبَسُل الله مند اس ا برکت کتاب میں اب یک جِس ساتھی نے معبی تعاول کیا اس کے جیشِ نظر سیرت نہونیہ شرافیہ کی خدمت برائے حضولِ سعادت ہی رہی ۔الله تعالی قبول فرائے۔

البادى وليم يحتري تمالان فأ

ا گارش غفراز دنوالهٔ

جادي الأولى ملاامج نيم / اكترير <del>199</del>9 ير

### فهرست مضامين

| صغر  | مصمون                                                        | مغر        | معتمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳   | ولادت بامعادت اورحیات طنیر کے طاس ال                         | ۱۳         | عرض ناست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AT   | ولاورث إسعادت                                                | 14         | مقدم طبع سوم اعربی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۴   | بنى سعدي                                                     | 19         | يبيش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I AT | واقعه شبق صدر                                                | rr         | عرض مؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A4   | ال كى آغۇسشىس مېتىت يى                                       | 14         | اینی سرگوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A4   | واوا كرساية شقفت مي                                          | 179        | زیرنظر کمآب کے بارے میں (ارمؤلف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AA   | شفيق چاکی کفالست پس                                          | rr         | عرب _ مبل وقوع اور قومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۸   | دفيق ثميادك ستصفيضا إن إدال كى طلب                           | 24         | مرب قری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ^^   | تبخيرا رابهب                                                 | <b>7</b> 4 | عرب تترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A4   | بعصر فيار                                                    | ۲۳         | عرب - حکومتیں اور سرواریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٩   | ملعب الغضول                                                  | ۲۳         | مین کی بادست ابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4+   | بعناکش کی زندگی                                              | 60         | میروکی بادسشاہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41   | منرت فدير بعد شادى                                           | 74         | شام کی بادست ازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94   | كعبدكى تعيراور حجراسود ك تنازعه كافيصله                      | r'A        | مجاز کی امارست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41"  | نبزت سے پہلے کی اجمالی سیرت                                  | 24         | بقيد عرب سراريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94   | نبوت ورسالت كي حيادل مي                                      | 20         | سیاس مالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94   | غابر حسدا مكه المد                                           | 24         | عرب-ادیان و ندانهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94   | جبرال وعي لات يي                                             | 44         | وین آبر میمی میں قریش کی بدعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144  | آخارِ وهي کا صيره ، وان اور کاريخ ( حاست سيد)<br>ما سر سيد ، | 44         | دینی عالت<br>دیل به بیشتر کرده و چرکه در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1+1  | وحی کی بندستس                                                | 44         | حاملى معارشرك كى جيد حملكيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1•1  | بجرل دوبارہ وحی لاتے ہیں                                     | 7.4        | اجتماعی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-14 | وی کی اتسام<br>شبکیتهٔ کرچک در روم سم مرونه و مد             | 41         | إقتصادي حائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4  | تبليغ كالحكم اور الك كيمضمرات                                | 44         | المنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-4  | وعوت کے أودار ومراحل                                         | 40         | ا خاندان بتوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | بهالامروعاله:                                                | 40         | السعيب المساهدين |
| 100  | فورس نين                                                     | 24         | غانواره<br>د شنه کاک د ژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| '-^  | خفیہ دعوت کے تین سال<br>پ                                    | 2A<br>2a   | مياه رمرم ي مدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-4  | ا وکین رمبرواین اسسانام                                      | 44         | والعرب يُرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.  | نماز                                                         | A*         | عبدالله يمول الله مخترم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| المعلون المعل  |     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--|--|
| المار وص مرحله و المحال المحا  | صفر | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منخر | مضمون                                                 |  |  |
| ابد المحلق المح  | 144 | غم بی غم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111  | ةريش كواجما لي خبر                                    |  |  |
| المال  | 19A | حضریت سوده سید شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | - 3/                                                  |  |  |
| الما المعلق الم  | ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114. | ,                                                     |  |  |
| الد المرافق المحافظ ا  | 149 | اساب وعوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ur   | اظمار وحوست كاليهلامكم                                |  |  |
| الم المناف العلان الاورشكي كارؤهل المناف المورشكي المورش المنافعة  |     | تىسىرامىرجىلە:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191  |                                                       |  |  |
| الملا الملائد الملئد المل  | IA  | بیروان که وعوست اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1111 |                                                       |  |  |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14+ | رسول الله عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | 1914 |                                                       |  |  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAL | قبائِل اور افراد کو اِسسلام کی دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114  | قريش ابوطالب كى خدمت مي                               |  |  |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146 | وه قبال جنیں اسلام کی رعوبت دی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114  |                                                       |  |  |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ii A |                                                       |  |  |
| الا المعرف المنافي ال  | 146 | يترب كى جهر سعادست مند روحيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114  | مماذ آرانی کی دوسری منورست                            |  |  |
| ا۱۱ از المرتب من المرتب المرت  | 144 | حضرت عا اَنشه شهده أبكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170  | مماذ آرائی کی تیسری منورت                             |  |  |
| ا۱۱۰ الرائد و الرحت من اسلام کاسنیر الله کاسنیر کامیانی الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194 | إسرار اورمعراخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141  | معاذ آرائی کی چرمتی مٹورست                            |  |  |
| ا۱۱ البرطالب كوترش كي الوثل المسترات ا  | 7-0 | بهل بيعست عُقَبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  | بملم وسجد                                             |  |  |
| ا الهراب كورت المناف ا  | 4.4 | يتيب من اسلام كاسفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.  |                                                       |  |  |
| الرطانب کی خون سے مسالے  الاطانب کو دریش کی سازش اور میں میں اورش کی سازش اور میں میں کی خون سے مسالے  الاطانب کو دریش کی سازش الاس کے سائے  الاطانب کو دریش کی سازش الاس کے سائے  الاطانب کو دریش کی سازش الاس کے سائے  الاطانب کی خورس کی سازش الاطانب کی سازش کر سازش کی سازش کی    | Fee | قابل شكس كاميابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1191 | يىلى بجرب مبشر                                        |  |  |
| الإطالب كوقريش كي ومحكى ومحكى الإطالب الموطالب كوقريش كي ومحكى ومحكى الإطالب كوقريش كي ومحكى الإطالب كوقريش كي ومحكى الإطالب الموطالب كوقرة كوقرة الموطالب كوقرة كوق  | 71. | دوسري ببيست عقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  |                                                       |  |  |
| الما البطالب كي فارس من الموالب كو وفات الموالب كو وفات الموالب كو الموالب ك  |     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110  |                                                       |  |  |
| الما المناف الم  | FIT | کی نزاکت کی تشریع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114  |                                                       |  |  |
| المنافع المنا  | HIF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15"- | 4 4-                                                  |  |  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191  | بى مُنْقِلُهُ الْمِلِيَّةُ لِي مُنْ مُنْ مُنْ يَرِيرِ |  |  |
| الا المناب المن  | rir | بيعت كي تحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144  |                                                       |  |  |
| ابوطالب بنى أثم اور بن عبلطلب كوبن كستة مِن المعلل المعلم المعلل المعلل المعلل المعلل المعلل المعلم المعلم المعلم المعلم  | 110 | باره نقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100  |                                                       |  |  |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114 | * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107  |                                                       |  |  |
| ابوطالب کی فدمت میں قرش کا آخری وفعہ ابوطالب کی فدمت میں کا افعری اور است کے ہراول وسیقے اور الدوہ میں الاسلام المحال ال  | PIH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  | ابوطالب بني أثم اور بني عبدللطلب كوتبع كرستة بي       |  |  |
| ابرطالب کی فدمت میں قریش کا آخری وفعہ اور النہ میں قریش کا آخری وفعہ النہ النہ النہ النہ النہ النہ النہ الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥14 | تعساء يترب مع قركيش كالمتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104  |                                                       |  |  |
| معینہ چاک کیا جاتا ہے۔<br>ابرطالب کی فدمت میں قریش کا آخری وفد الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114 | خبركا يقين ادربيعت كرف وألول كاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104  | معلم وستم كابيميان                                    |  |  |
| ابوطالب کی فدمت میں قرش کا آخری وفعہ ابوطالب کی فائلہ ابوطالب کی وفات ابوطالب   | +19 | ہجرت کے ہراول دھستے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDA  | تين سال شعب إني طالب بين                              |  |  |
| ابوطالب کی فدمت می قریش کا آخری وفعہ ۱۹۲ پارلیانی بحث اور نبی ﷺ کے قبل کی فالمانہ ۱۹۲ منت اور نبی ﷺ کی فالمانہ ۱۹۲ منت میں فارد در پر اتفاق سے ۱۹۲۰ منتی سائڈ کا میں میں انڈ کا میں سائڈ کا میں سائڈ کا میں میں انڈ کا میں سائڈ کا میں میں کہ جمیرت ۱۲۲ میں سائڈ کا میں میں کہ جمیرت ۱۲۲ میں سائڈ کا میں میں کہ جمیرت اور فال میں سائڈ کا میں میں کا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YYY | قريش كى يارمنث دار الندمه مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109  |                                                       |  |  |
| ابر طالب کی وفات ابر طا |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144  | •                                                     |  |  |
| ابر طالب کی وفات ایس النظرید می جرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140  | - , ·                                                 |  |  |
| معنرت فديخ جوار رحمت يسي ١٩٩١ مرس الله والله الله والله الله والله الله والله  | 1   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140  | 1                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rre | وشول الله والمنطقة الله كمان كالكيراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | معرت فديخ جوار دهمت يس                                |  |  |

|            |                                                                                 | <u>د</u>      |                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| صغر        | معتمون                                                                          | مغر           | مضمون                                              |
| 149        | غزوے كالبب                                                                      | YYA           | رسُول الله عَيْقَافَقِيكُ إِنَّا كُرْصِوِرْتَ عِين |
| 444        | إسلاى الشكركي تعداد ادركمان كي تقسيم                                            | 444           | مگرے غاریک                                         |
| YA+        | بدر کی جانب اسلامی مشکر کی رواعی                                                | 115.          | غاريں                                              |
| YAI        | مر من خطرے كا اعلان                                                             | 1441          | قرنسیش کی میک و دو                                 |
| TAL        | جنگ کے بیے اہلِ محک کی شب اری                                                   | rrr           | مينے كى راه يى                                     |
| YAI        | محی کرد کری تعداد                                                               | rra           | نفبار می تشریعیف آوری                              |
| ***        | قبائل بزگر کا مسکله<br>معان برد کر ای                                           | 71.           | مدسینے میں وانحلہ                                  |
| PAP        | معيش مكركى روانكى                                                               | <b>/""</b>    | ئدنی زندگی                                         |
| PAY        | مَّا فَلِمْ رَبِي لِمُكَالِّةِ<br>مُرِّمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ |               | پهلامرجله:                                         |
| FAT        | محلی مشکر کا ارادهٔ دالیسی اور بابهی میموث                                      | ۲۲۴           | ہجرت کے وقت مدینے کے حالات                         |
| PAT        | راسلامی نمشکر سکے بیلے حالات کی زاکت                                            | YOF           | نتے معاشرے کی تشکیل                                |
| YA (*      | مجلس شوری کا احب تناع                                                           | rop           | مسجد نبري كي تعمير                                 |
| PAY        | اسلامی مشکر کا بقیه سغر                                                         | 100           | مسلمانوں کی بھائی چارگی                            |
| PAY        | جاموی کا افت اِم<br>دینی کی کار میری میزند به کردور ا                           | 704           | اسسلامی تعاون کا بمان                              |
| YA4        | تشکر کر کے بارے میں اہم معلومات کا حصول<br>امار جی یہ محون ا                    | 104           | معاشرے رمعزیات کا اثر<br>مرند کی ماہیں )           |
| YAA        | بادان دحمت کا نزول<br>ایم فوجی مراکزگی طرحت اسلامی مشکر کی مبعقست               | MAL           | میٹود کے ساتھ معاہرہ<br>میرود کے ساتھ معاہرہ       |
| YAA<br>YAA | مرا مراس مراس المراس المراس المراس المراس المراس                                | 747           | معاہدے کی دنعات<br>مسلّع کشاکشیں                   |
| *A4        | مروبیارت<br>مشکر کی ترتیب اور شب گزاری                                          | 146           | ے میا سیس<br>بجرت کے بدسماؤں کے خلات قرایش کی      |
| 19.        | ميدان جنگ ين متى لشكر كا إلى اختاب                                              | ma            | ببرت علد بدس ون معد مورد من الله من المروب م       |
| P47        | دونون کشکر آھے سامنے                                                            | 1444          | مسلمانول برمجد عرفي كادروازه بنديج عاف كا اعلان    |
| 794        | تقطة صغراور معرك كابيالا ايندمن                                                 | +46           | ماجرین کو قریش کی دھی                              |
| 194        | مبادرست                                                                         | 1714          | بنگ کی اجازت                                       |
| 490        | عام بجوم                                                                        | PH            | تسرایا اور غزوات                                   |
| 440        | رمول الشه يَنْكَ الْمُعَالِقَةِ اللهُ كَلَ وُعَا                                | 144           | سَرِيَةُ سِيعِتُ ٱلبِحرِ                           |
| 144        | فرسستول كا زول                                                                  | ¥4.           | نسرية رابلغ                                        |
| 144.       | جوابي حمله                                                                      | 1/2.          | مرية حمشة إل                                       |
| 444        | میدان سے البیس کا فرار                                                          | 741           | غرزوة الجواء يا ووان                               |
| 499        | شكستِ فاش                                                                       | <u>}</u> 21 : | غزدة بُراط                                         |
| 444        | ا پوجیسے ل کی اکڑ                                                               | 1/44          | غزدة سفوال                                         |
| ۲۰۰        | الرحب ل كاقتل                                                                   | 144           | غزوة ذى العثيره                                    |
| 4.4        | ایان کے آباک نقوش                                                               | r2r"          | Je ze          |
| <b>7.4</b> | فرتين كي مقتولين                                                                | 149           | غروة بدركبرى إسلام كايهلا فيصله كن معركه           |
|            |                                                                                 |               |                                                    |

| سینے میں شکست کی خوش خبر کا جہم بھیہ اسلامی سٹکر دائی آصدی کے میں شکست کی خوش خبر کا جہم دفاعی منصوبہ دیا ہے جہم اللہ منصوبہ کا خوش خبر کا مستو کا خوش خبر کا مستو کا |            |                                                                                                                 |      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| المن المنت  | صفر        | معتمون                                                                                                          | صغر  | مصنموان                                  |
| المن المنت  | 464        | بقيه اسلامي مشكر دامن أحدمي                                                                                     | 4.2  |                                          |
| المنان المناس التو مسئل المناس التو التو التو التو التو التو التو التو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mpr.       |                                                                                                                 | p-9  | مسینے یں فتح کی فرش خبری                 |
| اسای ک گوری کی داد می از از از از از از کا کی داد  | 779        | نبي مَثَلَهُ فَعَلَىٰ شَمَاعِت كَى رُوح بِيونِ يَحَدُ بِي                                                       | ri-  | ما لی فنیست کا مستا                      |
| المحال ا | 274        | مكتي نشكركي تنظيم                                                                                               | F11  | اسلامی نشکر مربینے کی داہ میں            |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ra-        | قرلیش کی سیاسی جال بازی                                                                                         | rir  | تہنیت کے دفود                            |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rai        |                                                                                                                 | rir  | قبيديول كالفنية                          |
| المحال المحتلق المحال  | rar        |                                                                                                                 | 710  | فرآن کا تنبصرہ                           |
| الله المعلق الم | 704        | معركه كامركز تعل ا درعلم دارس كا صفايا                                                                          | 1914 | متفرق واقعات                             |
| ا المنافعة المستوان المنافعة المستوان المنافعة المنافعة المستوان المنافعة  | TOT        | -                                                                                                               | 719  | بدر کے بعد مبلی سر گرمیاں                |
| الموده بن قینقاع کی جید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 704        | تبرغدا صربت حزوا كى شهادت                                                                                       | 14.  | 1 1                                      |
| الم المناور كي المنا  | <b>704</b> | A A                                                                                                             | PYI  |                                          |
| الم المرو ، سیرزگ اور جلاوه نی کا المو المو کا کا المو کا کا المو کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>704</b> |                                                                                                                 | 444  |                                          |
| المعلق المورد المعلق المورد المعلق المورد   | 704        | a d                                                                                                             | 777  |                                          |
| المعلی الله و المعلی الله و   | TOA        |                                                                                                                 | rra  |                                          |
| المعلق عزدہ ذی امر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOA        | · ·                                                                                                             | P#6  | محاصره المسيروكي اور جلاوطني             |
| المسلم ا | 209        | اسلامی مشکر مشرکین کے نرمنے میں                                                                                 | rra  |                                          |
| المعلق ا | P4+        | رسول الشر وكانتفاقاتي كالمرتصار فيصدا ور دليار اقدام                                                            | 144  |                                          |
| استانی سنگ کے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 741        |                                                                                                                 | 1441 | •                                        |
| استانی بیت کے دوریان شب گواری کا ایسا کے ایسا کی کو دوریاتی کا ایسا کی کو دوریاتی کی کا ایسا کی کو دوریاتی کا ایسا کی کو دوریاتی کی کا ایسا کی کو دوریاتی کی کا ایسا کی کو دوریاتی کو دوری  | 242        |                                                                                                                 | 1    |                                          |
| استانی بنگ کے لیے قریش کی تیاری استان کی استان کے دیا تا میں استان کی استان کرد کرد استان کی استان کر |            | ومول المتر يَظَانْظِينَانَ كَ بِأَلَ مُعَابِرٌ كَ إِلَيْهِا                                                     | rry  | · ).                                     |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 744        | جوسے کی اہتدار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              | TTA  |                                          |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P44        | مشرقین کے داؤ میں اضافہ                                                                                         | rra. | اسعانی جنگ کے سیار قریش کی تیاری         |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140        | ناورهٔ روزگار جال بازی                                                                                          | rr4  | قریش کالشکر ، سامان جنگ ادر کمان         |
| الله المن المن المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r4r        | می میں ان اور معربے پراسکا اور معربے پراسکا اور معربے پراسکا اور معربے براسکا اور معربے براسکا اور معربے براسکا |      |                                          |
| ام الای الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WZY.       | رسول المقر والمعافظة في المام مورد الذي اور حالات بر قالب                                                       | 11   |                                          |
| مدینے کی دفاعی حکمت علی کے لیے مجلس شرکے اور کا مشکر کا اخری محلا اور کا مشکر کا اخری محلا اور کا مشکر کا اجلاس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 765        | <u> </u>                                                                                                        | ۲۴۰  | _                                        |
| اسلام الشکری ترتیب اورجنگ کے بید وانگی ۱۹۳۳ میلانی کی متعدی ۱۳۵۹ میلانی کی متعدی ۱۳۵۹ میلانی کی متعدی ۱۳۵۹ میلانی کی متعدی ۱۳۵۱ میلامی اسلام الشکری ترتیب اورجنگ کے بید ۱۳۵۷ میلانی میل | 768        | معزرت على أبني يتفافقيكان كو أشمات بي                                                                           | 261  | كى نشكر مريينے سكے واكن ميں              |
| اسلامی تشکور کی ترتیب اور جنگ کے بیے روانگی ہوہ ہوہ اگر کی جنگ اڑنے کیلیے شمانوں کی متعدی ہوہ ہوں ہوں ہوں ہوں اسلامی تشکور کی ترتیب اور جنگ کے بید ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 740        |                                                                                                                 |      |                                          |
| الشکر کا معابزہ الشکر کا معابزہ السکر کا معابزہ السکر کا معابزہ کے بعد السکر کا معابزہ السکر کا معابزہ السکر کا معابزہ السکر کا معابزہ السکر کا در در باتیں السکر کے در در باتیں السکر کا در در باتیں السکر کے در در باتیں السکر کے در در باتیں السکر کا در در باتیں السکر کے در در باتیں کے در باتیں کے در در باتیں کے در با | 720        | · ·                                                                                                             | 20   | 1                                        |
| اُمد اور مدینے کے درمیان شب گزاری موس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 724        |                                                                                                                 | 777  | ·                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 744        |                                                                                                                 | 766  | ·                                        |
| عبدالله ان ادراس کے ساتھیوں کی مرکش ۱۳۵۵ مددیمان ۱۳۵۹ مددیمان ۱۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 744        |                                                                                                                 | 770  |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r49        | بدر میں ایک اور جنگ (منے کا عدد پیمان                                                                           | 200  | عبدالله بن أنى ادر اس كرماتغيول كى مركشى |

|  | á |   |
|--|---|---|
|  | i | ľ |
|  | ۹ |   |
|  | - |   |

|        | 4                                                                                  | ł           |                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغہ    | مضمون                                                                              | صنح         | مضمون                                                                                                          |
| 44.    | سُرِيَّ خيط                                                                        | 149         | مشرکین کے موقف کی تحقیق                                                                                        |
| 444    | غزوه بني الصطلق يا غزوه مريبيع مطاليدو                                             | ۲۸۰         | شهیدول اور زخمیول کی خبرگیری<br>شهیدول اور زخمیول کی خبرگیری                                                   |
| 444    | غزوه بني المطلق مسيطة منافقين كاردتي                                               |             | رسول الله مظافله الله عزوم كي تماكرة اور                                                                       |
| 444    | غزوهٔ بن اصطلق میں منافقین کا کردار                                                | PAP         | اس سے دُعا فرات میں ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| 64.4   | مینے سے ولیل ترین آدی کونکالنے کی بات                                              | l'A F       | مدینے کو واپسی اور مجست وجال سیاری کے نادر واقعا                                                               |
| ۲۵۲    | دا قعدُ الحكسب                                                                     | TAB         | رسول الله يَوْلُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله |
| ۲۵۲    | غزوہ مرکبیع کے بعد کی فوجی متمات                                                   | ۳۸۵         | مدینے یں بنگائ مالت                                                                                            |
| ray    | سَرِيَّةُ وَأَرْبَى كُلْبِ . فَلَاقَةِ وَوَمَةُ الْجِنْدِلُ                        | PA4         | غزوة خرار الاسب                                                                                                |
| ۲۵۲    | سَرِيَّةِ ويار بني سعد - علاقه فذك                                                 | TAS         | جناب أمدين فتح والكست كالك تجزيه                                                                               |
| MAY    | نرتة دادى العسشدلى                                                                 | <b>191</b>  | ای غردے پر قرآن کا تبصرہ                                                                                       |
| 104    | منا و سرته وتین                                                                    | <b>1791</b> | غزدسے یں کار فرما خدائی مقاصدا در محمتیں                                                                       |
| r09    | مسلم فرسيب (ذي فقر مسك مراد)                                                       | 74F         | أمد کے بعد کی فوجی متمات                                                                                       |
| 729    | عرة غديبر كاسيب                                                                    | 1464        | نسرتية الجرسسيل                                                                                                |
| 709    | مسلما تول میں روانگی کا اعلان                                                      | 790<br>790  | عيدالشربن الميس كي فهم                                                                                         |
|        | محملے کی جانب مسلمانوں کی حوکت<br>میں میں دائے میں مشاورز کر رکز کر شدہ            | 794         | رجیع کا طاوش                                                                                                   |
| 44.    | بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشیش<br>میں نامی دیسے مسلمانوں کو روکنے کی کوشیش | 1/4.        | بترمعونه كاالميه<br>د د بد ند                                                                                  |
| (r/4.  | خمل ریز محراؤے بھینے کی کوششش ادر را سے<br>کی تبدیلی ۔۔۔۔۔                         | k, k.       | غزوة بني نصير<br>بغن تر شه                                                                                     |
| 641    | ما جبرین<br>بدیل بن ورقار کا توشط                                                  | (r'+ 9      | غزدة تمجد<br>غزدة بدر دوم                                                                                      |
| 747    | جین بن مدن را مع<br>ترکیشس کے ارکبی                                                | Noc         | غزوة دُومة الجُندل                                                                                             |
| 744    | وی ہے جس نے اُن کے اِنتہ تم سے روکے                                                | 14.4        | غزوة احزاب اجنگ نندق،                                                                                          |
| 444    | صفرت عثمان کی سفارت<br>مفرت عثمان کی سفارت                                         | ryy.        | غزوة بنونست ديظه                                                                                               |
| 740    | شهادت عثمان كي افراه اوربيت رمنوان                                                 | איין        | غروة احزاب وقرنظ كے بعد كى جنگى ممات                                                                           |
| 1 140  | مسلح اور دفعارت مسلح                                                               | (PP)        | سلام بن ابل الحقيق كاتمق                                                                                       |
| 647    | ابوجندل کی واپسی                                                                   | 744         | ئرتة مدين سيز"                                                                                                 |
| 744    | ملال تعنف كم يع قراني اور الول كي كمث أي                                           | 144         | غزدة بزلميان                                                                                                   |
| 174A   | ماجرہ عررتول کی دائیں سے اِلکار                                                    | MYA.        | 5 . /                                                                                                          |
| (*প    | اس معابرے کی دفعات کا عامل                                                         | MYA         | سرتية ذوالقصه (1)                                                                                              |
| ۲۷۲    | منطانول كاغم اور حفرت عرش كامناقشه                                                 | rr9         | تسريّة (والقصر ١٦)                                                                                             |
| ٣٤٣    | كزورسلما نول كاستذهل هوكيا                                                         | وسم         | مُرِيّة جموم                                                                                                   |
| لمهرام | برا دراین قرکسیشس کا قبولِ اسلام                                                   | (779        | سَرَةً عيص                                                                                                     |
|        | دوسرامرحله:                                                                        | 44.         | سرتية طرف ياطرق                                                                                                |
| ۲۵۵    | نئی شبدیلی                                                                         | 44.         | سَرْيَةُ دادى القَرْلِي                                                                                        |

|      | j+                                                           |          |                                                                     |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| مغر  | مضمول                                                        | صغ       | معنمون                                                              |  |  |
| air  | وادي مساري                                                   | (44      | باوست ہوں اور اُمراء کے نام تعلوط                                   |  |  |
| ٦١٥  | تيمار                                                        | (*Z*)    | نجاشی شاہ مبش کے ام خط                                              |  |  |
| 215  | میتر کو واپسی                                                | 1/49     | مُقُونِس شاہ معرکے نام خط                                           |  |  |
| 010  | سُرِيَةُ الأل بن سعيد                                        | ľΑi      | شاہ فارس خسرو پر دیز کے نام خط                                      |  |  |
| 617  | غزوة ذاست الرقاع استه                                        | FAF      | فيصرست إو روم ك نام خط                                              |  |  |
| 214  | مث يم يند نرايا                                              | PA6      | منفررین ساوی کے نام خط                                              |  |  |
| 014  | مُرَّة تَدير دمغرني ربيع الاقال سندي                         | (AA      | بُوزه بن على صاحب يمامه كيه نام خط                                  |  |  |
| 419  | مرية عمى (جلدى الآخروسنديه)<br>سَرِية عمى (جلدى الآخروسنديه) | r/A9     | حارث بن إلى شمر غماني حاكم وشق كي نام خط                            |  |  |
| 4.   | سَرَة ترب (شعبان سشدة)                                       | PAG      | شاه عمان که نام خط<br>مله و سام کا به محر                           |  |  |
| 4.   | سَرِيَّةِ المرافث ندك الشعبان سُديم                          | 444      | مسلح صَديبيه ك بعد في قومي سرزميال                                  |  |  |
| 44.  | سُرِية ميغع (رمضان سنسيم                                     | 444      | غزوهٔ غام یا غزوهٔ ذی مست.<br>مغربی شد اس مغرب می داده ما           |  |  |
| ۵۲۰  | سَرِيَّة خيبر اخوال مستدير                                   | 446      | غزوهٔ خیبرادر غزوهٔ وادی القری                                      |  |  |
| ۵۲۰  | سُرِيّة مِن وجبار (شوال سنسية)                               | (4A      | نیسبر کو روانگی<br>میسی در دادی که میسی                             |  |  |
| ari  | مشرية فابر                                                   | 19A      | اسسانی نشکر کی تعداد                                                |  |  |
| 977  | عمرهٔ قضا                                                    | 799      | میود کے لیے منافقین کی مرکزمیاں<br>خریمارا میں میں                  |  |  |
| ara  | چند الاسسرايا                                                | 744      | فیبرکا دانسسته<br>دا ستان معمد دنتان                                |  |  |
| ara  | شرية الوالعوم ( ذى المجرمسة )                                | A        | راست کے بیعض دافقات                                                 |  |  |
| 440  | مَرِيَّةَ قالب بِن حيدانشر (صغر سشده)                        | 41       | اسلامی مشکر ، خیسر کے دائن میں                                      |  |  |
| 010  | مرتية واست الله دريع الاقال سشيم                             | 4.7      | جنگ کی تیاری اورخیبر کے تطبیع<br>معہ کر کا آفان در قلبہ الو کی فیتر |  |  |
| 440  | مرية فاست عرق (ريح الافل سشه)                                | 4.5      |                                                                     |  |  |
| 474  | معركه توتنه                                                  | 0.0      | 41 / 15                                                             |  |  |
| 140  |                                                              | 4-4      |                                                                     |  |  |
| 944  | مشكر ك أمرار الدنبي والمنطقة في ومينت                        | 9.4      | تلعمر ابی کی فتح                                                    |  |  |
| 546  | إسلامي فشكركي روائكي اور حيدالشربن رواحه كا يري              | 4.4      |                                                                     |  |  |
|      | إسلامي فشكر كي ميش رفت اور خوفاك تأكماني حالت                | 0.4      |                                                                     |  |  |
| 274  |                                                              | 3.4      | - 45 - 44 4                                                         |  |  |
| A 14 | معان می مجیس شوری                                            | 0-/      | 0 0000000000000000000000000000000000000                             |  |  |
| ATA  |                                                              | 0.4      | (***                                                                |  |  |
|      | جنگ کا آغاز اورسپرسالاروں کی یجے بعد دیگرے                   | ۵۱۰      | 200 40 00 00 00 00                                                  |  |  |
| 019  |                                                              | A1       | 51.65.                                                              |  |  |
| 01   |                                                              | 41       |                                                                     |  |  |
| 041  | 1                                                            | ۵۱<br>۵۱ | (.                                                                  |  |  |
| ١٥٢١ | فريقين كيمقولين                                              | ۱۵۱      | فرل                                                                 |  |  |

|            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                           |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| صفح        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منح | مضمون                                                                     |  |
| ۵۹۲        | وستمن کے جاموس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | apr | اس معرکے کا اثر                                                           |  |
| 041        | وسُولِ اللهُ مَثِنَا لِللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ الهِ اللهِ ال | orr | سرتة فاست التلال                                                          |  |
| ٥٩٣        | دمول الله شَطَّالُهُ عَلَيْهُ الْعَلِيمَالُ كرست حَيْن كى طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦٣٥ | منرتة خعزو اشعبان سشيق                                                    |  |
| 447        | اسلامی مشکر پرتیرا مازول کا امیا نک ممار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470 | غزوهٔ فتح کم                                                              |  |
| 444        | وشمن كى تنكستِ فاكتشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هره | اس غرادست كاسب                                                            |  |
| 244        | تماتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STA | تتجديد ملح کے سابعہ ابوسفیان مدینہ میں                                    |  |
| <b>444</b> | غيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04. | غزوسے کی تیاری ادراختار کی کوشیشس                                         |  |
| 446        | غزوة طابِّفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 051 | إسلامی نشکر کمہ کی دام میں                                                |  |
| 444        | جعرازي امرال غنيت كي تقييم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٢٢ | مرّانظهران مِن اسلامی سشسکر کا پررا و                                     |  |
| 04.        | انصار کاحزان داضطراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٢٢ | ابوسغیان درباد نبوسستندین                                                 |  |
| 247        | وفيد جرازن كى آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 084 | اسادی تشکرم الفران سے مقے کی مبانب                                        |  |
| 547        | عره ادر مدیز کو دایسی<br>فت کر کر ادر مدیز کو دایسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 084 | اسلامی نشکر اچا نک قرایش کے نری                                           |  |
| ٥٤٣        | فتح کو کے بعد کے سرایا اور عمال کی روا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۲۵ | اسلامی کستشکر ذی طوٰی میں                                                 |  |
| 345        | تحصيلداران زكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 044 | سنكت ميس إسلامي كسنت كركا واخطر                                           |  |
| 040        | ئىرلى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | مسجد حرام من رسول الله المنطقة فلكان كا واحت له                           |  |
| 949        | مسرتية محييه بنصن فزارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 454 | اور بنوں سے تعلمیر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                |  |
| 044        | مشرقة تقليدين عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | خانه كعبدمي رشول الشريئة فالمتالئة لأكارك تماز اور قرايش                  |  |
| 244        | مشرية منعاك بن سنيان كلابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20- | ستەخطاسىپ                                                                 |  |
| 264        | مشرقة عنقربن مجاز بدلعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 861 | آنچ کوئی سرزنش شیں<br>رائز                                                |  |
| 044        | مُسْرِّينَ على بن إلى طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001 | کیجے کی گنجی (حق بحقدار رسسید)                                            |  |
| 049        | غزوهٔ تبوکسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001 | کعبہ کی حبیست پر اذابی بالی                                               |  |
| 044        | غزوه كاسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOT | فتح بإستشكرائے كى نماز                                                    |  |
| ۵۸۰        | روم وغتان کی تیاریول کی عام خبریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aar | ا كابرمجرين كاخون رائيگال قرار شد دياگيا.                                 |  |
| AAI        | دوم وخسّان کی تنیاریوں کی خاص خبریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700 | معفوان بن امتيرا در فضائد بن عمير كا قبول اسلام                           |  |
| DAY        | حالاست کی زاکست یم اضاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 | فع سك ودسمه دن رسول الله ينطان الله كا فعليه                              |  |
|            | دمُولِ اللَّهِ ﷺ کی طرمت سے ایک قطعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵۵ | انصارسک اندیش                                                             |  |
| DAT        | اقدام کا فیصلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 | بييت                                                                      |  |
| DAY        | ردمیول سے جنگ کی تیاری کا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504 | كم من نبي في المفتينة كا قيام ادر كام                                     |  |
| ۵۸۳        | غزوہ کی تیاری کے لیے سلمانوں کی دوڑ دموب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 004 | مُرابِي اور وفود                                                          |  |
| ۵۸۲        | اسلامی مشکر تبوک کی را میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44. | تيسار مرجله،                                                              |  |
| 244        | اسلامی گرشت کر تیوک پس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41  | غزدهٔ حنین                                                                |  |
| 244        | مریمنشد کو والیی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241 | وشمن کی روانگی ادر أوطاس میں پڑاؤ<br>المرائی کی روانگی ادر اوطاس میں پڑاؤ |  |
| ۵۸۸        | متنقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۲۵ | ماہرِجنگ کی زبانی سپیرمالاد کی تغلیظ                                      |  |

| <del></del> | • .                     | 1.   | مغن                                                    |
|-------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| منح         | معمول                   |      | معتمول                                                 |
| 4*4         | جار دن پیط              | 84.  | إس غزوسه كااثر                                         |
| 144         | ايك يا دُو وان يبط      | 041  | اس مزوه مسيم عسلق قرآن كا زول                          |
| 4ra         | ایک دن ہنے              | 291  | اس من شكه تعبض المسسم واعتماست                         |
| 4 14        | حیات مبارکه کا ایخری دن | 997  | عج مسكسم ازراارت منرت بج مسكسم ازراارت منرت بوجرمدین") |
| 474         | نزيع روال               | 091  | غزواست پر ایک نظر                                      |
| 44.         | خم إسترسيكوان           | 1994 | الله سكم دين من فرج در فوج داخله                       |
| 41-1        | حزرت حشبر كالوقت        | 294  | وفرد                                                   |
| 481         | حنزت ابريجركا موقف      | 411  | دعومت کی کامیا بی اورانژاست                            |
| 744         | تجيئره كمنين الاتمضن    | 416  | حجته الوداع                                            |
| 4 66        | خانز نپوسنت             | 444  | آخری فرجی مهم                                          |
| 444         | اخلاق واوصافست          | 444  | رفيق المطط كي حانب                                     |
| אאר         | مورميارک                | 477  | الوداعي آثار                                           |
| 46.V        | كالمرتش احتمام اخلاق    | 477  | مرمن کا آبھٹاز                                         |
| YOF         | کتب بوال <sub>ه</sub>   | 446  | آخری بغست.                                             |
|             |                         | 446  | وفات سے ہانچ دِن پیھے                                  |

#### 21,21,41

### عرض مانشر (طبع اوّل)

المحمد لله الذي هذا لهذا وما كما انهتدى لولا آن هذا الله المحمد لله الله مسل على عدة النبي الاقى وازواجه امحات المؤمن بن وذريته واهل بيته كاصليت على ابرهيم انك حميد جحيد .

المكتبة المسلفية كي بل كتاب بيارك يرس واين على المراويوس من بوق في المكتبة المسلفية كي بل كتاب بيارك وأولى بيارى واين على المكتبة المسلفية كي ترتيب و المركاب كرتب والدركامي صنيت محالاً محتمطا الله منيون منال كواس كتاب كي ترتيب و طياحت من شنيت كاصله الله وقبل في يدولك اس كه بدالمكتبة السلفية في اليي اليي المنال المنافقة الشلفية في الدي اليي المنال المنافقة الشلفية في الله المنافقة الشلفية في المنال المنافقة المن

المکتبة المسلفیه کاآفاز صنرت والدگرای منظارالعانی نی بیارسد دسول کی پایری دعایق کی ترتیب واشاعت سے کرتو دیا تھالیکن الکتبة الظلفیه کوایک یا مقصدا وریا ضا بطہ اوارہ تفکیل دیتے وقت انہوں نے لینے تلمیز پرشید (اور میرے اشا ذیحترم) مولانا ما فظ عبدالرمان کو بروی کورفاقت وشراکت کے لیے متحف کرایا۔

انتاذ وتناكردكی اسی مقاقت وشراكت بی پی دراصل المكتبة السّلفیّه كانام متعادست، بكردوشن نجوار بارك الله سعیصب .

پیادسے دسول کی پیادی دعاتین کے بعدالمکتبة المشلفیّه نے اُس دود کے حسن کا بت و طباعت اور کیے مسئوں کا بت و طباعت اور میں ان ان معیار قائم کرتے ہوئے الغوز الکیسروبی (ٹائپ) اور حیات ولی (اُردُو) میسی کنا بوں کی اشاعت سے کام کا آغاز کیا۔

 اوليت كاشرف ماك كيا- والحمد الله على ذلك -

محدیه پاکٹ بک بجواب احدیہ پاکٹ بک بہتم معلقہ مترجہ مع وی نشری البلاغ المبین فارسی تختی المومدین نترج و الدو مالاتیاع موبی ، الابقات مترجم رسالہ عمل با بحدیث مترجم ، تقویۃ الابیسان، تختی المومدین نترجم واردو ، الاتیاع موبی ، الابقات مترجم رسالہ عمل با بحدیث مترجم ، تقویۃ الابیسان میں مترکرہ بالانتی کمیں نصیح المسلمین جس کتب متذکرہ بالانتی کمیں کتب متذکرہ بالانتی کمیں کتب متذکرہ بالانتی کمیں کے معلاوہ میں ۔

عوی ایم میں حبیب علم ہواکدالیط عالم اسلامی ، کمتہ کر تیسے سے میں کتاب کو۔۔ وُنیا بھریں۔۔ اُقل انعام سے توازا وہ ھا رہے ہندوشانی صنعت کی ہے تواس کا اُردو ترجیرت لئے کرنے کی اہران ہاغ

سے ہوکرگذرگئی۔

سنطهایم میں حب مولانا صنی الرمن مُبادکپوری سے بیت اللہ شراعیت بن مجینیت مستامیست میں میں المرن میں میں میں میں الرحیق المنخت وم "تعارفت ہُوا تو دہ گزری ہُوئی لہرالقاظ کا ابادہ اوڑھ کر نورا ہُولا کا موصوف کی خدمت میں ماضر ہوگئی۔

مولانات محرم نے خود ہی ترجم کرکے مسودہ المکت بنہ السلفینه کومطاکرنے کا وعدہ قرالیا اور حب مولانا موصوت دسم مرحم المحرم المحرم اللہ تعالی حب مولانا موصوت دسم مرحم المحرم المحرم

برادرگای پروفیسرعبدالجبارشاکرکائی بہت متون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باومصروفیتوں کے باومورت میں سے کے باوجود کتاب پروست میں سے باوجود کتاب پروسک میں میں سے باوجود کتاب پروسک میں میں سے اللہ تعالیٰ۔ نوازا۔ جناھے اللہ تعالیٰ۔

آخری الته عزومل سے دعا به کدوه اس کتاب کوزوال پزیرامت مسلم کی اصلاح کا باحث بنائے اور فاضل صنعت منفظ الله ، تائم ، الن کے والدین ، اساتذه اور براس شخص کونی اکرم مظاله فیلیا کی شفاعت نصیب فرائے جس فی کسی مرحله پر تعاون فرایا بو - آئین تم آئین !

کشفاعت نصیب فرائے جس فی کسی محمد علی محمد علی و بارك وس لم علی ه

الراجى لى رحمة ربه الغافر بندة اشع الكرث كرفزك دلاية

## دِسَاتِهُ إِلَّا عَمْ الْمَا عَلَى الْمَا عَمِي الْمُعَ سُوم (عربي) وساجير طبع سوم (عربي)

داز فرّت آب واكر عبواللم مرفصيف كردي بزل ديديم إمادي ، كواكور ،
الحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات ، وأشهد ان لا الد الاالله وجده
لاشريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصغيه وخليله ، أدى الرسالة
وبلغ الأمانة ، ونصح الأمة ، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها . صلالله
عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ، ورضى عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى
يوم الدين ، وعن معهد بعفوك ورضاك يا ارحد الراحين . أما بعد

سُنت نوی طبرہ ہوایک تجدد پزرمطیدا ورتا قیامت باتی رہنے والا توشد ہے۔ اور جس کو بیان کرنے اور جس کے خطف عنوانات پرکتا ہیں اور حیف مکھنے کے لیے لوگوں میں نبی خطافی بھائے کا کا بعثت کے وقت سے متعا بدا ورتنا فس جاری ہے ، اور قیامت تک جاری سبے گا۔ یسنست مطبہ وسلانوں کے بیاف و معلی نموندا ور واقعاتی پر وگرام رکھتی ہے جس کے سانچے ہیں ڈھل کرسلانوں کی رفتار وگفتارا ورکوار ولا اور الموار واقعاتی پر وردگارسان کا تعلق اور اپنے کنبۃ وقبیلیہ ، برا دران وانوان اور افراد اُئرت سے سے ان کا ربطان کا ربطان کا ربطان کا ربطان کا ربطان ہونا جا ہیں ۔ المدین والی کا ارتباد ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَحَّےُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً لِلنَّ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

" بقیناً تمه است مراس خص سک بیدانند سکه رسول پینانه فیکنانی بی بهترین اسوه سب جوالند ا در روزاخ تر کی انمید رکھنا ہوا ورائٹد کو بکٹرت یا دکرتا ہو "

لفذا جوشخص اپنی دنیا اور آخرت سے جملہ معاملات میں رہائی شاہراہ پر جل کراس و نیا ہے نجات بیا ہما ہواس کے بیے اس کے سواکوئی چارہ کارنہ میں کہ وہ رسُول آخکم شاہ آھے تھا کے اسوہ کی ہیروی کرسے۔ ا در نوب اچی طرع مجد بوجرگواس تعین کے ساتھ نی میشان کا کی سیرت کواپنا سے کہ میں پر در دگار کا سیده الرات ہے۔
ہے س پر هما سے آقا اور پیشوار سُول اللہ میشان کی اللہ عملاً اور واقعة تمام شعب لمئے زندگی میں گامزن ستھ۔
میزاسی میں قائرین میشعین، دکتام ومحکومین، دہبران و مرشدین اور مجاہرین کی رشد و ہوایت ہے۔ اور اسی می سیاست ومکومت، دولت واقع معاشرتی معاملات ،السانی تعلقات، اخلاتی فاضلها وربین الاقوامی روابط کے جملے میدانوں کے سیاسوہ و تمونہ ہے۔

آئے جبکہ ملمان اس ریّانی بہنج سے دور م مے کرجہل دیسائدگی کے کھڑیں ماکسے بہن ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ دو ہوش کے ناخی ایں۔ اور اپنے تعلیمی نصابی راور عقلمت اجتماعات وجانس میں اس بنا پرسیرت بوی کو سرفہرست رکھیں کہ بیمضل کے بیٹ کری شائ ہی نہیں ہے۔ بلکہ بی اللّٰہ کی طرف والیسی کی لاہ ہے۔ اور اسی بیں توگوں کی اصلاح و فلاح ہے۔ کیونکہ بی افلاق وعمل کے بیلان میں اللّٰہ ہو والی کی تربیت اللّٰہ ہو والی کی تربیا تی کا علی اسلوب ہے جس کے بیٹے میں مومن اللّٰہ اللّٰہ و تعالی کی تربیت کی آب ہے۔ اور اسے انسانی زیدگی کے جمار معالمات میں حکم بنا لیتا ہے۔

یک آب الحمق المحتومی این ناصل تولد شدی معنی الحمان مبارک بودی کی ایک نوش گوار کوشش اور قابل قدر کا رنامه ہے جیے موصوف نے وابطة عالم اسلامی کے منعقد کر دوم تنا بلہ سیرت نوبہی لاسا ایمی کی دعوت عام پر بلیک کہتے ہوئے آنجام دیا۔ اور پیطانعا کے سے مرفراز ہوئے تے جس کی تفصیل وابطہ عالم اسلامی کی دعوت عام پر بلیک کہتے ہوئے انجام دیا۔ اور پیطانعا کی سے مرفراز ہوئے تے جس کی تفصیل وابطہ عالم اسلامی کے مابی سیکر نوب مرفری خوم فضیلت است سی محرطی الوکوان تفعدہ اداللہ برے معتبد وجذا ، عناخیر للبزاء کے منتازمہ طبع اول میں ذکور سے۔

اس مقع پہترم موسون سے نے مجھسے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس میسرے ایڈیش کا دیبا چہ لکھ دول بینا نجیان کی خواہش کے احترام ہیں میں نے ریختصر سا دیبا چیز ظم بند کر دیا ، مولی عزویل سے دعاہے کہ وہ اس عمل کو اپنے کیے کریم کے لیے فالص بناتے۔ اور اس سے ملمانوں کو الیا نفع بہنچا ہے کہ ان کی موجودہ خستہ مالی بہتری میں تبدیل ہوجائے۔ اُم تب محدید کو اس کا کم کشہ مجدور شرن ادراقوام عالم كى قيادت كامقام بلندوالس لى جائے اوروہ الدّی ویل كے اس ارشاد كی عملی صور بن جائے كر كُنْتُمْ خَدِد اللّٰهِ وَكُنْتُمْ فَاللّٰهِ وَكُنْتُمْ فَاللّٰهِ وَكُنْتُمْ فَاللّٰهُ وَكُولُونِ وَتُنْفَعُولُ عَنِ اللّٰهُ وَكُولُونِ وَتُنْفَعُولُ عَنِ اللّٰهُ وَكُولُونِ وَتُنْفَعُولُ عَنِ اللّٰهُ وَكُولُونُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّلِمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ و

تم خیرامت ہوسے لوگوں کے بیاے برپاکیا گیاہے۔ تم مجالائی کاعکم دیتے ہو۔ بڑاتی سے ردگتے ہو۔ اور اللہ برایمان دیکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعبالم ين ، رصولِ الهدى ومرشد الإنسانية إلى طرق النجاة والفلاح ، وعلى اله وصعبه وصلم والمعمد لله رب العالمين .

> ولاكثرعبدالله عمرنصيفت ميكرفرى جنرل دابطة عالم اسلامي كمركرمه

## معالى المديخ محمعلي لحركات سيررى جنرل دابطة علم ليلاى كذكرمه

الحمد لله رب الغلمين ، خالق السفوت والارض وجاعل الظلمات والنور، وصلى الله على سيدنا عقد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين ، بشر وانذن ووَعَدَ وأفَعَدَ ، أنقذ الله على سيدنا عقد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين ، بشر وانذن ووَعَدَ وأفَعَدَ ، أنقذ الله به البشر من الصلالة ، وهدى المناس إلى المصراط المستقيع ، صراط الله الذي لله ما في السلموت وما في الارض ، الا الى الله تصديراً لامور وبعد : يوكم الله بها أذ وتعالى نے لینے رسول علی الارض ، الا الى الله تصديراً لامور وبعد : يوكم الله بها أذ وتعالى نے لینے رسول علی الله كرتهام شفاعت اور ورم بلنده طا فرايا ہے ، اور آپ كى بيروى كوابى مجت كى اور آپ كى بيروى كوابى مجت كى الله قان قرار ديا ہے ۔ چنانچ فرايا ہے ۔

عُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُرْجِنُونَ الله مَاتَيِعُونِ يُحَيِّبُكُوالله وَيَغُولِكُمُ وَنُوبِكُو يعنى لے پینر کہدوو اگر تہیں الترسے مجبت ہے تومیری پیروی کرو-الد تہیں مجوب رکھے گاراور تمہارے گا ہول کیمارے لیے بخش ہے گا۔

برگراں ایہ عبت بہیشہ مسلمانوں کا مرایہ دل وجان دای ۔ اور اسی کے ان سے میرت بویہ شریفہ کی پہلی کا نفرس کا فور پھوٹا۔ یہ کا نفرس کا نفرس کا نفرس کا نفرس کے ان اور دابطہ نے اس کا نفرس میں اعلان کی کر اور البطہ نے اس کا نفرس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورے اثر نے والے میرت کے پانچ مرسے عمدہ متقالات پر ڈریٹ مدانکہ کے موال کے مالی انعامات دینے جائیں گے۔ شرائط یہ بیں ۔ عمدہ متقالات پر ڈریٹ مدانکہ کے موال کے مالی انعامات دینے جائیں گے۔ شرائط یہ بیں ۔ ۱۱ متقالہ کمل ہو۔ اور اس بین مار منجی واقعات زمانہ وقوع کے لماظ سے ترتیب واربیان کئے ہول ۔

(4) مقاله عمده بو- اوراس سے پہلے شائع ذکیا گیا ہو-

دم) مقلسے کی نیاری پیر بین مخطوطات اورعلمی آفذ ب<sub>ید</sub>احتماد کیا گیا ہوان سب سے حوالے مکل مبیضے گئے ہول ۔

۱۷) معت الم بھارائی زنرگ کے کمل اور نفسل حالات تھم بند کرسے۔ اور اپنی علی است اور اپنی ملی است اور اپنی ملی است "البغات کا۔ اگر ہوں تو۔۔ ذکر کرسے۔

(۵) مقالے کا خطمات اورواضی ہو۔ بلک بہتر ہوگاکہ ٹائپ کیا ہوا ہو۔

(4) مقالے عربی اور دوسری زنرہ زبانوں میں قبول کئے جاتیں گے۔

(۵) یکم دبیع الثانی مستوم الله توسیده مقالات کی وصولی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم محالت کو مختم کر دی جائے گی۔

۱۸) مقالات دابطرعالم اسلامی کم کمرمر کے میکرٹریٹ کوم پریندنغافے کے اندرمیش کئے باہیں۔ رابطہ ان پراپنا ایک فاص نمبرشمار ڈالے گا۔

(9) اكابرعلماركى ايك اعلى كيشى تمام مقالات كى جيمان بين اورجائي بِيرْ آل كرسك كى .

دابطہ کا براعلان مجمعت بیری سے سرشارا ہل علم سے سلیے ہمیز تابت ہُوا۔ اور انہوں نے اس تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصتہ لیا -اوھررا بطہ عالم اسلامی بھی عربی ، انگریزی ، اُردواور دیگرز با نون میں نفالات کی وصولی اور است تقبال کے لیے تیارتھا۔

پیم ہارے محترم بھا یُوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کئے بہن کی تعادد الحاد تک جالپنچی اِن میں ہم مقالے عربی نبان میں تھے ، میں اُدومیں ' الا انگریزی میں ایک فرانسیسی میں اور ایک ہوسازبان میں ۔ رابطہ نے ان مقالات کوجانیجنے اور استحقاق انعام کے نماظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کیلئے کبارعلماً کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اور انعام پانے والول کی ترتیب یہ دہی۔

ا- پېلاانعام - شيخ صغى الريمن مباركيورى معامد سلفيد، بند - بياس بزارسودى ريال -

٧- ووسراانعام وأكثر احد على خال مجامعه طبيه اسلاميه بنى دىلى مبند و چالىس مبزار سعودى ربال -

٣- تيسرا انعام. واكثر نصيرا حدماص صدر عاميا ساليد؛ بباوليور پاكتان تيس مزار سعودي إل

هم - پوتهاانعام - استادهام محدد محد معرفصور مصر - . . . بیس بزار سعودی ریال

۵۰ پانچوال انعام ، اسادعبال الم باشم مافظ، مرید منوه ، ملکت مودیجویی ، دس بزار مودی بال در بازیر استان رابطه نے ان کامیاب افراد کے نامول کا اعلان ، ماہ شعبال شعبال میں کرامی ریاستان ) کے اندر منعقد بہلی ابشائی اسلامی کا نفرنس میں کیا۔ اور اشاعت کے بینے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع صد یہ

اس موقع پر دابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کو تھنے اربان میں میا گیا کہ ان کامیاب مقالات کو تھا نہ اور اور میں لاتے ہوئے سے شیخ صفی الرجمان مبارکپوری ما اور اور میں لاتے ہوئے سے کا رجنا پڑاس کو رُور میں لاتے ہوئے ہوئے سے میں میں کی کہ کہ میں میں کیا گیا کہ کہ کہ کہ موسوف ہی نے مامیں میں میں کیا گیا کہ کہ کہ کہ کہ موسوف ہی نے بہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیر مقالے می ترقیب واد جمعے کیا میں گے۔

التدمسبانة تعالى سے وعامیت كرہما ہے اعمال اپنے بیے فالص بناستے۔ اورانہیں شرون قرارت سے نوازے۔ اورانہیں شرون قرارت سے نوازے۔ بقینا وہ بہترین مولی اوربہترین مردگارست وصلی الله علی ستید نامحملا وعلی الله وصحبه وصلم .

محمّدعلی الحرکان میمرژی جنرل دابطهٔ عالم اسلامی گرمّر

#### المرادن الأحن الرميم

الحيدالله والصّلاة والسّلام على سسول الله وعلى أله وعلى الله على الله على الله على الله وعلى الله والله وعلى الله وعلى المواد الله وعلى يه ربيع الاول الاستانة وماري النطاع كى يات ب كركرامي بين عالم اسلام كى پېلى سيرت كانفرس ہوئی بیں بیں دا بیلة عالم اسلامی کم کرمستے بڑھ چڑھ کر مصد لیا اور اس کا نفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہلے کو دعوت دی کہ وہ سیرت نبوی کے موضوع پر دنیا کی سی بی زندہ زبان میں متعالے تکھیں ہیلی دوسری ، بیسری چینی اور پانچوی بیزیشن ماصل کرسنے والول کوعلی الترتیمسیدیجیس ، میالیس بیسسس بیس ا در دس بزار ریال سکه اتعامات وسینے مایش سگے۔ یہ اعلان دابطہ سکے سرکاری ترجمان اخیادالعالم الاسلامي كى كتى اشاعتوى ميں شاتع ہوا۔ تيكن مجھے اس تنجويزا وراعلان كابر وقت علم نه ہوسكا۔ كي ونول بعد حبب من بنارس سنداين وطن مياركبوركيا توميرس بيوي زا دىجانى اورمحترم أتناه مولانا عبدالرجمان صاحب مماركيورى خفارالتددابن شيخ الحدميث مولانا عبدالتسييصاحب رحماني ضغلهالله، سقے مجد سے اس کا ذکر کیا۔ اور زور دیا کہ میں مجی اس متعلیے میں مصد تول میں سنے اپنی کم مائيكى اورنا بخربه كارى كاعذركيا - مكرمولانا مصررب ماوربار باركى معدرت بدفر اليك ميرامتعسود بينبي كدانعام ماصل ہو۔ بلك ميں چاہتا ہول كداسی بہائے "ايك كام" ہرجائے - ميں نے ان كے اصرادِمنسل پر فا موشی توافتهار کرلی میکن نبیت بی متی که اس مقلطے میں مصد نہیں بول گا۔

چندون بعد مجیست اہل مدیث ہند کے آرگن اور نقیب پندہ دورہ ترجان دہی ہیں رابطہ کی اس تجریز اورا علان کا ارد ترجہ ثنائع ہوا تو میرے لیے ایک تجیب صورت حال پیدا ہوگئی ۔ جاموسلنید کے متوسط اور منہی طلبہ میں سے عوائح ہی سے سامنا ہونا وہ مجھے اس مقایلے میں شرکت کا مشورہ دینا ، متوسط اور منہی طلبہ میں سے عوائح ہی سے سامنا ہونا وہ مجھے اس مقایلے میں صدر لینے کے اپنے قلبی فیصلے ہیں خوال ہواکہ شاید ختن کی بیز بائ بندا کا نقارہ ہے ۔ تاہم مقابلے میں صدر لینے کے اپنے قلبی فیصلے ہیں قریب قریب آئل رہا ۔ کچھ دونوں بعد طلبہ کے مشویے اور تقاضے بھی تقریباً ختم ہی ہوگئے ۔ مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم ہے بعض نے مقالے کے تصنیفی فاکے کو موضوع گفت گوبنا رکھا تھا۔ اور بعض کی ترفیب اصرار کی آخری ماڈل کو تھے ور ہی تھی ۔ بالآخری فاصی بچکیا ہوٹ کے ساتھ آمادہ ہوگیا۔ اور بعض لیمن نے مقالے کے ساتھ اور آئم ہوگیا۔ کام شریع کیا جمعی احرار کی آخری ماڈل کو تھے ور ایک اجرائے میں اور آئمہ خوامی کے ساتھ ۔ چنانچ داجی بائل ابتدائی مرطلے کام شریع کیا جمعی نے دیکوں تھوڑا تھوڑا کی کھی اور آئمہ خوامی کے ساتھ ۔ چنانچ داجی بائل ابتدائی مرطلے کام شریع کیا ۔ تیکن تھوڑا تھوڑا تھوڑا کی کھی اور آئمہ خوامی کے ساتھ ۔ چنانچ داجی بائل ابتدائی مرطلے کو موسلے کی بیانے دیائے کی بائی ہوئے کیا ہوئی کے ساتھ ۔ چنانچ داجی بائل ابتدائی مرطلے کو موسلے کیائے کی بیانے دیائے کے دو اس کی بھی اندائی مرطلے کیائے کی بھی کے دو اس کی بھی اندائی مرطلے کیائے کیائے کی بھی بھی اندائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کو موسلے کی بھی بھی اندائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کے دو اس کی بھی اندائی کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کے دو اس کیائے کے دو اس کے کھی بھی کی دو اس کی کی بھی کی بھی کیائے کیائے کیائے کے دو اس کی کھی بھی کی کھی بھی کی کھی کو کو کھی کی کھی بھی کھی کھی کے دو اس کی بھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کی کھی کے دو کھی کے دو کی کھی کے دو کھی کے دو کو کھی کے دو کھی کی کھی کے دو کھی کھی کے دو کھی کھی کے دو کھی

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلال کا وقت آگیا۔ اوھر البطہ نے آتے والے محرم الحرام کی مہلی ماریخ كومتقالات كى وصُولى كى آخرى مار پنج قرار دياتھا-اس طرح مہلت كارے كوئى ساڑھے باننچ ماہ كذر عيكے تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مقالہ کمل کریکے حوالہ ڈاک کردینا صروری تھا۔ ماک وقت پر پہنچ حالئے۔ اوراو هرائجی سازا کام باتی تھا۔ مجھے تقیبین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں تربیب قبسوید نعرانی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا۔ گراصرار کرنے والوں نے چلتے آکیدکی کرکسی طرح کی فعنت ياً نذبذب سكے بغيركام ميں جُت ما وَل . دمضان بعدّسهادا " ديا جلسنے گا دميں سنے بمي فرصت سكا باعثميت سمعير الله سب لم كومهميز لگائي -اوركدوكاوش كے بحربيكال ميں كو دريا - بوري تعطيل شهلانے واب كے جند لموں کی طرح گذرگئی۔ اورجب بیصرات واپس پلٹے تو مقائے کا دو تہائی جصد مرتب ہوجیکا تھا بیونگفارا فی اورتبيض كاموقع زتمااس يساصل موده بى ان حضرات كحواسك رديا كذمقل وصفائى اورتقابل كاكام کر ڈالیں۔ یاتی ماندہ <u>حصتے سے کیر دیگر دوا</u>زمات کی فراہمی وتیاری بی*ں مجی* ان سے کسی قدر تعاون لیا معامعہ . کی ڈیوٹی اورہما ہمی شروع ہو چکی تھی -اس میسے زمانہ تعلیل کی رفقار برقرار رکھنی ممکن نہتی تاہم ڈیڑھ ماہیر جب مدرامنی کی عطیل کا وقت آیا توشب بداری کی برکت شد مقاله تباری کے آخری مرحلے میں تھا جے رگری کی ایک جئست سنے تمام و کمال کومپنیا دیا۔اورمیں سنے آغاز محرم سے بارہ تبیرہ ون بہلے بیمقالہ

مہینوں بعد مجھے وابطہ کے دور شرڈ کھتی بہنتہ عشرہ آگے ہیجے ہوسُول ہُوستے ، فلاصدیہ تفاکہ میرا مقالہ ، وابطہ کے مقررہ شرائط کے مطابق ہے ۔ اس لیے شرکے بہ تقابلہ کر لیا گیا ہے ہیں نے المینان کا ان کا اس کے بعدون پر دن گزرتے گئے بیٹی کہ ڈیڑھ سال کا عرصہ بیت گیا ، گر رابطہ منہ بلب میں نے دوبارہ خط مکھ کر معلوم کرنا ہی چا ایک اس سلسلے میں کیا ہور ہاہے تو مئر سکوت نہ ٹو ٹی ۔ بھر میں نود ہی لہنے شافل اور ممائل میں اُنچے کریہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کئ مقابلہ میں جسہ لیا ہے ۔

اوائل شعبان شای و دار در جولائی شده ای دیاری دیاکتان میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس تعقد موری تی دیجھاس کی کارروائیوں سے دلیہی تی ۔ اس لیے اس سے متعلق اخبار کے گوشوں میں وہی ہوئی فبری بی دھونڈھ کر پڑھاتی ۔ ایک روز بجدوی اٹیشن پرٹرین کے انتظار میں جولید ہے تی ۔ اخبار دیمھے بیٹھ کیا ۔ اچا کک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر دابطہ نے سیرت نگاری کی ۔ اچا کک ایک جیوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر دابطہ نے سیرت نگاری کے متا بلے میں کامیاب ہونے والے پانچ آمول کا اعلان کر دیا ہے ۔ اور ان میں ایک مقالہ نگار بندوشانی

بھی ہے۔ یہ جر رہ حکوا غدر ہی اندوطلت جبتو کا ایک مبلکامہ محتر بیا ہوگیا۔ بنادس داپس آکتفصیل علوم کرنے کی کوششش کی ، مگراؤ حاصل ۔

ارجولانی شنانه کوچاشت کے وقت ہے ہد بے خبرسور باتھا کہ اچا تک جھرے سے تصل میٹر میوں پرطلبہ کا شور و مبرگام دمن نی پڑا۔ اور آنکھ کس گئی۔ است میں طلبہ کا ریالا مجرے کے اندرتھا ۔ ان کے چہوں پرسیے پتاہ مسرت کے آنادا ورزبانوں پربارکہا ہی کے کلمات بھے۔

«كيا بُوا إكيا غالف مناظر ف مناظره كرف سے انكادكر دوا ؟ ميں نے ليٹے ہى ليٹے سوال كيا .

" نہیں بلائے میرت نگاری کے مقابلے میں اوّل آگتے !

" الله! تيراشكرب " أب صناب كواس كاعلم يس بوا ؟ يس أخر كريم علم ياتها .

و مولوى عُرْتِيس يه نبر للسق بين "

" مولوى عزيريها ل آيك بيل و "

ه مي إل ١٠

اورچندلمول بعدمولوى عزير محجة تفصيطات منا يسب تقع.

پیم ۲۲ شعبان شسالت ده ۲ مجلانی شده ایم رابطه کا دستر ده کمتوب وارد مواجب می کامیانی کالله کے ساتھ یو مرفو وہ می رقم تفاکہ او محرم محل العرب کی کرمہ کے اندر وابطہ کے ستقریر بتقییم اندات کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ارد بیج الآخر ایک تقریب محرم کے بجائے ارد بیج الآخر موق الا مرکز منعقد کی جائے کی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ارد بیج الآخر موقع الدر کون مقد بھوئی ۔

اس تقریب کی برونت مجھے مہلی بارحریئن شریفین کی زیارت کی معادت تھیہ ہوتی ، اردین الآخر یوم جموات کو عصرت کھے بیطے کم کم رم کی پُر نورفضا و ل میں داخل ہُوا جیسرے دن ہا ، بیے رابطہ کے ستھ با ماصری کا حکم تھا ، یہاں صرودی کا دروائیوں کے بعد تقریباً دس بیجے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا سعودی عدلیہ کے جیسے جو رکھ میں محلے میں محلالے ہوئی کے مسلم اللہ میں محلے میں المحسن سے کھے کہ کے نائب کو رزا میں مودین والمحسن ہور مورکو م مک عبدالعزیز کے بوتے ہیں ۔ تقشیم انعامات کے لیے تشریف فراسے و انہوں نے تقریب تقریب کے تقریب کی ان کے بعد دان ہوں نے تقدیب تقریب کی ان کے بعد دان ہوں نے تدریب تعلیب تقریب کی ان کے بعد دان ہوں نے تدریب تعلیب المحالیب فرایا ۔ انہوں نے دخصیل تقریب کی ۔ ان کے بعد دان ہوں منع تدکر ایا گیا ۔ اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا دایتا گیا ۔ انہوں نے وضاحت سے تبایا کہ یہ انعامی متعابلہ کیوں منع تدکر ایا گیا ۔ اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا دایتا گیا ۔ انہوں نے وضاحت

وُّاكُوْ ابرابيم على شعوط وُّاكُوْ المحدورات وُّاكُوْ المحدورات وُّاكُوْ المحدودات وُّاكُوْ المحدودات وُّاكُوْ المحدود عبد المنعم وُّاكُوْ مُعَارِم مُعَادَ وَاكْرُ شَاكَر مُعُود عبد المنعم وُّاكُوْ مُحَدِيد معيد معمود وُّاكُوْ مُعَارِبُهُ المُعْمَد وَالْكُوْ مُعَالِم المُعَامِد وَالْكُوْ عِبد المُعْمَد وَالْكُو عِبد المُعْمَد وَالْكُوْ عِبد المُعْمَد وَالْكُو عِبد المُعْمَد وَعِبد المُعْمَد وَالْكُو عِبد المُعْمَد وَالْكُوالِي المُعْمَدُ وَالْكُو عِبد المُعْمَدُ والمُعْمِدُ والمُعْمَدُ والمُعْمُودُ والمُعْمُودُ والمُعْمِدُ والمُعْمُودُ والمُعْمُو

ان ارا زه نے سلسل محال بین کے بعد متنفقہ طور پر پانٹی مقالات کو

ذيل كى ترتيب كساتوانعام كالتى قرارديا-

ا- الرحيق المختوم دعربي ، كليعت صفى الرحمن ميادكيودى جامع سلفيه ، بنارس ، مند داول ،

٧٠ نماتم النبيين يَتَكُلْفَا وأكريزي اليعن واكثر احد على فال عامعه الميداسلاميه، وفي ومد روم

٣- وينعبراعظم وآخرداردون البيعث واكرانصيراحدناصروانس جانسلرجامعداسلاميد بباولبوزيكتان دوم

٧ - منتعی النقول فی سيرة المعلم سول (عربي) اليعت شيخ حا دمحود بن محرمنصور يود ،جيزه مصر (جهام)

٥- سيرة نتى البدى والرحمة وعربي، استادهم بالسمام بالشم حافظ بديد منوره مملكت معود يرعربيه وينجم،

نائب سیکرری جنرل محترم شیخ علی المخدان توضیحات سے بعد حصله افزائی ، مبارکیا د ، اور دعائیر کلمات تبدید ندیر

اس کے بعد مجھے انکہار خوال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریبیں رابطہ کو ہند و ستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طروث توج دلائی۔اور اس کے متوقع اثرات نیا کج پر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا موصلہ افزاجواب دیا گیا۔

اس کے بعد امیر مترم سودن عبون مقرتیب واریا نیجول انعامات تقییم فرمائے۔ اور کا دت قرآن پہ

پرتقریب کا افتتام موگیا-

یمت دیشم زدن حبت یار آخرت در می از آخرت در می از آخرت در می گل سیزدیدیم وبهار آخرت و اردوم از می می از می ا

انیرین ئیں ان تمام بزرگول ، دوستول اور موزیزوں کا شکر سیاداکرنا منزوری مجتنا ہول جنہول نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا جھ نوصاً استا دِمحترم مولانا عبدالرجان صاحب رجمانی ،اورمزیزان گرامی شیخ عزید صاحب اورما نظر محموالیاس صاحب فاضلائی مینہ یؤیرورٹی کا کران کے شور سے اورم انظر محموالیاس صاحب فاضلائی مینہ یؤیرورٹی کا کران کے شور سے اورم انظر کی تیاری میں بڑی مدد پہنچائی ،التّدان سب کو جز ائے خیر ہے جمسارا مامی و ناصر ہو ۔کتاب کو شرف میں بڑی شدوم اورم واحث و معاونین اور ستفیدین کے لیے فلاح و نواع کا در لیسر بنائے ۔ آئین ۔



# الني سرگرشت

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محمّد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب أجمعين، أمّا بعد ،

چونکد دابطہ عالم اسلامی نے بیرت نوسی کے مقابلے میں حصہ لینے دانوں کو بابند کیا ہے کہ وہ پنے حالات زندگی بھی تفکم بند کریں۔ اس لیے ذیل کی سطور میں اپنی سے دہ زندگی کے چند فا کے پیش کر ہا ہوں مسلسلہ نسب اسلہ نسب اسلہ نسب اسلہ نسب میری اللہ مبارک پوری اظلی ۔

مسلسلہ نسب میری الدی پدائش ارجون سام اواء درئ ہے۔ گریج تمینی اندوائ ہے بھیتی سے مسید اس معام ہو ہے کہ پدائش موضع میں آباد ہے۔
میری اس موضع میں ایک میل کے فاصلے پرایک چھوٹی سی ہی ہے۔ مقام ہیں دائش موضع میں آباد ہے۔
مومیارکپورک شال میں ایک میل کے فاصلے پرایک چھوٹی سی ہی ہے۔ مبادکپورضلع اظم کراد ہوکا ایک معرون علی اور معلی اور معلی

تعلی می شده بیران از استیلیم بارکپورس داخل بوا- دوال میوسال ره کرد نیری در بات اور برای وی مدسه معلی کی تحدید است دادا در جیاست بیران و درس کنعلیم معلی کی تحدید می درسه اسیا العلیم مبارکپورس داخل بوا مید بول میوسال ره کرد نیری در در اسیا العلیم مبارکپورس داخل بوا معلی کی تحدید و نارسی می بیدهی در اس کے بعد جون کا المال کی تعلیم عال کرنی شروع کی دوسال اور و ال عربی زبان و قواعد بنح و صرف اور میساند در مرسان فنون کی تعلیم عال کرنی شروع کی دوسال بعد مدرسافین عام منوم نبیا و اس مدرسه کواس علاقه میں ایک ایم دینی درسکاه کی چیشیت ماصل سبے و اور می تقدیم بی تقدیم می دو اقع سبے و اور می تقدیم بی تعلیم می دو اقع سبے و اور قام سبے و اور می تعلیم می تعلی

فیض عام میں میرا دانعد مئی الشہ اللہ میں ہوا۔ میں نے وہاں پانچے سال گزار سے۔ اور عربی زبان و اعدا در شری علوم و فنون مینی تفسیر ، صدیث ، اصول مدیث ، فقر اور اصولِ فقر دغیرہ کی تعلیم عاصل کی ، جنوری النہ ان میں میری تعلیم کمل ہوگئی۔ اور محجے باقا عدہ شہادۃ التخریج (مینی منترکمیں) دیدی گئی۔ یہ سندِ فضیلت نی العلوم کی سند ہے۔ اور تمرسیس وافقار کی اجازت بشمل ہے۔ سندِ فضیلت نی العلوم کی سند ہے۔ اور تمرسیس وافقار کی اجازت بشمل ہے۔ میری خوش قربتی سے کامیابی حاصل ہوتی ہی

دوران تعلیم، میں سنے الدا اور ڈکے امتحانات میں بھی تشرکت کی۔ فروری فوف اروسی واوی اور فروری فوف اروسی بھی تشرکت کی۔ فروری فوف اروسی اور فروری نظام کے امتحانات دیتے ۔ اور دولوں میں فرسط ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

پھرا کیہ طویل عرصے کے بعد عدسین سے متعلق جدید مالات کے پیش نظریں نے فردری سے اور دی کامیاب ہوا۔
میں فاضل اوب داور فروری مشکولی میں فاضل دینمیات ) کا امتحان دیا۔ اور مجھراللہ دولوں میں فرسط ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

ا فری ایام میں مدرسہ کی انتظامیہ کے درمیان استضحت اضکا فات بر پا موسئے کہ معلوم ہوتا مقا مدرسہ بند موجائے گا۔ ان اختلافات سے بدول محکم میں سفے میں عید کے روز استعفار دیدیا۔ اور چند دن بعد مدرسہ وال کریٹ سے تعنی موکر مدرسٹرین العلوم میونی کی فدرست پر جا مامور موا مجر منو نا تو ہم ن سے کوئی سات سو کیلومیٹر دور مدھیں۔ پردیش میں واقع ہے۔

سیونی میں میری تفرری جنوری و الفائے میں ہوئی میں نے دیاں درس و مراس کے فرائفل نہا میں میں نے موال درس و مراس کے فرائفل نہا میں نبال دریا ہے مدرمہ کے تمام دافلی و خارجی انتظامات کی ذرر داری میں نبال ادری میں نبال اوری دریات سے مدرمہ کے تمام دریا اوری دریات سے دریاتوں میں جا جاکہ درموت و تبلیغ کا کام کرنا بھی اپنے مولا میں شامل کیا

میں نے سونی میں جا دسال درس و تدلیل کے فرائض انجام دیتے۔ پھر سامی او کے افیوں سالانہ تعطیل ہو وطن والیس آیا تو مدرسددار التعلیم مبار کپور کے اراکین نے بہاں کے علیمی انتظامات سنبھالے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے حد در حراصرار کیا۔ اور محصے یہ بیش کش قبول کرنی پڑی لب میں نے اپنی اولین مادر علی کے اندری فرمداریا اسنبھالیں۔ دوسال بعدجا مدسلفیہ کے انکم اعلیٰ نے میں نے اپنی اولین مادر علی کے انکم اعلیٰ نے

مررسه دارالتعلیم کے سرمریبت سے گفتگوی کہ مجھے جامع سلفیہ منتقل کر دیں ، جامعہ کی خیرجوان الدور بینم روابط كييش نظربات هي موكن اورس اكتوبر ملك في عين جامع سلقيد آگيا يحيت يبيل كام كرد با مول . ما کیفات ما کیفات ما کیفات ما کیفات آلیفت دیصنیف کابھی کچھڑ کچھٹنل جاری دکھا بچنا کچھنامین و مقالات کے علاوه اب مک آند عدد دبلداب کونی بیس عدد، کتابون اور رسائل کی تالیعت یا ترجیه کا کام بمی بوجیکا

ن تشرح از بارا تعرب دعربی، از بار العرب علامه محد سورتی هم کاجمع کرده نغیس عربی اشعار کاایک منتخب اودممتازمجوعه سب شرح سود والعمين مكمى كئى ، مگر قديسے ماقص دہى- اورطبع نہيں كرائى جاكى

المصابيح في مسالة التراوي للتيوطي كالردوترجر دستان المراع بوجياب -ترجم الكلم العنينب لا بن تيميت در موادا عن غير طبوع -

تذكرة بنتيخ الاسلام محدين عبدالوبات استاعه التي يركتاب تين بارطبع بهومكي سب ريداصلاً محكر بنشرعيد قطرکے قاضی شیخ احدین مجر کی عربی البیت کا ترجہ ہے بیکن اس میں کسی قدر ترمیم واضافہ کیا گیا ہے۔

﴿ تَارِيخِ ٱلْمِعُود داردو بِمُلْكِلَمُ مَنْ مُرَّهِ شَيْحُ الأسلام محد بن عبدالواب كم بين اوردومرس المينين کے ساتھ شاتع ہومکی ہے۔

اشعات الكرام تعليق بلوغ المرام لا بن جرعت فلا في رعربي الك والم مطبوع -

و قادیانیت این آنیزین (اردو سلطهام) مطبوع -

ن منه وار البیت اور مولاناشنارالندام تسری داردو بالندام مطبوع -

🕕 پیش نظر کتا ب جورا بعاد عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیے الیعت کی گئی داوراس کے بعد مزیر چندرسا مے سپروفلم کیے گئے جو یہ جی -

انکارمدیث کیول ؟ داردو ایجام مطبوع

انكار مديث حتى يا بالمل (ار دوسي 19 مم مطبوع

س رزم حق د باطل د مناظره بجردیم می روداد شهایم طبوع

- ابرازالی وانصواب فی مسالة السفوروالیجاب رعربی مشکواری بیشت سی علاقه اکرتی ادین الی کائی مفظ الله ك رئيس يتقديد اور مجله الجامعة السلغيب يت قسط وارشائع بواسب.
  - العلق الشعوب والديانات في البندوم إلى الدعوة الاسلامية فيها دعر بي بالم 1924 من وتسطيس مجله العامعة السلفيه مين شائع برويكي بين .
    - الفرقة النّاجيه والفرق الامية الأخرى دعربي برسّ والع عير طبوع
      - اسلام اور عدم تشدد راردو ميم الله عليوع
      - ا بهجة النظرني مصطلح ابل الأثر دعربي مطبوع
      - ابل تصوف کی کادمستانیاں داردولاد اور صلبوح
    - الاحزاب السيامية في الاسلام دع ويعدواع أريرطبع علادہ ازیں امنام محدمث بنادس کی (اسکے پولسے زمانہ اشاعت میں میں ہارہ برس ک) ایمریش کے

فراتص بھی انجام دسیتے ۔

والله العونق وإزمة الإمود كلماجيده - ربيا تغبله منا بقبول حسن وإنبشه نبامالوسنا -

#### يسمع الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيمُ عِرْ

العمد لله الذي ارسل رسوله بالهذي ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ،وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منبرا ، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كشيل ، الله عسل وسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيل - أثما بعد :

يريش مرت اور ثادمانى كى بات ب كدرين الاول الما الما عد المدن مرت اور ثادمانى كى بات ب كدرين الاول الما الما عد المدن من تبعه من الدين كاندمنعنده

بربی مرت اور ساده ای ی بات ہے ادرین الاول مسئے بین بی بات کے اورین الاول مسئے بین باسان سے المد سعد سیرت کا نفرس کے افتتام پر رابطہ عالم اسلامی نے سیرت کے موضوع پر مقالہ اوری کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم میں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کاوشوں میں ایک طرح کی ہم آ بنگی پیدا ہو جمیرے خیال میں یہ بڑا مُبادک قدم ہے۔
کیونکہ آگر کہر ائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اور اسوہ محدی ہی وہ وا در منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعا دت کے چشمے میں وسطینین ایک شائل کی ذات بابر کات پر ہے شمار درود وسلام ہو۔

ای شائل الحیکان کی ذات بابر کات پر ہے شمار درود وسلام ہو۔

پھریہ میری سعادت و خوش مجنی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقلیط میں شرکت کرول بیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں میں الآخویان میں الآخویات میں الآخویات الآخویات الآخویات میں الآخویات الآخویات الآخویات الآخویات الآخویات الآخویات میں الآخویات الی

محسوس کررہا ہوں۔اوروہ یہ ہے کہ میں نے کتاب تکھنے سے پہلے ہی یہ بات مٹے کر بی تھی کہ اسسے بارِ مَا طَرِين جائے ولیے طول اور ا دائیگی مقصود سنے قاصررہ جانے والے انتقصار دونوں سسے بیجتے ہوئے تا توسط درسے کی ضغامت میں مرتب کروں گا۔ نیکن جب کتب سیرت پرنگاہ ڈالی تو دیکھاکہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلات ہے۔ اس لیے میں دفی علیہ كياكه جهال جهال ابسى صورت بيش آئے وال بحث كے ہريانوية نظر دوڑا كراور مجربورتھين كركے جزیتیرا فذکروں اسے اصل کتاب میں درج کردوں ۔اور ولائل دشوا مرکی تنصیبانات اور ترجیج کے اسباب كاذكرنه كرول - ورد كمّاب نعير مطلوب حدثك طويل بوحاست كي ـ البيّة بهال برانديشه بهوكمه میری تحقیق قارتین کے لیے چرت واستعاب کا باحث سے گی ، یاجن وا تعات کے سیسلے ہیں عام ابل قلم سنے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہوج میرسے تقطم نیظر سے صبیح نہ ہو ویاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کردوں ۔

یااللہ! بمیرے بیلے دنیاا ورآخرت کی بھلائی مقدر فرما۔ تولقیبنا تفغُور ووَدُود ہے۔ عرش کا مالک ہے اور بزرگ دیرتر ہے۔

صفى الركن مبادكيورى

جامعیه سلفیه بنارس ، هستید جمعة المبارك ٢٣ريخيس منان ٢٣ يولان برانان م

## عُرب \_ محل وقوع اور قوم ل

سیرت نبوی در حقیقت اس بیغام را بی کے عملی پُر تؤسے عبارت ہے ، جے دسول اللہ وظاہ نظا نظا نے انسانی میں مست کے سامنے پیش کیا تھا ، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے بھال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر فعالی بندگی میں داخل کر دیا تھا ، چونکہ اس سیرت طیسہ کی مکل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام رُبانی کے نزول سے پہلے کے مالات اور بعد کے مالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے بیش نظریاب میں اسلام سے اور بعد کے مالات کا فاکہ بیش میں اور ان کے نشو و نما کی کیفیت میان کرتے ہوئے ان مالات کا فاکہ بیش کی عوب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت میان کرتے ہوئے ان مالات کا فاکہ بیش کی جاتا ہے جن بی رسول اللہ میں اللہ م

عرب کامی و فوع این نظرب کے لغوی منی بین صحالا در ہے آب وگیاہ زمین ، عہد فدیم سے عرب کامی و فوع کی این منازرہ نامیت عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بحراحمرا ورجزیرہ تمائے سینا ہے۔ مشرق میں فیلیج عرب اورجوبی واق کا ایک بڑا حصّہ ہے۔ جنوب میں بحرعرب ہے جو درختیفت بحربند کا پھیلاؤ ہے۔ بشمال میں منک شام اورکسی قدرشما لی عواق ہے۔ ان میں سے بعض سروروں کے شعلق اختیاؤ ن بھی ہے۔ کی اتھے کا ندازہ دس لا کھ سے تیرہ لا کھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔

برزرہ خانے عرب طبعی اور حفرافیائی حیثیت سے دری اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پریم برجار جانب سے صحواا ور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ الیا محفوظ قلعه بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پرقیف کرنا اور اپنا اثرونفو ذھپیلا ناسخت شکل ہے۔ ہی وجہ ہے کہ قلب بیرونی قوموں کے لیے اس پرقیف کرنا اور اپنا اثرونفو ذھپیلا ناسخت شکل ہے۔ ہی وجہ ہے کہ قلب بیزرہ العرب کے باشند سے عہد قدیم ہے اپنے جملام عاملات میں محل طور پر آزاد و نوو مختا رنظر آتے ہیں مالانکہ یہ الیہ وعظیم طاقتوں کے ہمایہ تھے کہ اگریہ طوس قدرتی رکاوٹ نر ہوتی توان کے جملے روک بینا باسٹندگان عرب کے بس کی بات نرخی ۔

بيروني طور ريجزيره نمائة عرب رياتي وبيلك تمام معلوم براعظمون كيريجون ينج واقعه اور

خشی اور سندر دونوں داستوں سے ان سے ساتھ جڑا ہواہے ۔ اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظا فرلیہ میں دانسے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ بورپ کی نجی ہے مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید سکے دروازہ سے کھولتا ہے اور مبندوشان اور چین تک بینچا تا ہے ۔ اس طرح ہر براعظم مند کے داستے بھی جزیرہ نمائے ہو سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز حرب بندرگاموں پر براہ داست نظر انداز ہو۔ ترجی رہ

اس بغرافیا بی محلّ وقوع کی وجہ سسے جزیرۃ العرب کے شمالی ا ورمبنو بی گوشنے مختلف قوموں کی آما بچکاہ اور شمبارت وثقافت اور فنون و مذا بہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں .

عرب قو میں اور ان عرب یا مُدہ ۔۔۔ یعنی وہ قدیم عرب اقوام کی تین قسمیں قراد دی ہیں ،
ال عرب قو میں جر بالکل نا بریم گئیں اور اللہ کا دی تھو دی مختل میں اور اللہ نا بریم گئیں اور اللہ کے تعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ۔ مثلاً عاد ، تمو د بطشم ، نمیس ، مکمالقۂ دفیرہ ۔
الن کے تعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ۔ مثلاً عاد ، تمو د بطشم ، نمیس ، مکمالقۂ دفیرہ ۔
(۲) عرب عادیر ۔۔ یعنی وہ عرب قبائل جرکھڑے بن بیٹھیب بن قصلان کی نسل سے بہل ۔ انہیں وضطانی عرب کہا جاتا ہے۔

(۳) عرب تنفریہ -- بینی وہ عرب قبائی چوحضریت اسماعیل علیدانسلام کی نسل سے ہیں - انہیں عدمًا نی عرب کہا جا آنا ہے۔

عرب عاربه بینی قطانی عرب کا اصل گہوارہ بلک بمن تھا۔ یہیں ان سے فانمان اور قبیلے مختلف شانوں میں بیٹوسٹے ، پھیلے اور بیٹے ۔ ان میں سے دوقبیلوں نے بردی شہرت عامل کی ۔

(العن) جمیر — جس کی مشہور شافیں زیرالجہور، تعنیا عدا ورسکا بیک میں ۔

(مب) کہلان — جس کی مشہور شافیں جمدان ، اُنما کُر ، طُنی ، مُذَرج ، بُذرہ ، مُخرام ، اُز وااوش میں یاوشا بست قائم کی اور خزر کے اوراولا دِجند بیں بجنہوں نے آگے جل کہ ملک شام سے اطراف میں یاوشا بست قائم کی اور آل ختان کے نام سے شہور ہوئے۔

مام کہلانی قبائل سے بعد میں میں چھوڈ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بھیل کے ۔ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ بل عرم سے کسی تعدید بیلے اس وقت بیش آیا جب رومیوں نے مصروشام پرقبعنہ کرکے اہل میں کی تجارت سے بحری واستے پر اپناتسلط جمالیا، اور کبی شاہراہ کی مہولیات مصروشام پرقبعنہ کرکے اہل میں کی تجارت سے بحری واستے پر اپناتسلط جمالیا، اور کبی شاہراہ کی مہولیات فارت کر سے اپنا دیا قراس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تیاہ ہوگر رہ گئی۔

کی عجیب نہیں کہ کہلانی اور جمنیری فاندانوں میں جیٹمک بھی دہی ہو اور برجی کہلانیوں کے زکر وطن کا ایک مؤڑسبب بنی ہو۔ اس کا اشادہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکی طن کیا . لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار ہے ۔

جن كهلاني قبائل سفة تركب وطن كياان كى چاقىميى كى جاسكتى بيس -

ا- أرو سانهوں نے اپنے سردار عمران بن عمره مزیقیار کے شورسے پرترک وطن کیا ، پہلے تو بدین ہی میں ایک بگرسے دوسری جگرمنتقل موتے ہے اور حالات کا پتا نگانے سے لیے آگے اسکے باردل بنتول کو بھیجتے ہے لیکن آخر کا رشمال کا رُخ کیا اور پچرمختلف شانویں گھو متے گھاتے مختلف جگرہ دائمی طور پر سکونت پذیر مرکمتیں ۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

ر اس نے اُولاً مجاز کا رُخ کیا اور تعلیبہ اور ذی قار سکے درمیب ان اقامت افتیار تعلیبہ بن عُمْر و کی حب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور خاندان مضبوط ہوگیا تو مدیبۂ کی طرف کو بی کیا، اور اسی کو این کی اولا دبڑی ہوگئی اور خاندان مضبوط ہوگیا تو مدیبۂ کی طرف کو بی کیا، اور اسی کو اینا و لمن بنا لیا ۔ اسی تعلیبہ کی اسل سے اُؤس اور خُرَدُرج جی جو تعلیبہ کے صاحب اِدر درے حارثہ کے بیٹے ہیں۔

یعنی خزاء اوراس کی اولا دید لوگ پیهلے مرز مین مجاز میں گردش کرتے ہوستے ہوستے حارثہ بن مُرو حارثہ بن مُرو مرانغکہران میں حمد زن ہوئے میرحرم پر دھا وا بول دیا اور مُبوجر مُم کرنکال کرخود کلہ میں بود وہائش افتیاد کرلی۔

سے دشکش ہوکر دُصْنُر مُونت کئے ۔ مگرو ہاں بھی اُ اُن نہ ملی اور آخر کا دنیمہ میں ڈیسے ڈالنے بڑے۔ بہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی ۔ مگریہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اوال کے آنار عبار ہی ٹاپید ہوگئے۔

کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک تعبیہ قضاعہ ایسا ہے ۔ اور اسکا حمیری بونا بھی مختلف فیہ سے ۔۔۔ جس نے بمن سے ترکب وطن کر سکے حدو دعوات میں بادیّہ السما ہے اندر بود و باش اختیار کی لیم مخرب ان کے جَدِاعلیٰ سیّہ نا براہیم علیہ السلام اصلاً عواق کے ایک شہر اُ دُر کے باشند سے تصلے ۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قربیب واقع تھا ۔ اس کی گھدائی کے دوران جو کتبات برآ مد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے شعلق بہت سی تفصیلات منتظر عام بہا آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے فائدان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی معن تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی معن تعصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی معن تعصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی معن تعصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی معن تعصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی معن تعصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی صفحی مردہ میں ہے۔

یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیباں سے ہجرت کرے شہر خُراُن تشریب ہے گئے

تقے اور پیرو ہاں سے فلسطین عبا کر اسی طک کو اپنی پینیبرانہ مرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت البینے کے لیے بہیں سے اندرون و بیرون گئک مصروب گل و تا ڈر ہاکرتے تھے۔ ایک بارا ہہ مصرتشریب سے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیعی صفرت ساڑہ کی کیمینیت سنی توان کے ہا سے بی برنیت ہوگیا اور اپنے درباری بھے الیے الیے سے بلایا کین اللہ نے صفرت ساڑہ کی دعائے تیمیج برنیبی طور پرفرعون کی ایسی برنیت ہوگیا اور دہ حادث کی فوعیت بائی گؤت کی کہ وہ ہاتھ ہاؤں ملانے و بیسینے لگا۔ اس کی نیت بلاس کے مذرباد دی گئی اور دہ حضرت ساڑہ کی فوعیت سارہ کی نہایت خاص اور تقرب بندی ہیں اور دہ حضرت سارہ کی اس خصوص سے بھے گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالی کی نہایت خاص اور تقرب بندی ہیں اور دہ حضرت سارہ کی اس خصوص سے بھے گیا کہ حضرت ابرا بنیم علیا اسلام کی زوج بیت ہیں وسے دیا تیکھ سے نے حضرت ابرا بنیم علیا اسلام کی زوج بیت ہیں وسے دیا تیکھ

یں در سے کے حضرت بابرہ لوزلائ تھیں لیکن علام منصور پوری نے فصل تحقیق کرے یہ آبت کیا ہے کہ دہ لوڈ کی مشہور ہے کہ دہ لوڈ کی میں میں میں میں ہے کہ دہ لوڈ کی میں میں میں میں ہے کہ دہ لوٹ کی میں میں ہوں ہے ہے کہ دہ لوٹ کی میں میں ہے گئے ہے ماہ خطہ ہو صبحے بخاری ارم میں ،

حصرت ابراسيم عليه السلام ،حضرت ساره اورحصرت باجره كوممراه منے كرفلسطين واپس تشربيت لائته بجرائته تعالى في حصرت ابرام يم عليه اسلام كو باجره عليها السلام كي بطن سه ايك فرزندار مبند-اسماعيل معطافرايا كيكن اس ريه صنرت ساره كوجوسيه اولا دمقيس برمي غيرت ر بی اورانہوں نے حضرت ابرا سمیم علیانسلام کومجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کوان کے نوزا ئیدہ بیجے میت عِلا وطن كر دير مالات من البارخ اختيار كياكه انهيس مصربت ساره كي بات مانني ريوي اورو «صربت ہا جرة اور صنرت اسماعیل علیها انسلام کو ہمراہ سے کر حجار تشریب سے گئے اور دہاں ایک ہے اجگیاہ وا دی میں بیت الله شراعت کے قریب مقبرا دیا۔ اُس وقت بیت الله شرویت نه تھا. صرف بیلے کی طرح انجری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آ ہم تقا تو دائیں بائیں سے کتر اکٹر تکل عبا ما تھا۔ وہیں مسیر حرا م کے بالائی سے میں زُمُزم کے پاس ایک بہت بڑا ورخت تھا۔ آپ نے اسی ورخت کے بال حضرت بإجره اورحضرت اسماعيل عليهاامسلام كوجيور اتتعا- إس وقت كدّين زياني نقاته أوم ا ورآدم ماد-اس کیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں مجورا ودا یک مشکیزے میں یا نی ر کھ دیا ۔ اس کے بعد فلسطین واپس سیلے گئے ۔ لیکن چندہی دن میں تھے دراوریا نی ختم ہوگیا اور سخت مصل ببین آئی مگراس شکل وُقت پرالتند کے فضل سے زُمْزُم کا چیمہ بھوٹ پرا اور ایک عرصه يمك كي يليد سامان رزق اورمتاع حيات بن كي يتفصيلات معلوم ومعروف مين ي كي ورس بعدين سايك تبيل إيا جد اريخ من جُرْبِم مَا في كها جا ما سهد ويرقب بياد اسماعيل

علیاسلام کی ال سے اجازت مے کر مکت میں تھمرگیا ، کہا جا آسے کہ یہ بیلہ بیہائے کر سے کر دوسین کی وا داد میں سکونت پذیر تھا۔ سیم مخاری میں اننی صراحت موجود بے کہ در ہاکش کی غرض سے میدالگ مختاب حصرت اسماعيل عليالسلام كى آمريك بعداوران كيجوان بوين سندييل وارد موست متحد

لیکن اس دا دی سے ان کا گذراس سے پیلے بھی ہواکر انتحاصہ

حضرت ابراميم عليداسلام البيف متروكات كى مكبداشت كيافي وقتاً فوقتاً مكة تشريعيف لا إكرت تنصے بیکن بیرمندم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آ مرکتنی بار ہوئی۔البنۃ تاریخی ما خذمیں چار باران کی آ مدکی تفصيل محفوظ ہے ہو رہے۔

ا- قرآن مجبد میں بیان کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرامہم علیہ اسلام کوخواب میں دکھلایا

که ده اپنے صاحرا وسے دصرت اسماعیل علیہ السلام ) کوذی کردسے ہیں۔ یہ نواب ایک طرح کا حکم اللی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم اللی تعیال کے لیے تیار ہوگئے۔ اورجب دونوں نے ترسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کویٹیا نی کے بل لٹا دیا تو النّد نے پہالاً بلے ابرا ہیم ! تم نے نواب کوسچ کر دیا اور باپ نے بیٹے کویٹیا نی کے بل لٹا دیا تو النّد نے پہالاً بلے ابرا ہیم ! تم نے نواب کوسچ کر دکھایا۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقینا گیا کہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور النّد نے ابھیں فذہ ہے ہیں ایک عظیم ذبیح عطافر مایا ہے "

مجموعہ بائیبل کی تناب پیدائش میں فرکور ہے کہ حضرت اساعیل علیدانسانام ہصنرت اساق میں علیدانسانام ہصنرت اساق میں علیدانسانام کی علیدانسانام کی علیدانسانام کی علیدانسانام کی علیدانسانام کی پیدائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کر جیکنے کے بعد صفرت اسحاق علیدانسانام کی پیدائش کی اندانش کی دیائش کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی دیائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کر جیکنے کے بعد صفرت اسحاق علیدانسانام کی پیدائش کی دیائش کی دیائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کر جیکنے کے بعد صفرت اسحاق علیدانسانام کی پیدائش کی دیائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کر جیکنے کے بعد صفرت اسحاق علیدانسانام کی پیدائش کی دیائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کر جیکنے کے بعد صفرت اسحاق علیدانسانام کی پیدائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کی سے بیائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کی بیدائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کی بیدائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کی بیدائش سے بیلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کر جیانے کے بعد صفرت اسحاق علیدائش سے بیلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ فورا واقعہ بیان کر جیان کی بیدائش سے بیلے بیان کیونکہ فورا واقعہ بیان کیونکہ فورا واقعہ بیان کی بیدائش سے بیلے بیان کیونکہ فورا واقعہ بیان کیونکہ بیان کیونکہ بیان کیونکہ فورا واقعہ بیان کیونکہ بیان کیونکٹ کیونکہ بیان کیونکہ بیان کیونکہ بیان کیونکہ بیان کیونکہ بیان کیونکہ بی

اس دلقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ معنرت اسماعیل ہایہ اسلام سے جوان ہونے سے بہلے کم ازکم ایک بارحصرت ابرامهم علیدانسالام نے مکر کا مفرضرور کیا تھا۔ بقیہ ٹین سفرول کی تغصیل صحیح بخاری کی ایک لمویل روابیت میں سہے جو این عباس رضی النارعند سے مرفوعاً مروی سجیت اس کا خلاصہ برسے! ا - حضرت اسماعیل علیه انسلام جب جوان مو تحق - بخر نیم سنے حربی سیکھ لی اور ان کی نگا ہوں میں تبین کلے توان توگوں نے اپنے خاندان کی ایک فاتون سے آپ کی شادی کر دی ۔اسی دوران صف<sup>ت</sup> إجره كانتقال بوكبا - ادهر حصرت ابرامبيم عليه السلام كوخيال جواكدا بنا تركه د كمينا جابية - بيناني وه مكته تست ربعیث سے گئے۔ لیکن مصرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہُوئی۔ بہوسے حالات درہا فت کئے۔اس سنے تنگ دستی کی شکایت کی رآٹ نے وصیّت کی کداسماعیل علیدالسلام آئیں توکہنا لینے وروازے کی چوکھسٹ بدل دیں۔اس وصیت کامطلب حصرت اسماعیل علیہ انسانام سمجھ کنتے ہوی کوطلاق نے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کرلی جو تُرُمُ کے سرار مضاح بن مُرُوکی صاحبزاوی تعی م ۳- اس دوسری شادی مے بعدا یک یار پیرحضرت ابراسمیم علیدانسلام مکه تشریعیت ہے گئے گر اس د فع بھی مصرت اسماعیل علیدانسلام سے ملاقات نہ ہوئی . بہوسے احوال دریا فت کئے تواس نے الله کی حمد و تنام کی آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ اسلام اینے در وازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین والیں ہوگئے۔

لله سورة صافّات : ١٠١٠ عدا (فَلْمَا أَسْلاً .. بِذَبِح عَظِيم ) كم يح بخارى الرويم - ١٤١١ شه قلب جزيرة العرب ص ٢٢٠

ہ ۔ اس کے بعد بھر تشریب لائے تواسماعیل علیالسلام دُمزُ مُ کے قریب ورضت کے بیچے ہیر گھڑرہے نے ۔ دیکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پرایک ہاپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور میٹا باپ کے ساتھ کور میٹا باپ کے ساتھ کا ایک زم دل ساتھ اور میٹا باپ کے ساتھ کور کا ہے۔ یہ طاقات اسٹے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک زم دل اور شغیق باپ سے بیٹے سے اور ایک اطاعت تشعار بیٹا اپنے باپ سے بیٹ کل ہی آئی کم بی جدائی برداشت کرسکتا ہے۔ اسی دفعہ دولوں نے مل کرخانہ کعبہ تعمیر کیا۔ بنیا دکھود کر دیواری اٹھائیں اور انہ ہم علیالسلام نے ساری دنیا کے لوگول کو جے کے لیے آواز دی۔

الله تعالی نے مضاض کی صابحزادی سے اسماعیل علیہ السلام کوبارہ بیٹے عطافر مائے جن کے نام برہیں۔ نابت یا نبا ہیط، قیدار ،ادبائل ، مبتام ، متاع ، دوما ، میثا ، مدد ، تیما ، یطور بغیس ، قیدان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودوبائل اختیار کی ان کی معیشت کا دارو مدار زیادہ تر بمن اور مصروشام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں بیت بائل برزیۃ العرب کے تلف اطراف میں سے بلکہ بیرونِ عرب بھی سے میل گئے اور ان کے مالات ، زمانے کی دبیز آر کی یوں میں دب کردہ گئے۔ صرف نابث اور قیدار کی اولا واس گنای سے منتنظ ہیں۔

نبطيوں كے تمدّن كوشمالى مجازي فروغ اور ع واصل ہوا - انہوں نے ايك طاقتور كومت قائم كرك كردونيش كوكوں كوا بنا باجكذار بناليا بُطْرادان كادارا كومت تھا كسى كوان ك مقابلے كى ثاب نہ تھى - پھر روميوں كا دور آبا اور انہوں نے نبطيوں كوقضة پارينہ بنا ديا مولاناسيّد مقابلے كى ثاب نہ تھى - پھر روميوں كا دور آبا اور انہوں نے نبطيوں كوقضة پارينہ بنا ديا مولاناسيّد سليمان نہ وى نے ايك دلچيسپ بحث اور كرئ تحقيق كے بعد ثابت كيا ہے كہ آب غسان اور انصابينى أوى و فرزي تحقيق كے بعد ثابت كيا ہے كہ آب غسان اور انصابينى أوى و فرزي تحقيق كے بعد ثابت كيا ہے كہ آب غرب نہ تھے ۔ بكد اس علاقے ميں نابت بن المحيل دولات ہے كہ ونسل كي تحقيق وي تحقيق كے بيان تك كو غرب نہ تھے۔ اور پھر ان مار محتوق ہور ہي ہيں تك كو غرب كاسلسلة نسب مينے طور بريمين تك محقوظ ہے ۔

عدمان ، نبی مَنْ الله الله الله المسله نسب می اکیسوی پشت پرپرستے ہیں ۔ بعض روا تیون بنا الله کیا گیا ہے کہ آپ مین الله الله نسب و کر فرائے تو عدمان پرپہنچ کررک جاتے اور آگے نہ کیا گیا ہے کہ آپ مین انساب علط کہتے ہیں گئے گرعلما رکی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدمان سے بر مصنے ۔ فرائے کہ عدمان سے

ه ایضاً ایضاً یضاً تله دیکھتے آریخ ارض القرآن ۱۸۸۶-۲۰ الله طبری: اریخ الامم دالملوک ۱۸۱۴-۱۹۱۰ الاعلام ۱۸۵

آگے ہی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے۔ ان کی تین کے سطابق عد نان اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے درمیان چاہیں بیٹیں ہیں۔
بہرمال مُعَدِّ کے سیلے نَزار سے جن کے تعلق کہاجا آ ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدٌ کی بہرمال مُعَدِّ کے سیلے نَزار سے درخیمت ترار کے چارسیلے تھے اور ہر بیٹیا ایک کوئی اولا و نہ تھی ۔ کئی فا اول وجو و میں آئے۔ ورخیمت ترار کے چارسیلے تھے اور ہر بیٹیا ایک برا سے بوا۔ چاروں کے نام بیمیں ۔ إیاد ، انمار ، رینیعہ اور مُعَنَر ، ان میں سے مؤخر الذکر دو قبیلوں کی شافیں اور آئوں کی شافیں بہت زیادہ ہوئیں ۔ چنا نچہ ر برغیہ سے اسکر بن ربیعہ اعذرہ ، عبد القیس ، وائل ، بکر ، تُغلب اور بنو عَنیمت وجو وجو و میں آ ہے۔ مضرکی اولا و دُوّ و بیس و الله میں تقسیم ہوئی ۔

ا- تيس عيلان بن مضر -

تیس عبلان سے بنوشکیم، بنو بُرُازِن ، بنوغطفان ، غطفان سے عَیْس ، وُبِیَان — اُشْحَعُ اورغَینی بن اُعْصُرُ کے قبائل وجود میں آئے -

ساله صیم اروم ۱، ما مع ترغدی ۱/۱۰۱

ساله محاضرات فحضری انها ۱۹۰

گوانے میں بنایا' لہٰدا میں اپنی ذات سے اعتبار سے می سب سے اجھا ہوں' اور ابنے گھرانے سے اعتبار سے میں میں بنایا اعتبار سے می سب سے بہتر ہوں گیاہے''

بہر حال عدنان کی سل حب زیادہ بڑھ گئ تووہ چانے ہائی کی ملاش ہیں عرب کے شلف اطراف میں بچھ گئی چنا نچر قبیلہ حالقیس نے ، مجرین وائل کی گئی شاخوں نے اور نجو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کارُخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ،

بنوعنیف بن صعب بن علی بن مجرفے یُامُد کا رُخ کیا اوراس کے مرکز جحریں سکونت پذر ہو گئے۔ کربن واٹل کی بقیدشاخوں نے ، یمامہ سے ہے کر پھرین ،ساحل کا ظمہ ، فیلیج ،سوادِ عواتی ،اُلگنہ اور بہنیت بک کے علاقوں میں بودوباش اختیار کی ۔

بنونفلب جزیره فراتیه میں اقامت گزیں ہوئے ، البتہ ان کی بیض شاخوں نے بنو کمرکے ساتھ سکونت آخت بیاد کی ۔

بتونميم نے باديہ بصرہ كو اپنا وطن نمايا -

بنوشگیم نے مدینہ کے قریب ڈریسے ڈوالے ۔ان کامُشکن وادی القری سے نشروع ہوکر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گذرتا ہوا حرہ بنوشکیم سے تصل دو پہاڑوں بک منتبی ہوتا نفا۔

بوثقیمت نے طابقت کو وطن بنالیا اور نبو بھوا زن نے کہ کے مشرق میں وادی اولائس کے

اكردوبيش وريس والعدان كاسكن كمسين شابراه يرواقع تفاء

بنوائد شینار کے مشرق اور کوفر کے مغرب میں خیرزن موسئے -ان کے اور تیماً مرکورہان بنوطی کا ایک فائدان ہے ترا با دیما - بنواسد کی آبادی اور کوسفے کے درمیان با سیجے دن کی مسافت تھی -

بنو ذُبان تياسكة قريب وَزان كاطراف من آباد موسة.

تنهامه بی بنوکنا نه کے فاندان رہ سکتے تھے۔ان میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش مکہ اوراس کے اس میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش مکہ اوراس کے اطراب میں تقی تا آنکہ قصنی بن کلاب ابھر کرمنظر کے اطراب میں تقی تا آنکہ قصنی بن کلاب ابھر کرمنظر عام بہتا اور قبرت بورت اور بلندی ووقار سے بہرہ ورکیا کیلے عام بہتا اور قبرت بیرہ ورکیا کیلے



## عرُب حکومتیں اور سردارہال

اسلام سے بیسے عرب سے جو حالات تھے ان پرگفتگو کرنے ہوئے مناسب معلوم ہقاسے کہ ہاں کی حکومتوں مسردار اور فرا ہب واُڈیان کا بھی ایک مختصر ساخا کہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسسام کے وقت جو بوزایش بھی وہ ہاسانی سجو میں آسکے ۔

عن وقت بوزیرهٔ العرب پرخورشیداسلام کی تا بناک شعاعین غَنوهٔ مگن بوئین و پال دوقسم کے حکم ان تھے۔ ایک تاج پیش اوشاہ جو درتقیقت محمل طور پر آزاد وخود مخارشے اور دوسرے قبائلی سردارجنہیں اختیارات وامتیازات کے اعتبارے وہی عیثیت عاصل تی جواج اج پیشس بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیازیہ بھی عاصل تھاکہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت بھی برتی مناصل تھاکہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت بھی برتی مناصل تھاکہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت باجیوش مناسے برتی مناصل تھاکہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت باجیوش مناسے مخال سے بشابان میں منابان آئے تان اشام) اور شابان جنرہ (عراق) بھیہ عرب عارب میں سے جو قدیم ترین بمانی قوم معلوم ہو تکی وہ قوم سباہیے۔ ممن کی با وجھ ایک افراد عراق سے جو کتبات برآ مدہوستے ہیں ان میں ڈھائی ہزار سال قبل میں مناس توم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچے سے شروع موتا ہے! س

ا۔ سنفلندی مسے پہلے کا دور۔۔اس دورمیں شاہ نِ سَاک القب کرب ساتھا۔ان کا پایئے شخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی اگرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے جاتے ہیں ادرخر برہ کے نام سے مشہور ہیں۔اسی دورمیں ماگرب سے مشہور بند کی بنیادر کھی جاتے ہیں اورخر برہ کے نام سے مشہور ہیں۔اسی دورمیں ماگرب سے مشہور بند کی بنیادر کھی گئی جسے مین کی تاریخ میں برای اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کراس دورمیں لمطنت کو اس قدرعورج ماصل ہواکد انہوں نے عربے اغرا ورع ب سے با ہر عبگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم

۲- سنے ترق مے سے مصلے میں کا دُور اس دُور میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں وگر کے میں میں میں میں ہوں ہے مکرب کا نفط میں والے کے میں میں میں ہوئے کا دیا وارا اسلامنت بنایا۔ میں والے کے بجائے کا دیب کو اپنا وارا اسلامنت بنایا۔

اس شہرکے کھنڈر آج بھی صنعار کے - امیل مشرق میں پاتے جاتے ہیں۔

41۔ سے اللہ ق م سے منت میں کا دُود۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبیلہ مُمَرُ کو علیہ عال رہا ہے رہا ہے کہ کا دُود۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبیلہ مُمَرُ کو علیہ عال رہا اور اس نے مارب کے بچاہے رُیدان کو ایٹا بایت تخت بنایا بھر ریدان کا نام ظفار رہا گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر ریم کے قریب ایک مُدُور بھاڑی پر یائے جاتے ہیں۔

پر سلامہ میں ایک اور سنگین عاد شہیش آیا تعنی میں کے بہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے بسائی فرمب چھوڑنے پرمجبور کرنا چا ہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواسس نے خدقیں گھدوا کرانہیں بھڑ کتی ہوئی آگ کے بالا قدیں جھوٹ دو ایس پر آمادہ نہ ہوئے آگ کے بالا قدیں جھوٹ دو الح میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بردج کی آیات خیت کا اُسٹیا کہ الدُنٹ وہ الح میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف الثارہ کیا ہے۔ اس دافعے کا تیجہ یہ ہُواکہ عیسائیت ،جورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلا و عرب کی فقو حات اور توسیع پہندی کے بیے پہلے ہی سے جست و چا بکدست تھی ، انتقام لینے پر ٹل گئی اور جسٹیوں کو مین پر جملے کی ترغیب نیتے ہوئے انہیں بحری بیڑہ مہیا کیا جبت یوں نے رومیوں کی شہ

پاکرسی عین ارباط کی زیر قبیا دت ستر مزار فوج سے بین پر دوبارہ قبضه کرلیا۔ قبضه کے بعدابناؤ توشاہ مبش کے گورزر کی چینیت سے ارباط نے بین پر مکرانی کی لیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسحت کمانڈر ۔۔ اُرْبُهُ مَدِ اسے قبل کر کے خود اقتدار بر قبضه کرلیا اور شاہ مبیش کو مجی اپنے اس تصرف پر راضی کرلیا۔

یہ وہی اُر بَہ ہے جس نے بعد میں فانہ کعیہ کو دھانے کی کوشش کی اورایک اشکر جرارے علاوہ چند ہتھیوں کو بھی فوج کشی کیلیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے یہ نشکر ہمحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔

اِدھروا تعہ فیل میں جبٹ یوں کی جرتبا ہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مین نے کوئیت فارس سے مدو ہاگئی اور جبٹ یوں کے خلات فکم بغاوت بلند کر کے سیعٹ فری بُرُن ممیری کے بیٹے مدد بکی اور ایک آزاد و خود مخارق م کی حیثیت معد بکریا بارکیا اور ایک آزاد و خود مخارق م کی حیثیت سے مُدیکر ہے کہ این اور ایک آزاد و خود مخارق م کی حیثیت سے مُدیکر ہے کو این اور ایک آزاد و خود مخارق م کی حیثیت سے مُدیکر ہے کو این اور ایک آزاد و خود مخارق میں میں میں میں میں میں میں کہ کا واقعہ ہے۔

ازادی کے بعد معد بجر بھے کچھ بیٹ یوں کواپنی خدمت اور شاہی مبوکی زینت کے بیے دوک میا لیکن بیٹوق مہنگا ثابت ہوا ۔ ان بیٹ یوں نے ایک دوز مُعْدیکر ب کو دھو کے سے قبل کر کے بی کی رُزُن کے فا ندان سے کرانی کاپراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ۔ ادھر کسر کی نے اس صورت حال کا فاترہ اُٹی تے ہوئے مُنْعاریہ ایک فارسی اقتسل کور زمتر رکر کے بین کو فارس کا ایک صوبہ بنا ایا اِس کے بعد دیگر ہے فارسی کورز دول کا تقریبجار کی بیہاں تک کہ آخری کورز ر با ذَ اَنْ نے میداری میں اسلام متبول کر لیا اوراس کے ساتھ ہی بین فارسی آفاد ہوکر اسلام کی معلداری میں آگیا ہے۔

عواق اوراس کے نواحی علاقوں پر کوروش کیے دوات اوراس کے نواحی علاقوں پر کوروش کیے برزخورس یاسا ترس ڈوالقٹرن اس کی عمرانی جل محمد میں میں میں میں میں میں ان جل فارس کی عمرانی جل از بی تھی۔ کوئی نہ تھا جوان کے قرمقابل آنے کی جرائت کرتا یہاں تک کیلائے تی م میں سکندرُ تُقَافُنی نے دارا اقل کوشکست نے کی نوائست نے دارا اقل کوشکست نے دارا اقل

اے مولانا سیسلیمان نموی رحمالت نے ادیج ارض القرآن میلدادل میں صفیہ اسے خاتمہ کتاب کم بختلف آریخی شوا برکی روشنی میں قوم سبا کے حالات بڑی مبط و تفصیل سے رقم فرملئے ہیں۔ مولانا مودودی نے تغہیم القرآن مهر ۱۹۵۰ ۱۹۸ میں کچھ تغمیمالت جمتے کی ہیں میکن تاریخی کا تحذیم میں سیس میں کچھ تغمیمالت جمتے کی ہیں میکن تاریخی کا تحذیم میں سنین وغیرہ کے سلسلے میں بڑے اختلافات ہیں حتی کہ مجھ معتقدین نے ان تفصیلات کو مہلوں کا افسانہ واردیا ہے۔

ہوگیا اورطوائف الملوکی شروع ہوگئی۔ یہ انتشاد ستالہ یا کہ جاری دیا اور اسی دوران قحطانی تبائل سنے ترک وطن کر کے عواق کے ایک بہت بڑھے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اجت بیار کی۔ پھر عدنانی تارکبین وطن کار پلاآیا اور اُنہول نے لڑچھڑ کرجزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنام کی بنالیا۔ اوھر کہ ہم تا کی داغ بیل ڈائی تو رفدتہ رفتہ فارسیوں اوھر کہ ہم تا کہ ایک بارکھر پلے شائی داخ بیل ڈائی تو رفدتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بارکھر پلے شائی ۔ اورشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور لینے ملک کی مرحد پر آباد عور کو کو کر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قضاعہ نے ملک شام کی داہ کی جبکہ بیشرہ اورا نبار کے عرب ہاشندوں نے باجگذار بننا گوارا کیا۔

اُردُشِيرِ کے عہد میں جرہ ، بادیۃ العراق اورجزیرہ کے ربیعی اور مُضَری قبائل پرجذیۃ الوضاح کی مکراٹی تھی۔ الیسامعلوم ہو آسبے کراُدُد شِیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باسٹندوں پر براہ وراست مکومت کرنا اور انہیں سرمد پر لوٹ ماست بازر کھناممکن نہیں ملیک اس کی صرف ایک ہی مگوت ہے کہ خودکسی الیسے عرب کو ان کا حکم ان بنا دیا جائے ہے اپنے کہنے قبیلے کی حابیت و تما نیر حال ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ جو گا کہ بوقت صرورت دومیوں کے ممالات ان سے مدد کی جا سے گی اورشام کے روم فواز عرب حکم انوں کے مقابل عواق کے روم فواز عرب حکم انوں کے مقابل عواق کے ان عرب حکم انوں کو کھڑا کی جا سکے گا۔

میرکونی کا کام بیا جاتا تھی۔

کی سرکونی کا کام بیا جاتا تھی۔

 مُنْذر بن المواسط بعدنعمان بن مُنْدُر کے عہدی سے مکانی اسی کی اس کی اس میں بیری ہے رہی ہے منذر بن المواسط بیرہ بی بیر نہ در بی مندر کی جھوٹی شکایت کی کرشر کی بیڑک اٹھا اور نعمان کولینے باس طلسب کیا ۔ نعمان چیکے سے بُنو شَیْسا اُن کے سردار یا فی بن مسعود کے پاس بینجیاا ورا بینے اہل دعیال اور مال وولت کو اس کی امانت ہیں ہے کرسر کی سے باس کیا کہر کی شے اسے قید کردیا اور وہ قید ہی ہی فوت ہوگی .

ا دھرکسر کی نے نعان کو قید کرنے کے بعداس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو میرہ کا حکم ان بنایا اوراسے کم دیا کہ بنی بن سعود سے نعان کی اہ نت طلب کرے۔ یا نی غیرت مند تھا اس نے صرف انکاری نہیں کیا۔ بلک اعلانِ جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا بایاش اپنے جبو میں کسر کی کے لاؤ نظر اور مرز بالوں کی جا عت سے کر دوا نہ ہوا اور فری قاد کے میدان میں فریقیش کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی جس میں نیوشیشان کو فتح ماصل ہوئی اور فارسیوں نے شرماک کست کھائی۔ یہ بالا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح ماصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میں فیا تھی ہیں آئیش کے تھوڑ سے بی دفول بعد کا ہے۔ آپ طالا تھا تھی کے بیدائش ہیں موئی تھی۔

یہ بات تومعروف ہے کوگریں آبادی کا آغاز حضرت اسمایل علیہ السّلام سے بڑوا۔ آپ حجا تہ کی اماریت سنے میں اسال کی عمر کا ٹی سے اور تاحیات مکہ کے سربراہ اور سبیت اللہ کے مُتو تی

المنظم الله المنظم الم

پھردن پر دن اور سال پر سال گذر تنے گئے لیکن صفرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گنایی سے مذکل سی میں ہواں کہ کر خت نصر کے طہور سے کچھ میلے بنوح بھم کی طاقت کمز ور بڑگئی اور نکتہ کے افتی پر عدایان کا سیاسی تنارہ مجگسگا نا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات ہجرتی میں عرب اور کا کما شرح بہی نہ تھا لیے

پھر بخت نصر نے جب محث میں دو سراحملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمین جلے گئے۔ اس وقت بنوا سرائیل کے نبی صفرت بُر مِیا ہ تھے۔ وہ عدنان کے جیئے مُعَدُّ کواپنے ساتھ ملک شام ہے گئے اور جب نُجنتِ نَصَر کا زور حتم مجوا اور معد کہ آئے تو انہیں کہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم کا مرف ایک معاقبہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار بیدا ہوآ

اس کے بعد مکہ میں جرم کی حالت خواب ہوتی گئی۔ انہیں تنگے نے گئے۔ انہیں تنگے نے گئے۔ انہیں تنگے نے گئے۔ انہیں تنگے نے گئے۔ انہوں نے بڑوا کہ انہوں نے زائر بن بیت اللہ برزیاد تیاں شروع کردیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی در انع نے شاہد برخوا ہوئے۔ اور برشے اور برشے کے رہے اسی میے جب بوخوا ہو ۔ اندران کی ان حرکتوں برگر سے اور برشے کے رہے اسی میے جب بوخوا ہو

له تلب بزیرة العرب ص ۲۳۰ - سے رجمة للعالمین ۲/۴ مه قلب جزیرة العرب ، ص ۱۳۱

له محاصرات خضري الرسم ، ماريخ ارض القرآل ٢٠٠١ م- ١٨

تله بيدائش دمجوعه بأينيل، ١٤: ٢٥ · الله تعلب جزيرة العرب من ١٢٣٠ به ١٢٠ من الما المسلم الله عليه الله الله الم هـ البضا أيضا وابن بثنام الإاام الله ابن متهام في المعيل علياله للام كي اولاد ين مساص في أبت كي توليت كا ذكركيا بي .

سنے مرّالقلہ ان میں پڑاؤکیا اور دکھا کہ بنو ہدنان بنوج ہے سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدا فی تبلیلے ربنو بجر بن عبد منافت بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو برہم کے فلات بنگ جھیڑ دی اور انہیں کھ سے تکال کرا قدار پڑو دقیفہ کہ بیا ، یہ واقعہ دو مری صدی عیسوی کے وسط کا بسی بنوج ہم نے کہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنوال پاٹ دیا اور اس بن کئی اربخی چیزی و فن کرکے اس کے فتانات بھی مثا ویئے محمد این اسحات کا بیان ہے کہ بروین ماریث بن مضاف کھوہی نے فائد کھید کے دونوں تبلیل کر زمزم کے کنیں فائد کھید کے دونوں تبلیل اور اس کے کوئے بی لگا ہوا پھر سے جواسود یہ کال کر زمزم کے کنیں من فن کردیا اور اپنے قبیلہ بنوج ہم کو ساتھ سے کرین چلاگیا ، بنوج ہم کو مکسسے عبلا در افتی اور وہال کی میں فن کردیا اور اپنے قبیلہ بنوج ہم کو مکسسے عبلا در اوہال کی مکومت سے محروم ہونے کا بڑا قبی تھا چنانچہ بخرو مذکور نے اسی سلسلے میں یہ اشعار ہے ۔

کان لعریکن بین الحدجون إلی الصفا اندس ولی بیسمی بمکة ساهر بلی نعن حسن العمل خاب ادن صروت اللیالی والجدود العواسل میلی نعن حسن العمل مناهلها مناب ادن صروت اللیالی والجدود العواسل می المستر المستر

ا۔ ماجیوں کوعرفات سے مزدلفہ ہے جا اور یوم النَّفرُ — ۱۰ ارزی الجرکوج کہ جے سے سلسلہ کا آئی دن سے ۔۔۔ مبنی سسے دوائگی کا پروائہ دینا۔ یہ اعواز الیاس پن مضر کے فاندان بنوغوث بن مرہ کو حاصل تھا جوصوفہ کہ لاتے تھے۔ اس اعواز کی توضیح یہ سے کہ ۱۱۱ رڈی المجہ کوھاجی کشکری نہ مارسکتے تھے جب یک کہ پہلے صوفہ کا ایک ایک آئی کشکری ضاولیتا۔ پھر جاجی کشکری مارکرفارغ ہوجاتے اورمنی سے

ملک یہ وہ مضاض جربی نہیں ہے جس کا ذکر حضرت اسماعیلی علیہ السلام سے واقعے میں گذر دیجا ہے۔ منا مسودی نے مکھا ہے کہ ابل فادس مجھلے دورمیں فاز کو کے بیے اموال دیوا ہوات بھیجنے دہتے تھے سامان بن بابک سخص کے بنے بھرکے دوبرن بجوا ہوات تہواریں اوربہت ساسونا بھیجا تھا ۔عرد نے پیسٹ جم کے کوئی فی ال کیا تھا۔ دمروجی الذہب اردہ ۲۰ سلک ابن بشام اربع ۱۱ - ا

روائی کا را دو کرتے قوصوفہ کے لوگ منی کی داعد گذرگاہ عقید کے دونوں جانب گیراڈال کر کھڑے ہوئیاتے اورجب تک نووگذر نہ لیسے کسی کو گذر سفے نہ دستے ۔ ان کے گذر یعنے کے بعد بقید اوگوں کے لیے راستہ فالی ہوتا ۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو ہی اعراز بنوتمیم کے ایک فائڈ ان بنوسعد بن زید منا آئی کی طرف مقل ہوگا۔ بار ذی المجر کی صبح کو مزد لفہ سے منی کی جانب فاضہ (روائی) ہیا ہو از بنوعد وال کو حال نقاب علی میا میں موری کی جانب فاضہ (روائی) ہیا ہو از بنوتمیم میں عدی کو حاصل تھا۔ میا مراز موری اور کہ کی احتراز کو کئی تین سوری کا قائم الله اور کہ کے المراف میں حوث قریش کی حجاز سے نعل کر نبو مراز اور کی تاب کا ایک ایک ٹولیاں تھیں اور بنوکنا نہ میں ان کی اور بنوکنا نہ میں ان کے پیٹر اور می کا کر کی حصہ نہ تھا بہا تھی کے پیٹر اور می کا کر کی حصہ نہ تھا بہا تا کہ کے پیٹر اور کی خصہ نہ تھا بہا تا کہ کے پیٹر اور کی خصہ نہ تھا بہا تا کہ کھی بن کلاب کا کہ ہور ہوائیگ

قعنی کے متعلق بایا جا ہے کہ وہ ابھی گوری میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد
اس کی دالدہ نے بنو گذر ہ کے ایک شخص رہیدین حرام سے شادی کرئی ۔ یہ جبلہ چونکہ ملک شام کے
اطراف میں رہا تھا اس بینے قعنی کی والدہ و بین جبی گئی اور وہ قتنی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی بحب
اطراف میں رہا تھا اس بینے قعنی کی والدہ و بین جبی گئی اور وہ قتنی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی بحب
الموان میں اس کی بیٹی جی سے نکاے کے بیے بیغام بھیمیا یکنیل نے منظور کرایا اور شاوی کردی اس
پاس اس کی بیٹی جی سے نکاے کے بیے بیغام بھیمیا یکنیل نے منظور کرایا اور شاوی کردی اس
کے بدحب منظی کا انتقال ہوا تو کہ اور بسیت اللہ رہنے گئی کا اقدار قائم ہوگیا۔

منگ ہوگئی اور اس کے بینچے میں کہ اور بسیت اللہ رہنے گئی کا اقدار قائم ہوگیا۔

جنگ کا سبب کیا تھا یہ اس بارسے میں تین بیا نات طبح ہیں ، ایک پر کرحب قضی کی لوالا
مؤرب بھیل چئول گئی اس کے باس دولت کی بھی فراوانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑوگیا اور
اور کو کمکی کا انتقال ہوگیا توقعتی نے محوں کیا کہ اب بزخرنا حمد اور نو کمرے بجائے میں کعبری لولیت
اور کمکی کو کومت کا کہیں زیا دہ حقول ہوں ۔ اسے یہ اصاس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب
بیں اور بفتی آل اسماعیل کے سروار بھی جی دائی اس بی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب
بیں اور رہنے آل اسماعیل کے سروار بھی جیں دائیدا سرائی کے تھی وہی ہیں ، چانچہ اس نے وہی بیں ، چانچہ اس نے وہی تیں ، چانچہ اس نے وہی تیں ، پینانچہ اس نے وہی تیں ، پیاد وہی تیں ، پینانچہ اس نے وہی تیں ، پینانچہ اس نے وہی تیں ، پینانچہ اس نے

ال این ہٹام ارسم ، 1 اا ۱۲۲۰ سلم یا قوت :سا دہ نکہ سالم یا توت :سا دہ نکہ سالم این ہٹام ارباد ، سام این ہٹام ارباد میں معاصرات خصری اردہ سالم این ہٹام ارباد میں سلم این ہٹام ارباد میں معاصرات خصری اردہ سالم این ہٹام این ہٹام ارباد میں معاصرات خصری اردہ سالم این ہٹام این ہ

اور بنوخزاعہ کے کیچے لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنوخزاعہ اور بنو کر کو کہسے پھال ہاہر کیا جائے ۔ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے

۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ۔۔خزاعہ کے بغول ۔نے دخانیل نے فضی کو دعیبت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہ داشت کرے گا۔اور مکہ کی باگ ڈورسنجا ہے گا۔

بهرمال وجربوبی ہو، واقعات کاسلداس طرح ہے کرجب مکیل کا اُسّفال ہوگیا اورصوفہ
نے وہی کرناچا ہا جودہ بہیشہ کہتے آئے تھے توقعتی نے قریش اورکنانہ کے لوگوں کو ہمراہ ایا اورعقبہ
کے نزدی جہاں وہ جمع تھے ان سے آگر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعواز کے حقدار ہیں ۔ اس پر
صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی مگرفتنی نے انہیں مغلوب کرکے ان کا اعواز چھین نیا ۔ بہی موقع تھا
حب خواجو اور پنو بکر نے تُعتی سے دامی کئی آخت بیار کرلی ۔ اس پرقعتی نے انہیں بھی للکارا ، پھر
کیا تھا، فریقین میں تونت جنگ چھڑگئی اورطرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے ۔ اس کے
بعد صلح کی آ وازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص آخران کا نوادہ حقدار ہے ۔ نیز قفتی نے
کیا کہ خواجہ کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص آخران کا نیادہ حقدار ہے ۔ نیز قفتی نے
بعد ضاخون بہایا ہے سب وائیگاں قراد دے کر پاؤس تلے دوندر ہا ہوں ۔ البتہ خواحداوز کو بکو تھی کے حوالہ کردیں ۔
جن لوگوں کو قتل کہا ہے ان کی دیئ اداکریں اور خانہ کھی کھیلاروک ٹوک تھی کے حوالہ کردیں ۔
اس فیصلے کی وجہ سے نیٹر کا لقب شداخ ہوگئی۔ شداخ کرمیکی نفوذ اور بیادت حاصل ہوگئی، اور تصابی اللیم

لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۱۱ شکه رحمت للعالمین ۱۸۵۲ وله ابن شام ارس۱۲۱۰ ۱۲۲۲ کا دہنی سربراہ بن گیاجس کی زیادت سے لیے عوب سے گوشے گوشے سے آنے والوں کا آنا بندھا مہاتھا۔ مکہ بنطشی کے تسلّط کا بدواقعہ پانچویں صدی عیسری کے وسط تعنی سنائے کا ہے ۔ ہماتھا۔ مکہ بنطشی کے تسلّط کا بدواقعہ پانچویں صدی عیسری کے وسط تعنی سنائے کا ہے ۔

قصی نے مکہ کا بند وابست اس طرح کیا کہ قرایش کو اطراف کیسے بلاکر اوراشہران ریقسیم کیا اور مہرخاندان کی بودویاش کا ٹھکا مامقر رکر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والول کو ، نیزا لِصفوان، بنوعدوان اور بنومرہ بن عودن کوان کے مناصب پر برقرار رکھا۔ کیونکر فضی مجتمعا تھا کہ بہجی دین ہے جس میں رو دہل کرنا ورست نہیں لیا۔

قضی کا ایک کا رامہ بر بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارا لندوہ تعمیر کیا ۔ داس کا دروازہ مجد کی طرف تھا ) دارائ وہ در تقیقت قریش کی پارٹیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے ادرائی معاطلت کے فیصلے ہمتے تھے ۔ قریش پر دارالقہ دہ کے بڑے اصافات ہیں کیونکہ بدان کی دحدت کا ضامن تھا اور بہیں ان کے المجھے ہجرتے مسائل بحن وخوبی کھے ہوئے تھے ۔ فیل کا ضامن تھا اور بہیں ان کے المجھے ہجرتے مسائل بحن وخوبی کھے ہوئے تھے ۔ فیل مظاہر حاصل تھے :

۱۔ دارالنّدوہ کی مدارت ،جہاں بڑے برفسے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لؤکیوں کی شادیاں می کریتے تھے۔

۲- بوارسینی جنگ کا پرمی تُصنی ہی سے التعول باندها ما آتھا۔

س۔ حجابت \_\_\_یٹی فاز کعہ کی پارائی۔ اس کا مطلب برسپے کہ فاز کھ کا دروازہ تھی ہی کھولٹا تھا۔ اوروہی فانہ کعہ کی فدممت اورکلید بڑاری کا کام انجام دیّا تھا۔

م. سفایه دبانی بازی بسی بی بسی بی بی کرم بیرون می ماجوں کے بیے بانی بھردیا جا آ تھا اوراس بی کچو بجر راور مش ڈال کراسٹے بین نا دیا جا آتھا۔ حبب مُخَاجِی کر آتے تھے تو لسے پہنے تند سالہ

۔ بنادہ رماجیوں کی میزانی ۔۔۔ اس کے معنی یہ کی معاجوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تبارکیا ما آتھ اس مقصد کے لیے تُفتَّی نے قرایش پر ایک فاص رقم مقرد کر دکھی تھی ،جوموسم جی یں فقتی کے باس جمع کی ما تی تھی۔ تُفتَّی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیاد کرا آتا تھا جو لوگ۔

نگ تلب جزیرة العرب ص ۲۳۲ کی این شام ۱/۱۲۴۱ ۱۲۵ کل ایضاً ارد ۱۶ معاضرات نصفری امرام ، اخباد الکرام ص ۱۵ سط معاضرات خصری امرام

تنگ دست ہوتے ، یاجن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ بی کھاٹا کھاتے تھے ۔ یہ سارے مناصب قضّی کو عال تھے قضّی کا پہلا بیٹا عبالدار تھا، مگراس کے بجانے دومرا بینا عبد مناف ، قَفَّی کی زندگی ہی میں شرف ورباوت کے تعام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قفتی نے عبدالدارسے کہا کہ یہ نوگ اگر چہ شرف وسیا دت میں تم پر یازی سے جا جکے ہیں۔ مگر میں تمہیں ان کے ہم پدکرکے رہوں گا۔ چانچ قطنی نے اپنے سارے مناصب اوراع اذات کی ومیتت عبالدار کے بیے کر دی ایعنی دارائٹروہ کی ریاست ،خان کعبہ کی حجابت ، بوار ، میتفایت اور رفادہ سب کیجہ عبدالدار کو دیسے دیا بیچ کو کسی کام میں قصّی کی مخالعنت نہیں کی جاتی تھی اور نداس کی کوئی ہا مسترد کی ماتی تھی ، بلکہ اس کا ہرا قدام ، اس کی زندگی میں مجی اور اس کی موت سے بعد بھی داجال ا دین سجها جا آتھ اس میراس کی وفات سے بعداس سے بیٹوں نے کسی زاع سے بغیراس کی وصبیت قائم رکھی کیکن حب عبدمنات کی وفات ہوگئی تواس کے بیٹول کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے مچیرے بھائیوں لینی عبدالدار کی اولا دستے حکارا ہوا - اس کے بیسے میں قراش دو کروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہوجاتی مگر بھرامنہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان مناصب كوبالهم تقسيم كرليا بيناني سقايت اور رفاده كم مناصب بنوعبد منات كومين كت اوردارالندوه کی سررای اوار اور حمایت بنوعیدالدار کے اتھ بی رہی میر بنوعیدینا ن نے اسب ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا توقرعہ إشم بن عبدمنات کے نام بھلا-لہذا باشم ہی نے ابنى زندگى بجرستا ببر ورفاده كا انتظام كيا-البته حبب إشم كا انتقال موكيا تواكي بمطلب نے ان کی جانشینی کی، گرتمقلیث کے بیدان کے تیسیج عبدالمطلب بن ہاشم نے ۔۔ ہورسول اللہ 

یمال کی کرحب اسلام کا دُوراً یا توصنرت عُیّاس بن عبدالمطلب اس منصب پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے حبین قریش نے ایم تقبیم کر رکھاتھا ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک بچھوٹی سی حکومت سے بلکہ حکومت نما انتظامیہ — تائم کر رکھی تھی جس کے مرکاری اداریے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھیں جبیبی آج کل بالیمانی

مجلسين اورادارے ہوا كرتے ہيں ۔ان مناصر كلے فاكر حسب ذيل ہے :

ا۔ ایساد۔۔۔ بعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے سکے لیے بتول سکے پاس ہوتیر رکھے ہتے تھے ان کی تولیت ۔ یہ منصب بنوج مح کوحاصل تھا۔

ہ۔ مالیات کا نظم ۔۔ یعنی تبول کے تقرب کے لیے جو ندرانے اور قربانیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا ،نیز مجلکویے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ۔ یہ کام نبوسہم کوسونیا گیا تھا۔

سانه شوری .... یه اعزاز بنواسد کوحاصل تما -

م. اثناق \_ \_ بینی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بتوشیم فائز تھے -

٥- عقاب \_\_\_ يعنى قوى يرجم كى علمبردارى - يدينو أميّه كاكام تما -

ہ۔ تبہ سے بینی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہداروں کی قیادت۔ یہ بنو مخروم کے حصے سروں

> الله ۱ - سفارت \_ بنوعدی کامنصب تھا۔

ان قبائل میں مرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود ابنا سردار مقرد کریتے تھے۔ اور ان مرادوں کے اور ان مرادوں کے تھا۔ تبیلے خود ابنا سردار مقرد کریتے تھے۔ اور ان مرادوں کے بیار ان کا قبیلہ ابکہ مختصر سی مکومت مہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تخفظ کی بنیا د، قبائلی وصدت پرمینی عصبیت اور ابنی مرزین کی حقاظت و دفاع سے مشت شرکہ مقادات تھے۔

قبائی سرداروں کا درجرابنی قوم میں بادشاہوں جیساتھا، قبیلہ صلع وجنگ میں بہرحال بنے سردار کے فیصلے کے ابعے ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھلک نہیں رہ سکاتھا برازو کہ بنی اس سے انگ تھلک نہیں رہ سکاتھا برازو بنی کا لائے ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھلک نہیں رہ سکاتھا برازو بنی کا پرخال بنی کا برخال کا برحال کا برحال بنی کا دراروں کا برحال بنی کے مقت کا مبب کیا ہے تھا کہ اگر وہ برگر جلتے تو ہزاروں توایی میاب ہے بغیر بے نیام ہوجاتیں کہ مردار کے غصے کا مبب کیا ہے

٢٠ تاريخ ارض القرآن ١٠١٠٥، ١٠٥٠ ٢٠١

مرداروں کے پیخصوص اورامتیازی تقوق بی ہواکرتے تھے جنہیں ایک شاعر نے یوں بال کہاہے۔ اللہ المس باع فینا والصف ول

اللہ المس باع فینا والصف ب وحکمت والنشیطة والفضول

مراس ورمیان تمہارے لیے ال فیمت کا چرتھائی ہے اور منتخب مال ہے اور وہ

مال ہے جس کا نم فیصلہ کہ دو اور جو مرراہ ہاتھ آجائے -اور جو تقییم سے بھی سے ہا

مرباع: مال فیمت کا چوتھائی صعد ،

صُفِیّ : وہ بال سے تقیم سے بیہے ہی موارات لیے منتخب کردہے ۔ نشیطہ : دہ مال جوہل قوم کر بینجے سے بیلے داستے ہی میں سردار کے باعد نگ جائے۔

نصول: وه مال چرتمیم کے بعد بچرب اورغازیوں کی تعداد پر بارتفیم نہو مثلاً تقیم سے پیجے ہوئے ورئے ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کاخی ہواکہ تے تھے ، مسیاسی حالت اجزیرہ العرب کی حکومتوں اورحکم الوں کا ذکر ہو پچا بیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالت ہجی ذکر کر دسیئے جائیں۔ قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دسیئے جائیں۔

جزیرة العرب کموة بینول سرحدی علاقے ج غیر ممالک سکے پڑوس میں پڑتے ہتے ان کی سیاسی حالت سخنت اضطراب و انتشارا ور انتہائی زوال و انحطاط کا شکارتنی ۔ انسان ، الک اور خلام با ما کم اور ممکوم کے دوطبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ساسے فوائز سر را ہوں ۔ اور خصوصاً غیر ملی رکی ہوئے ۔ بیاما کم اور ممکوم کے دوطبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ساسے فوائز سر را ہوں ۔ اور خصوصاً غیر ملی رکی ہوئے ۔ کو حاصل تھے اور سارا بوجہ خطاموں کے سرتھا۔ اسے زیادہ واضح الفائز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کمیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھیں۔ اور ان اسے لذتوں ، شہوتوں ، عیش راتی اور طسلم وجور کے بیے استعال کرتی تھیں۔ اور ان پر ہرطوف سے خلام کی بارمٹس ہور ہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر ہزلا سکتے تھے۔ پر ہرطوف سے خلام کی بارمٹس ہور ہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر ہزلا سکتے تھے۔

بلکه صروری تفاکه طرح طرح کی ذات و رُسوائی اورظلم و چیره دستی برداشت کری اور زبان بندر کمیں، کیونکہ جروابتباد کی حکم ان تھی اورانسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجرد نہا۔
ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائی تذبر ب کا شکار تھے۔ انہیں اغراض وجوا بہتا اور راورا وحرسے اوھر بینکتی رہی تھیں کمجی وہ عواقیوں کے ہمنوا ہوجاتے تھے اور کمجمی شامیوں کی ال میں بال لاتے تھے۔

جرفائل اندرون عُرب آباد عقد ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منعشرتھا۔ ہرطرف آبائلی جمگروں ، نسلی فسادات اور ندہی اختافات کی گرم بازاری تھی جس جس جس تھی ہے افراد بہرموت اپنے اپنے ایسے کے افراد بہرموت اپنے اپنے اپنے کا ساتھ وسیتے تھے خواہ وہ حق پر ہویا باطل پر بہتا پچران کا ترجمان کہتا ہے۔ اپنے اپنے ایک آن آبا الارن غَربیّت و ان غورت سے غَربیّت ، وَلَانَ مَن شَدَدُ غَربیّتُهُ اَنْتُلُهُ

« یر بمی توقبیله نوییهی کا ایک فرد بول - اگروه خلط داه په میلے گا تویں بھی خلط داه پرمپلوں گا اوراگر وہ صبح داہ پر مبلے گا تو میں بھی میسے داہ پرمپلول گا یہ

اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھاجمان کی اواز کو قربت بہنجا تا اور نہ کوئی مرجع ہی تھا بی کی طرف مشکلات و شدائد میں رجم ع کیا جاتا اور جس پر دفت برط نے پرامتماد کیا جاتا۔

ہاں جاز کی حکومت کو قدروا مترام کی تکاہ سے نفیا گر کھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و باب بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت ورحم بیٹ ایک طرح کی دنیری قیادت اور دینی پیشوائی کا مجون مرتب تھی ۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادسی حاصل تھی اور حرم اور المرائز محم براس کی باقا عدہ حکم ان تھی ۔ وی زائرین بہت اللہ کی صرور بات کا انتظام اور شراید تا بابی حرم براس کی باقا عدہ حکم افران تھی۔ وی زائرین بہت اللہ کی صرور بات کا انتظام اور شراید تا بابی کے احتکام کا نفاذ کرتی تھی اور اس کے باس پارلیمائی اور اور بھیے اوار سے اور تھی لات بھی تھیں ۔ لیکن بیمکومت آئی کم دور تھی کہ اندرو ان عوب کی ذمروار اور کا اور جواتھا نے کی طاقت نہ رکھتی تھیں۔ لیکن بیمکومت آئی کم دور تھی کہ اندرو ان عوب کی ذمروار اور کا اور جواتھا نے کی طاقت نہ رکھتی تھیں۔ لیکن بیمکومت آئی کم دور تھی کہ اندرو ان عوب کی ذمروار اور کا اور جواتھا نے کی طاقت نہ رکھتی تھی ویسا کہ شیوں کے جملے کے موقع پر ظام بر ہوا۔

## غرب \_ أديان ومزام ب

عام با خدگان عرب حضرت اسماعیل علیدالسلام کی دعوت و تبلیغ کے بیٹیج میں دین اہر اہجی کے بیٹر و شخص اس میں صرف الند کی حوادت کرتے تھے اور توجید ہے کار بند تھے ، لیکن وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ انتھا نہوں نے خدائی درس ونصیعت کا ایک حصد بھلا دیا ۔ پھر بھی ان کے اند ر نوحیداور کھر دین ابرا ہی کے شعاتر یا تی دسبے ، تا آگر نہو نُر کا سردار عُروین کُنی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو د نما بڑی ابرا ہی کے شعاتر یا تی دسبے ، تا آگر نہو نُر کو کا سردار عُروین کُنی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو د نما بڑی ابرای کا دی معدقہ و خیرات اور دینی امورسے گہری دلیے پر ہوئی تھی ، اس لیے لوگوں نے اسے مجمت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکا برعلمار اور افاضل اولیا ۔ ہیں سے سمجھ کر اس کی بیروی کی ۔ پھرا شخص نے مک نظر سے دیکھا اور اسے اکا برعلمار اور افاضل اولیا ۔ ہی سے سمجھ کر اس کی بیروی کی ۔ پھرا شخص نے مک منظم کا سفر کیا ۔ ویرا سنول کی پوچا کی جار ہی تھی ۔ اس نے سمجھا کہ یم بی بہت داور برق ہے ۔ کیونکہ ملک شام ہو غیم برول کی سرز مین اور آسما تی گا یوں کی نزول گا ہ تھی ۔ چنا نجہ وہ اپنے اتھ رہی ہی ۔ ابل کہ سند اس برایک کہ کوانٹ کے دو اس کے اسلام کی دعوت دی ۔ ابل کہ سند اس برایک کہ کوانٹ کے ساتھ شرک کی دعوت دی ۔ ابل کہ سند اس برایک کہا۔ اس کے بعد میست عبلہ باشندگان مجاز بھی اہل کہ کوانٹ کے دو بریت الشرک کہا۔ اس کے بعد میست عبلہ باشندگان مجاز بھی اہل کہ کے نقش قدم پر وہل بڑسے ، کیونکہ وہ بیت الشرک کیا اور حرم کے باشند سے منظے اس طرح عرب ہیں بئت پرستی کہا آعی تر دوا۔

ائبن کے علاوہ عرب کے قدیم مین تولایں سے مُناۃ ہے۔ یہ بجراحمر کے سامل پر قد آیر کے قریب مُشکن میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائفت ہیں لاٹ نامی بُت دجود میں آیا۔ بچر وادئ نخاریں بُونی کی تنصیب عمل میں آئی۔ بیتر فول عرب کے مسب سے برٹسے بُت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے برخطے میں شرک کی کثرت اور بُتوں کی بجرار ہوگئی۔ کہاجا آیا ہے کہ ایک جن عُمر و بن کُئی کے تا بعے تھا۔ اس فیر شرک کی کثرت اور بُتوں کی بجرار ہوگئی۔ کہاجا آیا ہے کہ ایک جن عُمر و بن کُئی کے تا بعے تھا۔ اس فیر شرک کی کثرت اور بُتوں کی بجرار ہوگئی۔ کہاجا آیا ہے کہ ایک جن عُمر و بن کُئی کے تا بعنی وُد ، سُواع ، یَغُون اور آئٹر ۔۔۔۔۔ بُدّہ میں مرون میں ۔ اس اطلاع پر عمر و بن گئی جدہ گیا۔ اور ان تبوں کو کھو ذکالا۔ پھر انہیں تہامۂ لایا اور جب جب کا زمانہ آیا تو انہیں حملات قبائل کے جوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں جبکا زمانہ آیا تو انہیں حملات قبائل کے جوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں

کے مختصر میرة الرسول، تابیعث شیخ محد بن عبدالو باب نجدی میم سال کے صحیح بخاری ۲۲۲/۱

سے گئے۔ اس طرح بُرمُ تعبیلے میں ، پھر بُرمُ گھر میں ایک ایک بُت ہوگیا۔

پھرشرکین نے معیوح ام کوجی تبول سے بھر دیا چنانچہ حب کمہ فتح کیا گیا تو بہت اللہ کے گدا گیا تو بہت اللہ کے گدا گرد نین سوساٹھ ثبت تھے جنہیں خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست دست مبارک سے توڑا ۔ آپ ہرایک کو مجھڑی سے محوکہ مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھرآپ نے مکم دیا اور ان سارے بتول کومسجہ حرام سے باہر نکال کرجلا دیا گیا ہیں۔

غرض شرک اور بُت پرستی اہلِ جا ہلیت کے دین کاست بڑا مظہر بن گئی تقی جنہیں گھر ڈیھا

كروه معترت اراميم عليدالسلام كے دين بريں -

پھراہل جاہمیت کے بہال بت پرستی کے پچے خاص طریقے اور مراسم بھی رائیج تھے حرزیادہ ترعمرو بن گئی کی اختراع تھے ۔اہل جا ہلیت سحیقے تھے کہ عمرو بن گئی کی اختراعات دینا براہمی ہیں تبدیلی نہیں بلکہ برعت صنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جاہمیت کے اندر رائیج بت پرش کے جنداہم مراسم کا ذکر

ا۔ دورِ مبالمبیت کے مشکین تبول کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی بیاہ وُھونڈستے تھے، ان کی بیاہ وُھونڈستے تھے، ان کی بیاہ وُھونڈستے تھے، ان ہیں زور زورسے نیکار تنے تھے اور صابت روائی و شکل کٹائی کے لیے ان سے فرپا و اورالتجائیں کہتے تھے کہ وہ الٹرسے سفارش کریکے ہماری مراد بوری کرا دیں گے۔

۲- تبول کا جج وطوان کرتے تھے ، ان کے سامنے عجز و نیا ذہبے بیش ہتے تھے اورانہیں سے در دیں ہے۔ اورانہیں سے در دیں ہوں کا ج

۳- بوں کے بیے نزرانے اور قرانیاں پیش کورتے اور قربانی کے ان جائوروں کو کھی ہوں کے استانوں پر بیجا کر ذرجے کہتے تھے گر بتوں کے نام پر ذرک کہتے تھے۔ درخ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد سہبہ: ویکا ذریعے۔ درخ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد سببہ: ویکا ذریعے کے ہوں ان فریعے کے ہوں ان دوسری جگرارشاد ہے وکلا تَاکُلُوا مِعَا لَوْ يُذْکِرِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ در ۱۳:۱۳) بیتی اس جائور کا گوشت مت کھاؤس پر اللہ کا نام ٹر بیا گیا ہو گئی گوشت مت کھاؤس پر اللہ کا نام ٹر بیا گیا ہو گئی سے گئی کو ایس کھاؤس پر اللہ کا نام ٹر بیا گیا ہو گئی سے تقریب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ شرکین اپنی صوا برید کے مطابق اپنے کھانے بینے کھانے بینے

کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور جو پائے کی پیدا وار کا ایک حصد بنوں کے بینے فاص کر فیقے تھے۔ اس سیسے میں ان کا ولیب رواج برتھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بیدا وار کا ایک صد فاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصد تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بول کا حصد کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا دہے:

وَجَعَلُوا لِللهِ مِمَّا ذَرَا مِنَالُحَرَثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوا هٰذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَحِتَ إِنَا ۚ فَمَاكَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ الْمَا لَهُ ۚ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَيَصِلُ الله شُرَكَا بِهِمْ مُسَاءً مَا يَخَكُمُونَ ٥ (١٣٦١١)

م الله نے جو کھینتی اور چرپائے پیدا کئے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللہ کے بیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے بیا یہ اللہ کے بیے ہے ۔۔۔ ان کے خیال ہیں ۔ اور یہ ہمارے شرکار کے بیے ہے ، توجوان کے مشرکار کے ایسے ہوتا ہے وہ ان کے شرکار ہمک پہنچ وہا آہے ۔ کہنا میں ہوتا ہے وہ ان کے شرکار ہمک پہنچ وہا آہے ۔ کہنا مراہے وہ فیصلہ جریہ لوگ کریتے ہیں ؟

۵ تنول کے تقرب کا ایک طراقیہ برہمی تھاکہ وہ مشکرین کھیتی اور چربیائے کے اندرمختلف تسم کی زیب مانتے سنھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہ

وَقَالُوْا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَ حَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُ اَلاَ مَنْ نَشَاءٌ بِرَغِهِمُ وَانْعَامٌ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ الإنجاءِ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ الإنجاءِ الإنهاء الله عَلَيْهِ الإنجاء الله عَلَيْهِ الإنجاء الله عَلَيْهِ الإنجاء الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ الْفَتِرَاءٌ عَلَيْهِ الْفَتْرَاءُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

ندمیتا بهی بحیرو ہے اوراس کی ان سائب ہے۔

وسیند اس کری کوکہا ما آتھا ہو یا نجے وفعہ ہے در ہیے دو دو ادہ بیے مبتی رامینی یا نجے بار

یس دس مادہ بیچے بریدا ہوتنے ، در میان میں کوئی فرنہ پیدا ہوتا ۔ اس بکری کو اس بلیے وصیلہ کہا

ما آنھاکہ ما سارے مادہ بیجوں کو ایک دو مسرے سے جوڑ دیتی تھی ۔ اس سے بعد اس بکری

سے جو بیکے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں ۔ البنۃ اگر

کوتی ہی مُردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سمجی کھا سکتے تھے۔

عُامی اُس نُرَ اونٹ کو کہتے تھے جگی نُوتی سے پے درپے دس اوہ نیجے پیدا ہوتے، درُیان مِس کوئی نُرَ نہ پیدا ہوتا ۔ ایسے اونٹ کی پیٹے محفوظ کر دی جاتی تھی ۔ نہ اس پرسواری کی جاتی تھی ، نہ اس کا بال کا اُ جاتی تھا ۔ اوراس اس کا بال کا اُ جاتی تھا ۔ اوراس کے ریوٹر میں نُجنتی کے بیا آزاد چھوٹر دیا جاتا تھا۔ اوراس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائرہ نہ اُٹھایا جاتا تھا۔ دُورِ جا جلیت کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائرہ نہ اُٹھایا جاتا تھا۔ دُورِ جا جلیت کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربید

مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيْرَةٍ وَلا سَآيِبَةٍ وَلا وَصِيْلَةٍ وَلا حَامٍ وَلِكِنَّ الذِيْنَ كَفُرُوْا يَفُتَرُوْنَ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُ مُ مَ لَا يَغْقِلُوْنَ ٥٠١٥١)

" اللہ نے ڈکوئی بیجرہ ، ڈکوئی سائر نہ کوئی دصیلہ اور نہ کوئی ہائی بنابہہ لیکن جن کوگوں نے کفرکیا وہ اللہ کرچھوٹ گھرتے ہیں اوران میں سے اکثر معقل نہیں دیکھتے " ایک دوسری مبکہ فرایاء

وَقَالُوْا مَا فِى بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِمِهُ ۚ اِلْأَكُورِنَا وَ مُحَرَّمُ عَلَى الْرَحَاءُ وَالْ الْمُحَرِّمُ عَلَى الْرَحَاءُ وَالْ الْمُحَرِّمُ عَلَى الْرَحَاءُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وه مرده بو تو اس مِن مرد عورت سرام ہے ۔ البت اگر وہ مردہ بو تو اس مِن مرد عورت سرت شرک بن ؟

چوپایوں کی ندکورہ اقسام بعنی بجیرہ ،سائیہ وغیرہ کے کچھے دومسے مطالب بھی بیان کئے گئے بین جوابن اسحاق کی فرکورہ تفییرسے قدرے مخلف ہیں۔ ھے۔ حصرت سعید بن کینٹ رحمہ الٹار کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغو توں کے لیے تھے۔ اور صبیح مبخاری میں مرفو عامروی ہے کہ عُمرْ و بن لُخی بہلاشخص ہے جس نے تبول کے نام پر جانور محبولہ ہے۔

عرب اپنے بتوں کے ساتھ بیسب کچھ اس عقیدے کے ماتھ کہ یہ بہت انہیں اللہ کے قریب کے اس عقیدے کے بیاب انہیں اللہ کے اللہ کے حضوران کی سفادش کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے ؛

مَا نَعَهُدُ هُ مَ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ط ٢١٣٩١ "ہم ان كى عيادت محض اس يے كررے بين كه وہ بميں الله كے قريب كرديں " وَ يَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَصَرُّهُ مُ وَلَا يَنفَعَهُ مُ وَ يَقُولُونَ هَو لَا يَنفَعَهُ وَ لَا يَنفَعُهُ وَ لَا يَنفَعُهُ وَ لَا يَنفَعَهُ وَ لَا يَنفَعُهُ وَ لَا يَنفَعُهُ وَ لَكَ

یہ بین اللہ کے سواان کی عبادت کرستے ہیں جوانہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کم یہ اللہ کے باس ہمادے سفارشی ہیں یا

مشركين عرب از لام يعنى فال كتير على استعال كرت تقد و از لام ، أركم كى جمع ہے۔
ادر زُكم اُس تير كو كہتے ہيں جس ميں يُرند لگے جوں ) فال كيرى كے بيے استعال ہونے والے بيتير
تين قدم كے ہوتے سقے . ايك وہ جن برصرت ان ان بيا "بين" فكما ہوتا تھا ۔ اس قدم كتيرسفر
ادر تكام و فيرو جيبے كاموں كے ليے استعال كئے جاتے ہتے ۔ اگر فال بين ان ان انكلا او مطلوب كا كر ڈالا جا تا اگر " نہيں" نكل او مطلوب كا اور آئدہ بھر فال نكالی جاتی ۔
کر ڈالا جا تا اگر "نہيں" نكل توسال بھركے ليے ملتوى كر ديا جا تا اور آئدہ بھر فال نكالی جاتی ۔
فال گيرى كے تيرول كی دو مرى قدم وہ تنى جن پہانی اور ديث و فيرہ و درج ہوتے سقے اور تيسرى قدم وہ تنى جن بہانی اور ديث و فيرہ و درج ہوتے سقے اور تيسرى قدم وہ تنى جن بيا تي اور است ايك اور نول كو تيرول كے قدم اللہ من سے ہوتا توا سے ايك اور نول كو تيرول كے قبرت كے حوالے كرتے اور وہ تمام تيزل سيست بُئل كے پاس سے جاتے ۔ اور ٹول كو تيرول كے تهزدال كرتي تكال كا تم ميں سے ہے " تودہ ان كوايك ساتھ طاكر گھا تا جم تھوڑتا ، پيرا يك تيركات ۔ اب اگرين كلا كا تم ميں سے ہے " تودہ ان كو كايك معزز فرد قرار يا تا اور اگرين كلا كا " تم ہا سے خير ہے ۔ " تو مليف كو تيك كا يك معزز فرد قرار يا تا اور اگرين ہے آكر ہے تا كور كا تي معرز نے فرد قرار يا تا اور اگرين ہے آكر تي تكال اسے فيرسے ہے " تو مليف

قراریا آ اوداگریه بحلقا که کمحی شهیه توان کے اندر اپنی جیثیتت پر برقرار دم متا، نه قبیلیے کا فرد ما ما جا تا زحلیف کے

اسی سے ملتا بالت ایک رواج مشرکین میں ٹجوا کھیلنے اور جرئے کے تیراستعال کرنے کا تھا ۔ اسی سے ملتا بالت تیرکی نشا ندہی پر وہ جوئے کا اُونٹ و نیج کریے اس کا گوشت باغیتے تھے ہے۔ کا ہمن اسے مشرکین عرب کا ہنوں ، کوآ فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کا ہمن اسے ہمتے ہیں جرآنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز پاتے سربستہ سے واقفیت کادبویار ہو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعو کی تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچا تا دہنا ہے اور بعض کا ہن کہتے ہیں۔ بعض اس بات کے مذعی تھے کہ جرآ دمی ان سے کوئی بات پر چھنے آنا ہے اسکے قول فول لیے لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مذعی تھے کہ جرآ دمی ان سے کوئی بات پر چھنے آنا ہے اسکے قول فول سے یااس کی حالت سے باس کی حالت اور اسپاپ کے ذریعے وہ جائے وار دات کا بیتا لگا لیلتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو کو اور اے کہا جاتا تھا۔ شاکا وہ ضحض جوج دی کیاں ہوری کی جگراور کم شدہ جانور وہ جائے اسکے قول دھی وغیرہ کا بیا انگا ۔ اس

نبومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غورکر کے اوران کی زفتار داوفات کا صاب لگا کرتیا لگانا ہوں کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات دوافعات بیش آئیں گئے ہے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ما ننا درخیب قت ول کر دنیا میں آئندہ کیا حالات دوافعات بیش آئیں گئے ہے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ما ننا درخیب قت اس کے پر ایمان لانا ہے اور تادوں پر ایمان لانے کی ایک صورت پر بھی تھی کومٹر کین عرب نجھ تروں پر ایمان کھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلال نجھ ترسے ہارش ہوئی ہے ہے۔

مشکین میں بدشگر نی کا بھی روائ تھا۔ اسے عربی میں طیئرۃ کہتے ہیں۔ اس کی صورت بہتھی کو مشکین کسی پڑا یا ہرن کے پاس جا کراسے بھٹاتے ہتے۔ پیراگروہ دا ہنے جانب بھاگا تواسے انجھائی اورکا میان کی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اوراگر باتیں جانب بھاگا تو اسے توست کی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اوراگر باتیں جانب بھاگا تو اسے توست کی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اوراگر باتیں جانب بھاگا تو اسے توست کی علامت سمجھے۔ کرا پنا کام سے باز رہے ۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانو دروات کا طرح ویا تواسے بھی منحوس سمجھتے۔

کے عاضرات خصری ۱/۱۵، این جنام ۱۰۳، ۱۰۳۰ میں مقام کے عاضرات خصری استان کی مقام کرتے۔ پھر تیروں کے استان کا طریقہ یہ تقائد کڑا تھیلئے والے ایک اورٹ ویج کرکے استان کی اعظامیس جنتوں رہتیں کرتے۔ پھر تیروں سے وی ازازی کرتے یہ کسی تیر پرجیت کا خشان بنا ہوتا اور کوئی تیر ہے نشان ہوتا جس کے ام پہیت کے نشان والا تیز نکا تا وہ تو کا میاب ان اور جس کے نام پر ہے نشان تیر نکاتا استانی میت دین پڑتی ۔

وہ تو کا میاب اناجا آ اور اپنا حصد لیتا اور جس کے نام پر ہے نشان تیر نکاتا استانی میت دین پڑتی ۔

اللہ ماحظہ ہوجیم سلم مع مشرح فودی بکا ب الا بمان ، جاب بیان کفر من قال مُطرقا التوء الرق الا

اس سے طبی مبتی ایک ترکت یہ جی تی کو مشرکین ، ترگوش کے شخفے کی بڑی لاکا تے تھے اور بعض دانوں ، مہبینوں ، مباندیوں کی حجوت کے بیمادیوں کی حجوت کے تعفیدہ رکھتے تھے۔ لینی ان کا عقیدہ نشا کہ جب بہ تقول کا کا تھیدہ نہ کی الو بن جانے کا عقیدہ دیکھتے تھے۔ لینی ان کا عقیدہ نشا کہ جب بہ تقول کا برلہ نہ بیا جائے ، اس کوسکون نہ میں ملتا اور اس کی رُوح اُنو بن کر بیا یا فوں میں گروش کرتی تی کہ دش کرتی تھی ہے اور بیاس ، بیاس یا مجھے بلاؤ ، مجھے بلاؤ ، کی صدائ تی دہتی ہے ۔ جب اس کا بدلسے ایا جا آ

## دين إبرامي من قريش كي برست

یہ ستے اہل جا ہیں کے عقائر واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہ ہی کے کھوائیا ہی ہے گھوائیا ہی تھے ۔ بعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں جھوڑا تھا ۔ چنانچہ وہ بیت اللّٰد کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے ۔ جے وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومزدلفہ میں مشہرتے تھے ۔ اور بُری کے جانوش کی قربانی کرتے تھے ۔ ابستہ انہوں نے اس دین ابراہ ہی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کی قربانی کمیں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کر دی تھیں ۔ مثلاً ہ۔

م قریش کی ایک برعت بریمی که وه کہتے تھے ہم صفرت اراہیم علیدالسال کی اولا دہیں، حرم کے پار بان بہت اللہ کے والی اور کہ کے باشدے جی ، کوئی شخص ہمارا ہم مزنبہ نہیں اور ذکسی کے حقوق ہمارے حقوق ہمارے حقوق ہما دی ہیں \_\_\_ اوراسی بٹا پر پیانیا ام مش (بہادُراودگرم ہوشس) کے حقوق ہما رہے حقوق ہما دے شایان شان نہیں کہ ہم حدو دحرم سے بہرجائیں بینا نیجے کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے بلک مُرْ وَلَفْہی ہی می مظہرکردی سے افاضہ کریتے تھے بلک مُرْ وَلَفْہی ہی می مظہرکردی سے افاضہ کریتے تھے والی آئے آفیصہ والی سے اس برعت کی اصلاح کریتے ہوئے فرایا نُمُ آفیصہ والی سے اس برعت کی اصلاح کریتے ہوئے فرایا نُمُ آفیصہ والی سے اس برعت کی اصلاح کریتے ہوئے فرایا نُمُ آفیصہ والی سے اس برعت کی اصلاح کریتے ہوئے فرایا نُمُ آفیصہ والی سے سانے لوگ می دئیں سے افاضہ کرونہاں سے سانے لوگ افاضہ کرونہاں سے سانے لوگ افاضہ کرونہاں سے سانے لوگ افاضہ کریتہاں سے سانے لوگ ہی دئیں سے افاضہ کرونہاں سے سانے لوگ

ری ان کی ایک بدعت بر بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تمس د قرایش ، کے لیے احرام کی حالت یں نے ان کی ایک بدعت بر بھی کہ وہ کہتے تھے کہ تمس د قرایش ، کے لیے احرام کی حالت یں بنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ بیر درست ہے کہ بال والے گھر دیے کہ کم ال کے تعربے میں داخل بنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ بیر درست ہے کہ بال والے گھر دیے کہ کم ال

ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہوتو چڑنے کے نیمے کے سوا کہیں اور سایہ خال کریں سیلھ

ان کی ایک برعت یہ مجی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ برونِ حَرمُ کے یا شندسے جج یا عمرہ کرنے کے بیسے آئیں اور بیرونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیزسے کر آئیں تواسے ان کے بیسے کھانا درست نہیں مہا

ایک برعت یہ بھی تی کدا نہوں نے بیرون حرم کے باست ندوں کو مکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں انے کے بعد بیبلا طواف تمس سے ماصل کئے جوئے کیڑوں ہی بی کریں ۔ چنانچراگران کا کیڑا دستباب نہ مہذا تومر و ننگے طواف کرتے ۔ اور عورتیں ا پنے ساور کیڑے انار کرصرف ایک جھوٹا سا کھلا ہڑا کرتا ہیں لیتیں ۔ اور اسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتیں :

اَلْبَوْمَ يَبِدُو بَعْضُهُ اَوڪُلُهُ وَمَا بَدَا مِنَهُ فَلَا أَحِدَّلُهُ الْفَارِقِيَّةُ وَمَا بَدَا مِنَهُ فَلَا أَحِدَّلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بهرمال اگرکوئی عورت یامر دبرتر اور معرفر بن کر به بیرون حرم سدائت بوت لینجهی کیروں
میں طوات کر لیٹا تو طوات کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے مذخود فائدہ ان اللہ کوئی اور در میں طوات کر لیٹا تو طوات کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے مذخود فائدہ ان اللہ کوئی اور در موات سے داخل در بوت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھرکے اندر در وازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھرکے پچھواڑ سے ایک بڑا ساسوراخ بنا بیتے اور اس سے آتے جاتے جاتے ہے اور اس اسے بھی منع فر ما یا۔ ۲۱ ، ۱۹ وال دین سے اس منع منام ابل عرب کا دین تفار کوئی تا در تو ہمات وخوا فات پر مبنی عقیدہ وعمل والا دین سے عام ابل عرب کا دین تفار

اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطرات میں میہودیت ،میحیت ، مجوسیت اور مابئیت نے بھی دُرائے کے مواقع پالیا ہے ، لہذا ان کا ماریخی فاکر بھی مختصراً بمیش کیا عار با ہے ، برزرۃ العرب میں میہود کے کم از کم دلو اُ دوار بیں۔ پہلا دُور اس وقت سے تعلق رکھا ہے

سلك ابن شام ، ١٠٠/ كل اليضاً ايضاً هل اليضاً ١٠٠/ ومبيح بخارى ١/٢١/

جفیطین میں بال دراشور کی حکومت کی فتوحات سے مبب میہو دیوں کورک وطن کرنا بڑا ۔اس کومت کی سخت گیری اور نجت نفتر کے باتھوں میہودی بستیوں کی تباہی دورانی ،ان کے شکل کی بربادی اوران کی سخت گیری اور نجت نفتر کے باتھوں میہودی بستیوں کی تباہی دورانی ،ان کے شکل کی بربادی اوران کی اکثریت کی نمک بابل کوحبال وطنی کا نتیجہ بربر ہوا کہ میہود کی ایک جاعت فلسطین جیوڑ کر حجا آرکے شمالی اطران میں آب ہے ہے۔

ودر اور اس وقت شروع ہوتا ہے جب شائیٹس روی کی زیر قیادت مست ہے ہیں روی ہوا اسلامیں پر قبصنہ کیا ۔ اس موقع پر رویوں کے اعتوں یہودیوں کی دار دگیراوران کے بہل کی برادی کا نتیجہ یہ ہُواکہ متعدو یہودی قبیلے بھاز بھاگ آئے اور نیٹرب ، خیئر اور تیما ۔ یں آباد ہوکر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بالیں اور قلعے اور گرط میاں تعمیر کرئیں ۔ ان تاکین وطن یہود کے در لیع عرب باشوں میں کسی قدر یہودی ذریعہ دی برائی رواج ہوا اور اسے بھی ظہورا سلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی میں کسی قدر یہودی وقت مشہور یہودی وور کے سیاسی جوادت میں ایک قابل دکر حیثیت ماں ہوگئی ۔ ظہورا سلام کے وقت مشہور یہودی قبال یہ تھے ۔ خیئر کر، نفیش مصطلق ، قرایظہ اور قیشقاع ۔ شمہو دی نے دفار الوفا صلاف میں ذکر کیا ہے۔

یہودیت کوئین میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ بیہاں اس کے بھیلنے کا سبب تبان اسعد
الوکرب تھا۔ بیشخص جنگ کر تاہوا یترب پہنچا۔ وہاں یہودیت قبول کرئی اور بنو قرئیلہ کے دوہوئی
علماء کو اپنے ساتھ میں ہے آیا اور ان کے ذریعے بہودیت کوئین میں وسعت اور بھیلاقہ ماسل
ہوا۔ ابوکرب کے بعد اس کا بیٹا یوسعت وولؤ اس مین کا حاکم ہُوا تو اس نے یہودیت کے جوشیں
نجون کے جیسا بڑوں پر قبہ بول دیا اور انہیں مجبود کیا کہ میہودیت قبول کریں کا گوانہوں نے انکار کڑیا۔
اس پر ذولواس نے خدن کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کہ بوٹیسے ، پہنچے مردعورت سب
کو بلائمیزاگ سکے الاؤ میں حجو کے ویا۔ کہا جا تا ہے کہ اس حادث کا شکار ہونے والول کی تعدا و
میں سے جالیس ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتو برسات کا واقعہ ہے۔ قرآن مجیسنے سورہ روجی یہ
اسی دلتھ کا ذکر کیا ہے شاہ

جہاں بہ عیسانی غرمہب کا تعلق ہے تو بلا دِعرب میں اس کی آ مرمیشی اور روی فیضہ گیروں

لا تلب جزیرة العرب ص ۲۵۱ عله ایضاً ایضاً شاه این شام ۱۲۴٬۲۱٬۴۲۱٬۴۲۱٬۳۲۱، ۱۳۹۰۴۳۱ نیز ملاحظه فرماییئے کتب تغییر تغییر سورة بروج

اور فاتحین کے زریعے ہونی ہم تبا چکے ہیں کہ یمن پر جشیوں کا قبضہ بہلی بارسیانی میں ہوا۔ اور شکی تک برقرار ہا۔ اس دوران یمن بیرسی شن کام کرتا رہا۔ تقریبا اسی زرانے میں ابب متجاب الدعوات اور صاحب کو ات زاہر کا کا فیمیون تھا، منجران بینچا اور دہاں کے بانندس میں عیسائی نرمیس کی تبلیغ کی۔ اہل نجوان نے اس کی اوراس کے دین کی سجائی کی کیوائی مطابات و کھیس کہ وہ عیسائیت کے ملقہ بگوش ہوگئے ہے ۔

پھرڈولواس کی کارروائی کے رُدِّمُل کے طور پر مبشیوں نے دوبارہ مین پر قبضہ کیا اور اُرْبُرُ سے سنے مکومت میں کی باگ ڈور اسینے ہاتھ میں کی تواس نے برائے ہے تی وخروش کے ساتھ بڑے یہ اسی ہوش وخروش کے ساتھ بڑے ہے ہیں ہے اسی ہوش وخروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے میں میں ایسے بہتری ہے اسی ہوش وخروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے میں میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوسٹسٹس کی کہ اہل عرب کو در کھ اور مہیت اللہ سے موک کر اسی کا جھے کہائے۔ اور مکہ ہے بیت اللہ شریعت کو ڈھا وسے ۔ لیکن اس کی اس جرآت پرائٹہ تعالی نے اسطامی مزادی کہ اور می نہیں تا کہ اور میں اس کی اس جرآت پرائٹہ تعالی نے اسطامی مزادی کہ اولین و آخرین کے بہتے عبرت بن گیا۔

دوسری طرف ردمی علاقول کی ہمائیگی سے سبب آلِ غُیّان ، بنوکَننب اور بنوکمی دغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسا بیّت بھیل گئی تھی۔ بلکہ جیڑہ کے بعض عوب یا دشا ہوں نے بھی عیسا ئی ندیب قبول کرایا تھا ۔

بھال کے مجسی خربی خرب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ ترابی فارس کے ہمایہ عربول ہی فرمغ ما مل ہواتھا۔ شلاً عواق موب ، بھرین ، والا صار ، مجراور فلیج عربی کے ساملی صلاف وہ میں ہواتھا۔ شلاً عواق موب ، بھرین ، والا صار ، مجراور فلیج عربی کے ساملی صلاف ان کے علاوہ میں پر فارسی قبضے کے دوران ویاں مجی اکا دُکا افراد نے بجرسیت قبول کی ۔

ہاتی رہا میا ہی خرب توحوات دخیرہ کے آثار قدیر کی کھدائی کے دودان جوکتہات ہماً مدہ ورت جیں ان سے بتا چیا ہے کہ برحضرت اہا ہم علیہ السلام کی کلدا نی قوم کا خربب تھا، دُورِ قدیم میں شام و بمن کے بہت سے باشندے بھی اسی خربب کے بیرو دیت اور پیرعیسا نام و بمن کے بہت سے باشندے بھی اسی خربب کے بیرو دیت اور پیرعیسا کا دُور دُورُہ ہوا تو اس خرب کی بنیادیں ہل گئیں اوداس کی شمیع فروزال کل جوکر رہ گئی۔ تاہم مجوں کے ساتھ خلط ملط ہوکر یاان کے بڑوس میں عواق عوب اور خلیج عربی کے ساحل پراس خرب کے پھھونہ کے پھھونہ کے پھھونہ کی بیرو کا دیا تی ہے۔

جس دقت اسلام کانیرِ آباں طلوع ہوا ہے بہی نزام ہب وادیان تھے جو وسی حالت عربیں بائے جاتے تھے۔ لیکن برمادے ہی ندام بسشکست ورمخت سے

دو جارتھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دینِ ابراہی ہم بی شریعتِ ابراہی کے اوا مرد نوائی سے کوسول دور سقے۔ اس شریعت سنے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گذا ہوں کی بھرارتھی اور طول زما نہ سکے سبب ان میں بھی بُت پرستوں کی وہی فادات درسوم بیدا ہو جا پھیس جنہیں دبنی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات درسوم نے ان کی ایقیا میں جنہیں دبنی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات درسوم نے ان کی ایقیا میں جنہیں دبنی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات درسوم نے ان کی ایقیا میں اس اور دبنی نہ نہ گی پر منایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔

میمودی ندبه کا حال بر تفاکه وه محض ریا کاری اور محکم بن گیا تھا۔ بیبودی بیشوا الند کے بجائے نود رب بن بیسے تھے۔ لوگوں پر اپنی مرضی جیلاتے تھے اوران کے دنوں بیس گر رہ نے والے خیالات اور بونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے ۔ ان کی ساری توج اس بات پرمرکوز مفتی کرکسی طرح مال و دیاست حاصل ہو، خواہ دین جرباد ہی کیوں مذبو اور کفروا نحاد کوفروغ ہی کیوں خواہ کو مرات کے ساتھ تسائل ہی کیوں فربرتا جائے جن کی تقدیمیس کا اللہ تعاملے نے مرات مرات کے ساتھ تسائل می کروں فربرتا جائے جن کی تقدیمیس کا اللہ تعاملے نے برخص کو مکم دیا ہے۔ اور جن پرعمل و درا مرات کی ترغیب دی ہے۔

عیسائیت ایک ناقابل فہم بُت پرستی ہن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے
ملط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عوادِل نے اس دین کو اخست یار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر
مذتھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے الوت طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز
زندگی حجود نہیں سکتے تھے۔

باتی اویانِ حرب سے ماننے والول کا حال مشرکین ہی جیساتھا کیونکہ ان سے دل کیسا کھے عقائد ایک سے بنے اور رسم ورواج میں ہم آئنگی تھی۔

## حامل معاشرے کی جید حصلیال

بزیرته العرب کے سیاسی اور نمری حالات بیان کر لینے سکے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اور افلاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار یا ہے۔

عرب آبادی مختلف طبقات پرشتل محی اور مرطبقے کے حالات ایک اختماعی حالات دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تنصے بینانچہ طبقہ اَشْرات میں مردعور كاتعلق فاصائدتی بإفته تعا-عورت كوبهبت كيجه خود منآری عاصل تقی-اس كی بان ما نی جاتی تقی ـ ا در اس کا اتنا احترام اور شخفظ کیا جا تا تھا کہ اس راہ میں تلوارین محل پڑتی تفیں اور خونریزیا ں بوحاتی تقیں۔ آدمی حبب اسپنے کرم وشجاعت پر سیسے عرب میں بڑا مبند متفام حاصل تھا اپنی تعربیب کرنا چاہتا توعموماً عورت ہی کو مناطب کرتا ربسااد قات عورت جاہتی تو قبائل کو صلح کے یے اکٹھاکر دیتی اور میامتی توان کے درمیان جنگ اور نوزیزی کے شطے بھڑکا دیتی الیکن ال سب کے باوجود بلانزاع مرد ہی کوخاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہوکرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد تکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیا م کے زر نگرانی انجام إیا تقا۔ عورت كويدى نه تقاكر ان كى ولايت كے بغير لينے طور بر اپنائكاح كر الله -ابك طرف طبقة انشراف كايه حال تقاتو دومسرى طرف دُومسرس طبقول بين مرد وعودت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں برکاری دیسے یا نی اور قبحش کاری وزنا کاری سکے سوا كوتي اوقًا نهبيل ديا عامكنا حصنرت عائشة رصني الله تعالى عنها كابيان سبيه كه جا لمبيت ميں بمكاح كى چالە صور تیں تقیں۔ ایک تو دہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائنجے ہے کہ ایک آدی دوسرے آدمی کواس کی زیر ولابت لڑکی سکے لیے تھاے کا بیغام دیتا۔ پھرمنظوری سکے بعدمہر دسے کراس سے نکاح كركيتا . دوسرى صورت برتقى كه حورت جب يض سيدياك بونى تواس كاشو بركهما كه فلا ت شخص کے پاس بیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ حاصل کرو ربینی زناکراؤی اور شو ہرخود اس سطالگ تفلک رئبتا اوراس کے قریب نہ حایا یہال تک کہ واضح ہوجا آ کرحیں آدمی سے شرکگاہ عال

کی تھی دبینی زناکرایا تھا، اس سے حمل تھم گیا ہے۔حب حمل واضح ہوجا آ تو اس کے بعد اگرشو ہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جا ما۔ ایسا اس میے کیا جا ماتھا کہ لا کا مشرلین اور یا کمال پہیا ہو۔ اس نكاح كونكارِح إستبضاع كهامها ما تقا واوراسي كوبندوستان مين نيوگ كهتے بين منكاح كتيم يري تتور بر تنی کہ دس آ دمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی ۔سب کے سب ایک ہی عورت کے ہاس مائے اور بدکاری کرنے بحب وہ عورت حاملہ ہوماتی اور بحیہ پیدا ہوتا تو بیدائش کے چند رات بعد وه عورت سب كو بلاميمتى اورسب كواً تا پرائا مجال ناتم كه كوئى نه آئے۔ اس كے بعد وہ عور کہتی کہ آپ لوگوں کا جومعاملہ تھا وہ تو آپ لوگ میاستھے ہی جی اوراب بربرے تبطن سے بجہ پیدا ہواہے ا ورائد فلال وه تمهارا بيّات به وه عورت ان مي سيت كانام جائبي كياني اوروه أس كالرّكا مان لياجامًا -بروتها نكاح يرتفا كربهت سے لوگ المع بوت اوركسي عورت كے ياس جاتے. وہ اسب ياس كسى آنے والے سے انكار ندكرتی - يه رنڈياں ہوتی تقييں حوالينے درواز وں پرجھنڈياں گاڈے رکھتی تقيل تاکہ یہ نٹ نی کاکا کا دسے اور جران کے پاس جانا جا ہے سیے دحراک چلا جا نے بحب ابسی عورست حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا توسب سے سب اس سے یاس جمع ہوتے اور قیا فرشناس کوبلا ستے۔ قیا فرسشناس اپنی داسئے کے مطابق اس لاکے کوکسی بھی شخص کے ساتھ ملی کرد تبا- پھر ہاس سسے مربوط بوجاتا اوراس كالط كاكبلاتا وه اس سے أنكار نه كرسكتا تقا سے جب الله تعالیٰ في مخسستد مَنْ الله المنظمة المرميعوث فروايا توجا بليت كرساك ويكاح منهم كرشيت مرون اللامي كاح ما في بابواج لا تج سب. عرب میں مرد وعورت سکے ارتباط کی تعص صورتیں الیسی تھی تغییں جوتلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر وجود میں آتی تخیں معنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ معلوب قبیلے کی عورتوں کو قبید کرسکے البنے حرم میں واخل کر نیما تھا ، نیکن البی عورتول سے سیدا جونے والی اولاد زندگی بجرعار محسوس کرتی تھی۔ زمانهٔ جا بلیت میں کسی تحدید سکے بغیرمتعدد بیویاں دکھنا بھی ایک معروف بات تھی رکوکلیں دو ورتین بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ستھے جو آبس میں سنگی بہن ہوتی تقیں۔ باپ سے طلاق دینے یا د فات پانے کے بعد میں اپنی سوتیلی ماں سے بھی تکاح کر نیپانتھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو عاصل تھا۔ اور اس کی کوئی صرفین نرتھی ہے

سله سيمع بخارى: كآب الشكاح ، باب من قال لا يحاح الا لولى ٢٩/٢ و الإداؤد : باب دحوه الشكاح -له ابوداوُد ، نسخ للراجعة ليوالتطليقات الثلاث ، نيز كرّب تغيير تتعلقه الطَّلَانَ مُرَّ تَأْنِ

ما بلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی ختلف و میت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے سے ایک تھے ہے کہ ایک تھے سے ایک ایک میں ایک تھے سے ایک آتھا کہ ایک و کے ایک آتھا کہ ایک و کے ایک ایک و کی ایک و کا دیا تا تعمیلی علی ایک و میں جو دو کئے زمین پر جلتے پیرتے ہیں ہ

لیکن دوسری طرف کچھ الیے ہی تقیے ہے لاکیوں کورسوائی اورخری کے نوف سے زندہ دفن کرنیت عقبے اور بچوں کوفقروفا قدرے فیرسے ارڈ النتے تنے کیے میکن یو کہنافشکل ہے کہ یوسنگ دلی بسے پیمانے پر رائج عقی کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت سے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں یا اولاد کے متماع تنے اوراس کا احساس بھی رکھتے ستھے۔

جہاں کہ سکے بھائیوں بچے ہے بھائیوں اور کئے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ فاصح بخۃ اور ضبوط متھے کیو کھی عرب کے لوگ قبائی صبیبیت ہی کے سہارے بھیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے ۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماع بت کی روح لوری طرح کا رفر ا ہوتی تھی ۔ جے عصبیت کا جذب مزید مد آتش رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی عصبیت کا جذب مزید مد آتش رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماع نظام کی نبیا دی تھا۔ وہ لوگ اسٹل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل بیرا ہے کہ انگھٹ کی انگھٹ کے انگھٹ کی کے انگھٹ کی کے انگھٹ کی کی انگھٹ کی انگھٹ کی انگھٹ کی کھٹ کی کی کھٹ کی کے انگھٹ کی کی کی کھٹ کی کی کھٹ کی کی کھٹ کی کھٹ کی کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کی کھٹ کی کی کھٹ کی

سے صبح بخاری ۱/۹۹۹، ۱۰۹۵، ابوداؤد: الولائر الفرائس سے قرآن مجید ۱۰۱۰-۱۱: ۸۰، ۵۰- ۱۱: ۱۳- ۱۸: ۸

اُو مَنظُلُوماً دلینے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہویا مظلوم ) اس شل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے دریعے کی گئی بعنی خالم کی مددیہ ہے کہ اُسے ظلم سے بازر کھا جگئے۔ البتہ شرف و مرداری میں ایک دومرے سے آگے تھل جانے کا حب ند بہت ہی دفعہ ایک ہمین صدے وجود میں آئے والے قبائل کے دومیان جنگ کا مبیب بن جایا کرتا تھا جیسا کہ اُذ س فرز کرئے عبیس وجود میں آئے والے قبائل کے دومیان جنگ کا مبیب بن جایا کرتا تھا جیسا کہ اُذ س فرز کرئے عبیس و دُر بیان اور بجر و تعناب وغیرہ کے واقعات میں دکھا جامکتا ہے۔

جہاں تک مختلف قبائل کے ساری قوت ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو ہے ہوری طرح شکرہ یہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں ننا ہور ہی تھی، البتہ دین اور خشر فرا فات کے آمیز ہے سے تیار شدہ بعض رسوم دعا دات کی بدولت بسا او قات جنگ کی جدّت و شدت میں کمی آجاتی تھی اور بعض ما لات میں مُولاۃ ، معلق اور تا بعداری کے اصولوں بیشنف قبائل کیا ہوجاتے تھے۔ علاوہ ازیں حم میسینے ان کی زندگی اور صول معاثل کے لیے سرایا رحمت و مدوقے۔ قبائل کیا ہوجاتے تھے۔ علاوہ ازیں حم میسینے ان کی زندگی اور صول معاثل کے لیے سرایا رحمت و مدوقے مورت بھی اور جو تھی ، جہل اپنی طان بیس کری ہوئی تھی ، جہل اپنی طان بیس کن فلامہ یہ کہ اور خوات کی دور دورہ تھا۔ لوگ جا اور و سیسی زندگی گذار دہنے تھے۔ عورت بھی اور جو یہ جا تھی تا ہو تھی ۔ عورت بھی اور جو یہ جو تھی اور جو ہو تھی اور جو سیسی تا ہوگی کیا جا تا تھا۔ قوم کے بابمی تعلقات کم دور و میں گئی کہ تو تے ہوئے اسے خوالے ہوئی معلقات کم دور و تھے۔ جو رہ تھے۔ اور حکومتوں کے سادے مواتی کم اینی رہایا سے خوالے ہوئے ہوئے اپنی الفین پر فری جو کئی کہ نے بھر نے تھے۔ اور حکومتوں کے سادے مواتی کم اینی رہایا سے خوالے ہوئے ہوئے بی میں گئی کہ شرائے کہ میں و دیتھے۔ پر فری جو کئی کہ نے بی میں و دیتھے۔ پر فری جو کئی کہ نے بھر نے بی اسے کہ اسے خوالے کی کرنے تھی اور کی کو در دورہ تھے۔ پر فری کو کہ کئی کہ نے کہ کر دیں کہ کہ کو کہ کئی کہ نے کہ کر دیں کہ کور کو کھوں کو کہ کی کہ نے کہ کہ کو کہ کی کہ نے کہ کہ کو کھوں کے کور کی کو کھوں کی کہ کو کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کہ کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں

اقتصادی حالت المنان برنظر و النے سے بوسکتا ہے کہ تابع تھی۔ اس کا اندازہ عربے ذرائع افتضادی حالت کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عربے ذرائع افتضادی حالت کے تابع کا معاش پر نظر و النے سے بوسکتا ہے کہ تجارتی ہی ان کے زدیک حرور یا ترکی حاصل کرنے کا مسل کرنے کا سب سے اہم وربع تھی ۔ اور معلوم ہے کہ تجارتی آند ورفت اس وسلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرہ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حریمت ولیا مہینوں سے اس وسلامتی کی فضا کا کہیں وجود نہ تھا ہی وجہ ہے کہ حروث حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار محکوظ، وی انجاز اور کھنڈ وغرہ مگنے تھے۔

جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے ستھے کپڑسے
کی بُنائی اور چرطے کی دِباخُت وغیرہ کی شکل میں جوجبند تعتیں یا تی بھی ماتی تھیں وہ زیادہ تر بمن چرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔

ساری عوب عورتیں سوت کانتی تقیں کئین شکل بیقی کرسادا مال و متاع ہمیشہ لرا نیوں کی زدیم ہم ہا تھا۔ فقراور کھوک کی وبا عام تھی اور لوگ صروری کپڑول اور لباس سے بھی بڑی حدیث محروم استے تھے۔
تھا۔ فقراور کھوک کی وبا عام تھی اور لوگ صروری کپڑول اور لباس سے بھی بڑی حدیث محروم استے تھے۔

یہ تو اپنی جگرمُ تلم ہے ہے کہ اہل جا ہمیت میں شکیس ور فیل عاد تیں اور وجدا ن و احسال اللہ میں ایسے لیندیدہ احسال میں ایسے لیندیدہ است کا فیل ان میں ایسے لیندیدہ است کھیں کئین ان میں ایسے لیندیدہ ا

اخلاق فاضارتهی تنصیبنین دیکیوکر انسان دیک اورشششدر ره حاناسید. مثلاً: ا۔ کرم وسخاوت \_\_\_\_ یہ اہلِ جاہلیت کا الیا وصف تفایس میں وہ ایک دوسرے سے آگے تكل جانے كى كرششش كريتے ستھ اوراس براس طرح فيز كريتے ستھے كد حرب كے آوسھ اشعار اسی کی نذر ہوگئتے ہیں۔اس وصعت کی بنیا د رکسی نے نو داپنی تعربین کی ہے ڈکسی نے کسی ادر کی۔ حالت بیمتی کہ سخت ماڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گوکوئی مہمان آجا آ اوراس کے پاس اپنیاس ایک او منی کے سواکھے نہ ہوتا جواس کی اور اس کے کنیے کی زندگی کا وا مد ذرایعہ ہوتی تو بھی ۔ ایسی سکین مالت کے باوسجرو۔۔۔اس پرسٹماوت کا جوش غالب آ جا تا اوروہ اٹھ کراپینے مہمان کے کے بیداپنی اونٹنی ذبح کر دیاران کے کرم ہی کانتیجہ تما کہ وہ بڑی بڑی دیت اورا فی داریاں اسمالیتے اور ہی طبع انسانوں کو رہادی اور خوزری سے بجا کر دوسے تمہول اور مرداروں کے مقابل فمز کرتے تھے۔ اسى كرم كانتيج تفاكد وه شراب نوشى يرفخ كرست تفيداس بيدنهي كريه بذات خودكوني فخركى چيرېننى بلكهاس بيدكه يوكم و خاوت كوأسان كردتنى تقى كميونكه سنت كى عالت بيس ال الثا نا ان فی طبیعت برگران تہیں گذرتا اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الكرم كهتے منتھے. ماہلی اشعار كے وكا دِين پر نظر واليت تويدر وفيخر كا ايك اسم اب نظرت كا-

ركدالهواجر بالمشوه المعسلم قرنت بأزهر بالثمال مفدم مالى، وعرضى وإفرل عريكلم وكماعلمت شمائلي وتكرمى

ولقدشيت من المدامية بعيد مسا بزياجة صغراء ذات أسسرة فاذ اشريت فاستى مستهلك وإذ اصحوت فعالقصى عن نلى

عنتره بن شداد مسى البيني مُعلقه مِن كتباسيه و-

" ہیں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعدا بیک زر درنگ کے دھاری دارجام بلوریں سے جوہائیں عانب رکھی ہوئی آبتاک اور منہ نیدخم کے ساتھ تھا ، نشان مگی ہوئی صاف شفاف شراب بی ۔اورجب میں پی لیتا ہوں تواپنا مال لٹا ڈا لٹا ہوں ۔ لیکن میری آبرو بھرلور دہتی سبے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی ۔ اور جب میں ہوش ہیں آتا ہوں تب بھی سٹاوت میں کونا ہی نہیں کڑا اور میرا اخلاق وکرم ببیساکچھ ہیں معلوم سبے "

ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ ہوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کا ایک راہ ہے کہ ونکد انہیں ہو نفع ماصل ہوتا، یا نفع ماصل کرنے والوں کے عصد سے جو کھیے فاضل بھی رتبا اے کینول کو دے دیتے تھے۔ اسی یے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انجار نہیں کیا بلکہ یہ منسر باباکہ ورا شہماً آگے بکہ یون فقع ہے برا معرکہ ہوں کا گناہ ان کے نفع سے برا معرکہ ہے "

ار وفائے بیکہ آگے بیک وربِ بالمیت کے افعال فاضلہ میں سے ہے۔ عہدکوان کے نزدیک دین کی جنٹیت ماصل تھی حس سے وہ بہرال چھے دہتے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی شعود تنینیا فی مسمول بی سیجھتے تھے۔ اسے میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی شعود تنینیا فی مسمول بی سیجھتے تھے۔ اسے میں اپنی اولا دکا ورما جب بن زرار ہو تا ہے دائی بن سود تنینیا فی مسمول بی سیجھتے تھے۔ اسے میں بین نیار درما جب بن زرار ہو کے دائعات کا فی ہیں۔

سا۔ نوداری و موت نفس \_\_\_ اس برقائم دہنا اور ظلم وجرر داشت ذکرنا مجی جا بلبت کے معروف اضلاق میں سے تھا۔ اس کا تیجہ یہ تھا کہ ان کی شہاعت و غیرت مدسے بڑھی مجو کی تھی۔ وہ نورا گھرادک اس سے والت کی برآتی شمشیروٹ ان اٹھا لیستے اور نہایت اس اس بات پرجس سے والت کی برآتی شمشیروٹ ان اٹھا لیستے اور نہایت نوزیز جنگ چیرٹر دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پروا ند دہتی۔ مراتی سے دائی میں اپنی جان کی قطعاً پروا ند دہتی۔ مراتی سے دائی میں اپنی جان کی قطعاً پروا ند دہتی۔ مراتی ہا براہ اپنے جا براہ میں اپنی جان کی قطعاً پروا ند دہتی۔ مراتی ہا براہ جو دافقار کا وراید سمجھ کرانیا میں دیسے پر تی جانے تو پھرکوئی دکا درف انہیں دوک تہیں کی عرب وہ اپنی جان برگین کراس کا میانیا ہے۔

ه بر جنم د فرز ابری اور سنجیدگی ...... بیر مجی ابل جابلیت سکے نز دیک قابلِ ستائش خوبی تقی، گریدان کی صد بردهی بهونی شجاهت اور سنگ کے لیے بمروتت آمادگی کی عادت کے سبب ناور الوجود تقی ۔ ۱۹ بنروی سادگی ... بینی تمیّدن کی آلائشوں اور داؤی بیج سے نا واقفیت اور دوری ۔ اس کا نیجویز نفا کران میں سیجائی اور امانت یائی جاتی تھی ۔ وہ قربیب کاری و برحبدی سے دوراد زُرَّتَنَوْقر تھے ۔ بہم سمجھتے ہیں کرجزیرہ العرب کو ساری دنیا سے جو حیفرافیائی نبیت حاصل تھی اس کے علا وہ بہی وہ

میم سبطے ہیں رہزیرہ معرب وساری دیا سے برسولیاں بھی مسلم سبطے ہیں رہزیرہ معرب وساری دیا ہے۔ قیمتی افلات تھے جن کی دسیسے اہل عرب کوہنی نوع انسان کی قیادت اور رسائت عامّہ کا بوجواُ تھائے

کے لیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ اخلاق اگرچ بعض اوست است شتروفساد کابیب بن ماتے تھے اوران کی دجہ سے المناک ما دثامت پیش آمائے شعے لیکن یہ فی نغبہ بڑسے قیمتی اخلاق تھے۔ پچھوڑی سی اصلاح سے بعدانسانی معاشرے سے بیے نہایت مفیدین سکتے تھے، اودیی کام اسلام سنے انجام دیا۔ فالباً أن اخلاق بس مي ايناست عهد كي بعدع وتنفس اور يفتكي عوم مسب سے كرال تيمت ا ورنفع بنش جو مرتها كيونكه اس قوت قامره اورع بمضمم كع بغير شروفها دكا فاتمه ا ورنظام عدل كاقيام

ا بل ما بلیت کے مجدا در می افلاق فاصلہ تصالین بیاں سب کا احاط کرنامقصود نہیں۔

# ماران نبوس<u>.</u>

نبی مینانه این الله کاسله فسب بین صول پرتسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک مصری کی محت برا بل سسب این مینانه الله کا الفاق ہے۔ یہ عدمان تک منتہی ہوتا ہے۔ دو سراحصہ جس بی ابل میرکا انتقال دن ہے کسی نے توقعت کیا ہے اور کوئی قائل ہے۔ یہ عدمان سے اور ابرا ہیم علیالسلام منتہی ہوتا ہے ۔ یمسا حصری بی این انگی خلایاں بی یہ حضرت ابراہیم علیالسلام سے اور حضرت آدم علیالسلام منتہی ہوتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گذر بیکا ہے۔ ذیل بی تینوں صول کی قدر تیفیسیل بیش کی جا رہی ہے۔

میں جاتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گذر بیکا ہے۔ ذیل بی تینوں صول کی قدر تیفیسیل بیش کی جا رہی ہے۔

میں حصر میں گائب بن مرقوب بین اور ان بی کی طرف قبیل تو انہی کا لا تسب قرایش تھا اور ان بی کی طرف قبیل تو ایش منسوب ہے ، بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن شرن شرن کی مرکد دعام ) بن الیا س بن مضر بن بزراد بن منسوب ہے ) بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن شرن شرن کی بن مدرکہ دعام ) بن الیا س بن مضر بن بزراد بن منسوب ہے ) بن مالک بن نفر وقیس ) بن کن شرن شرن کی بین مدرکہ دعام ) بن الیا س بن مضر بن بزراد بن منظر بن رہی ہوتا ہے۔

موسار حصمه المراجيم عليداسلام سے أور - الراجيم بن تارع (آزر) بن ناحوربن ساروع المارائ غي مسر حصمه المعرب بن تاريخ بن الراجيم عليداسلام بن توصطيداسلام بن لا مك بن متوشلغ بن النفوخ بن واحو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفحتار بن سام بن توصطيداسلام بن لا مك بن متوشلغ بن النفوخ ركباً عاباً بن عابر بن من يوبن مهلائيل بن فيتان بن آؤشربن شيث بن آدم عليالسلام وركباً عاباً به يدوبن مهلائيل بن فيتان بن آؤشربن شيث بن آدم عليالسلام

له ابن شام المرا، وتلقی فہوم اہل الاثرص ۵، و رحمۃ للعالمین ۱/۱۱ تا ۱۲، ۱۵ است کے دوایت سے جمع کے دوایت سے جمع کیا میں منصور بوری نے بڑی دقیق تحقیق کے بعدیہ صدتسب کلبی اور ابن سعد کی روایت سے جمع کیا سب دیکھیے رحمۃ للعالمین ۱۲ اگار کئی گافذیم اس سصے کی بابت بڑا آخت المان سب ۔ کیا سب دیکھیے رحمۃ للعالمین ۱۲ افغہوم سالہ خلاصة السیبر ص و دحمۃ للعالمین ۱۲ مرم البعض المول کے متعلق ان آفذین از مقال میں بیار اور بعض نام بعض آفذیت ساتھ بھی جن

نی مین الفاده اینے عُدِ اعلیٰ باشم بن عبد مناف کی نسبت سے فانواده باشم کے نام حالواده سے معروف ہے ۔ اس میے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باشم اور ان کے بعد کے بع

ا۔ کا الشہ بہم تبا بیکے ہیں کرجب ہو عیومنا ت اور ہو فا دہ بینی حجاج کرام کو پانی پلانے مصا کحت ہوگئی تو عیومنات کی اولاد میں ہائٹم ہی کوہتاً یہ اور وِفا دہ بینی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میز پانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہائٹم بڑے معززا ود الدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کے میں حاجیوں کوشور با روٹی سان کر کھالانے کا اجتمام کیا۔ ان کا اصل نام مُحرُوتھا لیکن دوٹی تو ڈکر شور سے میں صابحیوں کو شور با روٹی سان کر کھالانے کا اجتمام کیا۔ ان کا اصل نام مُحرُوتھا لیکن دوٹی تو ڈکر شور سے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہائٹم کہا جائے دیگا کیونکہ ہائٹم کے معنی ہیں تو ڈے دالا۔ پھر ہیں ہائٹم وہ پیلے آدی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جا ڈے سے دو سالانہ تجارتی سفول کی بنیاد رکھی ان سے بارے میں شاع کہتا ہے :

عمر والذى هشم التربيد لقوم عند مسندين عما ت سنت اليه الرحلتان كلاهما منفر الشتاء ورحلة الأصبات

" یوغروبی بین جنبول نے تعط کی ماری ہوئی اپنی لاغ قدم کومکہ میں روٹیال توڑ کرشور ہے میں مسلم کی کہ میں روٹیال توڑ کرشور ہے میں مسلم کھی کھی کا تو کھی اور جا ڈے اور گرمی کے دولؤں سفروں کی نبیاد رکھی ا

ا شم کے بعدان کے بھائی تکلیٹ کو اللہ بیہ تھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ما بی نهیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاص رکھ حجوڑا تھا۔ جبتی ب یعنی عبدالمطلب .... دس بارہ برس کے ہوگئے تومطلب کوان کاعلم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے رواز موے جب یترب کے قریب پہنچ اور شیب پر نظل۔ رائی والنگبار ہو گئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پھراپنی سواری برہیمے بٹھاکہ کمت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرشیبہ نے ال کی اعبازت کے بغيرماته ماستعسست انكادكر ديا-اس ليعثطلب ان كى ال سے اما زت كے طالب موستے مگرال نے اجازت نددی و اخرمُطَابِ نے کہا کہ بیاہ نے والدکی حکومت اور الندکے حرم کی طرف حارسے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دسے دی اور مقلب انہیں اپنے اُونٹ پر شماکہ کہ اے آئے۔ کتے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب سے معنی مُعَلِب کا غلام ہے مُعَلِبَ نے کہانہیں نہیں۔ یہ میراہمتیا یعنی میرسے بمانی ہاشم کا لوکا ہے۔ پیرٹینیہ نے مُطّلِبْ سے پاس پرودش یا تی اور جوان ہوئے ۔ اس کے بعد مقام رومان دیمن میں مُطَلِب کی دفات ہوگئی اور ان کے چپوڈے ہُوستے مناصب عبدالمُطَّلِبُ كوماصل بُوَستَ معبدالُطَّلِيث سف ابنى قوم ميں اس قدر شروت واعزاز ماصل كياكران كے آباروا جلادیں بھی کوئی اس مقام کونہ بہنچ سکا تھا۔ توم نے انہیں دل سے چا یا اوران کی بڑی

مشائع قریش کوگواہ بنایا ، مجرعبدالمظّلب کے گرگیا اور تین دور مقیم رہ کرغرہ کرنے کے بعد مدینہ واہی جیا گیا ۔

اس واقعے کے بعد فوفل نے بنی ہاشم کے خلات بنی عبیم سے باہمی تعاون کاعہد دبیان کیا ۔ ادھر بنو مزاون کاعہد دبیان کیا ۔ ادھر بنو مزاون نے بعد فوفل نے بنی ہاشم کے خلات بنی عبیم سے تو کہنے لگے کہ عبدالمظّلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبدالمظّلب ہی وجہ یہ تھی تمہاری اولاد سے ہماری بھی اولاد سے ہماری بھی اولاد سے جہاری بھی اولاد سے البند وہ بی سے تعلق رکھتی تھیں سے جانچہ بنو خرز اعد سفے دارالنّدوہ میں جاکہ بنو عبد میں باکہ عبد وہیمان کیا ہیں بیان نفاج آگے جل کر بنو عبد اس کی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا یفھیل بنی عبد اللہ می دور میں فتح مکہ کا سبب بنا یفھیل بنی عبد اللہ می دور میں فتح مکہ کا سبب بنا یفھیل بنی عبد کہ آرہی سے بھی

دیبت الله کے تعلق سے عبدالمُظَلب کے ساتھ دواہم واقعات پیش آئے، ایک جاہِ زُمُوُم کی کمدا نی کا دا قعدا در دوسسرا فیل کا دا قعہ ۔

چاہ زمزم کی کھلائی ۔ کی کھلائی ۔ کی کھلائی انہیں اور کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدالگلب نے نواب دیکھا کہ انہیں اس کی جگہ بھی جاہ زمزم کی کھلائی ۔ کا کنوال کھودنے کا حکم دیا جار ہا ہے اور نواب ہی ہیں انہیں اس کی جگہ بھی بنا گئی ۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھلائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزی برامہ ہوئیں جونو فرزم ہی ۔ نویز کی تقییں ۔ بعنی تلواریں ، زرمیں ، اور سونے کے دونول ہمان المنگلب نے کہ جم دروازہ و قدالا ۔ سونے کے دونوں ہم ان مجی دروازہ میں فٹ کتے اور ماجیوں کوزور کم بیانے کا بندولست کیا ۔

کھلانی کے دولان یہ واقع بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوگیا توقریش نے علیم للبنیں سے جھر الروع کیا ادر مطالبہ کیا کہ بہیں بھی کھلائی میں شریک کراو ۔ عبدالمطلب نے کہا میں ایسا نہیں کرسکتا ، بیں اس کام کے لیے مضموص کیا گیا ہوں ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آتے ۔ یہاں تاک کہ فیصلے کے سیکن کے سیلے بنوسعد کی ایک کا ہم ترورت کے پاس جانا مطے ہوا اور لوگ کا سے روا ذہبی ہوگئے اسیکن ماستے میں اللہ تا انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ تجھ گئے کے زمزم کا کام قدرت کی طرف ماستے میں اللہ قبال نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ تجھ گئے کے زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبدالمظبن کے ساتھ میں اللہ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ تجھ گئے کے زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبدالمظبن کے ساتھ میں موقع تھا جب عبدالمظبن کے ساتھ میں موقع تھا جب کے سب اس عمر کو بہنچ عبدالمظبن نے ندر مانی کراگر اللہ نے کہ کہ جہے یاس قریان کر دیں گئے ہے۔

ے مختصر سے السول استے الاسلام محدین حدالو باب تجدی ص اس منام این بہشام ارام اما امام

ا و رقبا ا و رقبا و فعمر مدل و فعمر مدل سے بِن کاگورز جزل تھا، جب و کیھاکہ اہلِ عرب خانہ کعبہ کا حجے کریتے ہیں توصنعب ر میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا ۔اور جا یا کہ عرب کا جے اسی کی طرف بچیر دسے گرجیب اس کی شبر نبوکٹا نہ کے ایک آ دمی کو بھوئی تواس نے دات کے وقت کلیسا سے انرزگھس کر اس کے قبلے پر پائٹا نہ پوت دیا۔ اً بُرَبُهُ كو پتاچلا توسخت برہم ہوا۔ اور سابھ مزار كا ايك لشكر يزار الے كريكيے كو ڈھا نے سكے بليے كل كھڑا ہوا اس بنے اپنے بید ایک زبردست ہاتھی تجی منتخب کیا بسٹ کریں کل نویا تیرہ ہاتھی تھے۔ابرہ یمن سے پیغاد کرتا ہوا مُنعَشَ بینیا اور وہاں اسٹے مشکر کو ترتیب دیکراور ہاتھی کو تیار کرسکے شکے میں اضلے کے لیے میل بڑا حبب مُزْ دُلِفَ اور بمنی کے درمیان وادی مختبریں بہنچاتو باتھی بیٹھ گیا اور کیے کی طرف برصفے سے میں طرح نه اٹھا - اس کا رُخ شمال جنوب یامشرق کی طرفٹ کیا جا آ تو اٹھ کر دوٹر سے مكتا كيكن كيھے كى طرف كيا جا يا توبعيٹر حاماً - اسى دوران التدسفے پڑايوں كا ايك مُجنز بھيج ديا حب تے تشکررٹیکری جیسے پیھرگرائے اورالٹرنے اس سے انہیں کھائے ہوئے بھش کی طرح بنا دیا ۔ پرٹیال ا با بیل ا در قمری مبیسی تقییں ، ہرجیٹے یا سے پاس تین تین تنگر یا ن تقییں ،ایک چونچی میں اور دوہ بنجول دین کیال بین چین تین گرش کی لگ ماتی تقیس اس سے اعضار کشتا شروع ہوجا نے تھے اوروہ رہا آتھا ۔کیکول برا دمی کونهیں لگی تغیس بنین نشکر میں ایسی میعگذر بھی کہ جرشفس دوسے کورونڈ اگیلٹا گڑا پڑتا مجاگ ہا تقا - بيم بعبلسكنے ولدنے ہرداہ پرگر دسبے شخصاور ہر پیشمے پر مردسبے ستھے - ا وحراً بُرْمِهُ پرالتّٰدسنے الیسی آفت بميمى كداس كى انتظيمول كے يورمجرو گئے اور صَنْعَار بہنچتے بہنچتے مُوزے میسا ہوگیا۔ بھراس كاسيد بھیٹ گياء دل إمرتكل آيا اور ده مركيا -

ارْ ہرکے اس محطے کے قع بہ کھے کے باشد سے ہان سے کون سے گھاٹیوں میں کبھرگئے تھے اور بیاڑی چرٹیوں پر جاچھے ہتے جب نشکر پر عذا ب ازل ہوگیا تو اطمینان سے اپنے گوس کو بہٹ آئے بین یہ واقعہ سے بیشترا ہل بیر کے نقول سن بی گاٹھ کھاٹھ کی پیوائش سے صرت پہاس یہ بیبن دن پہلے ماہ محرم میں پیش کیا تھا ابدا یہ ایسے کے فرودی کے اوا خریا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درجقیقت ایک تمہیدی نشاتی تھی جوالٹر نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے سامے طاہر فرمائی تھی کیوکھ آپ بیبت المقدس کود کیسے کے اسے خوریں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہال کے باشند سے سلان

تنے۔ اس کے اوجود اس برالٹرکے ڈسمن بینی مشرکین کا تسلط پوکیا تھا ہیںا کہ مجنت نضر کے جملہ دستنگا اور اہل روما کے قبیضہ دست ہے ، سے تھا ہر ہے۔ لیکن اس کے برفلات کعبر برعیسائیوں کونسٹط حال نہ ہوسکاء عالانکہ اس وقت بہی مسلمان ستھے اور کیسے کے باشتہ ہے مشرک تھے۔

پیریہ واقعہ ایسے مالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن دنیا کے بیشتر علاقو البین روم و فارس میں آنا فانائیسنے گئی۔ کیو کھیشنہ کا روم میوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیل کی نظر رومیوں پر بابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے علیفوں کے ساتھ بیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیستے ہتھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعدا بلی فارس نے نہایت تیزی سے کی اربر چائزہ لیستے ہتھے۔ یہی دو کو تیس اس واقعے کے بعدا بلی فارس نے نہایت اللہ کے نشرونہ اس واقعے کے بعدا بلی فارس نے نہایت اللہ کے نشرونہ اس واقعے کی دوسے وزیا کی نگا ہیں فاند کعبہ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ انہیں بیت اللہ کے نشرون مظممت کا ایک کھلا ہوا فعل تی برگیا۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ سے ساتھ اللہ اس واقعے کے دعوا تی بیاں کی آبادی سے کسی انسان کا وعوائی بوت کے ساتھ الٹنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ اور اس فعل نی فعمت کی تفیہ ہوگا ہو کے ساتھ الٹنا اس واقعے کے آتا ضے سے عین مطابق ہوگا۔ اور اس فعل نی فعمت کی تفیہ ہوگا ہو کا مال باب سے بالا ترطر لیقے پر اہل ایمان کے فعلان مشرکین کی مدد ہیں فی شیدہ تی ۔

عبدالمُظَّلب كى كل دى بيتے تقے بن كے نام يہ بين : حارث ، ذُبيُر ، ابوطاً إبْ ،عيالتير مُرُزُهُ "، ابوالمَّلب كى كا م معندا داورة باش - بعض نے كہا ہے كہ گبارہ تھے ۔ ايك نام مُرُزُهُ "، ابوالمَبَبُ ، غَيْدا ق ، مغوم صفت داورة باش - بعض نے كہا ہے كہ گبارہ تھے ۔ ايك نام عبداللعبداود ايك نام عبل نفا يكن فقت من اور توكوں نے كہا ہے كرتيرہ ستے ۔ ايك كانام عبداللعبداود ايك نام عبل نفا اور قتم نام كا دس كے قائلين كہتے ہيں كہ مغوم ہى كا دوسرانام عبداللعبداور فيدا ق كا دوساؤم عبل تھا اور قتم نام كا كوئن شخص عبدالمطلب كى اولا ديس نہ تھا ۔ اروئى اور ائميني تالم يہ بين المحلم ان كانام بيضا ہے ۔ برہ - عَاتِكَم مصفيد - ارُوئى اور ائميني تنام

٣- عَبْدُ اللّٰهِ سَولُ اللّٰهِ عَلَيْهَا كَ والدمترم\_\_\_\_

ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائز بن عمران بن مخروم بن لقطہ بن مرہ کی صافبرادی تھیں ۔ عبدالمُظّلِبُ کی اولا دیں عبدالنّرسب سے زیا دہ خولصورت پاکدامن اور جیہتے تھے اور ذیح کہلاتے تھے۔ ذیح کہلا نے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبدالمُظّلِبُ کے لاکول کی تعداد پوری دس ہوگئی اور

اله منتقع الغبوم ص ٨، ٩ رحمة اللعالمين ١ / ٢٥ ، ٢٦

دہ بچاؤ کے نے کے لائن ہوگئے۔ توعبدالمُطلبِ نے انہیں اپنی ندرسے آگاہ کیا۔سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عدِالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام مکھے۔۔۔ اور بَہُل کے قیم کے حوالے کیا۔ قبم نے تیروں کو گردش وے کر قرحہ نکالا توعبداللّٰد کا نام بھلا۔عبدالمُظلِّب نے عبداللّٰہ کا ہاتھ پکرٹا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ لیکن قریش اور حصوصاً عبالت ک كے ننہيال والي يعنى بنومخزوم اورعيرالندكے مجائى ابوطالب آراك آستے بعبدالمطلب سفكهاتب میں اپنی نذر کا کیا کروں ؟ انہوں سفے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عُرآ فہ کے پاس جا کرمل دریا فت کریں۔ عبرالمطلب ايك عوافدك بإس كت اس في كها كد عبدالتداور دس او تول ك درمبان قرعه الدازي كرين، أكر عبدالتأرك نام قرعه نتكلے تومزير دس ا دنٹ براها ديں -اس طرح اونم ف براها تے جائيں اور قرعها زازی کرتے جائیں، بہاں تک کہ الله راضی ہوجائے ، پھراؤٹوں کے نام قرعہ کل آئے تواہیں ذبح كردين بعيدالمطلب نے واپس آكر عبدالله اور دس اونٹوں كے درمیان قرعمه اندازی كی مگر قرعه عبدالتارك نام بكلا - اس كے بعدوہ وس وس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعداندازی كرتے گئے مگر قرعه عبرالتدك نام بى بحلماً و با رجب سوا ونت بورس بوكئة توقرعه ا وشول ك نام نكلا- اب عبدالمظلت ن انہیں عبداللہ کے برسے ذریح کیا اور دہیں چھوڑ دیا کسی انسان یا درندے کے لیے كوئى ركاوت ندىمى ، اس واقعے سے پہلے قرایش اور حرب میں نئون بها ردمیت مى مقدار دَشَ اونٹ تھی مگراس اقعے کے بعد سوا ونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے مجی اس تقدار کو برقرار رکھا۔ نبی مثلاث اللہ اسے آب کا بدارشا دمروی سبے کرمیں دو ذبیج کی اولا دموں - ایک حضرت اسماعیل علیالسلام اور دوسر

عبدالمظین نے اپنے صاحزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو دہب بن عبدمن ن بن زمرہ بن کلاب کی صاحزادی تھیں اورنسب اور ریشنے کے لحاظ سسے قریش کی افضل ترین فا تون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے والدنسب اورشرف دونول جنٹیسے بنوزہرہ کے سردار تھے ۔ وہ مکہ بی میں رفصدت ہو کر حضرت عبداللہ کے باس آئیں گر تھوٹ سے عصاب و برانلہ کوعبار کے اس آئیں گر تھوٹ سے عصاب و برانلہ کوعبار کے اس آئیں گر تھوٹ سے عصاب و برانلہ کوعبار کے اللہ عین انتقال کرگئے ۔

لله ابنِ بشّام ۱/۱۵۱ م ۱۵۵ دحمدٌ للعالمين ۱/۹۰، ۹۰ متصرببرة الرسولُ سنتي عيداللّذنجدى صسيرًا ، ۲۲، ۲۲ ،

بعض اہل ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ٹاک شام تشریف ہے تھے۔ قریش کے
ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہوکر مینہ اڑے ۔ اور دہیں انتقال کرگئے ۔ تدسنین
نابغہ جُندی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمریجیس برس کی تقی ۔ اکثر مُوزفین کے بقول ابھی
رسُول اللّٰہ مِنْظِفْ الْفِلْظَافَ بِیدا نہیں مُوئے تھے ۔ البتہ بعض اہل بیرکہتے ہیں کہ آپ مِنْظِفْ الْفِلْفَا کی بیدائش
ان کی وفات سے دوماہ بہلے ہوئی تقی کالے جب ان کی وفات کی فیرکہ بینچی تو حضرت آمنہ سے نہا بت
دودا گھرز مرفیہ کہا جو یہ سے ہوئی تھی کالے جب ان کی وفات کی فیرکہ بینچی تو حضرت آمنہ سے نہا بت

وحاورل حداخار جانى الغماغم وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم تعاوره احصابه في التزاحم فقد حكان معطاء كثير الترامم

عفاجانب البطحاء من ابن هاشم دعته المنايا دعوة وشاجابها عشية وإحوا يحملون سيريس

دربطهای آخوش باشم کے صاجراوے سے فالی جوگئی۔ وہ بانگ وحروش کے دربان
ایک محدمیں آسودہ خواب ہوگی، اسے موت نے ایک پکار لگائی اوراس نے بسیک کہدیا۔
اب موت نے لوگوں میں ابن باشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڈ اوکٹنی حسرت ناک مخی وہ شاخیہ
لوگ انہیں تخت پر انتظائے لے بارہ عنے مقع واگر موت اور موت کے حوادث نے
ان کا وجود ختم کر دیا ہے وتوان کے کر دار کے نقوش نہیں شائے ایک وہ بیٹے مانا دورجم ول تھے ؛
مولالڈ کاکن تُوکہ یہ تھا، با کھی اورٹ ، کریوں کا ایک ریوٹ ایک میشنی لونڈی جن کانا م
کریت تھا اورکنیت آئم ایمن میں اُم ایمن جی جہوں نے دسول اللہ وظی الکاکہ وکھ لایا تھا کیا کہ

عله ابن بشام ۱/۱ ۱۵ م ۱۵ متر البيره از محد توالى مسكم ، رحمت رللعالمين ۱/۱۹ عله طبقات اين سعد الر۱۱

المال المتعراليرة ازست عدالترمغرا التعيى الغهوم مغرا المعيم المراوع

# ولاد باسعاد الرسطياطيبهم ال

رسول الله يَظْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل کے تخت نشینی کا چالیسواں سال تھا۔ اور ۱۰ را ۱۲ را بربل کے ہے کی تاریخے تھی ۔ علامہ محدسلیمان صاحبیان منصور بورئ اورممود بإشافكي كي تعيق بيي سي

ابنِ سُعْد كى روايت بهدك رسول التَّديِّزُ فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ كَى والده فرمايا "حبب آب كى ولادت مولى تومیرسے جسم سے ایک نور بھلامیں سسے کمکک شام سکے ممل روشن ہوسگئے ۔ امام اٹھ رسنے حضرت موماض بن ساربیسسے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک دوابیت نقل فرانی سیے سیے

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کرولا دت سے وقت بعض واقعات نبوت سے پیش نہے کے طور پڑ لم ہور نیر بر مجھ سنتے بعثی ایوان کسری سے چودہ کنگویسے کر گئے۔ جوں کا آتش کدہ تحفیظ ہوگیا۔ بجیرہ ساوہ خیک ہوگیا اوراس کے گرمیے منہدم ہوگئے۔ یہ بہتی کی روایت سہے۔ لیکن محدغزالی نے کسس كودرست تسليم بين كياسكيد

وں دن کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطّلبُ کے پاس بیستے کی خوشخبری مجموائی۔ وہ شادا ں و فرحال تشریف لائے اور آپ کوفان کھیدیں سے جاکرالٹر تعالیٰ سے دعاکی ، اسس کاشکراوا کیا اور آپ کانام مستنسک کرنزکیا۔ یہ نام حرب بیں معروف نہ تھا۔ پھرعرب دستور سکے ملابق ساتویں دن معند کیا ہے۔

<sup>&</sup>quot; دیخ خصری ۱ را۱۲ رجمة للعالمین ارجهم ، ۹ م ربیل کی ارتح کاآت للعد عیسوی تغویم سے اختلاف کا تیجب -

مختص اليرة كشيخ عيد الله مسال اين سعد ١٧٣/ -

ايضأ مختصابيرة صرطا تله

س ويمعة نقة البيرة محد غزال صهيم.

ابن ہشام ۱۹۰،۱۵۹ تاریخ خصری ۱/۱۱ ایک قول یہ سے کآب مختون (متنہ کئے ہوئے) پیدا ہوسے تھے۔ دیکھے تلقیج الغہوم مسہ گراین تیم کہتے ہیں کہ اس بادسے میں کوئی تابت مدیث بند اس کا مصرف سے العہوم مسہ کراین تیم کہتے ہیں کہ اس بادسے میں کوئی تابت مدیث نهي*ن ديكينة ز*اد المعاد الر^ ا

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب بہتے ابولہب کی لونڈی تُوٹیٹر کے دودھ بلایا - اس و اس کی گو دیس جربچہ تھا اس کا نام مسروّع تھا - تُوٹِ کُٹے آپ سے پہلے حصرت عمر ہ بن عبدالمُظّلِبُ کو اور آپ کے بعد ابر شکمہ بن عبدالاسد مخزومی کو بھی دووھہ بلایا تھا کیے

عرب کے شہری باشندول کا دستورتھا کہ دہ اپنے بچل کوشہری امراض سے دوریکے منگی معکم میں ایک بیٹے وہ دوریکے کے دیا کر دیا کر ستے تھے تاکدان کے جسم طاقتورا ورا عصاب مضبوط ہول اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور مقوس عوبی زبان سیکھیں.
اسی دستوریک مطابق عبد المُطَّلِبُ نے دودھ پلانے والی دایہ تلاش کی اور نبی قطان المجالی کو حضرت ملیم شاہد بنت ابی ڈویی سے دورہ بھا بنی سعد بن کمرکی ایک فاتون تھیں ۔ان کے شوہر کا نام مار اس میں میں اور دہ مجی تعبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق دکھتے ستھے ۔

بن عبدالمعُوٰی اور کہنیت ابو کہشر تھی اور دہ مجی تعبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق در کھتے ستھے ۔

رفاعت کے دوران حصرت کیٹر نے بیٹا فیٹیٹل کی برکت کے لیے اپنے مناظر دیکھے کہ لہا اسلام کے لیے اپنے مناظر دیکھے کہ لہا اسلام کی برکت کے لیے اپنے مناظر دیکھے کہ لہا اسلام کی برکت کے لیے اپنے مناظر دیکھے کہ لہا کہ وہ اپنے شوہرکے ساتھ اپنا ایک جھوٹا سا دودھ بیٹا بچر کے کرنی سعد کی کچھ مورتوں کے قافلے میں اپنے شہرست یا ہر دودھ بیٹے والے بچول کی تلاش میں تکلیں۔ پر فحط سالی کے دی سقے اور قحط نے بچھ باتی نہ جھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سقید گرھی پر سوارتھی اور مہارے یاس ایک اُونٹی تھی تھی ، لیکن بخدا اس سے ایک تنظرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھ کھُوک سے بچے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم دات بھر سونہ ہیں سکتے اس تدریک تا تھا کہ ہم دات بھر سونہ ہیں سکتے اس تدریک تھا کہ ہم دات بھر سونہ ہیں سکتے

تھے۔ ندمیرے بیسنے میں بچہ کے لیے کھے تھا۔ نداونٹنی اس کی خوالک نے سکتی تھی ۔ بس ہم بارش اور فوشال کی آس نگائے بیٹے بھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کرچلی تو وہ کرزوری اور دو بلے بن کے بسب اسی سست رفعاً د تکا کی کورا قافلہ تنگ آگیا۔ نیر ہم کسی ندکسی طرح وودھ بینے والے بچوں کی تلاش میں کمہ پہنچ گئے۔ بھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول العند منظافظ تا کو پیش نہ کیا گیا ہو گرجب است بنا یا جا آگر آپ منظافظ آف تیم جس تو وہ آپ کو لینے سے افکار کر دیتی ، کیونکہ ہم بچے کے والدسے واد و دہش کی اگر بررکھتے ہے۔ ہم کہتے کریہ تو یتیم ہے جمالا اس کی بیوہ ماں اور اس کے واد اکہا وے سکتے ہیں۔ بس بہی وج تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چا ہے تھے۔

اده رضی عورتی میرب ہمراه آئی تقین سب کوکوئی دکوئی بچتر بل گیا صرف مجد ہی کون السکا جب والیسی کی باری آئی قریم سنے اپنے شوہرسے کہا فدا کی قسم اِ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میمری ساری سہیلیاں تونیچے سنے کرجائیں اور تنہا بی کوئی بچتر لیے بغیرواپس میاؤں۔ میں جاکراسی تیمے نچے کو بعد میں سنے جاکر بچے سامے کہا کوئی حرج نہیں اِنکن سبے النداسی میں ہمارسے سامے برکت دسے ۔ اس کے بعد میں سنے جاکر بچے سامے کیا اور محض اس بنا پر سامے لیا کہ کوئی اور بچتہ نہ ال مسکا۔

مصرت علین کہت ہیں کہ حب سی نیکے کوسے کہ اپنے ڈیرسے پر واپس آئی اور اسے اپنی اسے فرش میں رکھا تو اس نے جس قدر چا یا دونوں بینے دودھ سے ساتھ اس پر امن ڈیٹ اوراس نے شکم میر ہوکہ پیا ، بچر دونوں سوگئے مالا تکہ اس شکم میر ہوکہ پیا ، بچر دونوں سوگئے مالا تکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سونہیں سکتے تھے ۔ ادھر نیب شوہرا ونٹنی دوہ ہے گئے تو دیک سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سونہیں سکتے تھے ۔ ادھر نیب شوہرا ونٹنی دوہ ہے گئے تو دیک کہ اسس کا تقن دودھ سے برزہ ہے ۔ انہوں نے اثنا دودھ دویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کہ بیا اور بڑے ہے اور برنے کہا جا بیان ہے کہ صبح ہوئی تومیر سے شوہر سے کہا جلیم یا دورا کی تھے ہی ہی توقع ہے ۔ میں نے کہا : بچھے ہی بی توقع ہے ۔ میں نے کہا : بچھے ہی بی توقع ہے ۔

مدی مهر مهر می این بردن در می می او افالد دوانه بروا - می اپنی اسی خسته حال گدی پر سوارم کی اور انه بروا - می اپنی اسی خسته حال گدی پر سوارم کی اور اس نیجه کریمی این می ساتھ لیا ایکن اب و بری گدی فعدا کی تیم بورست قلطے کو کاش کر اس طرح آگے ایک کی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پر سکا - میہال تک میری سیدیا ال مجھوست کہنے لگیں " او ا ابوذو برب کی بیٹی است بید کیا ہے ؟ ورا ہم پر جہر با تی کر آخر پر تیری و ہی گدی توسیح میں پر توسوار ہو کر آئی تی قی بیشی اس معامل ہے ."
میں کہتی " بال بال ا بخداید و ہی ہے - وہ کہیں "اس کا یقینا کوئی خاص معامل ہے ."

بچرہم بنوسَعد میں اسپنے گھرول کو آگئے۔ محجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ کی روستے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے مسے زبادہ قعط زود کھٹ ایکن ہماری والیبی کے بعدمیری بکریاں چرنے جاتیں تو س سوده مال اور دو دهه سے بعر بوروایس آتیں - ہم دوستے اور سیتے بیجبکسی اور انسان کو دوره کاایک تعطره بھی تصییب نہ ہوتا۔ ان کے حا نورول کے تھنول میں دودھ سرسے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتی کہاری قوم كي شهري اين چرو ابول ست كهتے كه كم نختو! جانور دہيں چرانے سے جا يا كروجهال ابو ذورب کی بدی کاچروا با سے مبا تاہیے ۔۔۔ تیکن تب بھی ان کی کریاں معرکی واپس آتیں۔ان کے اندلابک قطره دوده نه ربتنا جبکه میری بکریال آسوده اور دو ده سے بجربوپر پلینتیں - اس طرح بم التاری طر سے سلسل اضافے اور خیر کا مشاہرہ کرتے رہے۔ یہاں یک کراس بیجے کے دوسال پورسے موسكتے اور میں نے دو دو چیڑا دیا ، بربجردوسرے بجول كے مقلط میں اس طرح برا حدر با تھاكر دوسال پیدسے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کشیل ہو جیلا۔اس کے بعد ہم اس بیچے کو اس کی والدہ کے پاکسس سلے گئے ۔ لیکن ہم اس کی چوبرکت دیکھتے آئے تھے اس کی وہسے ہماری انتہائی خواہش ہی تھی کم وہ بمارسے پاس رسبے مینانچرہم نے اس کی مال سے گفتگو کی - میں نے کہا : کیول نوآپ لینے نیکے كوميرس پاس ہى رسيف دين كه ذرامصنبوط جوجائے كيونكه مجھاس كے تنعنق مكه كى ويار كانحطرو ہے۔ توض ہماںسے سلسل اصرار ہر انہوں سنے بیجہ ہیں واپس دسے دیا ہیں واقعد من من من من من المرح رسول المنزين المنظة المن دسیدندمبارک چاک کنے مبلہ نے کا واقعہ بیش آیا۔ اس کی تفصیل معترت انس رمنی اللہ عذسے میں مسلم میں مردی سبے کہ دستول اللہ شکا اللہ میں اللہ میں مشرت جربی علیدانسلام تشریف لاستے ۔ آپ بھی کے ساته كميل رب يصقف حصارت جريل في آب كو مكوط كراتايا اودسينه جاك كريك ول بكالا بجرول سنة ایک نوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھردل کوایک طشت میں زمزم کے باتی سے دھویا اور پھراسے جو دگراس کی ملکہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دور کر آپ کی مال نعنی دایہ کے پاس بہنے

شه ابن ہشام ۱ /۱۱۲ ۱٬۱۲۳ ۱٬۱۲۳ -هے عام میبرت بنگاروں کا بہی قول ہے کیکن ابن اسحاق کی ددایت سے معلوم ہوتاسہے کہ بہ واقعہ تيسرے سال كاسب ديكھتے ابن مشام اسر ١١٨، ١١٥-

اور کینے سکے : عمر آل کر دیا گیا۔ ان کے گھرکے لوگ جیٹ پٹ بینچے، دیما تو آپ کا نگ اڑا ہوا تھا۔

اس واقعے کے بعد طبیر پٹ کوخطرہ محبوں ہوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محبوں ہوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محبوب میں اس کے والے کر دیا جینا نچہ آپ جیز سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے لیے

اد صرحصنرت آمنه کاارا ده ہواکہ وہ اسپہے منتوقی شوہر کی یادِ وقایس کثیریب ماکران کی قبر كى زيارت كرين - چنانچه وه اپنے تيميے ميكن شان اپنى فادم أم أيمن اور اپنے سربهست عبدالمطلب کی معینت میں کوئی یا سی سوکیلومیٹر کی مسافت کے کیسکے مدینہ تشریب سے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قبیام کرسکے واپس ہوئیں ، نیکن ابھی ابتدار را ہیں تقبیں کہ بیماری نے آئیا۔ پھر پیر بہاری شدت اختیار کرتی گئی بہاں مک کہ مکداور مرینہ کے درمیان مقام اُ یُوَار میں بہنچ کر رصات گئیں کیونکہ اب اسے ایک نیاچ کا نگاتھا ہیں نے پرانے زخم کر پر دسیتے ہتھے رعیدا کمنگلیٹ سے بذیات ہی پوتے سے بیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی منبلی اولا دمیں سے بھی کسی کے بیے ایسی رقت نہ تھی جہانچہ قسمت نے آپ کونہائی سے مصوایں لاکھ اکہا تھا والسطین اس میں آپ کونہا چھوڈ نے کے رہے تیار نہ تھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بھی بڑھ کر چا ہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے ہتھے۔ ابن ہشام کا بیان سے کر عبدالمطلب سے سیے خانہ کعیہ کے ساستے میں فرش بجھایا جاتا۔ ان کے سامے لا كے فرش كے اردگر د بير عاصف عبد المطّلب تشريب لاتے تو فرش بر بيھتے وان كى عظمت كے شرنظر ان كاكوتى لاكا فرش پرند بيشاً كيكن رسول اللَّد يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المجل آب كم عمر نبيط تنف أب سك ججا مصرات آب كو كلاكرا مار دبية ديكن حبب عبدالمُطَّلِب انهيس الياكيدي ديك توفرات البيرا السين المحور دو بخدا ال كى ثنان زالى سبئة بعرانهي اسيف ما توانيف الميفي برسمهاييت وابين الخمس ويتي سهلات اوران كي نقل وحركت ديكي كرخوش بوت سلك " ب کی عمرا بھی مسال دومیدینے دس دل کی مجوئی تھی کہ دا داعبدا کمٹلین کا بھی سائیشفعت انھ

ناه صحیح کم باب الاسلام ۱۷۱۱ - لله تلقیح الغهوم مسکه این مبشام ۱۷۴۱ -سله این مبشام ۱۷۸۱ تلقیح الغهوم صدکه تاریخ قضری ار۱۴ نقدالبیرة عزالی منث سلله این بننام ۱۷۸۱

كياران كانتقال مكرمين بوا اوروه وفات سے يبلے آپ منظافيكاني كے بچاابوطالب كوسيو آپ کے والد عبداللہ کے سنگے بھائی تھے ایک کفالت کی وُصیّت کریگئے تھے بھال

ابرطانب نے اپنے بھتیجے کاحق کفالت بڑی نوبی سے ادا سے مقتیجے کاحق کفالت بڑی نوبی سے ادا مسفور جیا کی کفالت بڑی فربی سے ادا کیا، آپ کواپنی اولا دیمی شامل کیا، بلکدان سے بھی بڑھ کرما تا۔

مزيدا عوازوا حترام مسه نوازا - چاليس سال سه زياده عوصه يك قوت بينجاني اين حمايت كاسابه دراز رکھا اورآپ ہی کی بنیا دیر دوستی اور شمنی کی بزیر وضاحت اپنی ملکہ آ رہی ہے۔

م مرد مرد این می کارد نے میں میں میں اور اس می طلب است دوایت روسے میارک سے فیصان بارال کی طلب کا کار سے کہ میں مکر آیا ۔ لوگ تحطہ سے دو

عارسته وريش في كها: ابوطالب! وادى قعط كانتكارسه وبال بيك كال كى زويس بيس مطلع بارشس کی دعا کیجئے۔ ابوطانب ایک بچرسا تھ ہے کر برآ مر جوستے ربیر ابراکود سوری معلوم ہوتا تھا ۔ سے كفنا يادل البحي البحي جيمنًا ہو- اس كے ار دگر داور بھي نيچے تنفے۔ ابوطالب سنے اس نيچے كا باتھ بكر كراس کی پیٹے کعبہ کی دلوارسے ٹیک دی ۔ پیچے نے ان کی انگلی پکرٹر کھی تھی ۔اس وقت آسمان پر یاول کاایک مکرا نه تھا۔ نیکن د دیکھتے دیکھتے ) دھرا دھرسے یا دل کی آمرشروع ہوگئی اورائیسی دھواں دھارارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آگیا اور شہر و بیا بال شاداب ہو گئے ۔ بعد میں ابوطالب سے اسی واسقے كى طرف الثاره كريت بمست محد اللانفليكية كى مرت ين كها تفا-

وابيض يُسْتَسَقَى الغمَامُ بوَجِهِه مُمَالِ الْيَتَالْمَى عِصْمَةٌ للأرامِلِ اللهِ « وہ نونسورت میں - ان سے چہرے سے بادش کا فیصنان طلب کیا جا تا ہے ۔ متیموں سے ما وہی اور بیواؤں کے ممافظ ہیں "

رور بعض روایات سے مطابق \_ جن کی استنا دی جیٹیت مشکوک ہے۔ حب کے برا را میب ایست مشکوک ہے۔ حب اللہ میٹیزا را میب ایست کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس دو مہینے وس ک کی ہوگئی توابرطانب آپ کوماتھ ہے کر تجارت سے لیے ماکب شام سے مفرر نکلے اوربعری پہنچے۔ بھڑی سٹ م کا ایک مقام اور حوران کامرکزی شہرہے۔اس وقت بیرزرۃ العرب کے

> الله المنتج الفهوم صك اين بشام ١/٩١١ هذ مخفرايسرة سنيخ عبدالله صدارا ا لله یوبات این جوزی تے تلقیح الفہم مسکے میں کہی ہے۔

رومی مقبوضات کا دارالکومت تھا۔ اس شہریں جرجیس نامی ایک راہمب رہتاتھا جو بُحیرُ اسکلقب سے معرون تھا۔ جب قافلے نے دہاں پڑا و ڈالا تو یہ راہمب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندرا یا اور اس کی میز بانی کی عالانکہ اس سے پہلے وہ کھی نہیں نکلنا تھا۔ اس نے دسول اللہ قطافی آلے کو اپ کے اوصات کی بنار پر بہان لیا اور آپ کا ہا تھ کچر کر کہا: یہ سیدالعالمین ہیں۔ اللہ انہیں رحمن المعالین بناکر بھیجے گا۔ ابوطالب نے کہا: آپ کو یہ کھیے معلوم ہوا ؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پھر ایسان ہیں تھا جو سجدہ کے لیے جب نہ گیا ہو اور بانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پھر ایسانہیں تھا جو سجدہ کے لیے جب نہ گیا ہو اور یہ جیزیں انہیں مُہمُ نُہونَت سے پہانی آ ہوں یہ جو بیوں نہیں گئی ہو اور بہوئی ہوں کے ایسان کو سجدہ نہیں گئیں۔ بھر جی انہیں مُہمُ نُہونَت سے پہانی آ ہوں بھر بھر بھر ہے۔ اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے بھر بھر ہیں۔ اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہوئی ہوں ہوں ہوں ۔

اس کے بعد بخیرا را بہب نے ابوطانب سے کہاکہ انہیں والہسٹ کر دو ملک شام نرے ماؤ کیونکہ بہودسے خطرہ سبے اس پر ابوطانب سے بعض علاموں کی عیست بی آپ کومکم والس بھیج دما کیلئے

کلے مختصرہ السیرۃ شیخ عبالتہ صلا ، ابن جشام ار ۱۸۰ تا ۱۸۳ ، ترمذی وغیرہ کی روایت میں ندکور ہے کہ آپ کو حضرت بلال کی معیت میں روانہ کیا گیا لئین یہ فاش غلطی ہے۔ بلال تو اُس وقت غالباً پدا بھی نہیں ہوئے تھے اوراگر پدا ہوئے تھے تو بھی ہبرطال ابوطالب یا ابو بجریش کے ساتھ نہ تھے ۔ زاد العاد الانا ۔

اللہ ابن بشام الر ۱۸۶۴ تا ۱۸۹ قلب جزیرۃ العرب صفاح سیاریخ خضری الر ۱۳

بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تئیم بن مُڑہ نے اس کا انتہام کیا ۔ یہ لوگ عبداللّٰہ بن مُبْدُعان تُبَیٰ کے مکان پرجمع ہوئے ۔۔۔ کیونکہ وہ بن وشرف میں متازتھا ۔۔۔ اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلم نظرائے گانجواہ کے کا رہنے والا ہو یا کہیں ارکائیرسب اس کی مرد اور حمایت میل کھ کھڑے ہوں گئے۔ اور اس کاحق د**نواکر رہیں گے۔ اس اجماع میں رسول اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می** ننصے اور بعد میں نشریتِ دسالت سے مشرف ہوسنے سے بعد فرما یا کریتے ستھے، میں عبدالتّٰدین مُدْمَان کے مکان پرایک ایسے معاہدے میں شرک تھا کہ مجھے اس کے عوض سُرخ اُونرٹے بی لیند نہیں اوراگر دور) اسلام میں اس عہدو ہمان سے سیسے مجھے مبلایا ماتا تو میں بیک کہتا گیا اس معاہرے کی روئ عصبتیت کی ترسے اٹھنے والی جا ہلی حمیّت کے منا فی تھی۔ اس معاہد كالبيب يه بتايا ما يسيح كرزبيد كالكب أدمى سامان ك كرمكه أيا اور عاص بن والل في است سامان خربدا - ليكن اس كامتى روك ليا - اس منه عليفت قبائل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شهم اور عُدِثَى سسے مددكى ورخواست كى اليكن كسى سفے توج نہ وى اس سے بعد اس نے عبل ايونبيس پرچیط ه کر ملبند آ وا زست چندانشعا د ریوسے یجن میں اپنی واشابن مظلومیت بیان کی تھی۔اس پر زبیر بن عبدالمُطَّلِبْ سے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ پرشخص سے پار و مروگارکیوں سہے ؟ ان کی گڑمشس سے اور ذکرسکتے ہوستے قیائل جمع ہوگئتے۔ پیلے معاہدہ سے کیا اور پھرعاص بن وائل سے اس زبيدى كاحق ولايانيك

جنفائشی کی رندگی ایک کرآپ بریاں چراتے تھے۔ آپ خالفظ کا کوئی مین کام مزتماء البتہ یہ فہرمتوا تر جنفائشی کی رندگی ایک ہے کہ آپ بریاں چراتے تھے۔ آپ خالفظ کا کہ نہیں معد کی بریاں چرا نیا اور کہ میں بھی اہل کا کی بریاں چند قیراط کے عومن چراتے ہے تائے بچیس سال کی عربوئی توحزت ندیجہ رضی الذی نہا کا مال ہے کر تجارت سے سیے ملک شام تشریف سے گئے۔ این اسمات کا بیان ہے کہ فدیجہ بنت نو گیدا کی معزز الدارا ور تاجر خاتون تھیں۔ لوگول کو اپنا مال تجارت کے لیے دی تھیں اور مضاربت سے اصول پرایک مصدیلے کرتے تھیں۔ پورا تبییل تقریق ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب اسمیل بریا نہیں اور مضاربت سے اصول پرایک مصدیلے کرتے تھیں۔ پورا تبییل تقریق ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب النہیں

این بهنام ۱۱۳۵۱ ۱۳۵۱ مخفرالیروسنیخ عبدالله مسایا ا - این بهنام ۱۲۵۱ - ۱۳۵ مخفرالیروسنیخ عبدالله مسایا ا - ۱۲۱۰ - سی بهنام ۱۲۱۰ - سی بخاری د الاعادات ابیدی الغتم علی قرار میط ۱۲۱۱ - ۱۲۵ مین بخاری د الاعادات ابیدی الغتم علی قرار میط ۱۲۱۱ -

رسول الله مینی فی است کوئی امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک بیغام کے ذریعے بیش کی لآپ ان کا مال ہے کر سجارت کے لیے ان کے غلام میسر و کے ساتھ ملک شام تشریف سے بہتر اجرت آپ کو دہی گئی۔ تشریف سے بہتر اجرت آپ کو دہی گئی۔ آپ نے دہی گئی۔ آپ کو دہی گئی۔ آپ نے بہتر اجرت آپ کو دہی گئی۔ آپ نے بہتر اُجرت آپ کو دہی گئی۔ آپ نے بہتر کش قبول کرلی - اور اُن کا مال ہے کران کے غلام میسٹر کو کے ساتھ ٹاک شام تشریف ہے۔ کے ساتھ ٹاک شام تشریف ہے۔ گئے بیلا کے ساتھ ٹاک شام تشریف

یہ ملک شام سے واپسی کے دوجینے بعد کی بات ہے۔ آپ ملائل کی نے نہر میں بہل اُوٹ اور سوجہ اور سے اسے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تعیں ۔ بربہای خاتون تعیں جن سے رسول اللہ مظاہلہ نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی سائے الراہیم کے ملاوہ وسول اللہ مظاہلہ کی بقیہ تمام اولا واُنہی کے بطن سے نقی ۔ سب سے بہلے قاسم بیدا ہوئے اور انہی کے نام بہ آپ کی گئیت ابوالقاسم بڑی ۔ بھرزین ، رقیہ ام کلتوم بہلے قاسم بیدا ہوئے اور انہی کے نام بہ آپ کی گئیت ابوالقاسم بڑی ۔ بھرزین ، رقیہ ام کلتوم خاطر اور عبداللہ بیدا ہوئے ۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ میں ایک انہی کے سب نہے خاص اور میرالئہ بیدا ہوئے ۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ میں انہی کے سب نہے

سائع ابن شام ار ۱۸۰۰ - ۱۸۸۰ - ۲۳ فقر البرة صوف ملقی الفیوم صسک

تعیرشروع کی . وج به تنی کر کبر صرف قد سے کچھ اونچی بہار دلواری کی شکل بی تھا بصرت اسماعی سل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی ہا تھ تھی اور اس پر بھیت ذھی ۔ اس کی بغیب کا فائد ہ اس ان تھیر اس نے ہوئے ہو پر دول نے اس کے اندر دکھا ہوا خوالنے چائے تھی اور دلواری بھٹ گئی تھیں ۔ اوھ اس کی تعمیر پر ایک طویل زما ذگذر پچھا تھا ۔ عمارت خشکی کا شکار ہو بھی تھی اور دلواری بھٹ گئی تھیں ۔ اوھ اسکال پر ایک زدر دار سیلاب آیا ہی سے مہاؤ کا رُخ فائد کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے بیٹیے میں فائد کعبہ کسی ایک زدر دار سیلاب آیا ہی سے مہاؤ کا رُخ فائد کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے بیٹیے میں فائد کعبہ کسی اور دو تھی کریں ۔ ان سے تھی کے اس کا مرتبہ و رشقام برقرار در کھنے کے لیے است از سرز تھی کریں ۔

اس مرصد پر قریش نے بیمت فقہ فیصلہ کی کھائڈ کھیہ کی تعیریں صرف ملال رقم ہی استعال کی استعال کی استعال کی استعال نہیں ہونے گئے۔

اس میں دنڈی کی اُجرت، سُود کی دولت اور کسی کا ناش لیا ہوا مال استعال نہیں ہونے گئے۔

(منی تعیر کے بیے پرانی عمارت کو ڈھا ناضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرآت نہیں ہوتی تھی بالآخر ولید بن مغیرہ مخور وی نے ابتداء کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پرکوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باتی لوگوں نے دیکھا کہ اس پرکوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باتی لوگوں نے دیکھا کہ اس پرکوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باتی لوگ انگ ہولیا ہے کہی ڈھانگا آغاز کیا۔ تعیب کے الگ انگ ہولیا کے کاعصد مقررتھا اور مرقبیلے نے علیوہ علیوہ پھرکے دھیرائگا دیکھے تھے۔ تعیبر شوع ہوئی وہا تو م نامی کا حصد مقررتھا اور مرقبیلے نے علیوہ علیوہ پھرکے اور دو تا ہوئی انسی کہا کہ کہولا اٹھ کھوا ہوگا کہ چواسود کو اسس کو۔ پر بھرکھا چا چا ہوئی جاری رہا اور رفتہ زفتہ اس قدر کی جار گرکے کا شرف دامتیاز کے ماصل ہو۔ پر بھرکھا چا دیا تھا کہ اور رفتہ زفتہ اس قدر کی جارتی کا دیکھا کہا گیکن الوائم بنہ مخزدی فیصلہ کی ایک معلوم ہوٹا تھا سرز مین حرم میں سخت خون خوار جوجائے گا جیکن الوائم بنہ مخزدی نے شدت اختیار کرگیا کہ معلوم ہوٹا تھا سرز مین حرم میں سخت خون خوار برجوجائے گا جیکن الوائم بنہ مخزدی نے یہ کہوئی کی ایک خورت پر سبتے پیلے قال ہوائے گا جیکن الوائم بنہ میانے کی ایک خورت پر سبتے پہلے قال ہوائے گا جو کہا تھی کہ کہوئیں کی ایک خورت پر سبتے پہلے قال ہوائے لیکھا کہ دورے کے دون جوستے پہلے قال ہوائے گیا تھیں کہا کہ کہوئی کی کے کوئی کے کھوئی کی ایک خورت پر سبتے پہلے قال ہوئی کے دون جوستے پہلے قال ہوئی کے دون جوستے پہلے قال ہوئی کے کہوئی کے دون جوستے پہلے قال ہوئی کے دون جوستے پہلے قال ہوئی کے دونے کے دون جوستے پہلے قال ہوئی کے دون کے دونے کا معلوم کے دون جوستے پہلے قال ہوئی کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کے دونے کوئی کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کوئی کے دونے کے دونے کوئی کے دونے کی دونے کوئی کے دونے کوئی کوئی کے دونے کوئی کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کوئی کے دونے کی دونے کوئی کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کوئی کے دونے کی دونے کے دونے کوئی کے دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی کوئی کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کوئ

<sup>15</sup> ابن بشام ار ۱۹۰، ۱۹۱ فقرانیروسند فتح البادی ۱۸۵۰ تاریخی مصادر میں قدر سے انتکا ن بشام ار ۱۹۰، ۱۹۱ فقرانی جوراج ہے بین سفے اسی کو دندیج کیا ہے۔ انتکا ن سہے میرسے نزدیک جوراج ہے بین سفے اسی کو دندیج کیا ہے۔

محکومے کا مکم مان لیں۔ نوگوں نے بہتجویز منظور کرلی۔ النّہ کی شیّت کداس کے بعد سب بہتے رسول اللّہ وَ اللّه الله الله من الله منظور کرلی۔ الله کا کہ کہ الله منظامی منظامی

ادھرقریش کے پاس مال علال کی کمی پڑگتی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی کمبائی تقریباً چھے ہاتھ کم کر دی۔ بہی کھوار جواور طیشم کمہائا ہے۔ اس ذعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زمین سے فاصابلند کر دیا "اکد اس میں دہی تھوں داخل ہو سے بیت ڈال دی گئی اور کعبانی کیسل کے
پندرہ ہاتھ بلند ہوگئیں تواندر چرستون کھوئے کرکے اوپر سے بھت ڈال دی گئی اور کعبانی کیسل کے
بعد قریب چرکورشکل کا ہوگیا۔ ای فاز کعبہ کی بلندی پیندہ میرش ہے۔ جراِسُود والی دلار اور
اس کے سامنے کی دلوار لینی جو فی اور شمالی دلواریں دس دس میرش بی جراسود ممان کی فرین سے
ڈیٹھ میڈری بلندی پر ہے۔ وروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پورب اور چھم کی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پورب اور چھم کی دلوار بال سے سامنے کی دروازہ نربین سے دور میرشر بلند ہے۔ دلوار کے گردنیجے ہرجہار جا نہب سے لیک
بیرے ہوئے کرئی خاصلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی ہا سیدی میرشر اور اوسط چوڑائی سینٹی میرشر میں تھی اسے بھی دواصل بیت الند کا جزوجے لیکن قربیش نے اسے بھی حدید ہوئی جو اسے بھی دواصل بیت الند کا جزوجے لیکن قربیش نے اسے بھی حدید ہوئی ایرائی

الله تفعیل کے بیے ملاحظہ ہوا بی بشام ار ۱۹۱ تا ۱۹۱ فقر البیرہ مسطل ۱۳۲ میسے بخاری اب فضل کمر ونبیانها ار ۱۹ یاری تخضری اربیان ۲۰آپ کوشرد ع بی سے ان باطل معبودوں سے آئی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظریں کوئی چیزمبغوض نہ تھی میں کہ لاکت وعزیمی کی قسم سنتا بھی آپ کوگوا را نہ تھا ہے۔

اس بین شبه نهیس که تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا ۔ چنانچہ حب بعض دنیاوی تمتنعات كے مسول كے ليے نفس كے جذبات متحرك بُوئے البحض ناببنديدہ رسم ورواج كى پيروى پر طبیعت آماده مونی توعنایت ریا نی دخیل بهوکردکاوث بن گئی را بن اثیرکی ایک روایت سهے کردول ا ان دونوں میں سے بھی ہروفعہ النُّد تعالیٰ شے میرسے اور اس کام کے درمیان رکا وسٹ ڈال وی اس کے بعد بچرمی مجھے اس کا خیال زگذرا بہال مک کہ انتد نے مجھے اپنی پینمبری سے مشرف قرما دیا بہوا به كه جوانه كا با لا في مكه مير مير سيسه اتفركر يان چوايا كمشا تغداس سيدايك لانت ميں شفه كما و كيوں نه تم ميري بمریال دیجمه و اوریں مکہ جاکہ دوسرسے جوانوں کی طرح وہاں کی سشبا نہ قصہ کوئی کی محفل ہیں شرکت كراوں!اس نے كہا تھيك سب - اس كے بعد مين تكانا اور اليمى مكر كے بيلے ہى گھر كے ياس منہ جا تفاكه بلب كي وازمناني يرسى من من وريافت كياكه كياسية ولوكون في تنايا فلال كي فلال س شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اوراللہ نے میل کان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ پھرسورج کی تمازت ہی سے میری آنکو کملی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس میلا گیا ۔ اس کے پوٹھینے پر میں نے تفصیلات تبائیں۔اس کے بعدایک رات بھر میں نے ہی بات کہی اور مکہ مہنچا تر بھیراسی رات کی طرح کا واقعہ

ارم ١٢ مينزاك واقعد مين اس كى دليل موجود الميصة اين بشام الرم ١٢

بیش آیا اور اسکے بعد پیم کمبی علط ارا دہ نہ ہوا<sup>ست</sup>

معنى بخارى مين مضرت عابرين محيدالتدسيم وى سب كرجيب كعيد تعمير كياكيا تونبي يظلفه فيكتال اور حنرت عباسٌ بتحروُ حوسَبِ تقع حضرت عباسٌ نف بى يَنْ الْمُعَلِيَّةُ سے كہا: ا پنا تهبندا بنے كندسے پرر کھ او پھرسے حفاظمت دیسے گی ملکن جونبی آپ نے ایسا کیا آپ زمین پر جاگرے۔ بھامی س سان کی طرت اُنظر گئیں ما فاقد ہوتے ہی آوازنگائی و میرا تہبند- میرا تہبند اور آپ کا تہبندا آپ کو بانده دباگیا۔ ایک روایت کے الفاظ بیری کہ اس کے بعد آپ کی تشرمگاہ کمبی نہیں دیمی گئی کیا نبى يَنْكُ اللَّهُ الْبِي قُوم بِن شيري كردار، فاصلات العلاق اوركريها نه عادا ي الطسيع مماز تھے. چنانچه آپ سب سے زیادہ بامروت ،سب سے وش افلاق ،سب سے معزز بمسایہ ،سب سے برُ هر کردوراندین مسب سے زیادہ راست گو مب سے رم بہوسب سے زیادہ پاکنفس انھر میں سب سے زیادہ کرمیم ،سب سے نبیک عمل ،سب سے برد حدکہ یا بندعہدا ورسب سے براسے ا ما نت دارستے بھٹی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین "رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوالِ صالحہ اورخصال مميره كاپيكريقے-اورجيساكرحضرت فديجي كئي شهادت ہے" آپ مظافظ الله ورما ندوں كايوهبا لماسته يتعا تبى دستول كابندولبت قراق تعدامهان كى ميزا فى كرين يتعد اودمهائب حق میں اعانت فرماتے تھے نیکے

## ببوّت ورسالت كى جياول مي

. رُسُول الله طلائقة بين كى عمر شريية جيب جاليس برس كے قريب ہومبلى — اور عاريج الكواندر اس دوران آپ مِنْلِلْ الْمَلِيَّةِ اللهُ مَكَابِينَ مِنْ مَكَابِ مَنْ اللهُ الْمَلِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهِ الل كا ذہنى اور فكرى فاصلى مبہت وسيع كر دياتھا \_\_\_ تو آپ مينا فلطائيانى كۆننہا ئى مجوب ہوگئى بينانچہ آپ منظمة المائلة المالي من المركم المدين ومن ووركوه جزار كايك غاري عاربية \_\_ بايك مختصرسا فارسب من كاطول جارگزاورعوض پوسنے ووكزست بينيے كى جانب گهرانهبيں سے بلكه ايك مخترراستے کے بازو میں اوپر کی جٹانوں کے باہم ملتے سے ایک کوئل کی شکل افتیار کئے ہوئے ہے۔ \_ آپ منطاف الله المال تشریف است و مات توصفرت فدیجی آپ منطاف الله کے ہمراہ ماتیں ا ورقریب ہی کسی عبکہ موجرد رہتیں۔ آپ مشکانی فیکٹائی بیضان بھراس غادمی قیام فرطنتے۔ <u>آنے جانے طا</u>ہے سیسنوں کو کھانا کھالاتے اور بقیاو قات النڈ تعالیٰ کی حیادت میں گزارتے ، کا تنات کے مشاہدا وراس کے بیجیکا فرما قدرت نادره پرغور فراتے۔ آپ منطاف اللہ ان قوم کے بجاری شرکہ بعقا مداوروا مبات تصوات پر بالکل اطمينان مزتما ليكن آب منظاله المينالة كري واضح داسته معين طريقه ادرا فالاوتفريط ست في وأن کوئی الیبی را و ندیشی حس برای طلای الیان اطمینان وانشراح قلب کے ساتھ رواں وواں ہوسکتے کے نبى شافه ها كا يرتبها فى بيندى بى درهيقت التدتعالى كى تدبيركا ليك حصد تمى السطرح الله تعالی آب کوآنے واسلے کا رعظیم کے لیے تبار کرر باتھا۔ درحقیقت جس روح کے بیے بھی بیمقدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پراٹرا نماز ہوکر ان کا رُٹے بدل ڈلسے اس کے لیسے صروری ہے که زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگول کے چھوٹے مچھوٹے نہم وغم کی دنیاسے کٹ کرکھے ہوئیے کے لیے الگ تملک اورخلوت نشین رہے۔

یں اسی سننت سے مطابق جب اللہ تعالی نے محد میں اللہ تعالی نے محد میں اللہ تعالی کو امانتِ کبری کا بوجھ الحفالے روسے زمین کو برسانتے اور دُحطِ تاریخ کو موڈ نے کے لیے تیاد کرنا چایا تورسالت کی ذمہ داری عالمہ کے

سله رحمة للعالمين اريم اين بشام ارهم ا به ١٢٠٠ في كملال القرآن ياره ٢٩ /١٢١ -

سے تین سال بیلے آپ بیٹا فیٹا کے لیے خلوت نقینی مقدر کردی۔ آپ بیٹا فیٹا اس خلوت یک ایک ماہ تک کا تنات کی آزاد روے کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے بیچیے چیئے ہوئے قیب کے اندر تدر فرماتے تاکر حب اللہ تعالی کا اون ہوتواس غیب کے ساتھ تعالی کیلئے ستعدد ہوئے۔ حب آپ بیٹا فیٹا کی کا موالیس بیش ہوگئی ۔ اور بی سن کمال ہے جب آپ بیٹا فیٹا کی کا موالیس بیش ہوگئی ۔ اور بی سن کمال ہے جب آپ بیٹا فیٹا کی کا موالیس بیش ہوگئی ۔ اور بی سن کمال ہے کہ اور کہ ما آت ہے کہ میں بیغم رول کی بیشت کی عرب سے تواندگی کے ان موسے ہوئے تا اور کہ گئا اور مجلس کا موسے گذرگیا ۔ ہوئی تا ہوئی کا موسے گذرگیا ۔ ہوئی توت نیکس بیس ہے ۔ اس کے بعد جب حادثیں فوت چیپا میسواں صقد ہے اور کل گذرت نبوت تیکس بیس ہے ۔ اس کے بعد جب حادثیں فوت نشینی کا تیسرا سال آیا تواند تھا گی نوٹ سے مشترف کیا اور صفرت جبر لی علیدالسلام قرآن مجید کی چند ہوئی ہوئی ہوئی کہا تا موسے کرا ہے طاب فیٹ کا میٹر کی کیا تا ورصفرت جبر لی علیدالسلام قرآن مجید کی چند آتیات کے کرا ہوئی شائے گئا کہ کرت سے مشترف کیا اور صفرت جبر لی علیدالسلام قرآن مجید کی چند آتیات کے کرا ہوئی شائے گئا کہ کہائی تشریف کا اور صفرت جبر لی علیدالسلام قرآن مجید کی چند آتیات کے کرا ہوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کا کرا ہوئی کرا ہوئی کا کرا ہوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کیا کہائی تشریف کا اور صفرت جبر لی علیدالسلام قرآن مجید کی چند آتیات کرا ہوئی کرا ہ

دلائل وقرائن پر ایک جامع نگاه ڈال کرحضرت جبرل علیالسلام کی تشریف آوری کے اسس واقعے کی تاریخ معیّن کی جاسکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق پر واقعہ رمضان المبارک کی الارتار کی کو دوشنبہ کی اُت یں میش آیا۔ اس روز اگست کی ارتاریخ تغی اورسٹالٹ تھا۔ قمری حساب سے نبی میں المفاقی اُد کی عمر چالیس سال چھ مبینے بارہ ون اورشمسی حساب سے ۱۳۹ سال تین مبینے ۲۲ ون تھی پہلے

لله فی فلال القرآن پاره ۱۹۹/۱۹ ما۱۱ شه حافظ این جرکت یک کیستی نے یہ کایت کہ کہ خواب کی مت جدائی ، الذا فواب کے ذریعے نبرت کا آغاز چاس مال کی عرکل ہونے پر او دین الاول ہیں ہُوا جرآپ کی ولادت کا دسینہ کی حالت ہیادی میں آپ کے پاس وی درخان شریف میں آب د نمج الباری ۱۲۷/۱ مورف کی معلق الباری ۱۲۷/۱ مورف کی معلق الباری ۱۲۷/۱ مورف کی معلق الباری المراز کی معلق المحرب کی محرب کی معلق المحرب کی محرب معلق المحرب کی معلق کی معلق المحرب کی معلق المحرب کی معلق المحرب کی معلق کی معل

ربقیہ ندشگذشتہ صفر ) دوسرے قول کی ترجی کی ایک دور یہ بھی ہے کروڑ ایس رسول اللہ ظافہ اللہ کا قیام او دمعنان میں جواکر آتا تھا۔ اور معنوم ہے کر معترت جربل ملیالسلام مواہی میں تشریب ناستے تھے۔

جودگ درمنان می فردل دی کے آفاز کے قائل جی ان میں پھرائتمات ہے کہ اس دن درمنان کی کوئسی تاریخ می بیعش سات بہتے ہیں ، بیعض سرہ اور بعیض اٹھاتھ (دیکھتے مختصرالمیرہ مصرے دیمتر للعالمین ار م مم بھلا درخری کا اصراب ہے کہ بیستر هویں تاریخ تھی - دیکھتے واریخ ضری ار 14 مراور اریخ التشریخ ان سلامی مصابا ، می شی نے الا با اریخ کو اس بنا مربر ترجیح دی ہے ۔ حالا تکر جھے اس کا کوئی قائل نظر نہیں آ یا ۔ کیشتر میرت نگاروں کا انفاق ہے کہ اپ کی بیشت دوشند کے روز ہوئی تھی اور اس کی تیدا ہو قادہ رضی الشرع نہی اس بدایت سے بھی ہو آ ہوا ۔ اور جس بی جھے بہتر برتا گیا۔ یا بی می جو بروی تازل کی گئی ۔ وسیم معلم ار مر ہ ہم ، مندا محدہ موجہ 44 میں میں کرنے ہوا ہوا ۔ اور جس بی جھے بہتر برتا گیا۔ یا بی می جو بروی تازل کی گئی ۔ وسیم معلم ار مر ہ ہم ، مندا محدہ بہ 44 ہو ہو ، اور اس سال درصان کے آخری عشرے کی طاق دائوں کوٹراتھا۔ اور مسیمی دوایات سے یہ بات قاب اور مین ہے کہ لیلہ القدد درصان کے آخری عشرے کی طاق دائوں کوٹراتھا۔ اور مسیمی دوایات سے یہ بات قاب اور مین ہے کہ لیلہ القدد درصان کے آخری عشرے کی طاق دائوں نے تران مجدد کولیات القدر میں تازل کیا ، دومری طرف اور قاب کی ہے۔ اب ہم ایک طرف الشر الفری کا دن کن کن کا ریکوں کے دور مسیوٹ فرمایا گیا ہمیسری طرف تعظیم کا صاب دیکھتے ہیں کہ اس سال درصان میں دوشنہ کا دن کن کن کا ریکوں میں براتھا تو مسین ہوجا تا ہے کہ نی مطاب و کیتے ہیں کہ اس سال درصان میں دوشنہ کا دن کن کن کن کر ول وی مِنْ عَلَقِ ۚ إِقَّلُ وَرَبُّكَ الْاَكْرُمُ وَ " بِرُعُوا بِنِي رب كَ الْمُستَّصِ سِنْ بِيدا كيا الران كولو تقطيب سے پيدا كيا . پڑھوا در تمہارا دب نہا بيت كريم ہے ؟

اس کے بعد آپ طلائے ہے ہے تو صفرت فدیجہ رضی النہ عنہا کو داقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرایا ' یہ مجھے کیا ہوگیا ہے ہمجھے تواپنی عبان کا فحر لگا ہے بہضرت فدیجہ بنے کہا تعلعاً نہیں بہرا آپ مظافی ہالا کو النہ تعالیٰ رسوا ذکر سے گا و آپ مظافی ہالا صلد رمی کرتے ہیں درماندوں کا اچھے المفاتے ہیں ، تہی دستوں کا بندوبست کہتے ہیں مہمان کی میزانی کرتے ہیں اور می کے مصابب المفاتے ہیں ، تہی دستوں کا بندوبست کہتے ہیں مہمان کی میزانی کرتے ہیں اور می کے مصابب یا عائت کرتے ہیں ، ورمن کے مصابب یا عائت کرتے ہیں ،

اس کے بعد صرت فدیم آپ کو اپنے چیرے بھائی وَرَقَدُ بِن کُوفَ بِن اسد بِن عبدالوّر ہی کے پانچوانی ہیں مکھنا جائتے تھے ۔ بہانچوانی ہیں مکھنا جائتے تھے ۔ بہانچوانی ہیں مکھنا جائتے تھے ۔ بہان چی حصرت ندیم بھنے وفیق البی انجیل مکھتے تھے ۔ اس وقت بہت بوشھے اور نابینا ہو چکے تھے ۔ ان سے صرت ندیم بھنے کہا بھائی جان ای ایپ ایپنے بھتیے کی بات سُنیں ۔ وُرقہ نے کہا ، بھتیجے اتم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ فیکل نے بہائی جان ای ایپ ایپنے بھتیے کی بات سُنیں ۔ وُرقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموں ہے رسول اللہ فیکل نے مولی پر نازل کیا تھا کاش میں اس وقت توانا ہوتا کیا تھا! تو کہا یہ لوگ مجھے نکال دیں ہے ورقہ نے کہا' ہاں احب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہوتو اس سے مولو وشمنی کی گئی اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پالیا تو تمہاری زبروست مردکروں گا ۔ اس سے بعد ورقہ جلہ ی فوت ہوگئے اور وی گرگ گئے۔

طبری ادر این مشام کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ اچانک وی کی آ مدے بعد غالر

کسه صیح بخاری باب کمیعت کان برّ الوی ۱ /۲ ، ۳ ، الغاظ کے تقویُہے سے اختلات کے ساتھ یہ روایت صیح بخاری کتا ب التفسیراور تعبیرالمرویار میں بھی مروی ہے۔

جرارسے نکلے تو پیرواپس آگر اپنی بقیہ مرت قیام بُوری کئ اس سے بعد کلہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ سے پیکلنے کے بیلنے کے بیب ریجی دوشنی پڑتی ہے۔ دوایت یہ ہے ہ

رسُول الله يَنْ فِي الله الله عنه وى كى آهر كا تذكره كرست بُوست فرايا "الله كى مخلوق مين شاعراور یا گل سے بڑھ کرمبرے نز دیک کوئی قابلِ نفرت نہ تھا۔ (میں ٹنڈت نفرسے) ان کی طرف دیکھنے کی تاب نەركىتاتھا- (اب جو وى آئى تو) مىں سەنے داسىنے جى مىں) كہاكە يەناكارە — بعنى خود آپ — شاعرا پاکل ہے امیرے بارے من قرنش الیی بات میں نہ کہ کمیس کے بئی میداڑ کی جوٹی برجار ماہول وہاںسے البنية ب ونيج الأحكادول كا اوراينا فاتمركول كا اورميشه كيلية راحت بإماؤنگا و أب فرطت مي كوس مي سوى كرنكلا بعبب بيى بباز يبنيجا تواسمان سعايك أوازسانى دى المسطحر! يَظَاهُ اللَّهُ مَمَا لَنْهِ كُم يول مو الديس جرب و آپ کہتے ہیں کہ مُیں نے اسمان کی طرف ایناسا تھا یا۔ دیجھا توجیر آب ایک آدی کی شکل میں اُفق سك اندر ياق جمائ كالشيب بي اوركه رسب بي : المدمخد! مَثَافَاتَكُمُ ثَمَ النَّدسك رسُول مواوري جبریل ہوں ات فرمائے ہیں کہ میں وہیں تفہرکرجبڑیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرسالانے سے غافل کر دیا۔ اَب میں نہ آگے حار ہاتھا نہ تیجیے ۔ البتہ اپنا چہرہ آسان کے انق میں گھا رہا تھا اور اس کے جس گوشے پہلی میری نظر ہے تی تھی جبرال اسی طرح دکھائی دستے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے برور وإنفا نه بیجی بیهان تک فَرْیِحَبُ نے میری ملاش میں اپنے قاصد بھیجے اوروہ مکہ تک جاکر ملیٹ ستے۔ نیکن ئیں اپنی مبکہ کھڑا ر ہے ۔ بچرچبریل جلے گئے اور میں بھی اسپنے اہل خانہ کی طرف پلے آیا اور فدر بریشکے باس پہنچ کران کی ران سے پاسس انہیں پر ٹیک نگاکر بیٹھ گیا ۔ انہول نے کہا ا بوالقاسم إآب كهال يقط وببخرا! مين سندات كي تلاش بي آدى بمييجاوروه كمر مك جاكروايس آ سكنة داس كے جواب ميں، ميں نے جو كچھ د مكيماتھا انہيں تباديا - انہوں نے كہا : چپا كے جعنے! آپ نوش ہوبا بینے اور آب ثابت قدم رہیئے۔اس ذات کی قسم سے قیضے میں میری جان سیسے میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس اُمست سکے نبی ہوں گے۔ اس سکے بعدوہ ورقدبن نوفل کے پاکسس گئیں۔ انہیں ماجوا سُنایا۔ انہوں نے کہا قدوس تقدوس اس فات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان سے پاس دہی ناموسِ اکبرآ یا ہے جوموسی کے پاس آیا کہ اتھا۔ یہ اس اُمت کے نبی ہیں۔ ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔اس کے بعد صنرت خدیجہ شنے واپس آکر آپ کوور قرکی بات بتائی۔ بھرجب مول 

وی کی بندست این میات که وی کتف داؤل کا بندری تواس سلطی میں ابن معد سند وی کی بندست این میاس سلطی میں ابن معد سند بندش این میاس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش پند داؤل کے بلے تھی اور سار سے میں پلوؤل پر نظر والے نے کے بعد میں بات راج کے بلکر تقینی معلوم ہم تی ہے اور یہ جوشہور ہے کہ وی کی بندش تین سال یا وجائی سال یک رہی تو یہ تعلیمات کی گنجائش نہیں یا البتہ یہاں ولائل پر بحث کی گنجائش نہیں ہے۔

ومی کی اس بندش کے عرصے میں دسول میٹانی ایک سنرین وعمکین رسبے اوراکپ پرجیرت واستعجا ماری رہا بینانچہ جیم بڑاری کتاب التعبیر کی روایت سبے کہ:

"وی بند ہوگئ جس سے دسول اللہ عظافہ اللہ اس قدر ممکن ہوئے کہ کئی بار مبند و بالا پہا اوکی چہالے پر تشریب سے کے کدو ہاں سے الاصل جائیں لیکن حبکے پہاڑی چی ٹی پر مینجے کہائے آپ کوالا مکا لیس توصورت جبریل نمو دار ہوتے اور فرملتے الے محد الظافہ اللہ اللہ اللہ کے دسول برح ہیں " اوراس کی وجہ سے آپ کا اصل طالب تھم جا آ ۔ نفس کو قرار آجا تا اوراک وابس آجلتے ۔ پھر حب آپ بر وحی کی بندش طول پکو جاتی تو آپ پھراسی جیسے کام سے لیے نکلتے لیکن جب بہالڈ کی چوٹی پر بہنجے تا وصل کی بندش طول پکو جاتی تو آپ بھراسی جیسے کام سے لیے نکلتے لیکن جب بہالڈ کی چوٹی پر بہنجے تا توصیرت جبریال نمودار ہوکر بھروئی بات و مہراتے ہے۔

ے طبری ۱۲۰۷، ابن ہشام ارسام ، ۱۲۳۰، ۱۳۳۸ مان کا تھوٹا سامھ ملخص کردیاگیا ہے ہمیں اس روایت کی بیان کردہ تغصیدات کی سحت سے بار استان کی سعد روایات کے تغصیدات کی سحت سے بار استان کی سعد روایات کے تغصیدات کی سحت میں تعریب میں تعریب تال ہے۔ میں بخاری دوایات کے رہاتی اور استان کی سعد روایات کے تقابل کے بعد ہم اس بھیجے پر بینچے ہیں کہ کہ کی طرف آٹ کی والیسی اور جھنرت ورقد سے طاقات نزولی وی کے بعد اس دان میں ہوگئی تھی۔ اور بھر باتی ماندہ قیام ہوا رکی تحمیل آٹ سفے کمہ سے بلے کرکی تھی۔ میں ماندہ قیام ہوا رکی تحمیل آپ سفے کمہ سے بلے کرکی تھی۔

مقوری سی تومیع ماشیر مراایس آری ہے۔

صيح بخادئ كرالتعبيرياب لول ما يرتى بردسول الترخطي القطالية الرقيا الصالحة ١٠١٧ الشلع فتح البارى ار٢٠

اور آپ کے پاس برشخص آیا تھا وہ دی کاسفید راور آسمانی فیرکا ناقل ہے اور اس طرے وی کے لیے آپ کاشوق و انتظار اس بات کا صاب ہوگیا کہ آئدہ دی کی آمد پر آپ تا بت قدم رہیں گے اوراس بوجو کو اٹھا لیس گے، توصفرت جبریل و دوارہ آٹر لیف لائے صحیح بخاری میں صفرت جا بربن عبداللہ اللہ علی موری ہے کہ انہوں نے دسُول اللہ میں اللہ میں اللہ کے ذیائی بند شودی کا واقعہ سا آپ فرارہ ہے تھے:

وم میں چلا جار ہا تھا کہ مجھے اچائک آسمان سے ایک آواز شائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اطمانی توکیا دکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جومرے باس برا اس کے درمیان ایک کسی پہیٹھ ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہوکر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھریں نے اسپنے اہل خانہ کے ہاں آگا کہا بھریں نے اسپنے اہل خانہ کے ہاں آگا کہا بھریں نے اسپنے اہل خانہ کے ہاں آگا کہا بھریں نے اس کے بعداللہ تعالی اللہ تو اللہ کہا تھے جا دراوڑھا دی اس کے بعداللہ تعالی اوروہ نے آگا کہا نہ ہون کی گریا کی اوروہ کی بیم زنزول ، وی میں گری آگی اوروہ بیا ہے نازل ہونے گئی گئی ہوروں کی بیم رنزول ، وی میں گری آگی اوروہ بیا ہے نازل ہونے گئی گئی ہوروہ بیا ہے نازل ہونے گئی گئی ہوروں کو میں گری آگی اوروہ بیا ہے نازل میانی پھر دنزول ، وی میں گری آگی اوروہ بیا ہیا ہے نازل ہونے گئی گئی ہوری کی گئی ہوری کی ایک اوروہ بیا ہے نازل ہونے گئی گئی ہوری کی گئی ہوری کری آگی ہوری کی بیا ہے نازل ہونے گئی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی اوروہ بیا ہے نازل ہونے گئی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کی گئی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری آگی گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری کری گئی گئی ہوری کری گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری گئی گئی ہوری کری کری گئی ہوری کئی گئی ہوری کری گئی کئی ہوری کری کری گئی گئی کری گئی گئی ہوری کری کری کری گئی گئی کری گئی

وحی کی افسا کے تفصیلات شروع کرنے سے قدام سے کرنعیٰ دسالت ونبوت کی حیات مبارکہ کی محل کی افسا کے تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکرکر دیٹا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رسالت کامصدرا ور دعوت کی کمک ہے۔ علام ابن قبیم شنے وحی کے حسب ویل مرات کی کیک ہے۔ علام ابن قبیم شنے وحی کے حسب ویل مرات کی کیا ہے۔ اسی سے نبی منطق تھا تھا ہے ہاں وحی کی ابتدام ہُوئی ۔

الله المسلمة الله الله الله الله الله المسلمة الم

سلك مصح بخارى كتاب التفسيرياب والرجز فالبجر ٢ رسام

عَلَى اَنْ تَطَلَّبُوهُ مَعَصِيةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَعِيهِ.

م رُوح القدس نے میرے دل میں یہ بات پُوکی کہ کوئی نفس مرنہیں سکتا یہاں پہک کہ اپنا رزق پُرُرا پُرا ماصل کرنے بین التہ تا میں است پراچھائی اضت یادکرد اور درق کی تافیر تمہیں اس بات پرآبادہ نزکرے کہ کہ کے اللہ کی معصیّبت کے ور ایع تلاش کرو اکو کہ انتہ کے باس ج کھے ہے دہ اس کی اطاعت کے بنے ماصل نہیں کیا جائے ہے۔

مو۔ فرشۃ نبی طابق الجائے ہے ہے آدی کی شکل افقیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا پھر جو کچے وہ کہا اسے
آپ یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبی کبی صحافہ بجی فرشتے کو دیکھتے تھے۔
م ۔ آپ کے پاس و تی گفتی کے ٹن منالے کی طرح آتی تھی۔ وی کی بیسب سے عنت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشۃ آپ سے ملٹا تھا اور دی آتی تھی توسخت جاشے کے زانے میں بھی آپ کی بیشانی سسے پیمنہ بھیوٹ پڑتا تھا اور آپ اوٹلنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹے جاتی تھی۔ ایک بیشانی سسے پیمنہ بھیوٹ پڑتا تھا اور آپ اوٹلنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹے جاتی تھی۔ ایک بیشانی سسے پیمنہ بھیوٹ پڑتا تھا اور آپ اوٹلنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹے جاتی تھی۔ ایک بیشانی سسے پیمنہ بھیوٹ پڑتا تھا اور آپ اوٹلنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹے جاتی تھی۔ ایک بیشانی سے بیمنہ بھیوٹ بڑتا تھا اور آپ اور آپ اور آپ کی ران پر تھی ، توان پر اس قدرگراں بار بور تی کہ معلوم ہوتا تھا دان کیل جائے گی۔

۵- آپ فرشتے کواس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تنے اور اسی مالت میں وہ التاتعالی کی صب رہ التاتعالی کی صب بیشت کے ساتھ دومرتبہ بیش آئی جس کا دکرالتار کی صب بیشت آپ کی طرف وجی کڑا تھا۔ بیصورت آپ کے ساتھ دومرتبہ بیش آئی جس کا دکرالتار تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرما باسے۔

۹ - وہ وی جوآپ پرمعرائ کی دات نماز کی فرضیت و فیرہ کے سلسلے میں الٹارتعالی نیاس وقت فرمائی ، حبب آپ اسمانوں کے اُور تھے۔

۔ فرشت کے واسط کے بغیراللہ تعالیٰ کا آپ حجاب ہیں داکر براو راست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام سے گفتگو فرما کی تھی۔ وی کی بیو صورت موسی علیہ السلام کے لیے نقس قرآنی سے طعی طور پڑا بت ہے ، نیکن نبی شافلہ اللہ کے لیے اس کا نبوت دقرآن کی بجائے ، معراج کی حدیث بین جو مور پڑا بت ہے ، نیکن نبی شافلہ اللہ کے لیے اس کا نبوت دقرآن کی بجائے ، معراج کی حدیث بین جو بسکے بعض لوگوں نے ایک آٹھوں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعنی اللہ تعالیٰ رُوود رُولغیر جاب کے گفتگو کی سے دیکن مید السی صورت ہے جس کے بارسے میں سلمت سے لے کر فلف کا کہا تھا لاک یہ بالے ۔ پہلاآیا ہے۔

الله المعاد الما بل ادرا شعوی صورت کے بان میں اصل عبارت کے افرر تھوڑی تخیص کر دی گئ ہے۔

متبليغ وعمر اورأس مضمرا

سورة الدر كى ابتدائى آيات \_ يَا يَهُا الْمُدَّيْسُ سے وَلِوَيْكَ فَاصَبِرُ كَمَ مِن بَى يَلِهُ الْمُدَّيْسُ سے وَلِوَيْكَ فَاصَبِرُ كَمَ مِن بَى يَلِهُ الْمُلَقِيَّةُ لَا كُونَى عَلَم فِيهَ يَنْ بِينَ عِينَةً بَرْت وُورَنَ مِن مِن يَلِهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

دماغ میں پھیلا وراتھل پچل مجے جائے۔ ۲ ۔ دب کی بڑائی وکبریائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کہ دُوستے زمین پرکسی اور کی کبریائی برقرار نہ بہتے دی جائے۔ بلکہ اس کی شوکت توڑدی جائے 'اوراسے اُلٹ کردکھ دیا جائے بہاں تک کہ روستے زمین برضرف الٹندکی بڑائی باتی ہے۔

م ۔ کیوے کی پاکی اور گندگی سے وگوری کی آخری منزل بہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمٹ می اُئی اُئی اور تمٹ کے شوائن واگذاش سے نفس کی صفائی کے سلیلے میں اس مد کمال کو پہنچ عابیں جواللہ کی رحمت سے محفیے سائے میں اس کی حفاظ مت وگھ باشت اور جابیت وفر دکتے ت ممکن ہے ، میہال تک کوانسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نموٹرین عابی کر آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی طرف تمام کے دلوں کو بوجائے اور اس طرح ساری دنیا موافق مت با مخالفت بیا مخالفت بیں آپ کے گردمر شکوز ہوجائے۔

ہم ۔ اصان کرکے اس پرکٹرت نہ چا ہے کی آخری منزل بیہ ہے کہ اپنی جدوجہدا ورکا رنامول کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد وجہد کرتے جائیں ۔ اور بڑھ پیمانے پر قربانی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بہ ہمارا کوئی کائی ہیمانے پر قربانی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بہ ہمارا کوئی کائی ہے ۔ یعنی اللہ کی یاداور اس کے سامنے جوا بدی کا احساس اپنی جہدو مشقت کے احساس پر نمالیے ۔ ہماری کا احساس اپنی جہدو مشقت کے احساس پر نمالیے ۔ ہماری کا احساس اپنی جہدو مشتقت کے بعد معاندین کی ۔ تاخری آبیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دَعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی

ان ہی ذکررہ آیات میں دعوت و تبلیع کا مواد بھی موجود ہے۔ اِنذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھا عمال لیے ہیں جن کا انجام بڑا ہے اور نہ دیا جائے۔ اس کیے واعمال لیے ہیں جن کا انجام بڑا ہے اور نہ دیا جائے۔ اس کیے اِنذار کا ایک تا نما نہ تو ان کے سا دے اعمال کا بدلہ دیا جا آئے۔ اور نہ دیا جائے گئے ہے ، اس کیے اِنذار کا ایک تا نما یہ بہتے جس میں ہرعمل کا پورا پورا اور شمیک یہ بہتے جس میں ہرعمل کا پورا پورا اور شمیک شمیک بدلہ دیا جائے۔ میں تیامت کا دن اجب کو ان اور بدلے کا دن ہے۔ بھواس دن بدلہ دیئے جانے کا لازی تقاضا ہے کہم و نیا ہیں جو زندگی گزار دہے ہیں اس کے علاوہ مجی ایک گئی ہوتا ہے کہم و نیا ہیں جو زندگی گزار دہے ہیں اس کے علاوہ مجی ایک نگی ہوتا ہے۔ کہوہ توحید فالص آحت یار کریں استے سات اللہ کو سونہ دیں۔ اور اللہ کی مرضی بڑھن کی تواہش اور لوگوں کی مرضی کوتے دیں۔ اس طرح مواد کا فلاصہ میں ہوا :

راڻف<sup>ي</sup>) ٽوحيير

رب) يوم آخرت پرايمان

رجی تزکیۂ نفس کا اہتمام مینی انجام پر تک سے عافے والے گندے اور فحش کامول سے پر ہمیز اور فضائل د کمالات اور اعمال خیر رکیار بند ہونے کی کوشش کا موار میں کا موار سے پر ہمیز

رد ) اینے سارے معاملات کی اللہ کوحوالگی وہیردگی۔

( ۷ ) پیمراس سلسلے کی آخری کڑی ہیہ ہے کہ بیرسب کیجھ نبی ﷺ کی درمانت پر ایمان لاکر آپ

کی باعظمت قیادت اور رشد و مایت سے لیر بز فرمودات کی روشتی میں انجام دماجائے۔ بھران آیات کامطلع الله بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی عمار برشتمل ہے جس میں نبی ﷺ کا اس عظیم ولیل کام کے بیے اسٹے اور نیندکی جاور بیٹی اور بسترکی کری سے تکل کرجہاد وَكَفَاحِ اورُ عِي وَثَقَت كِ مِيدان مِي آفِ كِ لِي كَمَا كَيْبِ - أَيَاتُهَا الْمُدَّتِّرُ \* فَأَنْذِرْ (١٠٠١/٧) الصادريوش الخدادر دُرا ، كويايه كها عاريا بهكر جداين ليجينا ب وه توراحت كى زندكى كزارسكتاب، ليكن آپ بيواس زېروست بوجوكوا شارسې بى ، تو آپ كونىنىسىكىاتىلى بات كوراحت سى كيا سروكار ۽ آپ كوكرم بسترسے كيامطلب ۽ پرسكون زندگی سے كيانسبت ۽ داحت نجش سازد سامان سے كيا واسط وآب أكله عاسية اس كار عظيم ك ليدجواب كامنتظره اس باركرال ك ليدجواب كى فاطرتبارى ، أنظر ما يست جهد وتشقت سم يا ، تكان اور محنت ك يا الطر ما بية إكم أب بینداور راحت کاوقت گزرچیا، اب آج سے میم بیاری سے اور طویل و رُیششت جاد ہے اُکھ جا ہے اوراس کام کے لیے متعداور تبار موجائے يه براعظيم اور رُبهيبت كلهب واست نبي شَكَانْ الله كورُيكون كمراكم أغوش اورزم بتسهي كميني كرتند طوقا نؤن اورتيز مجكون كدرميان اتفاه سمندري بجينك ديا اور لوكول ك فسمیراور زندگی کے حقائق کی کٹاکش کے درمیان لا کھڑاکیا۔

ير و رسول مَنْ الله المعركة المراس مال سي زياده عرص ك أسط مسب. راحت وسکون کی دیا۔ زندگی اسینے بیے اور اہل وعیال سے بیے نہ رہی ۔ آپ اسٹے تو اسٹے ہی تا۔ كام اللَّذكى طرف دعوت ديناتها -آب سف بيكر تورُّ بايرگرال اينے شاف يركسى ديا دّ كے بغيرالطا الارير برجرتها اس روستے زمين بيدا مانت كنري كا يوجد-سارى انسانبت كا يوجد، سارساعقيد كا بوجه ادر مختلف ميدانول مين جهاد و دفاع كا يوجيُّ آب سنے بين سال ست زيا ده عرصے مک سهم اور سم گیرمعرکه آرائی میں زندگی بسری اور اس پورست عرصے میں تعنی حبب سے آپ سفے وہ ا سانی نداستے ملیل شنی اور بیگراں بار ذمہ داری یانی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حا سے غافِل نہ کرئی۔اللہ آپ کو ہماری طرفت اور ساری انسانیت کی طرفت بہترین جزا مص<sup>طله</sup> 

#### دعوت کے اُدُوار و مراہب ل

١- محتى زندگي --- تقريباً تيروسال

۲- مدنی زندگی \_\_\_ وسس سال

پیران ہیں سے ہرحصہ کئی مرحلول پہشتل سہے اور میہ مرحلے بھی اپنی خصوصبات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور متازی ۔ اس کا اندازہ آپ کی پینم براز ذندگی کے دولوں حصوں میں پہنیں آنے والے مختلف مالات کا گہرائی سے مہازہ لیے کے بعد ہوسکتا ہے۔

### کی زندگی بین مرحلول بیت تمل تھی

ا- يى پردە دعوت كامرحله\_تين برس \_\_

۲- ابلِ کریں گھکم کھلا دعوت تبلیغے کا مرحلہ ہیجے تھے سال نبوت کے آغازیسے دسویں سال کے اواخر تک ۔

ما ۔ کہ کے باہراسلام کی دفوت کی مقبولیت اور بھیلاؤ کا مرحلہ ۔۔۔۔ دسویں سال نبوت کے اوا خرسے ہجرت مرینہ نک ۔

مرتی زندگی کے مراحل کی تفصیل دینی عبد آرہی ہے۔

#### کا وکس مبلیغ کا وکس مبلیغ

ی مادم ہے کہ کہ دین عرب کا مرکز تھا۔ بہال کوبہ کے خفیہ وعوت کے تمین سال پاسان بی تھے اور ان تبول کے گہبان بی جہب یں پر اعوب تعدیں کی نظرے ویک تا تھا، اس ہے کسی دورا فقادہ متعام کی برنبدت کہ میں مقصد اصلاع کی رسائی زوا زیادہ دشوارتی۔ یہاں ایسی عزیمت درکارتی جے مصائب وشکلات کے جینے اپنی مگر سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے بیش نظر حکمت کا تھا ضاتھا کہ پہلے ہل دورت و تبلیغ کا کام بس پردہ انجام دیا جائے مگا اہل کہ کے سامنے ایا تک ایک ہمان خیز مشورت مال نہ جائے۔

الولیس کر شروان الملی اسلام پیش کرتے جن سے آپ کاسب سے گہرا درجہ تعلق تھا،

یفی دینے گورکے وگوں اور دوستوں ہو ۔ چانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں کو دعوت دی ۔

اس طرے آپ نے ابتدار میں اپنی جان بچان کے ان وگوں کوش کی طرف بلایا جن سے چہول

ہر آپ بعلانی کے آباد کی ہے تھے اور بیان مچھے کہ وہ می اور ٹھر کوئی کی گرف بلایا جن سے چہول

یہ آپ بعلانی کے آباد کی ہے تھے اور بیان می ہے تھے کہ وہ می اور ٹھر کوئی کہ کہ تھے ہے اس میں میں ایسی جاعت نے

یہ بی بی رسول اللہ بی ہی تھی ہے اور ہی ہی دعوت وی ان میں سے ایک الیسی جاعت نے

ہے ہی بی رسول اللہ بی ایسی تعقیق کی مختل ، مبلالت نفس اور سیجاتی پر شبر زگذرا تھا ، آپ کی دعوت

ہے ہی بی رسول اللہ بی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں ۔ ان ہی سرفہرست

آپ کی بی اگر اگر کہ ، ہا سالای تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں ۔ ان ہی سرفہرست

ایسی کی بی اگر کہ گرائی ہی ہی ہے ہے ہے ہے اور کو بی میں اپنے کا کرا دکر دہ فعل مرحض ترید بی مواد تی بی سرفہ اللہ بی ایسی کے سرب کے سبب کے سرب کے سبب کی سبب کے سبب کی کی کو سبب کے سبب کے

ا یہ جنگ میں قید ہو کر غلام بنا ہے گئے تھے۔ بعد میں حضرت فدر بخید ان کی مانک (باتی الطیسنو برمانظ ہو)

ہوگئے۔ وہ بڑے ہرداور بزرم تو ، پہندیدہ خصال کے حامل یا افلاق اور دریا دل تھے ،ان کے
پاس ان کی مردت وردا ندیشی ، تجارت اور من حجت کی وج سے لوگوں کی آمدور فت لگی رہتی
تقی ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اعضے بیٹے والوں میں سے جس کو قابل
اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ۔ ان کی کوششش سے حضرت عثمانی صفر
تریش حصرت عبدالرحمان بن عوف من مصرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن جبیداً اللہ مسلمان
ہوئے ۔ یہ بورگ اسلام کا ہراؤل دستہ تھے۔

شروع شروع میں جولوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال مبتی ہیں ہاں کے انہی میں حضرت بلال مبتی ہیں ہیں۔ ان کے بدا مین اُمرت حضرت ابو عبید اُن عامرین خراح ، ابوسکر بن عبدالاسلاا رُقَم مُن اِن ال رقم عُمان بن طلع وار ان کے دولوں مجانی قدامہ اور عبداللہ ، اور عبد بن حارث بن طلب بن عبد منا سفید بن زید ، اور ان کی بیوی لینی مصرت مُن کی بہن فاطر منب خطاب اور خیا بن ارت ، معمداللہ بن سور اور دور سے کئی افرا دسلمان مُوسے ۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قراب کی تمام انول سے معمداللہ بن سور اور میں میں شاد کرنا معل نظر سے وار کی میں شاد کرنا معل نظر سے ۔ دو کیھے اروالا بالا بیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شاد کرنا معل نظر سے ۔

ابن اسمات کا بیان ہے کہ اس کے بندم داور عور تیں اسلام میں جماعت درجاعت واض ہوئے۔ بیاں تک کہ کہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا جرچا ہوگیا بیشی یہ لوگر چھیل گیا اور لوگوں میں اس کا جرچا ہوگیا بیشی ہے ہے کہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور در لوگ الله میں جھیل ہے جہا کہ بی ان کے ساتھ جمعے ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفادی کی رہنائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمعے ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفادی کے مور پہر پر بر دہ جس رہا تھا۔ اوھر سورہ نذر کی ابتدائی آبات کے بعد وحمی کی آمد بور سے تسل اور کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھیں مان آبیل گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھیں مان آبیل

ربتہ ذرئ بھی امنی ہوتی اور انہیں رسول اللہ طالطی کی ہے کردیا۔ اس کے بعد ان کے والداور جیا انہیں گر لے جائے کے لیے آئے لیکن انہوں نے باپ اور جیا کو جھے وڈکر رسول اللہ طالطی کی کے ساتھ رہتا لیندکیا ۔ اس کے بعد آئی نے رہے کہ دستور کے مطابق انہیں اپنا مشبقی دلے بالک بنالیا اور انہیں زیرین محکم کہا جائے لگا بہاں مک کہ اسلام نے اس رسم کا فاتمہ کر دیا۔

میک کہ اسلام نے اس رسم کا فاتمہ کر دیا۔

سے میرت این بشام الرام

کانا ترکیاں قسم کے بڑے گہشش الفاظ پر ہوتا تھا اوران میں بڑی سکون نجش اور جاذب قلب نغمگی ہمتی تھی۔ بجران آبیوں میں نغمگی ہمتی تھی۔ بجران آبیوں میں تذکیر نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں ست بہت ہوئے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور برخت وجہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آبیں اہلا میان کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالحل الگ ایک دوسری ہی نصابی برکراتی تھیں۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالحل الگ ایک دوسری ہی نصابی برکراتی تھیں۔ ابتدائہ جو کچھے نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مُقارِّقُ بن بیلمان کہتے ہیں میں دورکوت شام کی نماز میں دورکوت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ خوا بندائے اسلام میں دورکوت میں ادر دورکوت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

.. وَسَرِبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٥٥: ٢٠١ ٥٥٠ ، وَسَرِبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٥٥: ٢٠٠ ، ٥٥ ، و و من الربت من حد كر ساته اس كاتبين كرد؟

این جمریجتے ہیں کہ نبی فیلٹ فیلٹا اوراسی طرح آپ کے صحابہ کوام واقعہ معاری سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھا نہا کے البتہ اس ہیں اختلات ہے کہ نماز پڑھا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی البتہ اس ہیں اختلات ہے کہ نماز پڑھا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں ؟ کچھاوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اورغ وب ہونے سنے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی ۔ فرض تھی ۔

مارش بن ار مر نے این کہید کے طرق سے موسولاً مصرت زیر بن مار نہ شہر بریات روایت کی ہے کہ دسول اللہ منطقہ اللہ ہے این کہید کے جات موسولاً مصرت بریل تشریب استے روایت کی ہے کہ دسول اللہ منطقہ اللہ ہے ایک میں ایک میں استان کی استان کی ایک میں استان کی مدیث مارا دابان ماجہ نے موسے آوا کی میان میں اس ماجہ کی مدیث موایت کی سے برائم بن عازب اور ابن عباس سے بی اس ماج کی مدیث مروی ہے۔ ابن عباس می صدیث یں روایت کی صدیث میں رہی مرکز دسے کہ یہ رنماز ) اولین فراتفن میں سے تی ہے۔ مردی سے کہ یہ رنماز ) اولین فراتفن میں سے تی ہے۔

ابن ہشام کابیان ہے کئی میٹا فیلٹا اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں جلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھٹپ کر نماز پڑھتے تھے - ایک بارابوطالب نے بی طافی قائی اور صفرت علی کونماز پڑھا اور صفرت علی کونماز پڑھتے دکھر لیا۔ بوجیا اور تقیقت معلوم ہوئی تو کہاکہ اس بربر قرار رہیں ج

سكه مخصراميروازستين عبدالتومث ه ابن مشام ارسم

مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرصلے میں تبلیغ کا کام اگر جیہ فرمن کو اجمالی خیر انفرادی طور پرچھیپ چیپاکر کیا جا رہا تھا لیکن قریش کو اسس کی وسکن لگ کی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔

میخرال کھتے ہیں کہ بیخری قرائ کو پہنے جائے تیں، میکن قرائی سے انہیں کوئی اہمیت ندی۔

فالباً انہوں سنے محتر بیکی فیلی کو بھی اسی طرح کا کوئی دبنی آ دی سمجھا جوالو ہمیت اور حقوق الوہیت فالباً انہوں سنے محتر بیکی فیلی کو بھی اسی طرح کا کوئی دبنی آ دی سمجھا جوالو ہمیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرستے ہیں۔ میسا کہ انمیڈ بن ابی ہسلمت قش بن سا بھ الور فروبن مُفیئل وغیرو نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی فہر سے بھیلا و اور الڑ کے بڑھا وسے کچھا نہ یشے صفر درجھوس کئے تھے اور ان کی نگاییں رف آبونی انہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر درسنے نگی تھیں ہے۔

اور ان کی نگاییں رف آبونی انہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر درسنے نگی تھیں ہے۔

تین سال تر تبلیغ کا کا خفیہ اوالفرادی دیا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تبار ہوگئی جو انتریت اور تعاون پر فائم تھی، اور کا بینیا مہنچاری تھی اور اس پر نیام کو اس کا مقام دلانے کے لیے انتریت اور تعاون پر فائم کھی، اور کہ بھی اور اس پر نیام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی ۔ اس کے بعد وی البی از ل ہوئی اور دول اور شائے گائی کا بھی کی کہ کہ کہ کہ کہ کا دی کی دعوت دیں۔ انتریک باطل سے کو این اور ان کی تعیقت واشکان کریں۔

کوشاں تھی ۔ اس کے بعد وی البی اور ان کی تین بھت واشکان کریں۔

کوشاں تھی ۔ اس کے بعد وی البی اور ان کو تین بھت واشکان کریں۔

## ر گھلی سبلیغے

اس بارسے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہُوا وَانْدِند اللہ اللہ اللہ عوت کا بہا وہ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہُوا وَانْدِلَا کَو وَعَذَابِ اللّٰہ سے وَ وُرائِیہ ہے ، یہ سورہ شعار کی آیت ہے ، اور اس سورہ میں سب سے پہلے عشر می علیا الله می کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کی طرح صرت وہ می الله الله می فرق ت کا آغاز ہُوا ، پھر آخری انہوں نے بیار الله می کا آغاز ہُوا ، پھر آخری انہوں نے بیار الله می اور قوم فرق ن سے بات یا گیا وہ فرق ن وال فرق ن کو فرق ت انہوں نے بی اس مراح کی خون اور قوم فرق ن سے حضرت وہ می علیدالسلام ، فرقون اور قوم فرق ن کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گذرہ سے تھے ۔

میرانیال ہے کرجب رسول اللہ منطقہ فائٹلہ کو اپنی قوم کے اندر کھٹل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیاگیا تواس موقع پرجھ ترت موسی علیرالسلام سکے والقعے کی پرتفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھٹلم کھٹل دعوت دبینے سکے بعد جس طرح کی گذیرب اور قلم وزیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک فونہ آپ اور صحابہ کرائم سکے سامنے موجود رہیے ۔

کرو کیکن نادانی مجبور دو اور میسمجد لوکه تمهارا خاندان سارسے عرب سے مقلبلے کی تاب نہیں کھتا

ادریں سب سے زیادہ تق دارہوں کم میں مجڑ لوں یہی تمہا ہے لیے تمہا ہے باب کا خانوادہ ہی کا نی ہے۔
ادراگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پرٹوٹ بڑیں اور
بقیہ عرب بھی ان کی ا مرا د کریں ، بچریں نہیں جانیا کہ کوئی شخص اسپنے باپ سکے فانوادے کے بیے
تم سے بڑھ کریشر داور تیا ہی کا باعث ہوگا ۔ اس پرنبی شکا شکالی نے فاموشی اختیار کرلی اوراس مجبس
میں کوئی گفتگونہ کی ۔۔۔۔

اس پرابوطائب نے کہا در پرچیوں ہمیں تمہاری معاونت کس قدر بیندہے ! تمہاری نصیحت کس فدر قابل قبول ہے ! اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں اور بہ تمہارے والد کا فالوادہ جمع ہے ۔ اور ہم بھی ان کا ایک فر ہول فرق اننا ہے کومی تمہاری بند کی تھیل کے سیسان سب سے بیش بیش میں ہوں ، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو یجوا ایس تمہاری سل حفاظت ایات کی رہوں کا ، البت میری طبیعت عمد النظائب کا دین چھوڑ سنے پرواضی نہیں ۔

الإنهب نے كہا: خدا كى قىم ير برائى ہے اس كے ہا تقد دومروں سے يہلے تم ہوگ خود ہى بكر لو۔
اس برابوطالب نے كہا: خدا كى قسم جب تك جان ميں جان ہے ہم ان كى حفاظت كرتے رہيں ہے۔
حصوب نبى عبر الله عن الله الله عبر الله الله كے دوران حب ہم ان كى حفاظت كرتے كے دوران حب ہم ان كى حفاظت كرتے كے دوران حب الله كا كا الله كا

خدا کی توحیدٔ اپنی رسانت اور بوم آخرت پرا بمان لانے کی دعوت دی ۔ اس واقعے کا ایک مکڑا سیم بخاری میں ابن عباس بنی الٹرینۂ سے اس طرح مروی ہے کہ ہ

جب وَانْدُدُ دُعَيْدِيْرَتَكَ الْحُقَّرَبِيْنَ الْهِلَيْنَ الْهِ كُونَى تَيْنَ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَالِمِ وَمُ كريطون قريش كوآواز الكاني شروع كى الصين فهرا الصبى عَدْى إيهال كد كرسب كے سياكھا بويكة رحتى كه أكركوني أومى خود نبط سكما تقاتواس في إيناقاص يعيج دياكم ويكه معامل كياسه وغرض قريش آكتے ابولهب بھی آگیا۔ اس مے بعد آپ نے فرایا جم لوگ بہ تباق اگر میں بیزجردوں کدا دھر وادی میں شہر اروں کی ایک جماعت ہے جوتم رجیا یہ مارنا جاہتی ہے توکیا تم محصے سیا مانو کے ؟ لوگوں نے کہا ' ہاں! سم نے آپ رہے ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرایا احیا ، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرسنے کے سیلے بھیما گیا ہوں ۔ اس پر ابو اُبٹ نے کہا، ترمانے دن فارت ہم تو تونے ہیں اى ييم كالماءاس برسوره مَنبَت بيكا ألى لَعبَ مازل بُن الابه كي دونول إنفرغارت بول لوروه ودفارت بويا اس واقعے کا ایک اور مکڑا امام سلم نے اپنی میسے میں ابو ہریہ وضی الندیونہ سے روا بہت کیا ہے۔ وه كهتے جي كرحب آيت وَاَنْ إِ رُعَيْدِينَ لَكَ أَلَا فَرَ سِينَ نَازِل مِونَى تَوْرِسُولُ لِلْهُ الْمُلْكِلِيكِ بهاد واس بنی کعب البین آب کوجهنم سے بھاؤ۔ اس مخسستدکی بیٹی فاطمہ البینے آپ کوجهنم سے بھا کیونکہ میں تم لوگوں کوالٹد دکی گرفت، سے دبھانے کا بچھٹی افتیار نہیں دکھنا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب وقرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باتی اور ترو کا زہ دیکھنے کی کوشش کروں گاہے۔ تعاكداب اس رسالت كى تصديق بى برتعلقات موقوت بين اورجس نسلى اورقعا بمى عصبيب برعوب قائم میں دہ اس نعدائی إنذار کی حوارت میں میکیل کرختم ہومکی سیے۔ مور مذر کا واسکاف اعلان ورشرین کارفیل اس آواز کی گویج ایمی کے کے اطرات می کا واسکاف اعلان ورشرین کارفیل ایس نائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تبالی

كاليك اورحكم نازل بواء

فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ٥ (١٩٢:١٥١

"آب کوجومکم طاہبے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور شرکین سے ڈخ بھیر پیجئے ؟ اس کے بعدر سُول اللّٰہ بیڑا شکھ آئے سے شرک سے خوافات واباطیل کا پر دہ بیال کر اور بُتوں کی تقیقت اور قدر وقیمت کو واشکات کرنا شروع کر دیا ۔ آپ شالیس دے در کرسمجھاتے کہ ریک تا عابن و آکارہ بیں اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جوشخص انہیں پوجیا ہے اور ان کو اپنے اور اللّٰہ کے درمیان وسیلہ بنا آ ہے وہ کس قدر کھئی ہوئی گراہی میں ہے۔

قریش برسب کچر محبر سے سے لیکن شکل برآن پڑی تھی کدان کے سامنے ایک ابساشخص تھا ہو صادق وا بین تھا انسانی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلی نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی ماریخ میں اس کی نظیر نزد کھی تھی اور نرشنی ۔ آخر اس کے بالمقابل سے اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی ماریخ میں اس کی نظیر نزد کھی تھی اور نرشنی ۔ آخر اس کے بالمقابل کریں ڈکھی کھی کریں خریش جران سکھے اور انہیں داقعی جران ہونا چا ہیئے تھا۔

کا فی غور د نوض کے بعدا یک راست مست سمجھ میں آیا کہ آپ سے چیا ابوطانب سے پاس جائیں

اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ سے کام سے روک دیں۔ پھرانہوں نے اس مطالبے کو حیقت واقعیت کا جام پہنا نے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان سے معبود وں کو حجو ڈرنے کی دعوت دیتا اور بہ کہنا کر بیعبود انعیان پنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وقعیقت ان معبودوں کی سخنت تو ہبن اور بہت بری گالی ہے اور بہتمارے ان آبا وّا جدا دکو احمق اور گراہ قرار دینے سے بھی ہم عنی ہے جواسی دین پر گزر میکے ہیں ۔۔۔ قرایش کو ہی داست مجمدیں آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر دواسی دین پر گزر میکے ہیں ۔۔۔ قرایش کو ہی داست میں آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر دواس دین پر گزر میک ہیں ۔۔۔ قرایش کو ہی داست میں آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر دواست دین پر کرنے کی دولت کی دولت کا دولت کو اس کی دولت کی دولت کی دولت کا دولت کو اس کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کو اس کی دولت کو اس کی دولت کی کی دولت کو کرد کی کرد کی دولت کر اس کی دولت کر دولت کی دولت کر دولت کی دولت کی دولت کر دولت کر دولت کی دولت کی دولت کر دولت کر دولت کر دولت کر دولت کی دولت کر دولت کی دولت کر دولت کر دو

مِلناشرهِ بِع کردیا۔ قریش الوطالب کی *خدمت می*ل ابنِ اسحاق کہتے ہیں کہ اَشرابِ قریش سے چندا دی اُدی

ابن ایجات اور اولے: "کے اور اول کے جیسے نے ہمارے فدا ڈل کو رُا مجال کہا ہے جاکہ اس گئے اور اول کو رُا مجالا کہا ہے جاکہ دن کی میر جہیں ہے اور ہمارے فدا ڈل کو رُا مجالا کہا ہے جاکہ دن کی میر جہید نی کی ہے ہماری مختلوں کو جما قت زدہ کہا ہے ، اور ہما دسے باپ وا واکو گمراہ قرار دیا ہے۔ بہذا یا تو ہہ انہیں اس سے روک ویں ، یا ہما دسے اور ان کے درمیان سے ہملے میا ہی کہ ذکہ آپ می ہماری ہی جماری ہی طرح ان سے مختلف وین پر ہیں ہم ان کے معاطم میں آپ کے لیے میں کے بی کا فی رہیں ہم ان کے معاطم میں آپ کے لیے میں کا فی رہیں ہے ان سے مختلف وین پر ہیں۔ ہم ان کے معاطم میں آپ کے لیے میں کا فی رہیں گئے ۔"

اس سے جواب میں ابوطا اب نے زم بات کہی اور داز دارا نہ البجرافتدیار کیا۔ چنانچہ وہ واپس میلے گئے۔ اور دسول اللہ خطا المقالی البینے سابقہ طریقے پر دھا اس دواں دہتے ہوستے اللہ کا دین میں اللہ اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروت سے جھے

وس مر مرائع المرائع ا

پرچین دادگوں نے کہائیم کمیں گے وہ کا ہن سپے کولیدنے کہا انہیں بخدا وہ کا ہن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو دیجھا ہے۔ اس تخص سکھا ندرنہ کا ہنوں حبیبی گنگناہٹ سپے ۔ ندان کے جبیبی فافیر کوئی اور چیک بندی -

اس برلوگرں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ دلیدنے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی ہیں۔ ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ ان شخص کے امرر زیا گول میسی دم کھنے کی بیفیت اور اُلٹی مبدھی حکتیں ہیں۔ اور زران کے حبیبی بہلی بہلی پائیں۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاع ہے۔ ولید نے کہا وہ شاع بھی نہیں۔ ہمبی زجن ہے۔ جبز، قرایش ، مقبوض ، میسوط سادے ہی اصنا ب خن معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر حال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جا دوگرہے۔ ولید نے کہا، شیخص جا دوگر بھی نہیں بہ ہے جا دوگرا در ان کا جا دو بھی دیکھا ہے ، شیخص نہ توان کی طرح مجاڑ بھی وتک کرتا ہے نہ گرہ لگا آہے۔ لوگوں نے کہا: تب ہم کیا کہیں گے ہ ولید نے کہا، خدائی تھم اس کی بات بڑی شیریہ ہے۔ اس کی برط پا تبدارہ ہے اور اس کی شاخ مجالا ارتم جو بات بی کہو گے لوگ اسے باطل ہمجیں گے ایش اس کی برط پا تبدارہ ہے۔ اور اس کی شاخ مجالوار تم جو بات بی کہو گے لوگ اسے باطل ہمجیں گے ایش اس کے بارے بی سب سے منام ہائٹ یو کہ سکتے ہو کہ دہ جا دوگر ہے ۔ اس نے ایسا کلام ہیش کیا اس کے بارے بی سب سے منام ہائٹ یو کہا تی جائی ، شوم رہوی اور کئے تبدیلے میں بھوٹ پر جو جا دو ہے۔ اس سے باپ بیٹے ، بھائی مجائی ، شوم رہوی اور کئے تبدیلے میں بھوٹ پر جو جا دو ہے۔ اس سے باپ بیٹے ، بھائی مجائی ، شوم رہوی اور کئے تبدیلے میں بھوٹ پر جو جا دو ہے۔ اس سے باپ بیٹے ، بھائی مجائی ، شوم رہوی اور کئے تبدیلے میں بھوٹ پر جو جا دو ہے۔ اس سے بی ہوگوٹ پر جو جا دو ہے۔ اس سے باپ بیٹے ، بھائی مجائی ، شوم رہوی اور کئے تبدیلے میں بھوٹ پر برشندی ہوگو وال سے ترصد ہوگو ہے ۔ اس سے باپ بیٹے ، بھائی میں بھوٹ کے بیٹے میں بھوٹ پر برشندی ہوگو وال سے ترصد ہوگو ہوگوں کے بیکھوٹ پر برشندی ہوگو وال سے ترصد ہوگوں گائے۔

بعض روایات بس تینصیل بھی نمرکورسے کرحب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں روکوی تولوگوں نے کہا کہ بچرآپ ہی اپنی سبے داخ رائے بیش کیجئے ۔ اس پرولیدنے کہا ، فواسوی بلینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچارہا سوچا دہا یہال کا کہ کواپنی خدکورہ بالا رائے ظاہر کی سیکھ

اسی معلیط میں ولید کے متعلق سورہ مُدَیْر کی سولہ آلیات راا تا ۲۱) نازل ہوئی جن میں سسے پندا یا تا ۲۱) نازل ہوئی جن میں سسے پندا یات کے اندراس کے سویتے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا چنا بچا ارشاد ہوا :

 " اس نے سوچا ور اندازہ نگایا۔ وہ غارت ہو۔ اس نگیبا اندازہ نگایا، پیرغارت ہواس نے کیسا اندازہ نگایا! پھرنظردوٹرائی، پھرچشیانی سیکٹری اور مند بسورا۔ پھرپٹیا اور کمبرکیا۔ آخرکارکہا کہ یہ نوالاجا دو ہے جو پہلے سے نقل ہو تاآر ہا ہے۔ یہ محض انسان کا کلام ہے "

بہرمال یہ قرار دا دسطے یا جگی تو اسے جائمۂ عمل بہنانے کی کا دروائی شروع ہوتی ۔ کچھ گفا یہ مکھ آرین مجے کے مختلف راست توں پر ہمیٹھ گئے لووال سے مرگذر نے والے کو آپ کے خطرے 'سے آگاہ کہتے 'مُوسے آپ کے متعلق تفصیلات بنانے لگے ہے۔

اس کام بین سب سے زیادہ پیش پیش اولکہ بھے۔ دہ جے کے ایام میں اوگوں کے ڈیروں اور نوکانظ ، مجنہ اور فوالم پاز کے بازار دس میں آپ سکے پیچھے بیچھے انگار بہنا ۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے کے اس کی بات نمائنا پر حجوٹا بر دین ہے ہے اس ووڑ دھوپ کا تیجہ یہ بخاکہ اوگ اس سے سے اپنے گھروں کو والیس ہوئے نوان کے علم میں یہ بات آپکی تھی کہ آپ نے دعوٰی نبوت کیا ہے اور ایوں ان کے در یعے پورے ویا رحوب میں یہ بات آپکی تھی کہ آپ نے دعوٰی نبوت کیا ہے اور ایوں ان کے در یعے پورے ویا رحوب میں تیا ہے۔

ا- بنسی ، مُصْطا ، شخیر استهزار اور تکذیب اس کا مقصد به تماکه سلانول کوید دل کریکے ان کے دیسلے نوژ دستے مائیں - اس کے بیے مشرکین نے نبی مظافی کا دواتہ متوں اور بہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا ۔

جِنائِجِه وہ کبی آپ کو پاگل کہتے جیساکہ ارشادہ:
وَ قَالُوْ ا لَیَا یُنْهَا الَّذِی نُزِل عَلَیْهِ الذِکْرُ اِنَک کُمَجَنُونَ ( ۲۰۱۵)
"ان کُنا ر نے کہاکہ لیے دہ مض جس پرقرآن نازل ہُوا تو بیناً پاگل ہے "
اور کبی آپ پر جا دو گراور محبوبے ہونے کا الزام نگاتے۔ چِنانچہ ارشاد ہے:
اور کبی آپ پر جا دو گراور محبوبے ہونے کا الزام نگاتے۔ چِنانچہ ارشاد ہے:

وَعَجِبُولَ اَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ الْكَفُرُونَ هٰذَا سَعِلَكُذَابُ ٢١٣٨)

"انهين حيرت ہے كونود انهين ميں سے ايك دُرانيوالا آيا اور كافرين كہتے مِن كريوبادد كيہ جبوللہ ؟ يدكنار آپ كے آگے ہوئے و فضلب بنسقانہ تكانبول اور معرف كتے ہوئے و نبات كے ما تھ يعلق تھے ۔ ارشادہ ہے ۔

\* ادرجب كُفار اس قرآن كوسنة مِن توآت كوايس نگابول سے ديكھ بِن كوكيا آئے قدم اكھاڑ ديں كے اور كہنے بين كريديقينا ياكل ہے "

اورجب آب کسی مگرتشریت فرا ہوتے اور آپ کے ارد کر دکر وراور مطلوم صحابہ کرا مظم موج د ہوتے تو امنہیں دیکھ کرمشرکین استہزا مرکستے ہوئے کہتے :

.. اَ لَهُ وَلَا عِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ عُرِيْ بَيْنِ اللهُ اللهُ ا

عام طور روشركين كى كيفيت وى تفي حب كانتشد ذيل كى آيات من كينياكيا سب،

" جرمجرم تنفے دہ ابہان لاستے والوں کا خاق اڑاتے تقے۔ اور حب ان سے پاس سے گذرتے نوآ نگھیں مارتے تھے اور حب اسپنے گھروں کو بیلئے تو لُطعت اندوز ہوتے ہُوئے پلٹے تھے ۔ اور جب انہیں دیجھتے تو کہتے کہ مہی گراہ جی م حالا کہ وہ ان پر نگران بناکر نہیں بھیجے گئے تھے ۔'

ری محافرارا فی کی و وسری صورت ایپ کی تعلیمات کوسنے کرنا شکوک تبہات بداکرنا جوالا پروپیگنده کرنا تعلیمات سے سے کرشخصیت یک کو واہمات اعتراضوں کا نشانہ بنا نا اور یہ سب اس کثرت سے کرناکہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر نور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے ۔ جِنا بچر پیرکن " تران کے تنعلق کہتے تھے ؛ قرآن کے تنعلق کہتے تھے ؛

..اسَاطِیْرُ الْاَوَلِیْنَ کُنتَبَهَا فَهِی تُمُنلی عَلَیْهِ بُکُرَةً وَاَحِیْلاَ (۱۲۵)

«یبهلوں کے افسانے بیں جنہیں آب نے لکھوالیا ہے۔ اب یہ آپ پر مبنے دشام تلاوت کے جاتے ہیں ؟

> المشركين بريمي كبيت متع كد المائد المنافية المنافئة الم

. مَا لِهُذَا الرَّسُولِ يَا كُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسُواقِ ﴿ ١١٥١) يَكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسْوَاقِ ﴿ ١١٥١) يَكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسْوَاقِ ﴿ ١٢٥) يَكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسْوَاتِ إِسْرَاسُونَ اللَّهُ عَلَى المَّالُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سے اور ایس سے بیر اس کے بیر اس کے واقعات اور افعان سے قرآن کا مقابلہ سے ماد ارائی کی میسری صورت کی اور کیف اے کھنا اور کو اس میں امجھانے اور کیف اے کھنا کے بیا بخر نفر بن کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک باد قریش سے کہا "قریش کے نوگو! فعدائی قسم میں جوان تھے تم برایسی افعاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسے محمد تم میں جوان تھے تو تم براسے میں اور وہ تم اور تھے۔ سب سے زیادہ سے اور میں سے براسو کہ ان کی کینٹیوں پر سفیدی و کھائی پوٹے کہ ہے دیونی او بھر جو بھے ہیں ) اور وہ تم ہارے پاس کچھ باتیں سے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جا دوگر ہیں! نہیں بخدا وہ جا دوگر تہیں۔ ہم نے جا دوگر دو بادوگر ہیں! نہیں بخدا وہ جا دوگر تہیں۔ ہم نے جا دوگر دو بیا دورتم لوگ ہیں۔ اور کا بن ہیں۔ نہیں دیکھے ہیں۔ ان کی بھائی بھرنگ اور گر بیں! نہیں بخدا وہ جا دوگر ہیں! نہیں بی نہیں بیں۔ نہیں کو دیکھے ہیں۔ ان کی بھائی بھرنگ اور گر بندی بھی بھی ہے ۔ اور تم لوگ ہیتے ہو وہ کا بن ہیں۔ نہیں کو دیکھے ہیں۔ ان کی بھائی بھرنگ اور گر بندی بھی بھی ہے ۔ اور تم لوگ ہیتے ہو وہ کا بن ہیں۔ نہیں کہیں ہیں۔ نہیں کی دیکھے ہیں۔ ان کی بھائی بھرنگ کے اور کر بندی بھی بھی ہے ۔ اور تم لوگ ہیتے ہو وہ کا بن ہیں۔ نہیں

بخدا وہ کاہن بھی تہیں -ہم نے کا ہن بھی دیکھے ہیں ، ان کی انٹی *میدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں* اوران کی نفزه بندبال مبی سنی ہیں۔ تم کوگ کہتے ہووہ شاعر ہیں۔ نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ،ہم نے شعر جودی کھیا ہے اوراسکے سائے سافٹ اف بہز ، رہز ، وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاکل ہیں۔ نہیں ، مخداوہ یا کل می نهیں سم نے یا گل پن بھی دیکھا ہے۔ بہاں نداس طرح کی گھٹن ہے ندر سے سہی سہی باتی اور ندان سکے بیسی فربیب کاراند گفتگو ۔ قریش سکے لوگر اِ سوج اِ خداکی قسم میرز روست افعاد آن ہی ہے ؛ اس کے بعدنفٹر بن حارمت جیڑہ گیا ، وہال بادشاہوں کے واقعات اور رستم و إِسْفَنْد بارسکے سے توگوں کو ڈرلتے تو آپ سے بعد تیمض وہاں بینیج جا نا اور کہنا کہ مجدا ! محدٌ کی ہاتیں مجھے بہتر نہیں ۔ اس کے بعدوہ فارس کے بادشاہوں اور رشتم واستعندیار کے قصے ساتا پھرکتیا : آخرکس بنا رہر محکم کی بات مجیسے ہتر ہے ہ ابن سیاس کی روایت سے بر بھی معلوم ہن اسبے کہ نصر نے چند او نڈیاں خرید رکھی تھیں اور جب وه کسی ا دمی سی متعلق سنسا که وه نبی وینان این این مرف انل ب تواس به ایک از در مسلط کردیتا، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلفے ساتی بیال مک کواسلام کی طرحت اس کا جیکاؤ باتی نه ره جا آاسی سل ميں بيرارشادِ اللي نازل بمُوالك

وَمِزَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرَى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيْصِلْ عَنْسَيْلِ لِلْهِ.. (١٩٦١)

" كِولُولُ لِيهِ بِن جِكِيل كَى بَات خريدة بِن "كَرالله عن مِعْتُكا دِن الا ١٩٠١)

مع قرارانى كى بولمى صور الموالم الموالم بيت دونون بني رائي بالمرائي المرائي المرائي

وَدُّوْا لَنُو تُدُهِنُ فَيدُهِنُونَ (٩:٦٨) موه باهت بي كرآب مُصِيلَ إِلْهَا بِينَ توه مِن رُصِيلَ إِلْهَا بِينَ »

پنانچراین جرید اورطبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ طالعظا کو یہ تجویز

پیش کی کدا بیک سال آپ ان سے معبودوں کی پیجا کیا کہ یں اور ایک سال وہ آپ سے رب کی عباد کیا کہ یں گے۔ عُبْد بن مُمُیْد کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہما رسے معبود وں کو قبول کرلیں توہم بھی آپ سے فعالی عبادت کریں گئے سیلھ

این اسماق کابیان ہے کہ رسُول اللہ عَلِیٰ اللهٔ اللهٔ

می و سیار می استان المحموری استان المحموری استان المحموری استان المحموری المحمور

الله نتح القديمينشوكا في ٥/٨٠٥، سله ابن شام الا٣٩٣ الله وكيفير ممة للعالمين اله٥٠٠٠

مشركين سنه برقراد دا دسط كرك است روبه عمل للنف كاعزم مصتم كرايا مسلما لول اور صوصاً کمزورسلمانوں کے اعتبارسے تو بیرکام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے لحاظ سے بڑی مشکلات نفیس آتے ذاتی طور ٹریشکوہ ، با وقار اور منفر شخصیت کے مالک تھے۔ دوست شمن سعی آپ کوتعظیم کی نظرسے و کیجتے تھے۔ آپ میسی خصیبت کا سامنا اکرام واحترام ہی سے کیا جاسکتا تها اورآت كے خلات كسى نيچ اور ذليل حركت كى جرائت كوئى رذيل اور احمق ہى كرسكتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کوابو طالب کی حمایت وحفاظت بھی حاصل بھی اور ابوطالب سکتے کے اُن گئے بیٹنے لوگوں میں سے تھے جواپنی و اتی اوراجتماعی دولوں میٹیٹوں سے اتنے باعظمت منته که کوئی شخص ان کا عبد تو ران اور ان کے خانوا دے پر اتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کرسکتاتا اس صورت مال نے قریش کوسخت قلق ریشانی اورکشکش سے دوجار کر رکھا تھا۔ مگرسوال بر سے كه چودعون ان كى ندمېي پيټوا ئى اور دنبادى مىرىيا ہى كى جڙكا شە وينا جا ئېنى متى آخراس پرا تنالميا صبر كب بك بالأخرشركيين ندا بولېب كى مرايى يې ئيلانىڭ ئالانىڭ اورىلمانون يېلىم دىجۇركا آغاز كر دبا- درىقىيقىت نبى منظافه المناه المستعلق الولبب كاموقعت روزا ول بي سع جبكا بحقريش في السطرح كى بات سوي بجي ديمتي بي تعاداس ني بنی ایم کی میس می جو کید کیا بھر کو وصفار جو ترکت کی اس کا ذکر سیلے صفحات میں انجیکا ہے۔ بعض روایات میں بریمی مذکور سہے کہ اس نے کو ہِ صُفّا پر نبی میٹافیڈنا کو ارسنے کے سیے ایک تبخر بھی اٹھا یا تھا <sup>ہے</sup> رقيًّا ورأم كانتُرم سيدى تلى ليكن بعثظ بعداس في نهايت سخى اورديشتى سيدان دواؤل كوطلاق

اسی طرح جب نبی بین فیلی کے دوسرے صاحزادے عیدالٹرکا اُسْفال مواتوالولہب کواس قدرخوشی موئی کہ وہ دوڑ تا ہوا اسپنے رفعائے پاس مینجا اورانہیں یہ خوشخبری سائی کوسمد ملائلی اِتر (نسل بیدہ) موسکتے ہیں سیلے

ہم یہ بی ذکر کرمیکے ہیں کہ ایام جے میں ابولہب نبی عَنْطَفْظُنگانی کی تَکْفَریب کے سلینے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے بیچھیے بیچھیے سگار ہماتھا۔ طار تی بن عبدالٹند مُحَارِی کی روایت سے معلوم ہوتا

هله ترندی - بیله فی خلال القرآن ۱۳۸۰ تغییم القرآن ۱۷۲۱۵ - کله تغییم القرآن ۱۷۲۱۵ - کله تغییم القرآن ۱۷۴۹۵ - کله تغییم القرآن ۱۷،۹۷۹ -

ہے کہ بیشخص صرف کخذیب ہی پر مبن نہیں کہ اتھا بلکہ پیھر بھی ارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ابڑیا ں خون آلود ہوجاتی تھیں شیلھ

ابراہب کی بیوی اُم جمیل جس کا نام اُرُوئی تھا اور جوحرُب بن اُمینَہ کی بہی اور ابومغیان کی بہن تھی، وہ بھی بی فیلیڈ فیکٹ کی عدادت میں اپنے شوہرسے بیچھے نہ تھی بینانچہ وہ نبی میں اللہ فیلیڈ کے دائتے میں اور وروازے پردات کو کانٹے ڈال دیا کہ تی تھی۔ خاصی برزبان اور مفدہ پرداز بھی تھی بینانچہ نہی میں بینانچہ نہی میں بینانچہ کی بینانچہ نہی بینانچہ نہیں بینانچہ کی بینانچہ کی بینانچہ کا میں بینانچہ کی بیار کھنا اس کا شیوہ تھا۔ اسی بیے قرآن نے اس کو حساکھ کا کہ المعطک بیار کھنا اس کا شیوہ تھا۔ اسی بیے قرآن نے اس کو حساکھ کا کھنے کہ دلکڑی ڈھونے والی کا لفت عطاکیا ۔

م ہم نے مذمم کی نافرانی کے اس کے افرکو تسییم مذکیا اور اس کے دین کو نفرت وحقات سے مجود دیا۔

اس کے بعد واپس ملی گئی ۔ الو کمروضی الترعند نے کہا! یا رسول اللہ! پیر فلفظ کا کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں ۔ جاآپ نے نے وایا نہیں جاس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس کی نگاہ کی گئی لیکھی نیکے ابو کر بڑار نے بھی یہ واقعہ دوایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزیدا ضافہ ہے کہ جب وہ الو کمروضی کا عزیہ کی برائی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا الوکر! تمہاد سے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے ۔ ابو مکر فرائی نے کہا نہ بہیں اس عمادت کے دب کی قسط نہ وہ تعریب اس نے کہا تم اسے ذبان پر لاتے ہیں ۔ اس نے کہا تم اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتہ یہ وہ اسے کہا تم اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتا تھی اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتا تھی اسے کہتا تم اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتے کہا تم اسے کہتے تھی نے کہا تم اسے کہتا تھی اسے کہتا تم اسے کہتہ یہ وہ اسے کہتا تھی اسے کہتا تھی اسے کہتا تھی کھی کہتا تھی اسے کہتا تھی کے کہتا تک اسے کہتا تھی اسے کہتا تھی اسے کہتا تھی اسے کہتا تھی کے کہتا تھی کے کہتا تھی کے کہتا تھی کے کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھی کھی کے کہتا تھی کی کے کہتا تھی کے کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھی کے کہتا تھی کی کا تھی کہتا تھی کہتا تھی کے کہتا تھی کہتا تھی کے کہ

ثل جامع الترذى به الله مشركين مل كرنى طائفاتيك كوممستند كے بجائے نزم كم كہتے تھے جس كا معنی محت تند کے معنی کے المحل برعكس ہے محتر: وہ شخص ہے جس كی تعرفیف كی عبائے ، نزم : وہ شخص ہے جس كی نزمت اور بڑائی كی حیاہتے ۔ مثل ابن ہشام ار ۳۳۲،۳۳۹

ابولہب اس کے بادجود میرماری حرکتیں کرر یا تھا کہ رسول التد ﷺ کا جیا ادر پڑوسی تھا۔ اس کا گھرآئی کے گھرسے متصل تھا۔ اسی طرح آپ کے دومرے پڑوی بھی آپ کو گھر کے اندرسائے تھے۔ ابن اسماق كا بيان ہے كر جوكروه كھركے اندر رسولِ الله مَنْ اللهُ اللهُ كُواَذِيّت دياكه الله الله مِنْ الله تها . الإلهب مُنكم بن البي العاص بن أثبيَّه ، عقبه بن البي مُعَينط ، عُدِثى بن حمرُ ارتقعَى ، أبن الا صدار هُذَ لي -یرسب کے مهب آپ سے پڑوسی تھے اور ان میں سے مکم بن ابی العاص کے علادہ کوئی بھی ملمان مذہوا . ان کے شامنے کا طریقہ میہ تھا کہ حبب آپ نماز پڑسفتے تو کوئی شخص کمری کی بہجہ دانی اس طرح وكاكر موسكة كروه تفيك أب كاوركرتي يوطع إلا الأى جواهاني حاتى توبجدواني ال طرح مينك كربيد إنشى من ماكرتى -آت نے مجور بورايك كھروندا بناليا قاكر نماز بر مصفے بھيئے ان سے نكاسكيں -بهرجال جب آپ پر بیگندگی مینکی جاتی تواپ اسے فکر سی پر سے کر نکلتے اور درواز سے میلا پر کھڑے ہوکر فرماتے: "اے بنی عبرمنات ایکیسی ہمسانگی ہے ؟ پھراسے راستے میں ڈال فیسے. تحقبهن ابيمتعيط اپني برختي اورخساشت بي اور برهما ہوا تھا۔ بينانج ميم مخاري بي حضرت عبداللدين مسعود رضى التدعندست مروى سب كذبى فظافة المليكاك بيبت اللرك إس نماز يراه رسب ته اور ابرجبل اور اس کے کچھے رفقا ربیٹھے ہو ہے ستھے کہ است یں بعض نے بعض سے کہا ' کون ہے جم بنی فلاں کے اُدنٹ کی اوجمڑی لائے اور حب محمد پینافیلیکائی سیرہ کریں توا ان کی بیپیٹے ربر ڈال کسے؟ اس پر قوم کا برنجت زین اومی \_\_\_عقبرین ابی معیط عصص انتا اوراد جمرالاکراتنظار کرنے لگا جب نبی مینانی میلاند اسے میں تشریب سے گئے تواسے آپ کی پیٹھ بردونوں کندھوں کے وثربان ڈالبا مں سارا ماجرا دیکھر إتھا۔ گر کچھر نہیں سکتاتھا۔ کاش میرے اندرسجانے کی طاقت ہوتی ۔ حضرت ابن مسود فراتے ہیں کراس کے بیدوہ نہیں کے مادید ایک دوسرے پرگدنے لگے۔ اوررسول الله مظلالله الميسيم من رئيسه رسيد مرزاتهايا بيال مك فاطميا أبي العاب كى بيٹھے سے اوج ماكر بينكى تب آب نے مرائطايا - بيرتين بار فرطايا اَللَّهُ عَلَيْكَ بِعَسْرِيشْ

السالة وقريش كومكريد " حبب آت سف بر دعاكى توان برمبت كرال گذرى كيونكمان كاعقيد تعاكراس شہر میں دعائیں قبول كى جاتى ہيں -اس كے بعدائي نے نام لے سے كر بروعاكى: كے

اللہ یہ امکوی خلیفہ مروان ہن مکھ کے باہد ہیں ۔ سے این بہشام ارا اس ۔ ۱۳ خود میسے بنجاری ہی کی ایک دومری روایت میں اس کی صراحت آگئی ہے ۔ دیکھتے ارمام ۵ -

اُفنس بن تُنرَ اُن تَقَعَى مجى رسول الله يَظَافِيكُ كَ سَلَالْ وَالرس بِي تَفا وَقَرَان مِين اس كَ نوا وصاف بايان كَتَسَكَّعَ بِي حِي سنداس ككروار كا اندازه جوثا ہے-ارشادہہ ،

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَافٍ ثَمِهِ إِن هَمَا لِهِ مَشَاءٍ بِنَمِينُ مِن مَنَاعِ لِلْغَابِرِ مُعْتَدٍ اَشِيْرِ وَ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمِ ( ١٨: ١٠- ١٠)

رو تم بات ندانو كمى تقر كاسف واسك وليل كى يولعن فون كراسيد بينليال كه تاسيد بيلاقى سد دو كراسيد ، حدور حبالل ، برعمل اورجعًا كارسيد - اور اس كے بعد براصل بجى سب، "

ا بوجبل مجری برسول الله بینطانه الله بینطانه ایمان که بیاس آگر قرآن سندانها کیکن بس سندا بی تھا ایمان و اطاعت اورا دہ خشیدت اختیار نہیں کر تا تھا۔ وہ رسُول الله شِطانه الله کا ابنی بات سے اذبیت

پہنچا آا ورالتہ کی راہ سے روکتا تھا۔ پھرلینی اس حرکت اور بُرائی پرنار اور فحرکت امرا استان کوباآل نے کوئی قابل ذکہ کارنامہ انجام دسے دیا ہے۔ قرآنِ مجید کی یہ آیات اسی خص کے باسے بہارائی بُن ا فاکر صَدَّ قَوَلاَ صَدِّی اللّٰہِ (۲۱:۰۵) منزاس فیصد قد دیانہ نماز پڑھی ابلا جھٹلایا اور بیٹے بھیری۔ پھر دہ اکو آم ہوا اپنے کھروالوں کے ہاس گیا۔ تبرے خوسب لائق ہے۔ توب لائق ہے ۔

وہ الزوا ہوا ہے کے طروانوں سے یا تا ہورے وسیس میں صب ہوں ہے۔

اس شخص نے پہلے دل جب بہی مظافہ کا کہ ماز پڑھتے ہوئے دکھا تواسی دل سے آپ کونماز سے روست مرکم کے باس نماز پڑھ دہ ہے کہ اس کونماز سے روست اولا ۔ ایک بار ببی بیٹا اللہ کا گاندہ ہوا۔ دیکھتے ہی بولا ، محمقہ ای یولا ، محمقہ ای یولوں اولا کے دیا ہے ہوں کہ ایک محمقہ ای یولوں اولا کے دیا ہے ہوں کہ ایک کے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ہوں کہ کہ کہ کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ہوں کہ کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ہے ہوں کہ کے دیا ہے دیا

ایک روایت میں نرکوریے کرشول اللہ خطافہ کھیا کا سند سے کیم لیا اور جنجھ وٹریتے ہوئے فروایا۔

اَوْلَىٰ لَكَ فَاُولِیٰ کُنْتُوَ اَوْلَیٰ لَكَ فَاَوْلَیٰ کُنْدِهِ اِللَّهِ فَاَوْلَیٰ کُنْ (۵۰:۲۰/۱۱)

" تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ "
اس پرالٹد کا یہ دشمن کہنے لگا ! اے مُحدًّا اِمجھے دیمکی نے سہے ہو یہ فُدا کی شم نم اور تمہال اِرْدِرُگالاً میرا کی نہیں کہتے ہو یہ فُدا کی شم نے نواوہ میں سے نواوہ میں نواوہ میں سے ن

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود الوجل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برخبی میں کچھ اور اضافہ ہی ہوگیا ، چنا پخے صیحے مسلم میں ابو ہررہ وضی التّدونہ سے مروی ہے کہ دایک بارسرداران ورش سے الاجہل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آلود کر آب ہے جواب دیاگیا۔ ورش سے الوجہل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آلود کر آب ہے جواب دیاگیا۔ بال اس نے کہا لات و مُحرّنی کی قسم بالگر میں نے داس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر درگہ دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر درگہ دوں گا۔ اسکے ابول اللّٰد میں اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰہ ورس گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر درگہ دوں گا۔ اسکے ابول اللّٰہ میں اللّٰہ ا

على فى ظلال الغرَّان 114/49 ملى فى ظِلاَل القرَّان ١٠٠٠/ ولم ايضاء ٢١٢/٢٩ -

دیکھ لیا اوراس زعم میں میلاکہ آپ کی گردن رو نمر نے گا، لیکن لوگوں نے اجا نک کیا دیکھا کہ وہ اردی
کے بل پیٹ رہا ہے اور دولوں ہاتھ۔ سے بچاؤ کر دہا ہے ۔ لوگوں نے کہا 'ابوالحکم اتمہیں کیا ہُوا ہوا۔
اس نے کہا: میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خند ق ہے۔ ہولتا کیا ں جی اور بُریں ۔ رُول اللہ طلائق ایسے نے کہا: میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خند ق ہے۔ ہولتا کیا ں جی اور بُریں ۔ رُول اللہ طلائق ایسے نے درایا کہ اگر وہ میرے قریب آنا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضوا میک لیتے نہے۔

جُرُوسَم کی ہے کارروائیاں نبی میٹائی اور آپ کو سکے کے سب سے محترم اور خلیم انسان آپ کی منفر شخصیت کاجو و قار واحترام تھا اور آپ کو سکے کے سب سے محترم اور خلیم انسان ابوطا لب کی جوجایت و حفاظت عاصل تھی اس کے با وجود ہور ہی تھیں۔ باتی رہیں وہ کارروائیال جوسلما نوں اور حصوصاً ان ہیں سے بھی کمز ورا فراد کی ایڈارسانی کے لیے کی جارہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سکی بن اور تلنی تھیں ، ہر جبیلہ اپنے سلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی مزایش دے رہا تھا اور جرشخص کا کوئی جبیل نوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جوروستم روا رکھے تھے جہیں سُن کر مضبوط انسان کا دل بھی بیم بین سے رہینے لگتا ہے۔

ابرجہل جب کسی عززا درطاقتور آ دمی سے سلمان ہونے کی خبرسندا تواسے بُرا محیلا کہنا ڈنبل ہ رسواکتہا اور مال ومیا ہ کوسخت خسار سے سے دوجیاد کرنے کی دھمکیاں دیتا اوراگر کوئی کمزورا دمی مسلمان ہوتا تواسے ارتاا در دوسردس کومجی برانگیخند کرتا اللہ

حضرت عثمان بن عفان دمنی المتّدع نه کاچیا انہیں کمجور کی جِٹائی میں لیبیٹ کرنیچے سے حوال جیّا حضرت مُضَعَب بن مُمیر رضی النّدع نه کی مال کو ان سے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دا نہانی بند کر دیا اور انہیں گھرسے نکال دیا۔ ہر بڑسے ناز ونعمت میں بیلے تھے مالات کی بتّدت سے دوچار ہوستے تو کھال اس طرح ادھ داگئی جمیے سانب کچلی چیوڈ تآسیط کیا۔

حضرت بلّال ، البُرَّةُ بن ملف بمُحَى كے ملام سقے۔ اُمُیَةُ انکی گردن میں رُسی وُالکِ لُوکول کُو وَ وَسِيلَ مَا اُمُروَ الْہِيل مَلَى كَدُرُ وَن بِرسی كا وَروہ النہیں کے کے بہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بہال تک كدكرون برسی كا نشان بڑھا آتھا اور چليلاتی وھوب میں جبراً مشان بڑھا آتھا اور چليلاتی وھوب میں جبراً بشات رکھاتھا اور اس سے کہیں بڑھ كریہ مللم كرنا تھا اور اس سے کہیں بڑھ كریہ مللم كرنا تھا

نسته مبحج سلم - است این شام ۱/۲۰۰۰ کست دیمت تلعالمین ۱/۵۰ ست ایشاً ارده د تنتیج فیرم ایلالاتر +

که حبب دوبېېږ کې گه می تباب پرېوتی تو مګه که پیچه بلیکنګرون پړ نتاکر سیلنے بریمهاری پیچه رکھوا دیبا. بهركتها فداكي نسم! تو اسي طرح بيرارسه كالبيال مك كهمر جائي. يا مُحَدِّك ساتھ كفركيس جھزت بلال الساس حالت میں بھی قرماتے اُحدُ۔ اُحدُ۔ ایک روز میں کارروائی کی جارہی تھی کہ الو بکریٹ کا گذر ہُو اِ انہول نے حضرت بلا ل کوایک کا سے علام کے بدسے، اور کہا جاتا ہے کہ دوسود دہم دہ مرا کر ام جاندی) یا دوسوائتی درہم دا بک کیلوسے زائد جاندی سے بدسلے خربد کر آزاد کر دیائیں حضرت عُمّار بن ياسرضى التُدعند بنومُخرْ وم كے غلام شقے - انہوں نے اور ان كے والدين نے اسلام قبول کیا توان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشکین جن میں ایوبہل میش میش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں بچھر کمی زمین بیسے جاکر اس کی بیش سے سنا دیسے ایک با رانہیں اسی طرح سزاد<sup>ی</sup> جارى كقى كەنبى بىنىڭ ئىلىنىڭ كاكذر بۇدا -آپ سىنى قرما يا: آپ ياسىرى يا . تىمهادا تىكانا جىنت بىت ، اخۇا يا بسزهلم كى تاب مذ لا كرو فات پاسكة الورشمية بشج جوهنرت عمّار شكى والده تقيس ، ان كى مشرمگاه ميں ابوبل نے نیزہ مارا ،اور وہ وم تور گئیں۔ براسلام میں بیلی تنہیدہ میں مصرت عَمَّار برسِختی کاسلسلہ جاری رہانہیں كبعى دھوپ ميں نبايا جا ما تو كبھى ان كے بيسے پر سرخ ينصر د كھند با جا آ اور كبھى بانى ميں دلويا جا آ۔ آت مشرکین کہتے تنصے کہ حبب مک تم مُحمّد کو گالی نہ دو سکے یا لات وعرّ بی کے بار سے میں کلمۂ خیر نہ کہو گھے ہم تہبیں جھوڑ نہیں سکتے رحضرت عارضنے مجبوراً ان کی بات مان لی ۔ بھرنبی ﷺ فیکٹان کے باس نے

مَنْ كَفَرَّ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ الْيَمَانِهَ إِلَّامَنَ ٱكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُعْلَمَةٍ أَا بِالْإِيمَانِ.. (١٠٦:١٦) جس في اللّذري ايمان المسف يعد كفركيا واس يراللّه كاعضب اور عذا يفيم به) ليكن حيد مجبوركيا مات ا دراس کا دل ایمان ریطمئن مور داس بر کوئی گرفت نهیس

اور معذرت كرست بوست تشريب لاست - أس بيه برأيت نازل بوئي :

حضرت فكيهر حن كانام أفكح تها ، بني عبد الدار ك غلام يقف ان كے بدمانكان ان كا باؤن رسى سے باندھ کرانہیں زمین ریے <u>کھیٹے تھے ہ</u>

حضرت خُيَّاتِ بن أرت ، تبييله خُرُاعُه كي ايك عورت أمِّم أنْما رُكِي فالم تصيم يمتركين انہیں طرح طرح کی منزائی دبیتے تھے۔ ان کے سرکے بال نوپیتے تھے اور سختی سے گردن مرورتے

سه رحمة للعالمين؛ ، ، ۵ تلقيح فهوم صلاً ابن بشام ار، ۳۱ - ۳۱۸ و سال ۱۳۱۳ م ۲۵ ابن بشام ۱، ۳۱۰ ، ۳۱۰ فقرالبيرة محد غزالي لا - عوني في ابن عباس سے اس کالبعض گروادوايت کيا ہے۔ دکھيے کے سال تفيدان کثير ديدتیت خرکورہ سمال رحمة للعالمین ۱/ ، ۵ بجواله اعجاز التزيل صلا

مشرکین سف سزاکی ایک شکل بریمی افتیار کی تخی که بعض بعض شما بر کواونٹ اورگائے کی کچھال میں بہت کر دھوپ ہیں ڈالدینے ستے اور بعض کولوسے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بہتے روانا دبیتے ستے اور برگا دبیتے ستے اور برگا دبیتے ستے اور بری فہرست بڑی کم بری سبے اور بری شخص کے درجی نظیم وجور کا نشا نہ بینے والوں کی فہرست بڑی کمبری سبے اور بڑی شکلیت وہ بھی ۔ مالت برتھی کہ جس کے کہ سال سے درجی کا بہتہ جل جا تا تھا مشرکین اس کے درجی کے آوال موالے آوال کی توجی کا بہتہ جل جا تا تھا مشرکین اس کے درجی کے آوال موالے تھے۔

وارار فی ان سم رانیول کے مقابل حکت کا تقاضایہ تھا کہ رسوائن یظافی الله مسلمانول کو ولا اور ہما اور اور میں اوران کے ماختر خد طریقے پر اکشے ہوں کو نکر کر اوران کے ماختر خد طریقے پر اکشے ہوں کہ مورک کر اوران کے ماختر خد کر کر نیفس اور تعلیم کا ب محمت کے کام میں یقینا ڈکا ووٹ ڈلساتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو کما تھا بلکہ عملاً کہ میں یقینا ڈکا ووٹ ڈلساتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو کما تھا بلکہ عملاً کہ میں اور وال کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کھا ٹیول میں اسکیے ہو کر نماز پڑھا کہ تھے ۔ ایک بار کفار قریش کے کے واکول نے دیکھولیا تو گا کم کوج اور وال تی جھائیے پر اثر آسے جوابا تعفرت سفیڈ بن این وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگا تی کہ اس کا خون یہ پڑا اور یہ بابا کیا گئے۔

عظی دحمة للعالمین الراه تلقیح الفهوم مست شک زنبره بردزن شکیبند، بعنی دکوزیرا در اون کوزیرا واتشدید وست رحمة للعالمین الراه دراین نبتام الرواس - شکاه این نبتام الرواس ۱۹۹۳ ایم رحمة للعالمین الره ۵ - مسلم ابن نبتام الرواس مقصرالهیره محدین عیدانویاب مست

یرواضع ہی ہے کراکر اس طرح کا ٹکواؤ باربار ہوتا اور طول کیڈ جاتا تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت أسكتي فني لهذا فكمت كا تعاقبابي تعاكركام بس برده كيا جاسئه بينانچه عام صحابه كرام اينااسلام ابني عبادت ایسی تبلیغ اور اسینے ایمی اجتماعات سب کیجیس پردہ کرتے تھے۔البنہ رسُول الله ﷺ تبليغ كاكام بمى مشركين ك، رُورُوكهلم كھلاانجام ديتے سقے اورعها دت كاكام بھى . كوئى چيزات كراس سے روك تہيں تكتی تقی تاہم آپ بجی سلمانول کے ساتھ خودان کی مصلحت کے بیش نظر تحفید طورسے جمعے ہوئے ستھے۔ اوھراُر تم ین ابی الاُرفم مخر وی کا مکان کوہ صفا ہر سرکشوں کی نگا ہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا۔ اس بیے ہے ہے ہے پانچویں۔نہ نبوت ست اسی میکان کواپی دعوت اورمسلمانوں سکے ساتھ اسینے اجھاع کا مرکز بنا ویاسی ملی بھرت جائت کے درمیان یا آخرین کا ندکورہ سلسانہ بوت کے چیے شال کے درمیان یا آخرین روع بُواتها اورابتلاً بمعمولی تھا مگرون برن اور ماہ بڑھتا گیا بیان یک کرنبوت کے پانچویں سال کا وسط آنے آتے اپنے شاب کو پہنچ گیا حتی کرسلمانوں کے بیے کمیں رہنا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان پہم سنم رانیوں سے نجات کی مربر سوپھنے کے سابے مجبور ہوجا نا پڑا۔ ان ہی شکین اور ناریک مالات بين سورة كبعث نازل بونى- بداصلاً تومشركين كييثين كرده سوالات كيجراب ببريتى للبن اس مي حرتين واقعات بيان كئة كئة ان واقعات بي التدتعالى كى طرف سس اسيفهومن بندول كرييم تنقبل كرياد سيرين نهايت بليغ اشادات عقع جنانجدا صحاب كهعن مح واتفعيم به درس موج دسب كرجبيد دين وايان خطرسين موتوكغرو المله كم اكرنست بجرت كے سيستن بالقدريكل يدنا جاسية ارشادس

وَإِذِاعُتَزَلْمُوهُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ فَأُوَّا إِلَى الْكَهُفِ بَنْشُرُلِكُو رَبُّكُو اللّهَ مِنْ تَرْحُمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُوْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِنْفَقًا ٥ (١٦:١٨)

" ادرجب تم ان سے اور اللہ کے موان کے دوسرد مجود ول سے الگ ہوگئے تو غار میں بناہ گیر ہو جاق ،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی دھت بھیلائے گا۔ اور تمہارے گا کے لیے تمہاری سہونت کی چیز تمہیں ہمیاری گا
موسلی اور صفر علیہ السلام سکے ولقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نما سجے ہمیشہ ظاہری حالا کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتحات ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتحات نا ہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتحات نا ہری حالات کے بالکل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس افتحا

ساله متصراليرومحدبن عبدالوياب مسال -

میں اس بات کی طرف لطیعت اشارہ بنہاں ہے کوسلما نوں کے خلات اس وقت جوظلم وتشد در پایے اس کے تاتیج بالکل برعکس تکلیں گئے اور بیر سرکش شرکین اگرائیان نہ لائے تو ایندہ ان ہی تقہور و مجبور مسلانوں کے سامنے سرنگوں ہوکرانے قیمت کے فیصلے کے لیے بین ہول گے۔ : ذوالعَرْبَيْن كے واقعے میں چندخاص باتوں كى طرفت اشارہ ہے۔

ا۔ یہ کہ زمین النّٰد کی سہے۔ وہ اپنے نبدول میں سسے بیسے چاہتا سہے اس کا وا رث بنا آ ہے۔

۲ - بیک فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے ، کفر کی راہ میں نہیں ۔

٣- يبكه التدنعالي ره ره كراسيت بندول مي سه البيه افراد كارسه كرمّا رمّاسه جومجور ومقبور انسالوں کواس وور کے باجوج وابوج سے نیات دلاتے ہیں۔

س بركم التُرك صالح بندسے بى زمين كى وراثت كے سب زيادہ مقدار جي . بھرسورہ کہفت کے بعد سورہ زُمْر کا نزول ہوا اور اس میں بجرت کی طرف اٹارہ کیا گیا۔ اور تنایا گیا کرانند کی زمین تنگ نہیں ہے :

لِلَّذِينَ آحَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنيَاحَسَنَه ﴿ وَارْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَانَّمَا يُوفَى الصِّيرُونَ أَجُرُهُمُ مَّ بِغَيْرِ حِسَابِ0 (١٠١٣٩)

" جن اوگوں نے اس دنیایں ایھائی کی ان کے بیسا بھائی ہے اور الندی زمین کثا دہ سے صبر کرنے والوں کوان كالبربلاحساب دياجات كاي

ا دهررسول النّد مَيْنَافِهُ عَلِيمًا لَهُ مُعلوم تَعَاكم أَحْسَعَمَهُ نَحِاشَى شَاه صِبْنَ ايك عادل بإدشاه سبع وبال کسی پہلم نہیں ہوتا اس بیے آپ سے سلمانوں کوحکم دیاکہ وہ فتنول سے اسپنے دین کی حفاظت کے سيص مشر بحرت كرمايتن واس مح بعدايك عطة شده بروگرام مح مطابق رحب سد ونوي مبرستاليكم کے پہلے گروہ سنے میشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں بارہ مرداور جارعور تیں تقین بحصرت عثمان رسول التهديظة الميليكاني سقيان كي بارسي من قرايا كرحضرت ايراجهيم اورحضرت بوط عليها اسام م بعدیہ بیہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی میں

یه لوگ رات کی تاریجی میں چیکے سے تکل کر اپنی تنی منزل کی جانب روانہ ہوستے۔ راز داری

کامقصدیہ تفاکہ قرائی کواس کاعلم نہ ہوسکے۔ اُٹ بحرائم کی بندرگاہ شعیبہ کی جاسب تھا بنوش قسمتی سے وہاں و و تجارتی کشتیاں موجود تھیں جوانہیں اپنے دائن عاقبت میں سے کرسمندر بارجستہ جاگئیں ۔ قریش کوکسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تا ہم انہوں نے بیچھیا کیا اور ساصل تک بہنچے کین صحائب کرام ہے جا جی جا جا ہم انہوں نے بھر مسلمانوں نے جیشہ بنتج کر بڑے جین محائب کرام ہے جا جا جا جا ہم ان کی روائلی کاعلم ہوسکا ۔ والیس آئے۔ اوھر مسلمانوں نے جیشہ بنتج کر بڑے جین کا سانس لیا ہے۔ اس سال دمضان شرفیت میں بید واقعہ جیش آیا کہ نبی مظافہ ایک باہر م تشریب سے سے سے جو ان قراش کا بہت بڑا مجمع تھے ۔ آپ نے لیک دری وائل کا دری میں کا دری ہے ان کفار نے اس سے پہلے عموا قران سے ایک دم اوری دری دان کفار نے اس سے پہلے عموا قران سے ایک عموا قران سے ایک دم اچانک کوڑے والی کو طیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ :

ہ اللہ کے بیے سیرہ کر واوراس کی عبادت کروں " اللہ کے بیے سیرہ کر واوراس کی عبادت کروں س کے ساتھ ہی سیرہ فرمایا توکسی کواسیتے آہے ہے قابونہ دیا اورسے کے سب سی سے میں

ادراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا توکسی کواپنے آپ پر قالونہ رہا اورسب کے سب سی سے میں گر بڑسے بنقیقت بہ ہے کواس موقع بہتی کی رعثائی وجلال سنے مشکرین وُسَّهُزُمِیْن کی بہٹ دھرمی کا بردہ جاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قالونہ رہ گیا تھا اور وہ بے انقبار سی بے میں گردہ جاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قالونہ رہ گیا تھا اور وہ بے انقبار سی بے میں گردئے سے انتقبار سی میں گردئے سے انتقبار سی میں گردئے سے انتقاب میں کردئے سے انتقاب میں کہ دو انتقاب کی میں کردئے سے انتقاب میں کردئے سے کے انتقاب میں کہ دو انتقاب کو میں کردئے سے کیا تھا دو انتقاب کے دو انتقاب کی میں کردئے سے کے دو انتقاب کی میں کہ دو انتقاب کی میں کہ دو انتقاب کی میں کردئے سے کو دو انتقاب کی میں کردئے سے کے دو انتقاب کی میں کردئے سے کے دو انتقاب کی دو انتقاب کے دو انتقاب کی دو انتق

بعدیں جب انہیں اصاس ہواکہ کلام اللی سے عبال کی نگام موردی -اوروہ شک وہی کام کر پیٹھے جسے مثلنے اور حتم کرنے کے لیے انہوں نے ایرس سے چوٹی کک کا زور انگاکھا

هيه رحمة للعالمين اراد، وأوالمعادارم

ا الله مصحح بغاری میں اس سجیدے کا واقعہ ابنِ معود اور ابنِ عباس رضی الله عنہما سے مخصر امرو ہی، در باتی انظیم طوط الفارائیں)

تھا اوراس کے ماتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہرطرف سے عناب اور الامت کی بوجھاٹ شروع کی توان کے ہاتھو کے طوطے اُڈیگئے اور انہوں نے اپنی جان جھڑا نے کے بیے رسول اللہ منطق اُللہ منظان کھڑا تھے اور انہوں کے اللہ منطق اُللہ منطق کا دکر ہوتات کی اور بیر مجبوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر ہوتات اور اور اسے کہا تھا کہ :

يَلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى « يَالِنَدُ إِلَيْ مِن الْعُلَى ، وَإِنْ مَنْ الْعُلَى ، وَإِنْ مَنْ الْعُلَى الْمُعَدِي عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

مالانکہ یہ صریح مجبوط تھا جو محض اسس بلے گھردیا گیا تھا آگرنبی فظ اللہ کے ساتھ سم رہ میں میں اللہ میں اللہ سے کہ جو لوگ نبی کرنے کی تج فلطی ہوگئی ہے۔ اور ظام ہے کہ جو لوگ نبی فیل فیل اللہ میں کہ میں اور افترام پر میں کہ میں اور افترام پر دازی کرتے ہے تھے وہ فیل اللہ فیل اللہ میں اور افترام پر دازی کرتے ہے تھے وہ ابنا دامن بجانے کے بیاس طرح کا جموٹ کیوں نہ گھرتے ہے۔

بہرجال شکین کے بہرہ کرنے سے اس داقعے کی خبرجیشہ کے مہاجری کومی معلوم ہوئی کیک اپنی اصل صورت سے بالکل بہٹ کا بینی انہیں یہ معلوم ہواکہ قریش سلمان ہوگئے ہیں۔ بہنا نجرانہوں نے ، وِشال میں مکہ واپسی کی راہ لی کیسی حیب استے قریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر روگیا توجیعت حال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کہر اوگ توسید ہے جشہ بہٹ گئے اور کچر لوگ جھی ہے بہا کہ یا قریش کے کسی آدمی کی بناہ لیکر کئے میں واحل مجو کے اس کے ایسے کہا

اس کے بعدان مہاجرین پڑھ میں اُن کے ماندان دانوں سے انہیں جوب سایا کیونکہ قراش کا ملا و تشرو کورتیم اور بڑھ گیا اوران و و مرمی کی جو بھری کی اس پر وہ نہاییت میں برجبیں سے ۔ ناچار رسول الشد شاہد اللہ ان کے ماندان والوں نے انہیں جوب سایا کیونکہ قراش کو ان کے ماندان کو کھر بجرت بھشا خرائی کا اس پر وہ نہایت میں برجبیں سے ۔ ناچار رسول الشد شاہد اللہ اللہ کا میں زیا دہ شکلات لیے ہوئے کا مشورہ دیا، لیکن یہ وہری جوبت بہا ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیا دہ شکلات لیے ہوئے تھی ۔ کیونکہ اب کی بار قریش پیلے سے ہی چوکتا تھے اور ایسی کسی کوششس کو ناکام بنانے کا تہمیہ کئے ہوئے تھے ۔ نیکن سلمان ان سے کہیں زیا دہ سعد شاہت ہوئے اور اللہ نے ان کے بیائے مقارسان بنا دیا جہائی وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ عبیش کے پاس بہنچ گئے۔

اس دنعه کل ۲ ۸ پا ۴ مردول نے ہجرت کی دحضرت عمار کی ہجرت مختلف بیہ ہے ادراعمارہ یا انیس عور زول نے ایک میں منصور بوری کے تقین کے ساتھ عور تول کی تعدا دا ٹھارہ تکھی ہے تھے مارین کوشن می کارسان این میان می میز میرین کوشن می کوشن می کارسان این میان می کارسان این میان می کارسان این می مهاجرین میسیر کے مطاف فیل می سازش کارسان کی میان کی میان کارسان ک کئے ہیں۔لہذا انہوں نے عمرُوین عاص اور عبداللہ بن رَبْعِه کوچو کہری سُوجہ نُوجہ سکے الک تھے اوراہی مسلان نهين تُوسئ تھے ايك بم سفارتي مهم كے ليے منتخب كيا اوران دونوں كونم اشي اور لفر لغر لغول كى فديمت ميں پيش كرينے كے ليے بہترين تحفيا ور مديد وسے كرمبش روانه كباب ان دونوں نے بہلے مبش كرينج كريطِرلقِول كوتحالف ميش كئے۔ بيمرانهيں استے ان دلائل سے آگاہ كيا، بن كى بنيادىر ومسلما نوں كومبش سے بمحلوانا چاہتے تھے بحبب بطریقیوں سنے اس بات سے الغاق کرلیا کہ وہ نجاشی کوسلما نوں کے نکال دسینے كامشوره دير كي تويد دو نول نجاشي كي مضور ما ضرب ُوستے اور شخفے تحالف مبني كركے ابنا مرّعا يول عرض كما ا وساے بادثاہ إآپ كى مك يى ہمارے كيوناسيمونوبوان مماك آئے ہيں ،انہوں نے اپنى قوم كادبن جيور يا سے ليكن آب كے دين مركمي داخل بي بوئے بي بلك ايك نيا دين ايجادكيا ہے ہے ت مهم ملنت بن سائب بيس آيى فارت مي أنبي كى بابت ان كوالدين جياية ل او كفية بسيل كرار أن يعيم اسب. مقصدر سبے کرا گیا تبدیل ن کے پاس دایس بیجیری کیونکہ وہ لوگ اِن پر کڑی ٹیگاہ رکھتے ہیں اور ان کی فامی اور عماب کے اسباب کورہ ہر طور رہے سے جیں ؟ جب یہ دونوں اپنا مدعاء ص کر سے تو بطرایقوں نے کہا: " یا دشاه سلامت! بر دونون تغییک بهی کهررسه مین مآب ان جوانون کوان دونون سکیحوالے کر دیں به یه دونول انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس بیٹیادی گے۔ نكين نجاشى في سوچا كراس تضييه كوكراني سد كهنگان اوراس كه تمام بېلوؤن كوسننا صروری ہے۔ جنانچراس سے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمان برہیت کرکے اس کے دربار میں ا کے کہم سے ہی بولیں سکے خواہ نتیجہ کچھ بی ہو۔ جسب مسلمان اسکتے تو نجاستی نے پوچھاہ یہ کون ا دین ہے جس کی بنیا دیرتم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اسکن میرے دین میں ہی واخل بہیں ہوستے ہو۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں واخل ہوستے ہو ؟ . مسلمانوں کے نرجان حضرت بَعِفُرِن ابی طالب رصنی النّدعند فے کہا:" اسے بادشاہ اہم ایسی

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم شبت پوہتے تھے، مردا رکھاتے تھے ، بدکا رہاں کرتے تھے۔ قرابتداروں سے تعلق توریقے تھے ، ہمها یوں سے برسلو کی کرتے تھے اور ہم میں سے طا قنور کمز ورکو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی ہیں سے ایک رسول معیجا اس کی عالی سبی، سیجاتی، اماشت اور پا کدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اسس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کرہم صرف ایک النڈ کو مانیں۔ اور اسی کی عبادت کریں اوراس کے سواجن تپھرول اور مبتول کو ہما رہے باپ دادا پوہنے تھے ' انہیں جھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سے بولنے، اما نت اوا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اورحام کاری و نوزیزی سے بازر بسنے کا حکم دیا - اور فوائش میں موت ہوسنے، جھوٹ بوسنے، متیم کا مال کھانے ا ورپا كدامن عور توں پرجیونی تہمت نگانے سے منع كيا۔ اس نے ہميں برهبی حكم ديا كہم صرف التُدى عبادست كري- اس كے ساتھ کسى كونتر كاب سركريں - اس نے ہميں نماز، روزه اور زكوٰة كالحكم ديا"\_\_\_\_ اسى طرح مصرت جعفرضى النّدعنه نے اسلام كے كام كمائے، كوكہا، "ہم نے اس سینبرکو سیجا مانا، اس پرایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دینِ خداو ندی میں اس کی بیروی کی-چنا پنجرہم نے صرف اللّٰد کی عبا دست کی ' اس کے ساتھ کسی کو نٹر کیک نهيس كيا اورجن باتول كواسس يغيم فيصرام بتايا انهيس حرام ما نا اورجن كوحلال بنايا انهيس حلال جانا۔اس پرہماری قوم ہم سے بڑھ گئی۔اس نے ہم پرطلم دستم کیا اور سہیں ہما ہے دین سے پھیرنے کے لیے فلنے اور سزاؤں سے دوجار کیا۔ اکرہم اللہ کی عبادت چھوڑ کرئبت پرستی كى طرف بيه على جائين - اورجن گندى چيزول كوحلال مجھتے تھے انہيں بھرحلال سمھنے تگيں ہجب ا بنول نے ہم پر بہت قبر وظلم کیا، زمین تنگ کردی اور ہمارے درمیان اور ہمائے دین کے درمیان روک بن کر کھر طے ہو گئے تو ہم نے آب سے ملک کی را ہ لی۔ اور دوسروں برآب ' کو ترجع دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا لیسند کیا-اوریہ امید کی کہ اے باوشاہ اِآپ کے یاس ہم پرطلم نہیں کیا جائے گا۔"

ا به این از این میزو کیولائے ہیں کس سے کھی تہارے یاس ہے ؟ نجاشی نے کہا! وہ پینم پر و کیولائے ہیں کس میں سے کھی تہارے یاس ہے ؟ حضرت جفر نے کہا! ہاں!

نجاشی نے کہا! ' درامجھے بھی پڑھ کرسناؤ۔''

حضرت بحقی نے سورہ مربی کی ابتدائی آیات الاوت فرائیں۔ نجاشی اس قدر دویا کہ اس کے داڑھی تر ہوگئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی صفرت بحقی کی الاوست سن کراس قدر دفتی کہ ان کے صبیعے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ بید کلام اور وہ کلام جو صفرت عیسیٰ علیہ الت لام کے ان کے صبیعے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ بید کلام اور وہ کلام جو صفرت عیسیٰ علیہ الت لام کو آئے نئے۔ دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے مؤری عاص اور عبد اللہ بن کر نئے کہ کو کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ۔ بئی ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کرسکتا اور مزیبال ان کے خلاف کوئی چال جلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پروہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ لیکن پھر عمرُ وہن عاص نے عبداللہ بن کر نئیک سے کہا "و ندا کی قسم اکو ان کے شعل ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہر والی کی جو کا طاف کر دکھ دوں گا۔ عبداللہ بن کر بیورے کہا "و نہیں۔ ایسا در کرنا۔ ان لوگوں نے اگرچہ ہما دے خلاف کہا دوں گئے۔ لیکن بی مربیال ہمارے اپنے ہی گئے قبیلے کے لوگ ۔ گر عمرُوبی عاص اپنی دائے ہر کہا گئے۔ لیکن بی مربیال ہمارے اپنے ہی گئے قبیلے کے لوگ ۔ گر عمرُوبی عاص اپنی دائے ہر کہا گئے۔ ایک تا ہوں کی اسے کو گئی کو کرئی بیا در سے دوں گا گئی دیا ہے۔ ایک بی بیرمال ہمارے اپنے ہی گئے قبیلے کے لوگ ۔ گر عمرُوبی عاص اپنی دائے ہر کہا ہے۔ لیکن بی مربیال ہمارے اپنے ہی گئے قبیلے کے لوگ ۔ گر عمرُوبی عاص اپنی دائے ہر کہا ہمارے دیا ہے۔ لیکن بی مربیال ہمارے اپنے ہی گئے قبیلے کے لوگ ۔ گر عمرُوبی عاص اپنی دائے ہر کہا کہا ہے۔ ایک بی بیرمال ہمارے اپنے ہی گئے قبیلے کے لوگ ۔ گر عمرُوبی عاص اپنی دائے ہر کہا کہا کہا ہمارے دیا ہے۔

ا كلا دن آيا توعُمْرُو بن عاص نے نجاشی سے کہا "اے با دشاہ! برلوگ ملبنی بن مربم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں ۔اس پرنجاشی نے مسلما نوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا جا ہتا تفا كرحفرت عييك عليدانستلام سك بارسه بين مسلمان كياسكت ميس - اس وفيمسلمانول كوكهبرابهث ہوئی ۔ لیکن ابنول نے ملے کیا کرسی ہی بولیس سے ۔ نتیجزواہ کچھٹی ہو۔ چنا پجہ جب مسلمان نجاشی کے دربارمیں حاضر ہوئے ۔ اوراس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عندنے فرایا : ہیں۔ بعنی حضرت عیلئے اللہ کے بندیے ، اسس کے رسول ، اس کی رُوح اور اس کا وہ کلم ہیں جيد الشرف كنوارى باكدامن صفرت مربم مليها السلام كى طرف القاكيا عقا" اس پرنجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور بولا: خدا کی قسم! جو کچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السّلام اس سے اس سکے کے برا بری براہ کر نہ تھے۔ اس پربطر نقول نے " ہونہ" کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کیا! اگرچیتم لوگ ہونہ" کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلما نول سے کہا "جا وّا تم لوگ میرے قلمرومیں امن وا مان سے ہو۔ جوتمہیں گالی دے *گا اس پر*تنا وال لگایا جائے گا۔ مجھے گوا را نہیں کہتم میں سے میں کسی آدمی کو

تناوّن اور اسس کے بدیے مجھے سونے کا پہاڑیل جائے۔"

مبرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئ اوران کی مجھ میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرۃ اختیاری میں آسودہ کرسکتے ہیں بدین اس کے بنتیج میں انہوں نے ایک نوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ درختیفت انہیں ایجی طرح احساس ہوگیا تفاکہ اس معیدیت سے بات سوچنی شروع کر دی۔ درختیفت انہیں ایجی طرح احساس ہوگیا تفاکہ اس معیدیت کے سیان کے سامنے دوہی راستے رہ گئے ہیں ، یا تورسول اللہ فیلین کو تبلین میں برویطا فنت روک دیں یا بھرآئی کے وجو دہی کا صفایا کر دیں میکین دوسری صورت صدر رجشکل تھی کی کیونکہ ابوطالب آپ کے وجو دہی کا صفایا کر دیں میکین دوسری صورت عدد رجشکل تھی کیونکہ ابوطالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

آئنی داوار بنے ہوئے نئے۔ اس بے بہم مفید سمھا گیا کہ ابوطالب سے دو دو ہاتیں ہوجائیں۔

اس تجویز کے بعد سرداران قرایش ابوطالب کے ہاس السنجویز کے بعد سرداران قرایش ابوطالب کے ہاس ابوطالب کے ہاس ابوطالب کو قریس کی دمکی ماصر ہوئے اور یوئے: آبوطالب اآپ ہمانے ادر

سن و شرف اور اعز از کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کہ اپنے بھینیے کورو کئے۔

ایکن آپ نے بہیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت بہیں کرسکتے کہ ہمارے آباً واجداو

کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل وہم کو حاقت زدہ قرار دیاجائے اور ہمارے خدا وں کا عید جینی

کی جائے۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور اُن سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک

فران کا صفایا ہوکر دیہے گا۔"

یہ من کررسول افٹر منظافی افکا سنے بھی کہ اب آپ کے بچا بھی آپ کاسا تھ جوڑ دہی ا کے۔ اور وہ بھی آپ کی مُدوسے کمزور پڑگئے ہیں۔ اس سیانے فرط یا : چپا جان! خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے واپنے باتھ ہیں سورج اور بائیں یا تھ ہیں چا ندر کھ دیں کہ میں اس کام کواس مذکب پہنچائے بغیر جبوڑ وول کہ یا تو النزاسے خااب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہرجاول تو نہیں جبوڑ کئے ؟

اس کے بعد آپ کی آنکھیں انٹکبار ہوگئیں۔ آپ روپڑے اور اُکھ گئے، جب والیں ہوئے گئے تو ابوطا ب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتے اِ جاؤج چا ہو کہو، خدا کی قسم میں تہیں کھی بھی کسی بھی وجرسے چیوڑ نہیں سکتا یہ بھے اور یہ انتخار کے :

قدا کی قسم میں تہیں کھی بھی کسی بھی وجرسے چیوڑ نہیں سکتا یہ بھے اور یہ انتخار کے :

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ بِحَدْعِهِمُ صَحَةً اُو مَنْدَ فِلْ اللّٰ بِ وَفِيْنَا فَاصَدَعُ بِالْمِلْ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةً وَالْبَيْرُ وَقَدَ بَذِاكَ مَنْكَ عِولاً فَاصَدَعُ بِالْمَالِ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةً وَالْبَيْرُ وَقَدَ بَذِاكَ مَنْكَ عَبُولاً اِللّٰ بَعِی ہوگہ نہیں پہنے سے یہاں تک کہیں سے بھی ہرگز نہیں پہنے سکتے یہاں تک کہیں سے بھی ہرگز نہیں پہنے سکتے یہاں تک کہیں سے اس اپنی جمیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنے سکتے یہاں تک کہیں

مٹی میں وفن کر دیا جا وَں۔ تم اپنی یات کھلم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدعن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوجا ئیں ؟

من ایک بارمجرالوطالب کے سامنے فریس ایک بارمجرالوطالب کے سامنے نے دکھا کہ دسول اللہ ﷺ

ا بناکام کے جا رہے ہیں تو ان کی سجھ میں آگیا کہ ابوطا اب رسول اللہ ﷺ کوچھوٹر نہیں سکتے ، ملکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول یانے کو تیا رہیں جنانے و و لوگ ولیدین مغیرہ کے لائے عمارہ کو ہمراہ نے کر ابوطا اب کے پاکس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا :

"اے ابوطانب إیر قرش کا سب بانکا اور نوبھورت نوجوان ہے۔ آپ لسے
سے لیں۔ اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لا کا بنالیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیج کو جمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آیا۔ و
اجدا د کے دین کی مخالفت کی ہے ، آپ کی قوم کا شیراز و منتشر کر رکھا ہے ، اور ان کی
عقلوں کو جاقت سے دوچار تبلایا ہے ۔ ہم اسے قتل کریں گے یہ سی یہ ایک آدی کے برلے
ایک آدی کا حمای ہے۔ "

ابوطالب نے کہا : خداکی قسم اکتنا بُراسوداہہ ج تم لوگ مجھ سے کررہے ہواتم اپنا بیٹا مجھے دینتے ہو کرمیں اسے کھلاؤں بلاؤں بالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کردو۔ خداکی قسم ایر بہیں ہوسکتا ۔"

اس پرئونک بن عبرنک ف کا پرنامنطیم نبن عبری بولا یا خداکی تسم است ابوطالب اتم است نبیخت مہاری قرم سفے انصاف کی بات کہی ہے۔ اور جوصورت تہمیں ناگرارسے اس سے نبیخت کی کوششن کی ہے۔ اور جوصورت تہمیں ناگرارسے اس سے نبیخت کی کوششن کی ہے۔ کیکن میں دیکھتا ہول کرتم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ " جواب میں ابوطالب نے کہا "بخدا تم لوگول نے جھرے انصاف کی بات نہیں کی ہے مبرتم مجوب بہری کے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو" ہے تھی میراسا تھ جھوڈ کرمیرے نماف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو" ہے تا میں میراسا تھ جھوڈ کرمیرے نماف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو" میں میں میں میں قرائن وشوا ہر

سے ظاہر ہونا ہے کہ یہ و ونوں گفتگوسٹ ہر تبوی کے وسط میں ہوئی تھیں اور دونوں کے زمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

ن مَلَىٰ لللهُ عَلَيْنِ سَيِّلَىٰ كَ عَصِلَ كَى بَحُورِ بى صَلَىٰ لللهُ عَلَيْنِ سَيِّلَىٰ كَ عَصِلَ كَى بَحُورِ كَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ سَيِّلَىٰ كَ عَصِلَ كَى بَحُورِ

کا سلسلہ پہلےسسے فزوں تر اور سخنت تر ہوگیا۔ ان ہی د آول قریش کے سرکشوں کے د ماغ میں نبی بینا الله الله کے خاتمے کی ایک تجویز انجری سکین بہی تجویز اور بہی سختیاں کہ کے جانبازوں میں سے وو ناور ۂ رُوز گارسرفروشوں ' لینی حضرت کھڑ ' بن عبدالمطلب رضی الٹرعنہ اورصرت عمران خطاب رضی الشوند کے اسلام لانے اور ان کے دریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں۔ بؤر و بنا كسسلة ورا زك ايك دو نوف به بين كرايك روز الولهب كابليا تعتيب رسول الله طلائطين كے پاس آيا اور يولاً: مُين وَالْمَنْجَيْمِ إِذَا هَوْي اور ثُمُ ۖ دَنَا فَتَدَفَّف کے ساتھ کفر کرتا ہوں "۔ اس کے بعدوہ آت پر ایڈا رسانی کے ساتھ مستط ہوگیا۔ آپ کا کرتا بھاڑ دیا اورات کے چہرے پر تھوک دیا۔ اگرچہ تھوک آٹ پر مزیرا۔ اسی موقع پر نبی ﷺ نے بردما کی کہ اسے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مستط کر وے۔ نبی قطاف کھاتا کی یہ بردُعا قبول ہوتی۔ چنا بچرعینبرایک بار قرنیش کے کچر لوگوں کے ہمرا و سفریں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے متعام زُرُ قاربیں بڑا و ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا چکر لگایا یُعَیّنیهُ نے دیکھتے ہی کہا " او سے میری تباہی ! برخدا کی قسم مجھے کھا جاسے گا-جدیبا کرمخد مظالم الملکال نے مجدر بروعا كى ہے۔ وكيوئيں شام ميں ہوں۔ نيكن اس نے كرميں رہتے ہوئے مجھے ما رخوا لا۔ احتیاطاً لوگوں نے عَیْنَہ کو اپنے اورجا توروں کے کمیرے سے بیجوں بیج سلایا ۔ نیکن رات کوشیر سىب كوميلانكما بُواسِيدها عُنَينِهُ كے پاسس ہنجا-ا ورسر كُرُ كر ذرح كر ڈالا۔ شع ایک بارغفتهٔ بن ابی مُعیّط نے دسول اللہ ﷺ کی گردن حاسب سجدہ میں اس زور ے روندی کرمعلوم ہونا تھا دونوں آنکھیں مکل آئیں گی ۔ لاہے

ر و ندی کرمعلوم ہوما تھا دو اول آسیس عل اہیں گی۔ طبیۃ ابن اسحاق کی ایک طویل روابیت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارا دے پرر

ه مختصرالسيرة مشيخ عيد المندص ١٦٥م الماستيعاب، اصابر، ولائل النبوة ، الروض الانت عند اليضاً مختصرالسيره ص ١١٣

روشن بڑتی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے فلتے کے علاقے کے کیکر میں ستھے، بینا پنجہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یا را بوجہل نے کہا ؛

"براوران قرلیش ایپ دیکھتے ہیں کو تھ میں ایسے دین کی عیب مینی ہمائے ایا اور ہمارے دین کی عیب مینی ہمائے ایا رو احدا دکی برگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معود دوں کی تذلیل سے بازنہیں آنا -اس بے میں اللہ سے عبد کر را ہول کر ایک بہت بھاری اور مشکل اُسٹے والا پتھر کے کر بیٹھول کا اور جب وہ سجدہ کرے گا تواسی پتھرسے اس کا سرکچل دوں گا۔اب س کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے بارو مدد گار جمچوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو۔ ادر بنوع برنساف میں ہمیں کسی معلیلے میں بھی کسی معلیلے میں بھی کسی معلیلے میں بھی اس کے بعد ج جی چاہے کریں "دلول سے کہا " بنیس والٹرسم تمہیں کسی کسی معلیلے میں بھی اس کے بعد ج جی چاہے کریں "دلول سے کہا " بنیس والٹرسم تمہیں کسی کسی معلیلے میں بھی اور مدد گارنہیں جھوڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چاہتے ہو کرگڑ دو "

مین ہوئی تو اوجہل ویہا ہی ایک پتھرک درسول اللہ عظافی کے انتفارس بہتے گیا۔ رسول اللہ عظافی کے انتفارس بہتے گے۔ رسول اللہ عظافی صب رستور تشریب لائے اور کوٹ ہور نماز پڑھنے گے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجسول میں آپ کے نقے۔ اور الرجہل کی کارروائی دیکھنے کے منتفر ہتے۔ جب رسول اللہ عظافی کا سجے بہتی تشریب بہنیا توشک سے گئے تو الوجہل نے پتھرا تھایا۔ پھر آپ کی جانب بڑھا۔ ایکن جب قریب بہنیا توشک سے دونوں یا تقریب کردہ کا رنگ فئی تھا اور وہ اس قدر مرحوب تھا کہ اس کے دونوں یا تقریب پر بہا س کا رنگ گئے تھے۔ وہ مشکل یا تقریب بہنیا توشک سے اور قریش کے کھر لوگ اکٹر کو اس کے پاس کے تھے۔ وہ مشکل یا تقریب بہنیا کہ اس کے اور قریش کے کھر لوگ اکٹر کو اس کے پاس کے تھے۔ وہ مشکل یا تقریب بہنیا تو ایک اور نے آپ برایس کے تقریب بہنیا تو ایک اور نے آپ برایس سے قریب بہنیا تو ایک اور نے آپ برایس ۔ وہ جھے تھی دہی کہنی سے وہ بھے کہا نا بھا جا تھا ہی دونوں کو دیسی کھر بڑی ولیسی گردن اور ویسے دائنت دیکھے ہی نہیں ۔ وہ جھے کہا جا تھا ہی تھا۔

ابن اسمان كيت بين " محصرتا يا كياكه رسول الله ينطقه الله عنوايا "يجربل عليالسلام تقد-اگرا بوجل قربب آما تواسعه دهر كريات ك

اس کے بعد ابوجیل نے رسول اللہ طاق اللہ کے خلاف ایک الیسی حرکت کی جو حضرت

" قرایش کے لوگوائن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم سب کے القد میں میری جان ہے! بین تمہارے پائس (تہارے) قسل و ذکح ( کا علم) لے کرآیا ہوں ۔
ایٹ کے اس ارتفاد نے لوگوں کو بکر لیا۔ (ان پر ایباسکنۃ طاری مجواکہ) گویا ہرادی کے سرر چر ہیا ہے ۔
سرر چر ہیا ہے ، بہال کا کہ کر جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہترسے بہتر لفظ جرپا مکتا نظا اس کے ذریعے آپ سے طلب گار دھت ہوتے ہوئے کے لگا کر ابوا لفاسم اواپس جائے۔
خداکی قسم! آپ مجمی بھی تا دان نہ تھے ۔

دوسے دن فرلیش پیراسی طرح جمع ہوکر آپ کا ذکر کورہ سے کے کہ آپ ہو دار ہوتے۔ دیکھتے ہی سب ریکجان ہوکر) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیرلیا۔ پیریش نے ایک آدمی کو دیکھا کراس نے گھے کے پاس سے آپ کی چادر کروالی راور بُل دینے لگا۔) ابو کروا آپ کے بچاقی میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: "اَ تَقْتُلُونَ دَجُلَا اَن يَقَوْلَ دَبِقَ الله مَ کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس بے قتل کر رہے ہو کروہ کہتا ہے میرارب النہ ہے ؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بیٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بیرسب سے سخت ترین اینرا دسانی تقی جوئیں نے قریش کو کمبی كرتتے ہوئے ولكيمى مالك اشتهى ملخصا

صبیح بخاری میں حضرت عُرُو ہ بن ڈبیررضی المترعنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہیں نے عبدالتُدبن عموين عاص رضى التُدعنها سيدسوال كياكم شركين في ينافظين كالمتاريج سب سند سخدت ترین برسلوکی کی تھی آپ جھے اس کی تفصیل تباہیئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبى يَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا زَكُعبه كَ إِلَى مُعَبِّعُ مِن مَا زَيْرُه رسب يَنْ كُوعُتْنَهُ بِن الى مُعَبِّط الكياء أس ف آت ہی اپنا کیڑا آپ کی گرون میں ڈال کرنہا بیت سختی سے سائف آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں الوكرة البهنيج - اور البول في اكس ك دونول كنده يكروكرده كا ديا اور المت في الله الله الله الله الما سے دُور كرتے ہوستے فرما يا المَّقْتُ كُونَ رَحبُ لَا أَنْ يَتَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ إِلَى الْمِهِ أَ كواس سيد قتل كرنا چاست بوكه وه كن ب مبرارب الله ب أف

حصارت استمار کی روا بیت میں مزیرتفصیل ہے کہ حضرت ابو مکرشکے باس بیر چیخ پہنچی کہ ا بینے ساتھی کو بچا دّ۔ وہ مجسٹ ہمارے پاکس سے نکلے -ان کے مسریہ چارچوٹیا ل تھیں۔ وہ بہ كَيْمَةُ بُوسِتَ كَنْ تَكُونَ كَا يَعْتَ لُونَ رَجِبَ لا اَنْ يُقَولَ دَبِنَ اللهُ ؟ ثم لوك ايك اومي كومض اس بید قتل کرنا چاسته بوکه وه کن سه میرا رب الندسه مشرکین نبی مظافیلیا کوجپور كرا بوبكر البربل پرشے ۔ وہ واپس آئے توحانت بیرتھی كہم ان كی چوٹیوں كا جو بال بھی جيوتے تنه، وه بماري رحظيي كرساته حيلااً ما تفاه سنة

حضرت حمر و رضی الدّعنه **کا قبول اسلام** معبیرتنی که ایبانک این می اورتهروس

کا راسسند روشن موگیا ، بعنی حضرت حمزه دضی المتُرعندمسلمان بهوسگتهٔ - ان سکے اسلام کا سنے کا واقعهسك مذنبوى كے اخير كاہے اور اغلب يہہے كہ وہ ما ہ ذى الحجه بيس ممان بحتے تھے ان کے اسلام لانے کا مبعب یہ ہے کہ ایک دوز ا ہوٹھیل کوہِ صُفا کے زویک سول لنڈ 

اله ابن نشام ۱/۲۸۹، ۲۹۰ م<mark>ه صبح بخاری باب ذکرمالقی النبی طِیلِلْلْفَلِنَگُلُهُ من کاری النبی طِیلِلْفَلِنگُلُهُ من المشرکین بمکتر ۱۱۳ منظر السیروسینی عبدالندس ۱۱۳</mark>

خاموش رسبے ، اور مجھے بھی مذکہا لیکن اس کے بعدائس نے ایٹے کے سرریہ ایک نتیمر دیے ما را ، حسب سے ایسی چوٹ آئی کرخون برنکلا۔ پیروہ خانڈ کعبر سکے یاس قریش کی بسس میں جا ببیرها -عبدالشری تبدّعان کی ایک اوندی کووصنهٔ پرواقع ایپنے مکان سے برسارامنظر و مکھ رہی تھی۔حضرت حمزہ رضی المدعنہ کما ن حاکل کئے شکا رسے والیس تشریف للے کہ تواس نه ان سے ابوجیل کی سادی حرکت کہرمنائی ۔حضرت تحرزہ عضے سے بعرط کی استھے ۔۔۔ پیر قرین کے سب سے طافتورا و دمضبوط حوان تنہے۔ ماجراسن کرکہیں ایک محدد کے بغیردولئے ہوتے اور یہ تہیں کئے بڑے آئے کہ حجل ہی ابوجیل کا سامنا ہو گا، اس کی مرتب کردیں گے۔ پینا پیمسبرحرام بین داخل بوکرسیرسے اس سے سریہ جا کھرشے ہوستے اور بوسے: اوسری پرخوشہو لگانے والے بزدل إتوميرے بعنيج كو كاني دياہے حالا كري بي اسى كے دين برجوں "-اس کے بعد کمان سے اس زور کی مارماری کہ اسس کے سربہ برترین قسم کا زخم آگیا۔ اس پراہے کا کے بھیلے بنو مخروم اور حضرت مرزون کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دو مرسے کے خلاف مجوک استقے۔ مین ابوج ل نے یہ کہر کر ابنیں خامیش کردیا کہ ابوعمارہ کوجائے دو۔ بئی نے واقعی اس کے بھتیج کوبہت بڑی گائی دی تھی۔ للے

ا بندا رُّحضرت مُن وضی الدِّعنی کا اسلام معنی اس میست کے طور پر نفا کہ ان کے عزیز کی تو بین کیوں کی گئی۔ میکن پھرا للہ نے ان کاسینہ کھول دیا۔ اور انہوں نے اسلام کا کرم امنبوطی سے نفام لیا سلاتے اور مسلانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزبت وقوت محکوس کی ۔

حضر سن عرض کا قبول اسلام میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمودار مجواجس کی دی کہ میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمودار مجواجس کی دی کہ دھنی رہ نے دھنے دور ترق تا بال کا جلوہ نمودار مجواجس

کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کن تھی ، بینی حضرت عمر رضی النّرعنہ مملیان ہوگئے ۔ ان کے اسلا لانے کا وافغیلند نبوی کا ہے ۔ براللہ ۔ وہ حضرت تحریق کے صرف تمین دن بعد سلمان ہوئے ستھ اور نبی ﷺ نے ان کے اسلام لائے کے لیے دُعاکی تھی ۔ چنانچہ امام ترنری نے ابنی مستود سے روایت کی ہے اور اسے بی می قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مستود

الله مختفرالسيروشيخ محدبن عبدالوات من ٢٩١ دممة للعالمين ١/١١، ابن بشام ١/١١١ ٢٩١ ٢٩١ ٢٩١ من ٢٩١ من ٢٩١ من ١٠١ مثل اس كا اندازه مختفرالسيروشيخ عيدالشريل شكود ايك دوايت سنت بوناسيد و يجعف ص ١٠١ مثل تاريخ عربن الخطاب لابن جوزى ص لا اور حضرت السن سے روایت کی ہے کرنبی ﷺ کافاتی سے فرایا ہ

ٱللَّهُ حَرَّا يَعِدُّ الْإِمْسَلَامَ بِاَحَدِّ الرَّجُكَيْنِ إِلَيْكَ بِعِمْدِ بِنِ الخطابِ اَوْبِا بِئ جهل بن هشامٍ ،

''لے النّد! عمرین خلاب اور ابوجیل بن ہشام میں سے جوشخص نیرے نزدیک زیا دہ محبوب ہے اس سکہ ذریعے سے اسلام کو قومت پہنچا ہے،

التنسف بيردعا قبول فرمائى او رحضرت عرضمهان بهوسگة الترسكه ززديك ان دونول مين زياده ممبوب حضرت عمرضي الشعنة تنصه ركاك

حفرت عردمنى التدعنسك اسلام لاسفسي متعلق جهددوايات يرمجوى نظرة النسيدوانع بوتا ہے کہ ان سکے ول میں اسلام رفتہ رفتہ جا گزیں بڑوا ۔منا سب معلوم بڑ ماسبے کہ ان روایات كافلامهم بثين كرسنه سه يبطح حضرت عمروضى الترعمنه كحمزاج اورجذبات واحساسات كحطرت بمی مختصراً اشاره کردیا جائے۔

حضرت عمروضی الندعنداینی تندمزاجی اور مخت خوکی کے سیام شہور پہنے ۔ مسل نوں نے طوبل عوسصة كك ان سك يا تقول طرح طرح كى مختيا رجبيل تقيس - ايبا معلوم بروماً سب كدان بيس متعنا وسم كم جذبات بامم وست وكربيال تنهيء چنا يجدا يك طرف تووه آبار وا عدا دكي ل كا وكروه وممول كا برا احترام كرت نق اور بلا نوشى اور ايو ولعب كے دلدا وہ تھے ليكن دوسری طرف وه ایمان وعقیدسد کی داه مین مسلمانول کی تحظی او دمصاتب کے سیسلے ہیں ان کی قربت برداشت کوخوشگوادجیرت ولیندیدگی کی نگاه سے دیکھتے تھے۔ بچران کے اندرکسی می عقلندا دمی کی طرح شکوک وشیهاست کا ایک معسد متنا جوره ره کرا بعراک تفا که اسلامی یات کی دعوست دسے رواسیے غالباً وہی زیادہ برتراور باکیزہ سیے۔اسی سیلے ان کی کیفیست وم میں ماشہ دم میں تولہ کی سی تھی کرائجی بھڑکے اور انجی ڈھیلے پڑھئے ۔ گانے حضرت عردضى التدعنه كم اسلام لاف كمتعلق تمام دوايات كاخلاصه مع جمع وتطبيق -- یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھرسے باہررات گذارتی پڑی ۔وہ حرم تشریف لائے اور خارة كعبه ك يروس مي كمس كية - اس وقت نبي ينطفظين المازيده است تنع واورسوره

میلی ترندی ابواب المآقب ایماتب ای حنس عمرین الخطاب ۲۰۹/۲ ها حضرت عمردمنی المشعند کے حالات کا یہ تجزیر شیخ عقر عزالی نے کیا ہے۔ فقد السیرہ ص ۹۲،۹۲

الحاقہ کی ملاوت فرمادہ ہے تھے۔حضرت عمر رضی المترعمۃ قرآن سفنے لگے اور اس کی تا بیت پر حیرت زوہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا! خدا کی تسم بیر تو شاعرہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں'' دیکن اتنے میں آپ نے بیر آبیت قلاوت فرما تی۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ فَى وَمَا هُوَ بِقِولِ شَاعِيَّ قَلِيْلًا مَّا ثُوَّمِنُونَ (١٩٥٠، ١٩٥)

"ياكِ بزرگ رسول كا قول ہے۔ يكسى ثناء كا قول نہيں ہے۔ تم لوگ كم ہى ايمان لات برو، محاسب مضربت عرضى الله عند كہتے ہي ميں نے ۔۔۔ اپنے جى ميں ۔ كہا: راوہو) يہ تو كا ہن ہے۔ يكن اسنے ميں آئے نے يہ آئيت قلادت فرانی ۔۔

وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ ۚ قَلِيَالًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ تَانِزِيْلُ مِنْ رَبِّ الْعَلِمَيْنَ (١٣١٢١١١) (إلى أخرالتورة)

" يركس كا بين كا قول بعى نبي - تم لوگ كم بى نصيحت قبول كريتے بود يه الشردب إلعالمين كى طرف سنے نا ڈ ل كيا گيا سبے "

داخيرمورة يمك

حضرت عررضی النّد عند کابیان ہے کہ اس وقت میرے ول میں اسلام کانی ہوگائیں ہوگائی اللہ علی اللہ موقع تفا کہ حضرت عمرضی النّدعة کے دل میں اسلام کانی پڑا، لیکن ابھی ان کے اندرجا ہی جندبات ، تعلیدی عصبیت اور آبار و اجدا دکے دین کی عظمت کے احماس کا چھلکا اتنا مصنبوط تفاکہ نہاں خانة دل کے اندرجیجة والی حقیقت کے منز پرفالب رہا، اس لیے وہ اسس چیکے کی نتری چینے ہوئے شعور کی پروا کے بغیرا پنتے اسسالام دشمن عملیں مسرکردوال دے۔

ان کی طبیبیت کی سختی اور درسول الله طلی این سن فرط عدا وست کاید حال تعاکد ایک دو زخود جناب مخدرسول الله عظیمی کا کام تمام کریف کی نیست سن نوادید کرنکل بیشے

لکن ابھی راستے ہی میں تھے کرنگئم بن عبداللہ النام عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی نوزم کے کسی اَ دمی سے طافات ہوگئی۔اُس نے تیور دیکھ کر اوچیا ؛ عمر اِ کہاں کا ارا دہ ہے ؟ انہوں نے كها " محقر يَيْكُ الله المعلقة الله كوفتل كرف واريا بهول - اس في كها " محقد يَيْكُ الله الله الله الم اور بنوزبره سے کیسے نکے سکو سکے ؟ حضرت عمروضی الدعنہ نے کہا : معلوم ہو ما ہے تم ہمی ابنا مجعیلادین معور كرسيه دين بويك بوراس في كها عرض الك عجيب بات نربتا دول إنمهاري بهن اورمبنون معي تمهادا دین چھوڈ کر بیے دین ہوسے کے ہیں'۔ بہمشن کرعم غصے سے بے مست ا ہو ہو گئے ا ودمسبیدسیے بہن بہنوئی کا دُٹ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خبّائب بن اُ دُست سورہ طار پرشتمل ایک صحیف پڑھا رہے تھے۔ اور قرآن پڑھانے کے بید و ہال آنا جا ناحضرت خبات کامعول تقا بجب حفرت خياب في حضرت عرض كالبهث تن لو كفركه الذرجيب كيه الدهومنت عورة كالبهن فاطرة فيصحيفه جيبيا دياء ميكن حعزت عرفه كحرك قريب بهنج كرحضرت خباب كا قراوت سن چکے نئے ؛ چنا پنے اپر چاکہ برکمیسی دھیمی دھیمی سی آوا زنتی جوتم لوگوں کے پاس میں نے سنی تقى ؟ انبول نے کہا کچھ بھی نہیں لیس ہم آپس میں باتیں کررہے تھے یُصنرت عررضی اللہ عند نه كها: " فالبّاتم دونول بدري بويك بوي ببنوني في كما " اليماعم إيه تباؤا كرحي تبايد دين كربجائة كسي اور دين بين بوتو ؟ حفرت عرض كالتناسفنا تفاكه ايسة ببنوني يرجر لمد بليه اور انہیں بڑی طرح کیل دیا۔ ان کی بہن نے بیک کرانہیں اپنے شوہرسے امگ کیا تو بہن کواہا جانا مارا كرچېره خون آلود بوگيا- اين اسحاق كى روايت سب كه ان كرمريس چوب آتى- بهن نے جوش غضب میں کہا: عمر ا اگرتیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین بری ہوتو ؛ اکشف کہ آئ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله من شهاوت ويتى بول كاللك سواكونى لالنِّ عبا دست نهيس اورئيس شهاوست ونتى بول كرمحة يَظْالْظِيَّالُا السُّدِ كُورسول بي. یرس کر حضرت عرف پر مایوسی کے با دل جھا گئے اور البنیں اپنی بہن کے چہرے پرخون دیکھ کرنٹرم و ندامت بمی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے ، اچھا پر کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا محصے بھی پڑھنے کودوہ

کلی یہ ابنِ اسخانی کی دوارت ہے۔ دیکھتے ابنِ ہشام ۲۴۴۴ ہے۔ سالکے یہ حضرت انسس دصنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے آلہ بخ عمرین الخطاب لا بن الجوزی ، ص ۱۰ و مختصرالسبیرۃ ازمشیخ عبداللہ ص ۱۰۱ سالکے یہ ابنِ عبامس دمنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے مختصرالسیرۃ ایفنا ص ۲۰۱

أشهدان لا إله الاالله وإنك رسوليالله.

" ئیں گواہی دیتا ہول کہ یقینیاً اللہ کے سواکوئی لائی عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسُول ہیں " یہ سُن کر گھر کے اندر موجود صحب ایر شنے اسسس زور سے بھیریکی کے مسجد حرام والول ابن بشام اورا بن جوزی کا بیان ہے کرجب صرت عرض ملان ہوئے توجیل بن محرجی کے
پاس گئے۔ یشخص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قریش کے افدرسب سے زیادہ متازی ا
حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ سلمان ہوگئے ہیں۔ اس نے سفتے ہی نہایت بلندا وازسے چیخ
کر کہا کہ خطاب کا بٹیا ہے دین ہوگیا ہے۔ حضرت عرض اس کے دیجے ہی تھے۔ بوئے "یہ جموٹ کہت
ہے۔ بئی مسلمان ہوگیا ہوں "بہرحال لوگ حضرت عرض پر فوٹ پر بوٹ اور مار بریٹ شروع ہو
گئی۔ لوگ حضرت عرض کو مار رہے تھے اور حضرت عرض لوگ کے اور مار بریٹ شروع ہو

ن تایخ عرب لحطاب صدی ۱۰۱۰ بخترالسیروشن عبرالنوس ۱۰۱۰ من ۱۰ بسیرت این مشام ۱۰۱۰ م ۱۲ ۲۳ ۲۳ تا ۲۲ ۲۳ ۲۳ تا ۲۲ ۲۳ ۲ تا دیخ عمر بن الخطاب ص ۸

سریہ آگیا۔ اور حصارت عراض تھاک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سریر سوار تھے۔ حصارت عراض نے کہا جو بن پڑے کرلو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ تمن سو کی تعدا دمیں ہونے تو بچر تھتے میں یا تم ہی رہنے یا ہم ہی رہنے ۔ ساتے

اس کے بعد شرکین سے اس ادادے سے صفرت عرف المد عنہ کھر پر بالہ ہول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیس بونیا کچر صبح کیاری میں صفرت ابنی عرف الدّعنہ سے مار ڈالیس بونیا کچر صبح کیاری میں صفرت ابنی عرف الدّعنہ سے مار ڈالیس بون کو اندر سنے کہ اس دوران ابو عُرُوعا حس بن وائل ہمی آگ ۔
و د دھاری دار مینی چادر کا جوڑا اور رسٹی گوئے سے آراستہ گرتا ڈیب تن کتے ہوئے تھا۔ اس کو اس نے ابو چاکیا بات ہے ؟
کا تعلق قبیلہ ہُمُ سے تھا اور یہ قبیلہ چاہیست میں ہمارا صلیف تھا۔ اس نے ابو چاکیا بات ہے ؟
صفرت عرف نے کہا میں سمان ہوگی ہوں ، اس بیے آپ کی قرم مجھے قبل کرنا چا ہتی ہے ۔ عاص نے کہا د" یہ مکن نہیں ۔ عاص کی کہا د" یہ مکن نہیں ۔ عاص کی کہا د" یہ مکن نہیں ۔ عاص کی کہا د" یہ مکن نہیں ۔ عاص کے لوگوں سے ملا ۔ اس وقت حالت یہ تقی کہ لوگوں کی بھیر سے وادی کھی بحری ہوئی تھی ۔ عاص نے لوگوں سے ملا ۔ اس وقت حالت یہ تقی کہ لوگوں کی بھیر سے وادی کھی بحری ہوئی تھی ۔ عاص نے ابو چھا۔ اب کا اداد ہ سے جو بے دیں ہوگی ہے ۔
عاص نے کہا ،" اس کی طرف کوئی دا ہ نہیں ۔ یہ شتے ہی لوگ واپس چھے گئے ۔ بنگ ابن اسحات کی ماص نے کہا ،" اس کی طرف کوئی دا ہیں ۔ یہ شاگویا وہ لوگ ایک کیڑا ہے جے اس کے اور یہ جسے اس کے اور یہ جھیک کے بیک ایس کے کہ دیا گیا۔ ھیک دیا گیا۔ ھیک

سے رسی اللہ عذرکے اسلام اللہ فیرید کیے بیٹ تومشرکین کی ہوئی تھی۔ باتی ہے کہا ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ بجا بدنے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے دریا فت کیا کہ کس وجسے آپ کا اختب فاروق پڑا ہی تواہوں کہ میں نے عمر بن الخطاب سے دریا فت کیا کہ کس وجسے آپ کا اختب فاروق پڑا ہی تواہوں نے کہا بجھسے تیں دن پہلے صفرت عرف وضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ بھر صفرت عرش نے ان کے اسلام اللہ کے ایم جن کی ایک کے جوجب میں مسلمان ہوا تو ۔۔۔ میں نے کہا ؛ اے اللہ کے درسول ایک ہم میں پر بنیں جی خواہ زندہ رہیں خواہ مریں ہوئے افرا یا کیوں بنیں۔ اس ذات کی قسم سے بانٹ میں میری جان ہے تم لوگ تی پر ہوخواہ زندہ رہوخواہ موت سے دوچا رہو۔۔۔ کی قسم سے بانٹ میں میری جان ہے تم لوگ تی پر ہوخواہ زندہ رہوخواہ موت سے دوچا رہو۔۔۔

سه ایضاً ص ۸ - این بهشام ۱/۸۲۹، ۱۹۲۹ به میمی بخاری باب اسلام عربن الخطاب ۱/۵۲۹

حفرت عرضکتے میں کہ تب میں نے کہا کہ میر حکیدناکیسا؟ اس ذات کی قسم میں نے اپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرها یا ہے ہم ضرور با برنکلیں گے ۔ چنانچہم دوصعول میں آپ کوہمرا ہ نے کر با ہر آئے۔ ایک صف میں حروق منصاورایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چی کے آئے کی طرح ملکا بلکا عبار آر ر ما تقائم يهال مك كهم مجدح ام مين د اخل ہو گئے حضرت عرض كا بيان ہے كه قريش نے تجھے اور تمزیۃ ميرا تقب فاروق ركد ديا. سنة

حضرت ابن مسعود رضی النّرعنه كاارشادب كريم خاند كعبه كے پاس نماز پشعفے پر قادر رزستھے. يهال مك كحضرت ورشف اسلام قبول كيادك

حضرت مُتَهَبِّبِ بن بِن اِن رُومی رضی التُّدعنه کا بیان سبے کرحفرت عمر رضی التُّرعنهُ مُسلمان ہوئے تواسلام پر دے سے باہر آیا ۔ اس کی علانیہ دعوست دی گئی۔ ہم صفے نگا کرمیت اللہ کے گرد بلی بیات كاطواف كياءاورس فيهم يرضني كى اس سے انتقام يا اوراس كينبض خلائم كاجواب دبارث حضرت ابن سعودون الدعند كابيان سي كرجب سي حفرت عرشف اسلام فبول كي تب سي بم برا برطا قتور ا ورباع وست رسب را م

#### فريش كانما منده رسول النه مسكَّة الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَ حَصْور من الله واول الله مسلَّة عليه وسلم الله عليل مليل

لعنى حضرت حمزه بن عبدا لمقلبب اورحصرت عمرين الخطّاب رضى الشرعنها كمسلمان بهوجانے كے بعنظم وطغیان کے بادل مجھٹنا مشروع ہوگئے اور مسلانوں کوبجوروسم کا تختۂ مشق بنانے کے سیا مشركين يرج برستى جيائى تقى اس كى جگرسۇ جەبو جەنے بىنى نثروع كى- چنا پنىمشركين نے بركوشسش كى كه اس دعونت سے نبی ﷺ کا جومنشا اور مقصود ہوسکتی ہے اسے فرا وال مقدار میں فراہم کرنے کی چیک در کرے آپ کواٹ کی دعوت و تبلیغ سے با زر کھنے کے لیے سو دسے بازی کی جائے نیکن ان غزیر ل کوینز نه تفاکه وه لیری کا مُنامت جسس پرسورج طلوع ہو ناہے ، آپ کی دعوت کے مقابل پرکاه کی چینیت مجی نہیں رکھتی اس بیے انہیں اسپنے اس منصوبے بی ناکام و نامراد ہونا پڑا۔

الائد تاریخ عمر بن الخطاب لا بن الجوزی ص ۲۰۷ سکے مختصر البیرہ لیشنخ عبد اللہ ص ۱۰۳ کے تاریخ عمر بن الخطاب لا بن الجوزی ص ۱۱۳ ميح النحادي: باب اسلام عُرِّين الخطاب ١/٥٧ ٥

مشركين نے كہا ؛ برالوليد؛ آپ ما بيتے اوران سے بات كيجة اس كے بعد عتب أكل اور رسول الله عَلَيْهُ الْكِلِيَّة كُونِيس مِاكر بين كيا- بيراولا : بحتيج إممارى قوم مِن تبهارا بومرتبة وتقامه اورج بلنديا يرنسب سب وه تهيي معلوم بي سب ادر اب تم اپني قوم بي ابك برا معاطر اركرات ہوجس کی وجہ سے تم نے ان کی جا عست میں تفرقہ ڈال دیاء ان کی عقلوں کو حماقت سے دوہا رقرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عیب مینی کی۔اوران کے جاکا قائبداد گذر سے میں انہیں كا فر تعلم ايا - لهذا ميرى باست سنو بئي تم ير چند باتني پيش كرد با بول ، ان پرغوركرو - بوسكا ب . كولى باست قبول كرنو" رسول الله يَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الدالد الداليد كموا مي سنون كا" ابوالوليد الدكها و "بحتب، يرما مرجدتم في كرآئي بواكراس تم يدچا بنته بوكه ال عاصل كرو توم تهارك يداتناهال جمع كئة ديية بي كرتم مم ميسب سد زياده مالدار برجاؤى اور الرتم يرچا بهة بوكاعزازد مراتبه حاصل كروتوسم تهبي إينا سروا ربنائ يبنة بي يهان كك كرتها دست بغيرسى معاطر كافيصله مذ كرين گے؛ اور اگرتم جاہتے ہوكہ باد شاہ بی جا و توہم تہيں اپنا باد شاہ بنائے بيئتے ہيں ؛ اور اگريہ جو تمہارے پاس ا تا سے کوئی جن بھومت سید جسے تم دیکھتے ہوئین اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو م تمهارے بیاس کا علاج ملاش کئے دیتے ہیں اور اس سیسلے میں ہم اینا اتنا مال خرج کرنے کو تیار ہیں کہ تم شغایا ب بوجاؤ ؛ کیو کر کمی کمی ایسا ہو ماہے کرچی محبوبت انسان پر عالب آجا ماہے اور اس كاعلاج كردانا يشقاب-"

کہا : ٹھیک سپے میسنوں گا۔ آپ نے فرمایا ہ بسسيرالله الرّخمن الرّجيتية

خُمْ ۞ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الْتَهْمُمِنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتْكُ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُرْلَنًا عَرَبَيًّا لِقَوْمٍ يَّعَـٰكُونَ۞ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا

فِي َ أَكِتُ إِنَّ اللَّهُ عِنْمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ .. (١:١٠ه)

" مم - يه رجمن ورجيم كى طرف سے نازل كى جوتى ايسى كتاب جس كى آيتيں كھول كھول كر بايان كردى كئى ہيں. عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جوعلم سکھتے ہیں ۔ بشارت شینے والا اور ڈرلنے والا سبّے بھین اکثر لوگوں نے اعراض کیااور وه سنتے نہیں . کہتے ہیں کرجس چیز کی طرف تم ہیں بلتے ہو اس کیلیے ہمائے دول پر پرده پڑا ہماہے۔ الم رسول الله يَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ يُسْعِينَ مِارْبِ عَصْد اورعنبه ابينه دونوں وائفه يبجه زمين پر شيڪچپ چاپ نئنا جارو نفاء جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تر آپ نے سجدہ کہا بچرف وا یا ا "ابوالوليد! تمهيل جو كيدك ننائقاس چكه اب تم جا نواور تمهارا كام جائه."

عقيدًا منا اوربيدها اليفسانفيول كياس آيا- أسه آنا ديكوكرمشركين في إيس مين ایک دوسے سے کہا: فداکی قسم! ابوالولید تنہاں ہے پاس وہ چہرہ نے کرنہیں آرہا ہے جو چہرہ لے کر كَا تَمَا - بَهِرَجِبِ الوالوليدا كرمبينه كِيا تولوكول في إيجاء "الوالوليدا ييمي كى كيا خرب ؟ اس في كما: پیچے کی خربہ سے کوئیں نے ایک ایسا کلام سستاہے کہ دیسا کلام والندی سے کہی نہیں گنا۔ خداکی قسم وه مذشعرسید مذجادو، مذکها نمت ، قربیش کے لوگو! میری باست ما نوا ور اکسس معاسطے کو مجد پرجپوڈ دو- (میری رائے یہ ہے کہ) اس منفس کو اس مے حال پر جیوڈ کر الگ تعلیک بیٹے رہو۔ خدا کی تسمین نے اس کا جو تول کن سبے اس سے کوئی زبر دست و اقعہ رُونما ہو کر دسیے گا۔ پھر اگر اس تض کوعرب ف مار دُوالا توتم سسا را كام دومرول ك وربيع انجام يا جاست على اور اگريشف عرب پر غانب آگیاتواس کی باد شامهت تمها ری بادشامهت اور اس کی عزمت تمهاری عوست بوگی: اور اس كا وجودسب سے بڑھ كرتم ارسے بيا معادت كا ماعت بوگا- لوگوں نے كہا! ابوالوليد إخدا كى قىم تم يريمى اس كى زيان كاجا دوچل كيا" عُنتيه ئے كہا "استخص كے بارے بيں ميرى رائے يہى ہے اب تہیں جو تھیک معلوم ہو کرو۔نث

ایک دوسری روایت میں برند کورسے کرنبی ﷺ سفیجب قلاوت سروع کی توعنتبهٔ چُپ جاپ سنتار با مجب آپ الله تعالیا سکے اس قول پر پہنچے ؛

فَإِنْ اَعُرَضُوا فَقُلُ اَنْذَرُتُكُمُ طِعِقَةً مِّشْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَ تَمُودَ (۱۳:۳۱) بين اگروه روگردا في كرين توتم كهروكرم تهبين عادو ثمود كي كرك جبين ايك كرك كخطرت ساماً كاه كرد با بول.

توعنند نفرا کرکھوا ہوگی اور یہ کہتے ہوئے اپنا و تفدرسول الله میلی الله علی کے منہ پردکھ دیا کوئیں اپنے کو اللہ کا درقرا بت کا واسطہ دیتا ہوں رکہ ایبا نہ کریں) لیے خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا آن مزیدے ۔ اس کے بعدوہ قوم کے پاس گیا اور فدکورہ گفتگو ہُوئی ۔ لاہ

الوطائب بني ما م اور بني مُطَلِّب كوجمع كرف بيل المحالات كي دوريش

کے ماحول میں فرق آپیکا تھا ، لیکن البطالب کے المدیشے برقرار سے۔ انہیں مشرکین کی طرف
سے اپنے بھینیج کے متعلق برابرخط ، محسس ہور ہاتھا۔ وہ پھیلے وا قنات پر برابرغور کر دہے نہے۔
مشرکین نے انہیں مقابلہ آوائی کی دعمی دی تھی۔ پیوان کے بھینیج کو عمارہ بن دلید کے عوض ماسل
مشرکین نے انہیں مقابلہ آوائی کی دعمی دی تھی۔ پیوان کے بھینیج کو عمارہ بن دلید کے عوض ماسل
کے بھینیج کا سرکھیلئے اٹھا متا ۔ عُقَبُری ابی مُنیکُونے نے چا در البیٹ کر کلا گھوٹینے اور مارڈا لئے کی
کوشش کی تھی ۔ خطاب کا بیٹا توار ہے کو ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ البیطالب ان واقعات پر
موشش کی تھی ۔ خطاب کا بیٹا توار ہے کو ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ البیطالب ان واقعات پر
فورکرتے توانہیں ایک ایسے شکین خطرے کی بُومیس ہوتی جس سے ان کا دل کا نپ الشا۔ انہیں
لیٹین ہوچ کا تھا کرمشرکین ان کا عم بدتور ڈیے اور ان کے بھینیج کو قبل کرنے کا تہیں کرچے ہیں اور
ان حالات میں خوانخواستہ اگر کوئی مشرک اچا تھا۔ آپ پر ٹونٹ پڑا تو تھر تی یا عرضیا اور کوئی شخص
کیا کام دے سے گا۔

ابوطانب کے نزدیک پر مات بقتین تھی اور بہرطال میں کھی کیونکر شرکین اعلانے دیول منڈ شان اللہ کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اور ان کے اسی فیصلے کی طرف الند تعامیلے کے اس تول میں

اشارهسې :

اَمْ اَبْرَمُوْاَ اَمْرًا فَاِنَّا مُنْبِرِمُوْنَ ۞ ٩٠٩٢١)

" اگرانبول نے ایک بات کا تہیہ کرد کھا ہے توہم میں تہیہ کئے ہوتے ہیں یا،

اب سوال يرتفاكه ان حالات مي ا يوطانب كو كيا كناچا چيئة ! انهوں نے جب ديكھا كه قريش برجانب سندان كي بيتيج كى مخالفت يرقل يطيب بي توانبول في البين بُرِيّا على عبدِناف کے دوصا جزا دول مانتم اور مُنظِّلب سے وجود میں استے والے خاندا نول کوجمع کیا اور انہیں دعو دى كراب يك وه اپنے بميتبر كى حفاظيت وحايت كا جو كام ننها انجام دينة رہے ہيں اُب اسے سب مل کرانجام دیں۔ ابوطانب کی یہ بات عربی ٹمینت کے پیش نظران دو توں خاندا نوں كحرسا دسيمهم اوركا فرا فرا دسن قبول كي البية مرف الوطائب كانجمائي الولهب ايك إيها فرو تفاحبس نے اُسے منظور مذکیا اور سارے خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جامل اور اك كاسائقه ديا ـ ملك

# منتحل مائيكات

صرون بارسفتہ یاس سے جی کم مت بین ترکین کوچار فیسے بڑھی گئے۔ بھی ہے سے بعنی تطرق جروہ فی سے بعنی تطرق جروہ نے اسلام قبول کیا، بھر حضرت عرض مطان ہوئے، بھر گفتہ مظافی آفیہ ان کی بیش کش یا سوئے بازی مسترد کی، بھر قبید بنی یا تنم و بنی مُطلَّب کے سارے ہی سلم و کا فرافراد نے ایک ہو کر نبی ملائی بھا بی مسترد کی، بھر قبید بنی یا تنم و بنی مُطلَّب کے سارے ہی سلم و کا فرافراد نے ایک ہو کہ ان کی حفاظت کا عہد و بیمان کیا۔ کسس سے مشرکیین می را گئے۔ اور ابنیں می را ناہی چا ہیئے تھا کیونکہ ان کی سجو میں آگیا کہ اگر انہوں نے بنی میں فیلی فیلی کے قبل کا اقدام کیا تو آت کی حفاظت میں کم کی وا دی مشرکیین کے فون سے لالرزاد ہوجائے گی۔ میکن سے ان کا مکسل صفایا ہی ہوجائے اس سے انہوں نے قبل کا منصرور حیور کر کھلم کی ایک اور را ہ مجور نکی ہوان کی اب تک کی اس میں نام کا لمانہ کارروا بیتوں سے زیادہ و سنگین نقی۔

اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی تحصّب میں فیف بنی کنانہ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی تحصّب میں فیفف بنی کنانہ ال

عاد الروس الروس المروس المروس

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ برصحیفہ منصور بن عمرہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے زددیک نصر بن حارث نے لکھا تھا' سیمن صحیح ہات یہ ہے کہ کیمنے والا بضیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول الله ينظ الله على الله على المراس كا إلا تقشل بوكيا- ال

بہرمال یہ مہدویمیان مے پاگیا اور صحیفہ خاند کوبہ کے اندر لٹاکا دیا گیا۔ اس کے نتیج میں ابواہب کے سوابنی ہاشم اور بنی مُطَّیب کے سادے افراد تواہ مسلمان دیسے ہوں یا کافر سمٹ من کر شعب کے سادے افراد تواہ مسلمان دیسے ہوں یا کافر سمٹ من کافر سمٹ میں کر شعب ابی طالب میں مجبوس ہوگئے۔ یہ نبی منطق اللّی کی اجتماعہ کے ساتویں سال محرم کی جاند رات کا واقعہ سبت ۔

مین سال شعب الی طالب میں اسکین ہوگئے سفتے اور سامان خور ونوش میں اسکین ہوگئے سفتے اور سامان خور ونوش

کی آ مدبند ہوگئی کیونکہ کے میں جوعلہ یا فروختنی سامان آ تا تھا اسے مشرکین نیک کرخر پر لینے تنے۔
اس لیے محصورین کی حالت نہا بہت بڑی ہوگئی۔ انہیں ہے آ اور چرف کھانے پڑے ۔ فاقد کش کا حال بین اکر مجھوکہ کے اجراب ان پڑتی تھیں۔
حال بین اکر مجھوکہ سے بھتے ہوئے بچر اور حورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہراب ان پڑتی تھیں۔
ان کے پاس مشکل ہی کوئی چیز پہنچ یاتی تھی، وہ بھی پی پردہ ۔ وہ لوگ حرمت والے ہینوں کے ملا وہ باتی آیام میں اشیائے صرورت کی خرید کے بیاے گھاٹی سے با ہر نکھتے بھی مذہ ہے۔ وہ اگر حیسہ قانوں سے سامان خرید سکتے سنے جو باہر سے کہ آتے سنے کی نین ان کے مامان کے دم کی ہو جاتا تھا۔
اس قدر بڑھا کہ خرید نے کے بیار ہوجاتے سنے کہ محسورین کے بیلے کچرخرید نامشکل ہرجاتا تھا۔
اس قدر بڑھا کہ خرید نامشکل ہرجاتا تھا۔

تھیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی النہ عنہا کا بھتیجا تھا کہ میں کہ بھی اپنی بھیو کھی کے بیگیہوں بھیجا درتا تھا۔ ایک باز ایوجیل سے سابقہ پڑگیا۔ وہ غقر دو کئے پراُڑگیا کین ابوالبختری نے مافعات کی ' اور اسے اپنی بھیولی کے پاکس گہیوں بھیجانے دیا۔

ا دھرا بوطالب کو دمول اللہ یظافیاتات کے بارے میں برابرخو و گارہاتھا، اس بیے جب
کوگ اپنے اپنے بستروں پرجائے تو وہ دمول اللہ عظافیات سے کہتے کہ تم اپنے بستر پرمور ہو۔
مقصد پر ہونا کہ اگر کوئی شخص آپ کوقتل کرنے کی بینٹ رکھتا ہو تو دکھیں لے کہ آپ کہاں سو دسپے
ہیں ۔ پیرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی جگہ بدل دیتے ۔ لینی اپنے بیٹوں ، بھائیوں یا جیٹوں
میں سے کسی کو دسول اللہ عظافیاتات کے بستر پرسلا دیتے ۔ اور دسول اللہ عظافیاتات سے بہتے کہ
تم اسس کے بستر پر چلے جا ق۔

اس محصوری کے باوجود رسول اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

صحیفہ جاک کیاجا ما ہے ۔ ان حالات پر پورسے تین سال گذرگئے۔ اس کے بعد علی صحیفہ جاک کیا جانے اور اس

ظالما نه عهد وپیمان کوختم کئے جانے کا واقعہ پیش آیا۔اس کی وجہ یہ تنی کرنٹروع ہی سے قریش کے کچھے لوگ اگر اسس عہد وپیمان سے راضی مختے تو کچھ نا راض کھی تنے اور ان ہی نا راض لوگوں نے اس مسیمنے کوچاک کرنے کی نگٹ و دُوکی۔

اس کا اصل محرک قبیلر بنوعامر بن لوئی کا بیشام بن عرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی آر کی میں چکے چکے شعب ابی طالب کے اندرغلہ بھیج کرنبو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیری ابی امیہ مخزومی کے یاس بہنیا۔۔۔(زیبیرکی مال عالمکر، عیدالمطلب کی صاحبزادی نینی ابوطائب کی بہن خیس ، اوراس سے کہا " رُبُیرُ اِ کیا تہیں ہے گوارا ہے کہ تم تومزے سے کھاؤ، بیواد رنہارے ماموں کا وہ حال ب جسے تم جلنے ہوئ زُبرُسنے کہا : افسوس ایس تن تنہا کیا کرسکتا ہوں ؟ ماں اگرمیرے ساتھ كونى اوراً دى بومّا تومّى كس معيف كويما راف كسيك يفيناً المديرة أواس في كها اجهاتوايك أدى اورموجود ب - يوجها كون ب إكما مين بول - زُبُيْرِ في أجها تواب بيسا آدمى قاش كرو-اس پرسٹام ، مُطّعمُ بن عُدِی کے پیس گیا اور بنو اِسٹم اور بنومُطّلب سے جوکہ عبدمناف كى اولاد منص معمم كحقريب بتعتق كا ذكركرك اس طامت كى كداس في الطلم ير قریش کی مہنواتی کیو کرکی ؟ \_\_\_\_ یا درسے کمبلعم کھی عیدمناف ہی کیسل سے تھا مملعم نے كها : افسوس ابني تن نهاكيا كرسمنا بول "بشام سف كها ايك آ دمى اور بوجود سبت مطعم سفه إرجها كون ب، بشام في كهائ معلم في كما الجهاايك تعبيرا آدمي ظاش كرو- بشام في كها: يدهي كرجيكا ہوں ۔ پوچیا و ہ کون ہے ؟ کہا زہیرین ابی امیہ مطعم نے کہا۔ اچھا تواب چوتھا اُ دمی طاش کرو۔اس

سلے اس کی دلیل ہیہ ہے کہ الدطالب کی وفات صحیفہ پھیاڈے جانے کے چیداہ بعد ہوئی ۔اورسم ہات ہہ ہے کہ ان کی موت رجب کے جیدا ہوئی تقی وہ یہ بھی کہ ان کی موت رجب کے جیسے میں ہوئی تقی وہ یہ بھی کہ ان کی موت رجب کے جیسے میں ہوئی تقی وہ یہ بھی کہاتے ہیں ان کی وفات دمضان ہیں ہوئی تقی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ بھا ڈے جانے کے جیدا ہ بعد نہیں جگہ آٹھ ماہ اور چندون بعد ہوئی تقی ۔ وولوں صورتوں میں وہ بہینہ وحس میں صحیفہ بھا ڈاگیا ، عقر تماہت ہوتا ہے ۔

پر بہشام بن عُرُو، ابو البختری بن بہشام سے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جبیبی طعم سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی مائیر بھی کرنے والا ہے ؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون ؟ کہا: زُبُيرُن ابى اميه، مطعم بن عدى اوريس-اسفكها: اجِها تواب بالجوال أومى وهوندو\_\_\_ اس کے لیے ہشام، زُمنعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوتے بنو ہائیم کی قرابت اوران کے حقوق یا د دلائے۔اس نے کہا : مجلاتیں کام کے بیاے مجھے بلارہے ہواس سے کوئی اور تھی منتفق سبے۔ ہتام نے اثبات میں جواب دیا اورسب کے مام نبلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جون کے پاکس جم ہو کرا ہیں ہیں یہ عہدویمیان کیا کہ صحیفہ چاک کر ٹا ہے۔ زہیرسنے کہا : میں ابتدا کروں گا بینی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوتی توسب لوگ حسب معول اپنی اپنی مفلول میں پہنچے۔ زمیر بھی ایک جوزاریت كتة بوست ببنيا - يبيد ببيت الشرك سامت يكر لكائ بيراد كول سع مخاطب بوكر بولا" كيّ والوا كيابهم كمانا كمائين كيرشب يبني اوربنو بالثم تباه وبرباد بول ندان كيوا تعريم بيجا جلئه ندان سيجيم خريدا جائة - خدا كي مم بن مبيعة بيس سكارهان مك كرم سطالما ندادرة استيمن صيف كوچاك كر درباجائية ابوجبل -- جومسجدحرام كے ايك كوشت بين موجود تقا "بولا: تم غلط كيت بو خدا كي تم اس

اس پر زُمُحُ بن اسود نے کہا ؛ بخداتم ذیا دہ غلطہ کچتے ہو؛ جیب بہ حیفہ نکھا گیا نخا تب ہمی ہم اس سے داخسی مذیخے "

بيعار النبس جاسكتاية

اس پرابوا بختری نے گرہ لگائی: زمور تھیک کہردہ ہے ۔ اس میں جوکھ کھیا گیا ہے اس سے مزیم کھی گیا ہے اس سے مذہم داخلی جو کھی گیا ہے اس سے مذہم داخلی جی دونوں تھیک کہتے ہو اور اخلی کہتا ہے اس کے بعد کا منظم میں عدی نے کہا ، تم دونوں تھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے علی اس سے خلط کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس بی جو کھی کھی ہوا ہے اس سے الذر کے حضور را دت کا اظہار کرتے ہیں ۔

پیربشام بن عُرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھرکرالوجہل نے کہا! یہ ہونہہ! یہ بات رات میں طے کی گئی ہے۔ اوراس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔''

اس دوران الوطالب بمي حرم پاك كے ايك گوشتے بي موجود ستھے -ان كے آنے كى وجہ يہ

تقی کرالڈ تفائی نے دسول اللہ یُٹھ اُٹھی کا سے سے کہادے میں بہ خبردی تھی کراس پالڈ تعلظ نے کروے ہیں دیتے ہیں۔ جنہوں نے طلم سے ماور قرابت کئی کی ساری ہاتیں جیٹ کردی ہیں اور صرف اللہ عزوم کا ذکر ہاتی چور الب ہے پھر نبی میٹھ اللہ کا اللہ عزوم کا ذکر ہاتی چور الب ہے پھر نبی میٹھ کا اللہ عنہ کہا کہ اس ہوا آبت ہوا تو وہ قرار سے یہ کہنے آئے نئے کہا ان کے بھتے ہے الحمد میں یہا ور بہ خبردی ہے اگروہ جو الآبت ہوا تو ہم تہا ارسے اور اس کے درمیان سے ہے جاتم ہی اور تہا راجوجی چاہے کرنا۔ لیکن اگروہ بھی آثابت ہوا تو ہم ہوا تو تہا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا نا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا نا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا نا اس کے درمیان سے با ذات نا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا نا اس کے درمیان کے درمیان ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا نا اس کے درمیان کے درمیان گیا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا نا اس کہ درہ جب بیں "

ا دھرابوبل اور باتی توگوں کی نوک حجونک ختم ہوئی توملعم بن عدی صحیفہ جاک کرنے سے سیا اکٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا سے۔ صرف باسعسان الله عرباتی رہ

گیا ہے اورجہاں جہاں الذکانام تھاوہ بچاہے یکٹروں نے اُسے بہیں کھایا تھا۔
اس کے بعد صعیفہ چاک ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ کا اور بقیدتی م صفرات شعب بی طالب سے نکل آئے۔
سے نکل آئے اورمشر کہن نے آپ کی نبونت کی ایک عظیم الشان نشانی دعیمی۔ نیکن ان کا دویہ وہی ریا حسب کا ذکر اس آیت ہیں ہے ۔

وَإِنْ يَسَوُوا أَيَدَ يَعُومِنُهُولَ وَيَقُولُوا سِمَعُورُ مُّسَيَّمِوْ (٢٠٥٢) "اگروه كوئي نْ فَى دَيَجِعَ بِي تُورِخ بِعِيرِلِية بِي اور كِحة بِي كرير تومِلنا بِعِرَا جا دو ہے " جنا بِخِر مشركين نے اس نشانی سے بھی اُنٹے پھيرليا۔ اور اپنے كغرى را ه بيں چند قدم اور اسكے بڑھ گئے ۔ ستا

## الوطاله مي فرمنت مي قريش كاأخرى وفد

رسول الله عِنَافِیَ الله عِنَافِیکا نے شعب ابی طائب سے نکلنے کے بعد پر صب معول دعوت و تبلیخ کا کام شروع کر دیا اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ می کر دیا تھا لیکن وہ بجی صب معول محانوں پر دہا و ڈالئے اور الله کی را ہ سے رو کئے کاسلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں بک ابوطائب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جال ہیاری کے ساتھ اپنے بھیتیے کہ ما و حفاظت میں گئے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمراسی سال سے تجا وز ہو چا پھی تھی۔ کئی سال سے داخلی تا اس کے در پیارٹی بنای آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے اپنیں تو ڈوکر رکھ دیا تھا۔ اُن کے کہ در پیارٹی تھی تھی اور کہ وہٹ کی تھی بچنانچہ گھائی سے نکلنے کے بعد چند ہی جینے گذارے تھے کہ انہیں سفت بھی دی تھے۔ اور کہ وہٹ کی تھی بچنانچہ گھائی سے نکلے کے بعد چند ہی جینے گذارے تھے کہ انہیں سفت بھی ہی دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ابوطائب کا انتقال ہوگی اور اس کے بعد ہم نے اس کے ابوطائب کا انتقال ہوگی معاطر سے کرائی عامی ہوگی اس سے ابوطائب کا انتقال ہوگی سامنے ہی نبی منافی بھی دیاتھ کی معاطر سے کرائی عاہدے۔ اس سیسلے میں وہ بعض ایسی دھائیں سامنے ہی نبی منافی گئی سے کوئی معاطر سے کرائی عاہدے۔ اس سیسلے میں وہ بعض ایسی دھائیں سامنے ہی نبی منافی کے اور یوان کا ایک و فرتھا۔

بھی دینے کے بید ہے بیار ہوگئے جس پر اب کک دامنی جائے۔ اس سیسلے میں وہ بعض ایسی دھائیں کی خدرست میں صافر ہوگا۔ اور یہ ان کا انگا کہ و فرتھا۔

کی خدرست میں صافر ہوگا۔ اور یہ ان کا آخری و فرتھا۔

ابن اسماق وغیره کا بیان ہے کہ جب ابوطانب بیمار پڑھئے اور قرایش کو معلوم ہُوا کہ اُن کی حالمت غیر بوتی جا دہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکیو جربے اوطانب کے پاس عیس اور محقد شانشہ بینا کا دین قرایش کے ہر قبیع میں جیسل چیکا ہے اس میے جیوا بوطانب کے پاس عیس کہ وہ اپنے بھینے کو کسی بات کا پاند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہدنے ہیں کیونکہ والڈ ہمیں اندیشہ ہے کہ میڈھا مرکیا ور محسم مدر شریق بینا کی ساتھ کوئی گڑ بڑ ہوگئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ اندیشہ ہے کہ میڈھا مرکیا اور محسم مدر شریق بینا کے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہوگئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ کہیں کے کہ انہوں نے محمد (شریق فیلے تھائے) کے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہوگئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ کہیں جب اس کا چیامرگیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب سکے پاس پہنچا اوران سے گفت وشنید کی۔ و فد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد سنھے لیمنی عُتُبۂ بن رَبِیُعِهُ مشنیئهٔ بن ربیعیه الوجہل بن ہشام، اُ مُبَّهُ بن ضلف ابوسفیان بن حرب اور دیگر اَ خُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تعزیبًا پچیس تھی۔ انہول نے کہا ا

زير مين آجائے گا۔

بهرطال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگسی قدرتو قف ہیں پڑگئے اور سٹیٹا سے گئے۔
وہ جبران سنے کوموف ایک بات جواس قدر مغید ہے۔ اسے مسترد کیسے کردیں ؟ آخر کارابوجہل نے
کہا " اچھا بتاؤ تروہ بات ہے گیا ؟ تمہارے باپ کی قسم ! ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو تو ہم مانے کو تیار ہیں ۔ اس نے فرطیا : آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کھے لوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں ۔ اس پر انہوں نے باتھ پیسے پر اور تالیاں بجا بجا کر کہا :
"مقد ( ملائے کا بینی ) ! تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگر سب ایک ہی خدا بنا ڈالو ؟ واقعی تمہارا
معاطہ بڑا جی ہے ۔ "

پھر آپس میں ایک دوسرے سے بوئے " خداکی تسم پیشخص تباری کوئی بات مانے کو تیار نہیں - لہذا میلوا وراسینے آباق اجداد کے دبی پر فوٹ جاؤے بہال تک کہ انٹر بھارے اوراس شخص کے درمیان فیصلہ فر ما دے " اس کے بعدانہوں نے اپنی اپنی راہ بی ۔ اس واقعے کے بعد ابنی لوگوں کے بادے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

ما سیمغنا بهدا می الملقه الاحرق یان هذا (لا اختیلای ۱۱ ۱۹۳۰)

"ص، قسم بے نسیمت بعرب قرآن کی ۔ جگرجنبوں نے کفر کیا ہیکوئی اور صندمیں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی

قربیں ان سے پہلے ہلاک کردیں اور وہ پیسے چلائے رکیکن اسس وقت ) جبکہ نیجنے کا وقت نرتھا۔ انہیں

تبعب ہے کہ ان کے پاکس خود انہیں ہیں سے ایک ڈورانے والا اگیا۔ کا فرکھتے ہیں کہ یہ جا دوگرہت ۔

بڑا جموٹا ہے ۔ کی اسس نے سارے معبودوں کی جگرس ایک ہی معبود بنا ڈالا! پر تو بڑی جمیب بات ہے۔

اور ان کے بڑے پر کہتے ہوئے نکلے کہ جلوا ور اپنے معبودوں پر ڈٹے دہو۔ یہ ایک سوچی سمجی اسکیم

اور ان کے بڑے پر کہتے ہوئے نکلے کہ جلوا ور اپنے معبودوں پر ڈٹے دہو۔ یہ ایک سوچی سمجی اسکیم

سے ۔ ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی ۔ بیمض گوٹنت ہے ۔ ک

غم كا سال

البوط السب كى و فات ان كى د فات رُّعت البي طالب كا محصورى كه فات خ

کے چھما ہ بعد رجب سنا مدنبوی میں ہوئی رہالے ایک قول پر بھی سپے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضى الشرعنهاكي وفات ست صرف تين دن پهنه ما و رمضان مي وفات پائي -

میم بخاری میں حضرت مسينک سے مروی سے کرجب ابوطانب کی وفات کا وقت آيا توني لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللّٰهُ كَهِر دِبِيحَ يُسِ ايك كلرض كه وربيع بن النُّدِي إِس آب كه بيرجنت ميش كرسكون كا" ابوجل اورعبدالشرين امبهت كها" ايوطالب إكياعبدالمطلب كي متن سي تخ مجروع ، بچریہ دونوں برا بران سے بات کرتے دسہے رہال نکس کرا خری یا مت جوا بوطا لب نے لوگوں سے كى يەنتى كە عبدالمطلب كى قىت يە نبى يىلىنىڭ سفارما ، مى جب كاس سے دوك مذ دیا جا قرل آب کے بیلے دعائے مغفرت کرتا رہول گا۔ اس پر بدآبیت نازل ہوئی،

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُونَا اَنْ يَسُتَغَفِيمُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُنِي مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكِينَ لَهُ مُ أَنَّهُمُ أَضَّاتُ الْجَحِيمِ ١١٣١٩١

« نبی ( ﷺ الله ایجی ) اور ایل ایمان سکه بیلے درست نہیں کامشرکین سکے بیلے دعاستے مغفرت کریں . اگرچه وه قرا بنداری کیول مز بول جبکدان پروامنع بوجیکا سبے کروہ لوگ جبتی ہیں ۔"

اوريه أيت مجي مَا زل ہوئي -

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَكَبْتَ .. (١٠٢٨هـ) « آپ جے پسند کریں ہرایت نہیں دے سکتے ۔"

ل سیرت کے اُخذی برااخلاف ہے کالوطاب کی وفات کس مجینے میں ہوئی میم نے رجب کواس لیے ترجیح دی ہے کہ بیشتر یا خذ کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شعیب اپی طالب ہے تکلنے سے چھوا و بعد ہوئی ۔ اور محصوری کا آغاز عرم سنتی کی بیاند رات سے موًا تھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب مسئلہ نبوی ہی ہو تاسیعے۔ المه صبح بخارى باب قصة ابى طالب ١٨٨١

یہاں برتبائے کی ضرورت نہیں کہ ابوطالب نے نبی ﷺ کی کس قدرحایت وحفاظت کی تھی۔ وہ درحقیقت کے کے بڑول اور احمقول کے حملول سے اسلامی دعوت کے بہاؤ کے یے ایک قلعہ تھے ، لیکن وہ برات خود اسپنے بزرگ آباؤ اجداد کی متب پر قائم رہے ، اس بے متحمل کا میا بی مذبا سکے۔چنانچہ صبحے بخاری میں حضرت عبکس بن عبدالمطلب رضی الدّعنہ سے مروی آپ کی حفاظمت کرتے سکتے اور آپ کے سابے رد دسروں پر) مگڑیتے زا در ان سے ایٹا ان مول سلیتے) شفے "۔ آپ نے فرمایا ، "وہ جہنم کی ایک محصلی مجد میں ہیں۔اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڑیں ہوتے۔ سے

ا بوسعید خدری دصی الندعنه کا بیان ہے کہ ایک یا رنبی پیٹاٹھ کھاتا ہے یاس آپ سے چیا کا تذکرہ بُوا تو آپ نے فروایا جمکن ہے قیامست کے وان ابہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہتم کی ایک کم گری جگہیں لکے دیاجائے کہ آگ صرف ان سکے دونوں تخنول مک

جناب البرطالب كى وفات كے دوما و لبدر مصرت مين دن بعد من اختلاف الاقوال المحارث من دن بعد من اختلاف الاقوال

\_\_\_ حصرت أممّ المؤمنين خُدِرِجَةُ الكبرى دمنى الله عنها بعى دحلت فرماكتين - ان كى وفات نبوت اینی عمر کی بچاسویں منزل میں تنے بھے

حضرت خدىجبرمنى التدعنها وسول الشرقظة فليتاك كحسيص التدتعالى كى برشى كرانقدر نعمت تفیں۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج وقلق کا وقت " ما توات سے بیے زای المفتیں مشکل زان حالات میں ایک کو فوت بہنچا تیں تبدیغ رسالت بیں آپ کی مدد کرتمیں اور اس تلخ ترین جہا دکی سختیوں میں آپ کی تریک رہتیں . اوراینی مان و مال سے آپ کی خیرخواہی وغمگساری کرتیں۔ رسول اللہ بیٹائیڈیٹائی کاارشادہے:

سی صبح بخاری باب تقیة ایی طالب ۱/۸۷ ه می رمضان میں دفات کی مراحبت ابن جوزی نے تلیتے الفہوم ص بریں اورعلاً مرمنصور پوری نے رحمة الدیالمین ۲/۷۲۱ میں کی سیے۔

" حس وقت لوگوں نے میرسے ساتھ کھز کیا وہ مجھ پر ایمان لا بئیں بھیں وقت لوگوں نے جھے حصلایا انہوں نے میری تصدیق کی حس وقت لوگوں نے بچھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں مشربک کیا۔ اور اللّٰہ نے جھے ان سے اولا ودی اور دوسری بیوبوں سے کوئی اولا دیز دی لِئے مبحع بخارى میں الوہرریہ رصی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جربل علیہ است لام بنی ان کے پاکس ایک برتن سے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب سے ۔جب وہ آپ کے پاس ا پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں۔ اور جنت میں موتی کے ایک ممل کی بشارت دیرسس میں مذشور وشغب مبو گارز درماند گی و آنکان اُرکے 

بعدقوم کی طرف سے بھی مصائب کاطوما رہندھ کیا کیو مکہ ابوطانب کی و فات کے بعدان کی جہاز براه حكى اوروه كهل كرات كوا ذبيت او ديمليت پېنيان كيه اس كيفيت نه ات كغموالم میں اور اصنا فہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مابوس پوکرطا نف کی را و بی کیمکن سے وہاں لوگ اپ ک دعوت قبول کرلیں ، ایٹ کویٹا ہ دسے دیں۔ اور ایٹ کی قوم کے خلاف ایٹ کی مدد کریں بیکن و مال رز کوئی بنیاه د مبنده ملا رز مدر گار، ملکه اُسلط انبول سف سخنت ا ذبیت پهنجانی اورانسی برسلوکی کم خود آت کی قوم نے وہیں برسلوکی مذکی تھی۔ رتفصیل ایکے آرہی ہے )

يهال إس باست كا اعا وه بي محل منر بو كاكدا بل كمه في مسلطرت نبي يَنْظِينَالُا كَوْفُلُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ جور کا با زارگرم کرر کھا تھا۔ اس طرح و آپ کے دفقار کے خلاف بھی تتم رانی کا سلسلہ جاری رکھے موت سنف، خِنائجه آبِ کے ہمدم وہمراز ابو کرصد اِن اللہ عند کہ بھیوٹ نے پر مجبور ہوگئے اور صبشه کے ارا دے سے تن بر تقدیر نکل بڑے ، لیکن بُرُکِ غَماً دیہ بچے توابنِ وعنہ سے ملاقات ہوگئ اوروہ اپنی بیا ہ میں ایک کو مقروایس لے آیا۔ شے

ابن اسحاق كابيان ہے كہ جب الوطالب انتقال كركئے تو قریش نے رسول اللہ عَلِيلهُ عَلِيلًا

ملت مستندا حمد ۱۱۸ منگ صحیح بخاری باب تزویج النبی طلای این خدیج و نفنلها ۱۲۹۱۵ که اکبرتاه بخیب آیادی نیم احت کی ہے کریرواقعه اسی سال پیش آیا تفا- دیکھتے آریخ اسلام ۱۲۰۱۱ اصل وافعه لوري فعيل كرما تعدا بن بهشام ١/١٤٣ ما ١٧٤٧- اور صحيح بخاري ١/١٥٥ م ٥٥٣ مي مذكور ب.

کوالیں ا ذیت پہنچانی کرا بوطالب کی زندگی میں معبی اس کی ارز و معبی مزکر سکے ہتھے سٹی کر قریش کے ایک ائتی نے سامنے آگرائی کے سریر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گوتشرلین لائے میلی ر ہے سے سریر بڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزا دی نے اُٹھ کرمٹی دھوئی۔ وہ دھوتے تھوتے رو تی جارى تقيس اوررسول الله يَنْظَفْظَتُكُ الْهِينَ لَلْ يَتَنْفِصَةُ فُرِماتِ مِنْ الْهِينِ الدُورُ بَهِين الله تبهارے الم کی حفاظیت کرے گا " اِس دوران آپ برنجی فرماتے جارہ سے کھے کہ قرلیش نے میرسے ساتھ کوئی ایسی برسوکی مذکی جوجھے ناگوار گذری ہویہا ل کاس کدا بوطالب کا انتقال ہوگیا ہے اسى طرح سك بيد دربيد ألام ومصارب كى بنا يردسول الله ينطفينين في السال كا نام عام الحزن بعبني غم كاسال وكدويا اوربيسال اسي مام سه ماريخ مين مشهور بوكيا. مصرت سؤده رضى الدُّعنها سي شادى يس رسول الله ظلة عليه عنها سي سادي

سُوْدُ و بنست زُمُعُهُ الشَّصِينَ دى كى - برا بندائي دُور مِن سلمان بوگئي تقيس اور دومري بجرت صبشه کے موقع پر بجرت بھی کی تھی۔ان کے شوہر کا نام سکران بن عروتھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام تھے ا و رحفرت سُوُدُو الله النہیں کی رفاقت میں مبشہ کی جانب ہجرت کی تقی سکین وہ مبتشہ ی میں اوركها جاتاب كد كم واليس أكرانتقال كرسكة، اس ك بعدجيب حضرت سُوَّدُ وَأَنَّا كى عدّت نحمّ ہوگئ 

کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے دسول اللہ شکا اللہ شکا اللہ سے شادی کی۔ چذر کس بعد انہوں نے اپنی بارى حضرت عائشه رضى الترعنها كوبميه كردى نتى ينك

## إبدائي ممانول صبرتباك اسكاسا وعوال

یهاں پہنی کرگری سوجہ بوجھا ورمضبوط دل ود ماغ کا آدی بھی جیرت ذدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑاں پہنی کرگری سوجہ بوجھا ورمضبوط دل وده کیا اب ب وعوا مل تفے جہوں نے مسلمانوں کو اس تعدرانتہائی اور مجر الاحتراک تابت قدم لیکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایاں خالم کو اس تعدرانتہائی اور می کردو نگھے کو اس جوجائے جب اور دل لوز اسمنا ہے۔ بار بار کھھے اور دل کی تہوں بیم مربر کی جنہ بن کردو نگھے کو اس کے پیش نظر مناسب معلوم ہونا ہے کہ ان اسب وعوا مل کی طرف ایک مربری اثنا دو کر دیا جائے۔

ا - ان پی سب سے ہما اور اہم سبب اللّٰه کی وات واحد ہے ایمان اور اس کی تمیک تھیک میں موفت ہے کہونکوجب ایمان کی بشاشت ولول ہیں جاگڑیں ہوجاتی ہے تو وہ بہاڑول سے تمہرہ ور جاتی ہے ۔ اور چشخص ایلے ایمان کی اور لفین کابل سے بہرہ ور ہواتی ہے ۔ اور چشخص ایلے ایمان کی اور لفین کابل سے بہرہ ور ہووہ و نیا کی شکلات کو ۔ خواہ وہ جنٹ می زیاوہ ہول اور جمیسی بھی بھاری بحر کم ، خطر ناک اور سخست ہول ۔ اپنے ایمان کے بالمقابل کس کائی سے زیاوہ اہمیت نہیں دیتا جوکسی بند توڑا ور شخست ہول ۔ اپنے ایمان کے بالمقابل کس کائی سے زیاوہ اہمیت نہیں دیتا جوکسی بند توڑا ور تعمین سیلاب کی ہالائی سطح پر جم جاتی ہے ۔ اس بے موکن اپنے ایمان کی صلاوت لفین کی تا ذکل اور اعتقاد کی بشاشت سے سامنے ان شکلات کی کوئی پر وانہیں کرتا کیونکی :

فَامَّا الزَّبَدِ فَيَدُهُ مَبُ جُفَاءً وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فَ فِ الْكَنْ فِي الْمَالِدِهِ مَعْ جَاكُ سِهِ وه توبِهِ كاربُوكُ أَدُّجا مَا سِهِ اورجِ لُوكُول كو نفع دينے والي چيزسه وه زمن مَن روّادريّ رسيد.»

بھراسی ایکسسبسسے ایسے اساب وجود میں آتے ہیں جو اسس صبرو نباست کو قرت بخشتے ہیں مثلاً ا

۲- برسش قبادت، نی اکرم بینانه فلیگانی جواممت اسلامیهی نہیں بکرماری انسازت کے سب سے بلند پایہ فائد وربنما شخص ایسے جمانی جال، نغسانی کمال، کرمیار اخلاق، باعظمت کر دارا وزر نواز عادات واطوار سے بہرہ ور تنصے کہ دل خود بخود آپ بینانه فلیگانی کی جانب کھنچے جاتے ہے اور

طبیعتیں خو د بخود ایپ ﷺ پرنجیما در ہوتی تقیس میومکر جن کمالات پرلوگ جان پیمڑے ہیں ان ے اپ میلانسکانی کواتنا بھرپور حصر الانتماکہ اتناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ میلانسکانگانہ شرف وعظمت اودفضل وكمال كى سبب سي بلنديجوني برعبو دلكن تقے يعفست والماست بصدت وصفا اور حمله أمور خير من الله عنظ المنظالة كاوه امتيازي مقام تفاكر رفقار تورفقارات ينظ المنظمة الكريمون کونجی آپ مینان کا نیانی وا نفرادیت پرتهی تسک نه گذرا - آپ مینانه فقیقانی کی زبان سے جو باست تکل گئی، وشمنوں کو مجی لیتن ہوگیا کہ وہ سی سب اور ہوکررسہے گی۔ وا تعان اس کی شہادت دینتے ہیں ۔ ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اکتھے ہوئے جن میں سے ہرا یک نے ایسے بھتیہ دوسائتیبول سے چیب چیبا کرتن تنہا قرا کن مجید ستانفائیکن بعد میں ہرا یک کا را ز دو سرے پر ناکٹس ہوگیا تھا۔ ان ہی بینوں میں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجہل سے وریا فت کیا کو بتاؤتم سفجو کید محدالم فالله النای سے سناسے اس کے بارسے میں تمہاری رائے کیا ہے ؟ الِوجِبل سنے کہا" بیس سنے کیاسٹاسہے ؟ بامنت دراصل پرسیے کہم سنے ا در پنوعیدِ مناف نے نثریث و عظمست بیں ایک دومرسے کا مقابلہ کیا۔ انہول سے زغریا دمساکین کو) کھلایا توہم سے ہمی کھلایا انہوں نے دا دوہش میں سواریا ل عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، امہوں نے لوگول کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا کی بہال مک کرجیب ہم اوروہ کھنٹوں گھٹنوں ایک دوسرے سے ہم بلہ ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رسیں سے دو تدمقابل کموڑوں کی ہوگئی تواب بنوعبدمنا من سکتے ہیں کر ہمارے اندرایک بی (فیکا انگیا گا) ہے جس کے پاکس اسان سے وی آتی سے ۔ مجال بتابیتے ہم اسے كب بالشكتة بين ؟ خواكي تسم إمم اس شخص يركم إيمان نه لا مَي سند، ا و داس كي مركز تعديل نه كري سيليا. ي كذبيب كرست بيل " اسى بارسه ميل التُرتعاسط سفيه آييت الرافرال وال فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظُّلِلِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ (٣٢:٦)

فَانَهُ وَ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِينَ بِالْبِ اللهِ يَجْحَدُونَ (٢٣:١٦)

" یہ لوگ آپ کو نہیں محبلات ، بحکہ یہ ظالم اللّٰہ کی آیتوں کا انکار کرنے ہیں یہ اس واقعے کی تفصیل گذر جی ہے کہ ایک دوڑگفار نے نبی طلاع ایک کو تمین بارلین طعن کی اور تمیسری و فعد میں آپ مین الفظائی نے فرایا کہ اے قرایا کہ ایک کا ور تمین میں سے بڑھ کرتھا وہ بھی لیکرایا ہوں تو یہ بات ان پر کسس طرح انٹر کرگئی کہ جوشف عداوت میں میں سے بڑھ کرتھا وہ بھی لیکرایا ہوں تو یہ بات ان پر کسس طرح انٹر کرگئی کہ جوشف عداوت میں میں سے بڑھ کرتھا وہ بھی

بہترسے بہتر ہو جینہ پاسکتا تھا اس کے ذریعے آپ میٹا آگئا کو رامنی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کرجب حالت سجدہ بیں آپ میٹا آگئا براہ جرئی ڈالی گئی، اور آپ میٹا آگئا سے مرا تھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بددعا کی قوان کی ہنسی ہوا ہو گئی۔ اور ان کے اندر غم وقلق کی اجرد و ڈاگئی۔ انہیں تھیں ہو گیا کہ اب ہم بھی ہنیں سکتے۔

يه وا قعد مى بيان كيا جا جكا سب كه آب شافة عَلِيّاً في الولهب كربيط عُيّنه بربردها كي تواسے بین ہوگیا کہ وہ آپ مینان کھیا ہے کی بردعا کی زوسے بچے نہیں سکتا، چنا پنجہ اس نے مکتام كے سفریں شيركو ديکھتے ہى كہا " والنّد محد (مَثِلَانْفَائِلَا) نے كریں دہنتے ہوئے محصے قبل كرديا'' أَنَى بِن خَلَفْت كا و اقعه سبے كه وه بار باراب شِيْفَافْظِيّالُهُ كُوتْل كى دهمكبال دياكر ناتھا۔ خراش آئی تھی میں آئی برابریں کے جاریا تھا کہ محدیثاللہ اندمجد سے محد سے مرمیں کہا تھا کہ میں تہیں قتل کرول گاکس بیداگروه مجد پر مخفوک بی دیتا تو مجی میری جان مکل جاتی - رتفعیل آگے آرہی ہے) اسی طرح ایک با دحصرمت سندین معا و نے سکتے ہیں ا مَیّہ بن خلف سنے کہد دیا کہیں نے دولائٹر ظلنلظاله كويه فره تقبوسة سناسب كمسلمان تبيي قتل كري سح تواس سن أمّبة برسخست كمبرابث طاری ہوگئی، جسلسل قائم رہی چنا تیجہ اس نے جدکر لیا کہ وہ کتے سے با ہرہی نہ نسکے گا۔ ا ورجب جنگب بُذر کے موقع پر ابوجبل کے اصرار سے مجبور ہوکر نکلنا پڑا توکس نے کئے کا سب سے تیزرو ا ونمك خريدا "اكخطرك كي علامات ظاہر بوت بي يُبنيئت ہوجائے۔ اوحر سبك بيں جانے پر آماده و کیوکراس کی بیوی سفے بھی ٹوکا کہ ابوصفوان :آب سے پٹر بی بھائی نے جو کیو کہا تھا لہے آپ معول سيئة ؟ ابوصفوان فيجاب بي كها كرنهين، بكرين خدا كي تسم ان كرسائقه عقوالي بي دُور

کے تریزی : تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۲/۲ کے صبح بخاری ۵۹۳/۲ له ابن بشام ۱۹۱۱ م سه ابن بشام ۱/۲۹۸ تو آپ ﷺ و ان کے بیے دیدہ و دل اورجان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گرائیوں سے آپ ﷺ و ان کے دیل کے جند بات کس طرح اُ بلتے تھے بیسے کی گہرائیوں سے آپ ﷺ کی گہرائیوں سے آپ کی گھڑنے گئے کے بیے حُتِ صادق کے جند بات کس طرح اُ بلتے تھے بیسے نشیب کی طرف کھنچتے تھے بیسے نشیب کی طرف کھنچتے تھے بیسے لویا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ لویا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ

فصورته هیدول کا جسم و مغناطیس افشدة الرجال آپ کی صورت برجم کا بیُول تی اورآپ کا وجود بردل کے پیده تناطیس اس مجتب و فذاکاری اورجال نادی وجال بیاری کا فیتج برنا کومی ابرکرام کویدگواران نفاکه آپ ینافی ایک کافیت برخوا کا ری اورجال نادی وجال بیاری کافیت برنا کویدگواران نفاکه آپ ینافی ایک تاجی بی می براش می آبات یا آپ ینافی ایک یا قرابی کافیایی جی جائے خواہ اس کے بیان کی گردنیں بی کیول نہ کوٹ دی جائیں۔

ابک دوز الو برصد بی رضی اندعنه کو بری طرح کیل دیا گیا. اور انہیں سخست مار ما ری گئی۔ عنبہ بن رَبِیعُه ان کے قربیب آکر انھیں دوہ پوندیگے ہوئے جو توں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سدنشانه بنایا- پیربیب پرچرهدگیا- کیفیت به تقی که چیرے اور ناک کا پیته نهیں جل د و تقا۔ پیران کے قبید بنوٹئی کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں نہیٹ کر گھر ہے گئے۔ انہیں بیٹین تھا کھ اب یہ زندہ نہ بچیں گے نیکن دن کے خلتے کے قربیب ان کی زبان کھل گئی۔ داور زبان کھلی تو یہ) بدر كردسول الله عَنْ الْمُتَلِقَالَ كِيا بوستَ يَ الس يرينونني في أنبين سخنت كسسنت كها - الأمست كي ا و ران کی ماں اُمّ اِلخیرے برکبر کر اُنٹر کھڑے ہوئے کر انہیں کچر کھلا پلا دیٹا۔ جب و ہ 'ننہا رہ گئیں تو ا بہوں نے ابد بھڑھسے کھانے پیلنے کے بیے اصراد کیا کمین ابد بحردضی التّدعنہ پہی کہتے دسہے کورسول التّ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ سف كها "أمّ على بندن خلاب كريكس جا و اوراس سند وريافت كروية وه أمّ عبل كرياس كياس كي ا وربولين، " ابو بكره تم سن محدّ بن عبدالله (مَيْكَالْهُ اللِّينَانِ) كه بارسه مين دريا فت كررسيه بين - أم مبل نے کہائیں نہ ابر برا کو جانتی ہوں نہ محد بن عبداللہ ﷺ کو۔ البتہ اگرتم چا ہوتو میں تہارے را تقة تها رسے صاحزا دے کے پکس بل سکتی ہوں ۔ اُم الخیرنے کہا بہترسیے۔ اس کے بعدام مبل ان كه بهمرا و آئين ديجها تو الوكر انتهائي خسسة عال پرشت شقه- پيرقريب بهوتين توجيخ ريوي ا ور كخة لكين جبس قوم في آپ كى يە درگت بنائى ب و و يقيناً بدتماش ا در كافر قوم ب مجھ اميد ب کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے ہے کررسے گا۔ الو بر شنے لوجیا: رسول اللہ ﷺ کیا ہوئے انہوں نے کہا یہ آپ انہوں نے کہا یہ آپ انہوں کے کہا یہ ان کی ماں کن رہی ہیں۔ کہا کوئی بات بہیں۔ لولیں: آپ میسے سالم ہیں۔ پوچیا کہاں ہیں ؟ کہا: این ارتم کے گھریں ہیں۔ الو بر شنے فرطیا: اچھا تو پھر اللہ کے بیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھا وَل کا نہ یا نی ہیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ شکا اللہ کھا تھا کی خدمت میں حاضر ہوجا و ل ہے ہس کے بعدام النہ یا تو یہ دونوں الو بر کو کہا تا ہے کہ اور مثانا چھا گیا تو یہ دونوں الو بر کو کہ سے لیا کہا گھی ہے۔ وہ ان پر شیک لگا تے ہوئے سے امرور فت بند ہوگئی اور مثانا چھا گیا تو یہ دونوں الو بر کو کہا اللہ کھا گھی ہے۔ وہ ان پر شیک لگا ہے ہوئے اور اس طرح انہوں نے ابو بر کو رسول اللہ کھا گھی کے خدمت میں بہنچا دیا ہے

مجست و جال سپاری کے کھ اور کھی فادروا تعات ہم اپنی اس کتب میں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ احد کے وا قعات اور حضرت جبیب کے حالات کے منہن ہیں۔

س ۔ احسا سِ ذھلہ داری ۔۔ صفا ہرکام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک ہے انسان کہا جا نا ہے اس پرکتنی بھاری بھر کم اور زبر دست ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے سی صورت میں گریز اور پہلو ہی نہیں کی جاسمتی کیونکہ اس گریز کے جونتا کے ہوں گے وہ موجودہ ظلم وہم سے میں گریز اور پہلو ہی نہیں کی جاسمتی کیونکہ اور اس گریز کے جونتا کے ہوں گے وہ موجودہ ظلم وہم سے زیا دہ خودان کو اور ساری انسانیت کو جوخسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نیتجہ میں پیش آنے والی شکلات اس خسارے کے مقابل کو نی چیٹیست نہیں رکھتیں ۔

ہم۔ آخوت پرایمان ۔ جوندگورہ اصاب دمرداری کی تقویت کا باعث تھا میں گاہکام اس بات پرغیرمتزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کوشے ہوناہے پیر ان کے چوٹے برٹسے اور معمولی وغیر معمولی ہرطرے کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعدیا تو نعمنوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھرٹ تقی ہوئی جہنے ۔ اس یقین کا ملیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی امیدو ہیم کی حالت میں گذارتے تھے بھینی آپنے پروردگاری رحمت کی امیدر کھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف مجی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ

. وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوَا قَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلْى رَبِّهِمْ لِجِعُونَ ۞ (٦٢:٢٣)

« وہ جو کچھ کرستے ہیں دل کے اس خوف کے مائتھ کرستے ہیں کر انہیں اپنے رب کے پاس بلیٹ کرما ناسہے ؟ انهيں إس كا بھى يقين تفاكه وُنيا اپنى سارى تعمتول اور صيبتول سميمت آخرنت كے مقابل مجهركے ایک پرے برا برہمی نہیں۔ اور یہ نقین اتنا پختہ تھا کہ اسس کے سامنے دنیا کی ماری شکلا ' مشقتیں اور ملنیاں ہیچ تقیں۔اس ساپے وہ ان شکلات اور ملنیوں کو کوئی حیثیت بہیں دیتے تھے ۔ ۱ن ہی پُرخطر مشکل ترین اور تیرہ و تا رحالات میں الیبی سورتیں اور آیتیں کھی نا زل ہورہی تقبس جن میں برمسے تھوس اور پرکششش انداز سے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا ہین قائم کے گئے شمصے اور اس وقت اسلام کی دعوت ابنی اصولوں کے گردگردش کررہی تھی۔ ان آیتوں میں ابل اسلام کو ایسے بنیا دی اُمور تبلائے جا رسبے تھے جن پر النز تعاسلے سنے عائم انسانيست كرمب سنسے باعظمت اور برُرونی معائشرے یعنی اسلامی معاشرے كی تعمیرو تشكيل مقدّر كر ركمي تقي- نيزان آيات بين مسلمانول كي مذبات و احساسان كو يا مردى وثابت تدمی پرابعارا جار با مقاء اس کے بیات الیں دی جارہی تعیں اور اس کی ممتیں بیان کی جاتی تھیں . آمْرَحَسِبْتُمْ ۚ آنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُۥ مَصَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتُهُمُ الْبَاْسَكَةِ وَالطَّرَّآءُ وَزُلْزِلْوَا حَثَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ

اور اہنی کے پہلو بہلوائیں ایات کا زول بھی ہوریا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندان تمکن جواب دیئے گئے تھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ باتی نہیں چھوٹراگی تھا اور انہیں بڑے واضح اور دو توک الفاظ میں تبلاد یا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مقررہ تواس کے نتائج کس قدر تشکین ہول گے۔اس کی دلیل میں گذشتہ قوموں کے ایسے داقعات اور آدینی شوا بہتی سے سے حواضح ہوآ تھا کہ اللہ کی سنست اپنے اوبیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ پیراس ڈوراوے کے پہلو بہلولطف وکرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تفیں اور افہام و تفہیم اور ارشاد ورہنمائی کائی بھی اداکیا جا رہا تھا تا کہ باز آنے والے اپنی کھی گرا ہی سے باز آسکیں .

در حقیقت قرآن مسلانوں کو ایک دو سری ہی دنیا کی سیرکراتا تھا۔ اور ابہیں کا تنات کے مشاہد، ربوبیت سے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت سکے آثار اور کطف ورضا کے اسلے ایسے میونے و کھاتا نتا کہ ال سکے جذب وشوق سکے آگے کوئی رکا وسط برتسدار ہی نزرہ سکتی تھی۔

زرہ سکتی تھی۔

پیرانبیں آیات کی تذمیں مسل نول سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پردڑگار
کی طرف سے رحمت و رصوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہرئی جنت کی بشارت ہوتی تھی
اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے سے سیلے کھڑے کے جائیں سے۔ ان کی بھیائیاں اور نیکیاں صبط کرلی
جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل کھیسٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
توجہتم کا لطف المشاؤ۔

4۔ کامیابی کی بشادتیں۔ ان ساری باتوں کے علاوہ سی فوں کو اپنی فلومیت کے پہلے ہی وان سے ۔ بلکہ اس کے بھی پہلے سے ۔ معلوم نفا کہ اسلام قبل کرنے کے معنی ینبریں کہ دائی مصارت اور جا کست فیز مال مول سے لی گئیں عبکہ اسلامی دعوت روز اقول سے باہریت جہلارا وراس کے فالمار نظام کے فاتے کے عواتم رکھتی ہے اور اس وعوت کا ایک اہم نشاخ یہ بہلارا وراس کے فالمار نظام کے فاتے کے عواقی کھیلا تے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح یہ بہل ہے کہ وہ روئے ذبین پر اپنا افرونفوذ پھیلا تے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح فالب آجائے کہ انسانی جمیقت اور افرام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف سے جاسکے۔ اور انبیں بدوں کی بندگی سے نکال کر افٹہ کی بندگی میں داخل کرسکے ۔

قران مجيدين بيربتارتين مستميمي اشارة اوركهجي صراحة - نازل ہوتی تقين لينانچه ايك

طرف حالات بریتے کومسلما نوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی۔ اور ایسا گفتا تھا کہ اب وہ پنپ ہزشیں سے بلکدان کامکل صفایا کر دیاجائے گا سمر د وسری طرف ان ہی سوصلہ شکن حالات میں ایسی آیا سے کا نزول بھی ہوٹا رہتا تھا جن میں تجھیے ابنیار کے واقعات اور ان کی قوم کی مکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تقیں اور ان آیات میں ان کا ہ ونقت کھینچا ما آنا تھا وہ بعیبہ وہی ہو قائتھا جو سکے سکے سلم الوں اور کا فرول سکے یا بین درسش تھا؟اں سے بعد یہ بھی تبایا جاتا تھا کہ ان مالات کے نیتجے میں سرح کا فروں اور نظالموں کو ہلاک کیا گیا اور الشرك بيك بندول كوروئ زمين كا وارث بنايا كيا -اس طرح ان آيات ميں واضح اشارہ ہوما تفاكه استح جل كرابل كرناكام ونامراد ربیل سكے اورملان اوران كى اسلامى وعومت كاميابى سے بهكذار بوكى - بيران بى حالات وايام مي تعض اليبي بعي آيتين نا زل بوجاتى تقيي جن مي صراحت کے ما تھ اہل ایمان کے غلیے کی بٹ رست موج دہوتی تھی۔ مثلاً الشرتعالیٰ کا ارشا دسیے ۔۔ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِانِنَ ﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونِ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ۞ۗ وَٱبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ اَ فَبِعَذَا بِنَا يَسْتَغِلُونَ ٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ٥ (١١١١١٠-١١١١) " اینے فرت وہ بندوں سکے سلیے مہما را پہلے ہی پر فعید مرح پیکا سبے کہ ان کی صرور مدد کی جائے گی اور نعینا مهارا ہی شکرغا نب رہے گارہی والے نبی خطانہ فیلناتی ) ایک وقت یک سے ہے تم ان سے دُخ ہمیراہ اور

انہیں دیکھتے رہوعنقریب برخود می دیکراس سے ۔ کیا پر ہمارے عذاب سے سیے مبدی میا رہے ہیں توجیب وہ ان محص میں از بیسے گا تو ڈرائے گئے وگوں کی میسے بُری ہوجائے گی۔"

> سَيُهُزَمُ الْجَهَعُ وَيُولِوُنَ الدُّبُرَ ٥٣٥ (٥٥) "فنفريداس جبيت كأنكست وسد دى جلت كى اوريد لوك ياتيم يجركه عاكيس سك " جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِنَ الْاَحْزَابِ ٥ (١١:١١) " یو حقوں میں سے ایک معمولی ساجتھ ہے جے پہیں تنگست وی جائے گی۔" مہاجرین مبشہ کے بارے میں ارشاد ہُوا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِواللَّهِ مِنْ بَعَنْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَاجُهُ الْلِخِرَةِ أَكْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ٥ (١١:١١) ''جن لوگوں نے مظلومیت سے بعد امتدک راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکا نہ عطا کریں گے۔ اور آخرت کا اجربہت ہی بڑاہہے اگر لوگ جانیں ۔''

اسی طرح گفتار نے رسول اللہ ﷺ منظفظتاتی سے حضرت یوسف علیہ الشلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آبیت بھی نازل مُرتی ۔

> لَقَدُ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آلِيتُ لِلسَّكَابِلِينَ (۱۲۱) " يرمف ادران كربجا يُوں (كرواتے) ميں پرچھے والوں كر بيان ايں ہيں ؟

یسی ابل کرج آج حفرت یوسف علیه السلام کا واقعه پوچورہ جی یہ یہ فود کھی اسی طرح اکام ہوں گے جسس طرح حفرت یوسف علیه السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے ،اوران کی سپراندازی کا وہی مال ہوگا جوان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السلام اور ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السلام اور ان کے بھائیوں کا مہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت کی ٹی چا جینے کہ طالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگری غیرول کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا و ہوا :

" کنارنے اپنے پینبروں سے کہ کرم تہیں اپنی ذمین سے صرو دنکال دیں تھے یا یہ کرتم ہماری مقت میں والیں ہوئا ہوں کے ایسے کہ کرم تہاں کا کہ میں اپنی ذمین سے صرو دنکال دیں تھے یا یہ کرتم ہماری مقت میں والیں ہوئی ہے۔ یہ ارو عدہ ) میں ہا والی کر دیں تھے۔ یہ ارو عدہ ) ہے۔ اس شخص کے سیاح میرسے یاس کھڑنے ہوئے سے ڈورسے اور میری وجیدسے ڈورسے ۔"

اس طرح جس وقت فارس وروم میں برنگ کے شعلے بحراک رہے تھے اور کفار چاہتے کے کہ فارس فالب آجا بین کیو کھ فالب اس فالب آجا بین کیو کھ فالب اس فالب کیو کھ فالب اس فیال بین کیو کھ فالب اس فی ہے۔ آسمانی کتابول پر اور پوم آخرت پر ایمان اس کیو کھ روی ہے۔ آسمانی کتابول پر اور پوم آخرت پر ایمان اس کھنے کے وعو پر ارضے برلیکن غلبہ فارسیول کو حاصل ہو قاجا رہا تھا تو اس وقت النّد نے پر تو خبری ازل فرمانی کہ چند برس بعد رُومی فالب آجا بین گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفالہ کی مجلی فاص اس میں بر بشارت بر اکتفالہ کی گومیول کے فیلے کے وقت النّد تعالیٰ مومنین کی می فاص مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہو جائیں گے، چنا نچہ ارشا و ہے و

.. وَ يَوْمَنِ نِهِ لِيَّانَ مُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصَرِ اللَّهِ ". (۵/۴:۳۰)

" یعنی اس دن ابل ایمان مجی اللّٰدی (ایک خاص) مدد سے نوشش برجائیں گئے۔"

(اور آگے جل کر اللّٰدکی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فنج کی شکل میں نا زل ہوئی۔)

قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ ﷺ میں مسلمانوں کو وقتا فرقتاً اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ہے۔ بنیانچہ موسم جی میں آپ محکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جائے توصرف جنت ہی کی بشارت ہیں دیتے ہے۔ اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لیے جائے توصرف جنت ہی کی بشارت ہیں دیتے ہے۔ دیتے ہے۔ ویتے ہے۔ اندر تبلیغ کی دو توکی لفظوں میں اس کا مجی اعلان فرمائے ہے۔

دنیا کی پیش کر کے سودے باذی کرنی جا ہی اور آپ مظافی کان نے جواب میں تم تنزل السجدہ کی آبات پڑھ کررن میں توعقبہ کو بیر قرقع بندھ گئی کہ انجام کارآپ خالب رہیں گے۔

اسی طرح ابوطالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفدسے آپ مظافی کان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی مجی تفصیلات گذرہ کی ہیں۔ اس موقعی پر میں آپ مظافی کان نے پوری مراحت کے مراحت کے مراحت کے بات جا است ہی ہے وہ مراحت کے مراحت ہی ہے وہ اس کی مراحت کے اس موقع کی بات جا است ہی ہے وہ اس کی مراحت کی است جا است ہی ہے وہ اس کی مراحت کی است جا است ہی ہے وہ اس کی مداور کی است جا است ہی ہے وہ اس کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ اس کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ اس کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ اس کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ اس کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ است کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ است کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ است کی مان شاہد میں نام تر ہو جا استے ہیں ہے وہ است کی مان شاہد میں نام تر ہو جا است ہو

مان لیں آدع بان کا قبلے فرمان بن جائے اور مجم پران کی بادشاہت فائم ہموجائے۔
صفرت خباب بن اکرت کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی مظافیظ میں حاضر مجوا۔ اس وقت ہم مجوا۔ اس کے میں ایک چا در کو کمیر بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے انتقال میں ایک چا در کو کمیر بنائے کیوں مذاکب مظافیظ اللہ سے دکھا فرما تیں کہ انتظام اللہ سے دکھا فرما تیں ہے میں کہ انتظام کا چہرہ مرزح ہوگی اور آ سب خطافیظ الدے فرمایا " براگی تم سے پہلے تھے، ان کی ہڑیوں کا چہرہ مرزح ہوگی اور آ سب خطافیظ الدی فرمایا " براگی تم سے پہلے تھے، ان کی ہڑیوں کا گوشت اور اعصاب ہیں لیہ

كى كنگھياں كر دى جاتى تقيس كيكن بيختى تھى انہيں دين سے باز ندر كھتى تھى - بھراپ يَنْظِينْ اَلْكِينَاكُ نے فرمایا" النداس امرکولینی دین کومکل کرے دستے گا پہال تک کرسوار صنعاء سیصفر مُوت یک جائیگا اور اسے الند کے سواکسی کاخوف مذہوگا۔ ابنتہ کمری پر پھیڑے کاخوف ہوگا یک ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ۔۔۔ نیکن تم لوگ جلدی کررہے ہوئے یا درہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چپی نہ تھیں۔ ملکہ معروف وشہور تھیں۔ اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار میں ان سے وا قف ہتے، بینا نچرجب اُسو دبن مُطلِب اور اس کے رفقار صحالہ کرام کو دیکھنے توطعنہ زنی كريته بوسرت البس ميں كہتے كر يعبئة آپ ك پاس رُوسے زمين كے بادشا ہ اسكتے ہيں۔ برجلد ہی شا بان قنیر وکسری کومغلوب کرلیں سے۔اس کے بعدوہ سٹیاں اور تا بیال بجانے بال بهرحال معانبته كرام ك خلاف اس وقت ظلم وستم او رمصاسّب و آلام كابحو بمركيرطوفان برباتها اس کی جیشیت حصولِ جنت کی اِن تیننی امیدوں اور تا بناک ویرد قارمتنقبل کی ان بشار تول کے مقابل اس با دل سے زیادہ رنھی جوبر اکے ایک ہی جیکے سے مجر کر تحلیل مروجا آ اسے ۔ فراہم کررہ سے متھے۔ تعلیم کما ب وحکمت کے وربیعان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے بہایت وقیق اور گهری تربیت دید رسید ستھ اور رُوح کی بلندی، ظلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی ، دیات کے فیلے سے اُزا دی ہشہوات کی مُمّا وُمست اور رب السّموات والارض کی شش کے متاه ن کی جانب ان سے نفوس قدسیہ کی صری خواتی فرما دست ستھے۔ آپ سَطُلُهُ اَلْمَالِیَکُمُانُهُ ان سے دلول كالمحبتي بمرتى چنگاري كوبيراكته بوسئة شعلول مين تبديل كردبينته تنظ اورانبين تارمكبيول سنانكال كم نورزار بدايت بي ببنيار ب تصر ابني ا ذيبول يرمبركي مقين فرائه تنصر اورشرافياندور گذراور منبلوں کی ہرابیت دبینے سنھے۔ اس کا ملیجر بیر تنفا کران کی دینی ٹیٹلی فزول تر ہوتی گئی ۔اور وہ شہوات سے کنا رہشی، رضائے الہی کی راہ میں جا ں سیاری جنت کے شوق ،علم کی حرص ، دین کی مجھین کے محامیے ، جذیات کو دیائے دیجا فات کو مورٹ نے ، ہیجا فات کی لېرول پر قابو پانے اورصبروسکون اور عرة ووقاد كى يا بندى كرنے ميں انسانيت كا نا درة روز گار نورزي سكنے -

### ببرون مله وعوت اسلم

ہے گئے۔ یہ محقرے تقریباً سا مھمیل و ورسے راک طاف اللی ایک اندی است است است است میدل مط فرما تى تنى . آپ مَنْ الله الله الله الله الله مسك أزا وكرده غلام حضرت زَيْر بن حارِثَة منصه راست میں حسب بھیلے سے گذر بہوتا اسے اسلام کی دعوت دیستے نیکن کسی نے بھی یہ دعومت تبول نہ کی ۔ جب طائف پہنے تر قبید تیقیف کے بین سرد ارول کے پاکس تشریف سے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن سے نام یہ تھے دغیر یا آبل مسعود اور مبیب ان تینوں کے والد کا نا کورن ممیر تعقیٰ تما۔ آپ مظافہ المائل سے ان سے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللّٰہ کی اطاعبت اور اسلام کی مرد کی وعوست دی مجواب می ایک سنے که کروه کھے کا پرده پھاڈے اگراکٹر فرہیں رسول بنایا ہو۔ وومرك في كان كيا الله كوتمهارك علاوه كولي اور حرطاع ميسب في الي تيس تم سع بركز بات رز کروں گا۔ اگرتم واقعی پینمبر ہوتر تہاری ہاست رد کرنا میرے سیاسے انتہائی خطاناک ہے اور اگرتم نے اللہ برجود ملے گھرار کھا ہے تو مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چا ہیئے۔ یہ جواب سن کر آسیہ يَنْظُنْ الْعَلِيُّالُ وَإِلَ مِنْ أَنْدُ كُولِمُ مِن مُوسِتَ اورصرف اتنا فرماياً : ثم لوكول في بحركياكيا، بهرمال استصربس پر د ۰ بی د کمن "

رسول الشريطة الميكي المناسف على وس وان قيام قرمايا- اس دوران أسب مينالة الميكاني ان کے ایک ایک مردار کے پاس تشریعی سے گئے اور ہرایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب مناکرتم ہمارے شہرسے مل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے ایسے او بالثوں کوشہ دیوی.

له مولا ما تجیب آیادی فے تاریخ اسلام ا/۱۲۲ میں اس کی صراحت کی ہے اور بھی میرے زویک بھی داجے ہے. للے یہ ار دو سے اس محاور ہے ہے ملا عبلاً ہے کہ مسالکرتم پینمبر بوتو اللہ مجھے غارت کرے یہ مفسود اس یقین کا المہار ہے کہ تہارا پینمبر ہونا فاعمن سے میسے کیے سے پردست درازی کرنا فاعمن ہے۔

چنانچ جب آب مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ شورمچلتے آپ مینلانلفینگل کے پیچے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہوگئی کرآپ میںلانلفیکتانی کے راستے کے دونوں جانب لائن گگ گئی۔ پیرگالیول اور برزیا نیوں کے ساتھ ساتھ کھی چلنے كى حسب اب ينافق كايلى يرات زغم آئے كه دونوں جوتے تون ميں زبتر ہوگتے۔ادم مهنت زيدين حاربة ومال بن كرجيلة بوسة بتمرول كوروك رسبت ستصحب سيدان كرميريكتي جگرچوت آئی۔ بدمعاشوں نے پرسسلہ برابرجاری رکھا یہائ کک کو آپ کو عُتْبہ اور تبینبہ ابناتے رميه كايك باغ ميں بنا ه بيلنے پرجبود كر ديا۔ يه باغ طالفت سيستين ميل كه فاصلے پرواتع تغا۔ جب آب الله المالكة المالية في إلى إنا ولى توجير والس على كن اوراب متلافقة لله ايك ويوارس ليك لكاكرا بموركى بيل كسراست مين بينه كته قدرس اطبينان بكواتو دعا فرما فيجود علت متعنعفين ك نام سيم شهورس - أس دُها ك أيك ايك فقرت سه اندازه كيا جا مكناسه كرطا لف بي اس بدسلوكى سن ووچار بروسف ك بعد اوركسى ايب مجي خص ك ايان ند لان كى وجرس اسب وظلته فيلتاكس قدرول فكارتص اوراب وتظفه فلتاني كاحساسات برحزن والم اورغم وافسوس كا كس قدر غلبه تفا . أب يَنْكُ الْمُعَالِينَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عليه الله الله الله الله

اللهم اليك اشكو منعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِى على الناس با ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى بالى بعيد بنجهمنى ام إلى عَدُقِ ملكته امرى بان لم يكن بك على غضب فلا الإلى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تغذل بى غضبك أو يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولاقوة الابك.

"بارالہا! یں بھری سے اپنی کردری و بے مہی اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا تنکوہ کرتا ہول۔
یاارہم الراحمین! تو کردروں کا رب ہے اور تُوہی میرا بھی رب ہے۔ تُو جھے کس کے حوالے کر رہا ہے ؟ کیا کسی
بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے بیش اُئے؟ یا کسی دشمن کے حب کو تُوٹے میرے معاطے کا مالک بنا دیا ہے ؟ اگر
مجھ برتیر اغضنب بہیں ہے تو جھے کوئی بروا بہیں؛ لیکن تیری عافیت میرے یا جے ذیا وہ کشا دہ ہے ۔ یس تیرے
جرے کے اس فورکی بناہ چا ہتا بول حس سے ماریکیاں روشن ہوگئیں اور حس پرونیا و اکورت کے معاملات ورست

ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نا زل کرے ہیا تیرا عناب مجھ پر دار دہو۔ تیری ہی دضامطلوب ہے بہان کک کر تو خوکش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا درطاقت نہیں۔"

اوهرآب مَنْ النَّفَظِنَّانُ كو ابن سے رہید نے اس حالتِ زارس دیجیاتوان کے جدبہ قرابت بن حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کوش کا نام عُداش تھا بلا کرکہا کراس آگور سے ایک مجھا لو۔ اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے امجور آپ مین الفظان کی خدمت میں پیش کیا تو آپ مینالفظان نے میم اللہ کہ کروا تھ رابھایا اور کھا فاشروع کیا۔

عداس نے کہا ہے دہ اور تہا را دی کیا ہے ؟ اس نے کہا بین عیسائی ہوں اور خلافظ این کے دہا اور نینوی کا باشد میں اور نینوی کا باشد موں ۔ دسول اللہ خلافظ اللہ نے فرایا ؟ ایجا ایم مردصالی یوٹس بن متی کی بستی کے دہنے والے ہم ؟ اس نے کہا "اب منطق اللہ خلافظ اللہ نے فرایا ؟ ایجا ایم مردصالی یوٹس بن متی کی بستی کے دہنے والے ہم ؟ اس نے کہا "اب منطق اللہ فلی اللہ منطق اللہ اللہ منہ اور من من منے اور من من من کی ایس من کی ایس دیا ۔ دو ایس من منطق اللہ من

یہ دیکھ کر دبید کے دونوں بیٹول نے آئیس میں کہا او: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا ۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا: "اجی! یہ کیا معاطرتھا؟"
اُس نے کہا "بیرے آقا اُروئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ۔ اس نے جھے ایک ایس اس تی کہا "میرے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔ ان دونوں نے کہا" و دی عدوداس کہیں یہ شخص بات تہیں تہاں ہے دین سے بہتر ہے ۔ "

 تباری قرم سے جھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے تکین معیدیت وہ تقی جن سے بیس گھاٹی کے دن دو چار ہوا ، جب میں نے اپنے آپ کو عَیْدِ یَا مُیْل بِن عُیْدِ کُال کے صافر آن پر بیش کیا گراس نے میری یاست منظور من کی تو بیش غم والم سے نڈھال اپنے رُخ برچل پڑا اور جمعے قرّن ثعارب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سراٹھا یا تو کیا دیکھنا ہوں کہ بادل کا لاک حکوا بھی جمعے در سایہ مکن سبے۔ بیس نے بور کھی تو اس میں صفرت جبر لی علیہ السّلام ستے۔ انہوں نے مجھے بیار کہادا کہ انہوں نے میں انہوں نے ہوئے اور میں صفرت جبر لی علیہ السّلام ستے۔ انہوں نے اس سے بیار کر کہادا کہ ملائے کہاں بہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ بین انہوں کے بارسے میں اس کے بارسے میں بہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ بین انہوں کے بارسی کی ارسے میں انہوں کے بعد بہا روں کے فرشتے نے جمعے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اس کے بعد بہا روں کے فرشتے نے جمعے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا انہوں کے بعد بہا روں کے فرشتے نے جمعے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا انہوں کے بعد بہا روں کے فرشتے نے جمعے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا انہوں کے درمیا ان کی بیشت سے ایس نسل پیدا کرے گا جو صوف ایک اسٹو کی بیادت کی درمیا ان کی بیشت سے ایس نسل پیدا کرے گا جو صوف ایک اسٹو کی عبادت کرے گا اور موف ایک اسٹو کی اور اس کے ساتھ کسی چرکو شرکے میں خطرائے گائے۔

مل اس موتع پر میمی بخاری بی لفظ اخت بین استعال کیا گیاست جو کمر کے دوشہور بہاڑوں اُ بُونَبُس اور قیعقعان پر بولا جانا ہے۔ یہ دو نوں بہاڑ علی الترتیب حرم کے جنوب وشمال میں آسنے سامنے واقع بیں - اُس وقت محکے کی عام آیادی ال ہی دوبہاڑوں کے بیچ میں تھی۔

مين بخارى كذب بدم الخلق ا/ ٨ 4 ٢ مسلم باب القى النبى مَنْ الْفَلْ الله من الذى المشركين والمنافقين ١٠٩/١

سورة الاحقاف مين، دومرسه مورة جن مين، مورة الاحقاف كي أيات يربين:

"اورجب کرم نے آپ کی طرف جو ل سے ایک گروہ قرآن میں قرجب دو اور کے پھیرا کروہ قرآن میں قرجب دو رقاوت قرآن کی مگر پہنچ تو انہوں نے آپس میں کہا کرچ پ جوجا و کا پھرج ب اس کی قاوت پوری کی جا جی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذا ہا اللہ سے ڈرا نے والے بن کر پیطے۔ انہوں نے کہا : اے ہما ری قوم! ہم نے ایک کناب سنی ہے جو موسی می عذا ہا اللہ سے ڈرا نے والے بن کر ہے کے بعد فازل کی گئی ہے ۔ ایسنے سے پہلے کی تصدیل کرنے وائی ہے حق اور دا و راست کی طرف رہنما ان کرتی ہے اے ہماری قوم! اللہ تھ ہارے گئ و منس در والی مندا ہے ہماری قوم! النہ تھارے گئ و منس در والی مندا ہے ہماری قرم! النہ تھارے گئ و منس در والی عذا ہے ہماری و مندا ہے گئے گئی اللہ میں ایکان سے آؤ اللہ تھارے گئ و منس در والی عذا ہے ہے گئے گئی ا

سورة جن كي أيات يه بين ، ـ

قُلُ أُوجِىَ إِلَىٰٓ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ قِنَ الْجِينِ فَقَالُوَّا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى التَّرْشُدِ فَالْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًّا ۞ (١/١:١/١)

در آپ کردی وی وی مری طرف پر وی کی گئے ہے کو جو آل کی ایک جاعت نے فراک سے اور باہم کیا کہ ہم نے ایک عجبیب قرآل سا ہے ہورا و راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ۔ ہم اس پر ایمال الاتے ہیں اور ہم اپنے دب سے ساتھ کسی کو ہر گؤ نٹر یک نہیں کر سکتے ۔" دیندوھویں آیت سک )

یہ آبات جواس واقعے کے بیان کے سلط میں فائل ہوئیں ان کے بیاق و مباق سے معلوم ہوتا ہے کہ بی شافیقی کو ابتدار جنوں کی اس جاعت کی آمد کا علم نہ ہوسکا تھا بلکہ جب ان آبات کے ذریعے اللہ تھا لیک طرف سے آپ شافیقی کو اطلاع دی گئی تب شہ بان آبات کے ذریعے اللہ تھا لیک طرف سے آپ شافیقی کو اطلاع دی گئی تب سی واقف ہونے ۔ بیر بھی معلوم ہونا ہے کہ جنوں کی یہ آمر پہلی بار موئی تھی اور احا دیث سے بہتہ جی تا میں اسکے بعدان کی آمدورفت ہوتی رہی ۔

رجنول کی آمداور قبولِ اسلام کا واقعہ در حقیقت اللّٰد تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جواس نے اپینے غیب کنون کے خوانے سے اپنے اسس مشکرے وربیعے فرمائی تھی جس کا على الله كرسواكسى كوبنين بهراس واقعے كے تعلق سے جو آيات نا زل ہو مَيں ان كے بيج بيں ميں ان كے بيج بيں اور اس بات كى وضاحت بھى كركائنات بنى مِينَّلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاءِى اللهِ فَلَيْسَ بِمُعَجِدٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِرْ دُفِيَّةً اَوْلِيَاهُ \* اُولَئِكَ فِي صَلَالِي مُّبِينِ ۞ (٢٢١٣١)

"بجوالڈے داعی کی دعوت تبول رکرے وہ زمین میں رالڈکی سے بس نہیں کرسکتا، اورا لڈسکے سوا اس کا کوئی کارب زسبے بھی نہیں۔ اور اسیسے لوگ کھی ہوئی گراہی میں ہیں۔"

قَوَانَا ظَلَنَا آنُ لَنْ نَعُجِهِ اللهَ فِي الْلَائِضِ وَلَنْ نَعِمَاهُ هَرَبًا ۞ (١٢: ١٢)

« بها دی سجه مین آگی سید کریم الله کوزین میں بید بس نہیں کرسکتے اور مزیم میناگ کرہی اسے دکھڑنے

عاجز کر سکتے ہیں ۔"

عاجز کر سکتے ہیں ۔"

اس نعرت اوران بن رتوس کے سامنے غم والم اور عون و ما یوس کے وہ سارے باول چھدٹ گئے ہوطا نفن سے نکلے وقت کا ببال اور ٹالیال سننے اور پتی کھانے کی وجسے آپ میں اور ٹالیال سننے اور پتی کھانے کی وجسے آپ میں ایس کے باشان ہوں کے باشان ہوں کے باشان ہوں اور نئے سرے سے دعورت اسلام اور تبینے رسالت کے کام بی بی اور گرمجوشی کے سائند گا جا ماہت ہیں ہوتی تنا جب معان میں گئے ہیں ہوتی تنا جب معان میں گئے ہیں ہوتی تنا جب معان میں گئے ہیں ہوتی تنا ور گرمجوشی کے سائند گا جا ماہت ہیں گئے ہیکروال کے باشند وں بینی قریش نے آپ میں ایس میں گئے گئے کا کو زیا اور جواب میں آپ میں ایس میں ایس میں ایس میں اور خواب میں آپ میں ایس میں اور خواب میں آپ میں ایس میں اور خواب میں آپ میں اور خواب میں آپ میں اور خواب میں آپ میں اور خواب میں کو اور اپنے نبی کو خالب فروائے گا۔

سافر دسول الند بین کرکوو جزا کے دامن میں مخم رسے اور کے سکے قریب بینی کرکوو جزا کے دامن میں مخم رکئے ۔ میر خور اعد کا ایک اور کے فرریعے افغنس بن مثر کئے کو بد بہنا م معیجا کروہ آپ میلین فیلین کو بنا و دے دے مگر افغنس نے یہ کہر کرمغدرت کو لی کوئی حلیف ہوں اور حلیف بناہ دینے کا افتیار نہیں دکھتا۔ اس کے بعد آپ میلین کا افتیار نہیں دکھتا۔ اس کے بعد آپ میلین کا افتیار نہیں دکھتا۔ اس کے بعد آپ میلین کا کوئی بناہ بنوکھ میں برگی بناہ بنوکھ میں ہوتی۔ اس کے بعد اس کی بینیام جیجا۔ مطم نے کہا : بال اور بھر ہمتھا رہی کرلین کرلین کوئی بناہ بنوکھ بنا ہاں اور بھر ہمتھا رہی کرلین کرلین

بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو جلایا اور کہاتم لوگ ہتسیار با نمرھ کوفا نہ کھیہ کے گوشوں پرجم ہوجاؤ کیونکو میں نے محترا خطافی فیلٹ فیلٹ کے باس بنیام بھی نے کے اعدا آجا ہیں۔ آپ سلاھ فیلٹ ہیں ہیں۔ اس کے بعد طورت نریز بن حارث کو ہمراہ نے بھیجا کہ کتے کے اعدا آجا ہیں۔ آپ سلاھ فیلٹ ہیں ہوگئے۔ اس کے بعد حفرت نریز بن حارث کو ہمراہ نے کرکم تشریف لائے وار مسجد حرام میں واضل ہوگئے۔ اس کے بعد طرح بن علای علای سے اپنی سوادی پر کھڑے ہوکر اعلان کیا کہ قرارش کے لوگو ایکس نے محد الشکافی کو بناہ وے دی سب ۔ اب اُسے کوئی نرچھ ہوں اللہ میں اور ایسے گوہ اس میں میں عدی اور ان کے نواکوں نے مہمان بھی ارتب ہوگا۔ ان نے مار پر بھی اور ایسے گوہ کو بلیٹ آئے۔ اس دوران ملم بن عدی اور ان کے نواکوں نے مہما ارتب کو کار آئے۔ اس دوران ملم سے پوچھا تھا کہ تم نے بناہ دی سے با ہیروکاد آئے۔ کہ اس موقع پر ابوہ ہل نے معلم سے پوچھا تھا کہ تم نے بناہ دی سے با ہیروکاد کے کہا تھا کہ تم نے بناہ دی اس کو ایسے با ہیروکاد کے کہا تھا کہ ہے تھا کہ تم نے بناہ دی اس کو ایسے با ہیروکاد کے کہا تھا کہ جے تھا کہ تم نے بناہ دی اس کو اس کو ایس کو بالے دی کہا تھا کہ جے تھا کہ تم نے بناہ دی اس کو ایسے با ہوگا ہوں کہ باتھا کہ ہے تھا کہ ت

رسول الشّدَة الله المستقطة المنظمة المعظم بن حدى ك استرسُسن سلوك كوسمى فراموش نه فرمايا - جنائج أبزرس حبب كُفّا رِكَمْ كَا أَيْكِ بِرْى تعدا وقيد بهوكراً لَى - اور تعيض قيدلول كى رماني ك سيار صفرت مجرير بمنظم اب منظاله الماليان كي خدمت من حاضر بوست تواكب منظاله تلكال سند فرمايا ،

لؤکان المعلم بن عدی حیبات کلمنی فی کھولاً والنتی لن دکتھم لد کے الماکتی لندرکتھم لد کے المعلم بن عدی زخه بختاء پیرمیرسے ال برفردادوگوں سے بارے بیرگفتگوکی تومیراس کی خاطسہ اللہ میرودادوگوں سے بارے بیرگفتگوکی تومیراس کی خاطسہ اللہ میرود دیا ۔»

لت سفرطالت کے واقعے کی بیضیولات این شام ۱۹۱۱م تا ۱۹۲۸ واد المعاد ۱۹۴۴م ، به مختصرالی و النیخ عبدالتّرص ۱۹۱۱ سام ۱ دهم العالمین ۱/۱ مام بر تاریخ اصلاً خیریاً بادی ۱/۱۲۴ م ۱۹۲۱ و دمووف معتبر کنتیفار سے جمع کی گئیں۔ کے صبح بخاری ۲/۲۷ ۵

# فبال ورافراد كوسلام كي دعو

وه قبال جنهد اسلام كى وعوت مى كتى المام زمرى فرات بين كرجن قائل كراس ووقبال من المنظم المنظم

انہیں اسلام کی وعومت دبیتے ہوئے اسیٹے آپ کوان پر پیش کیا ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں تباہئے سکتے ہیں۔

بنوعامرین مخصّعهٔ ، محادِب بی شخصَعهٔ ، فُرُا رَه ، عُسّان ، مره ، حنیف، شکیم ،عیس ، بنونصر بنوا لبکار ، کلب ، حادث بن کعب ، عذره ، حضا دمه ، سنین ان بین سند کسی سف بھی اسسام قبول نه کیا - سله

واضع رہے کہ امام ذہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی ہوہم عج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا جلکونہوںت کے چوشے سال سے بچریت سے پہلے کے آخری موسم جج یمک دس سالرئزت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔

ابنِ اسماق تے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان سے جواب کی کیفیت کی ہمی وکرکیا ہے۔ ذیل میں مختصراً ان کا بیان تقل کیا جا رہا ہے:

ا۔ بسنو کلب - نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رك ترندی بختصرالبير للشخ عبدالنُّرس ۱۲۹ رئے ویکھتے رحمۃ للعالمین ۱/۷۷

۷- بستوحدنیفی \_ آپ شاشکانی ان کے ڈیرے پرنشریف ہے۔ ابہبرالڈ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کوان پرپش کی ، نیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی مز دیا .

اس کے بعرب قبیلی بروعام اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڈسے آدی کو ۔۔۔ بورکبرش کے باعدت جے میں شرکیب نہ ہوسکا تھا۔ سا را ما جراسایا اور تبایا کہ جمارے پاس قبیلہ فریش کے خاندان بنوعبد المُقلِب کا ایک جران آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی سے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں واس کا ساتھ دیں اور اپنے علا تے میں لے آئی . بیش کر اس بٹرھے نے دونوں ما تھوں سے سرتھام لیا اور ابولا : اے بنوعام اکیا اب اس کی تلافی کی کوئی بیسل سہے ہا اور کیا اس از دست رفعہ کوڈھونڈھا جا سکتا ہے اس وات کی قسم جس کے ما تھ میں فلال کی جان ہے کسی اسماعیل نے بھی اس افہوت کا جھوٹا دعوی نہیں کیا۔ جس کے ما تھ میں فلال کی جان ہے کسی اسماعیل نے بھی اس افہوت کی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔

يقيناً حق سب - آخرتهارى عقل كها ل حلى كني تعى إلى الله

ا جس طرح رسول النّد مِنْكَالْمُعَلِيَّةُ سنة عَبَا لَلْهُ مِنْكَالْمُعَلِيَّةُ سنة عَبَا لَلْهُ اور المان كى شعاعيس كے سسے ما ہر ووُد پر اسلام پیش كیا ،اسی طرح ا فرا د اور ا شخاص کو بھی اسلام کی دعومت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم جے کے کچھائی ع مصے بعد کئی افرا دینے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر رُو دا دہیش کی جارہی ہے۔ ا۔ سکوکیڈبن صامت ۔ یا تاع سے گری موجد اوجد کو مال اور یترب کے باشندسه، ان کی نینگی بشعر گوئی اور شرف ونسب کی وجه سے ان کی قوم نے انہیں کا مل کاخطاب وسے رکھا تھا۔ یہ جج یا عمرہ کے بیائے مکر تشریف فائے۔ رمول الله تظافیکالی نے الہیں اسلام کی دعوت دی کے سکے وقابا آپ کے پاس جو کھے ہے وہ ویدا ہی سے بعیا میرے پاس سے " رسول النَّد طلي النَّد الله المنظمة الما الله الما الله المساكية المسيدة مُو يُرسف كما : مكسب لقمان " السيب نیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی ایکھا ہے ، وہ قرآن سے جو اللہ تعالیٰ سے مجرزنازل كياب وه مراين اور فورب "اس ك يعدر سول النّدين النّه النّبي قرآن برّع كرمنايا. اوراسلام کی دعومت دی۔ انبول نے اسلام قبول کرایا ، اور بوے ای تربہست ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعدوہ مدینہ بنیسٹ کر استے ہی تھے کہ جنگ بُعامف چیر اگئی اوراسی میں قال کردئے گئے۔ ا بنول نے سلک نبوی سے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا سھے ٧- إياس بن معانه بيريمي يثرب كم الشدس تنط اور توخيز جوان سلام نبوت میں جنگ بُعَات سے کچھے پہلے اُؤس کا ایک دفد خُرْ رُج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی " للاش مين كمداً يا نفار آميد بهي اسي سكه بمراه تشريف لاستهيرة اس وقب يشرب بين ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھواک رہی تھی۔ اور اَ وسس کی تعداد خور کرے سے کم تھی۔ اُن کے درمیان بیٹھ کریوں خطاب فرایا: آپ لوگ میں مفصد کے بیانتر نین لائے ہیں کیا اس

ت ابن مشام الرم ۱۲ م ۲۵ ملک ابن مشام ۱/۵۲۸ - ۲۷ م رحمة العالمین ۱/۸ م ه تاریخ اسلام اکبرشاه تجیب آبادی ۱/۵۲۱

سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ میٹا اُلٹوکا نے فرایا ، میں الٹرکا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس یاست کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو تر کیا۔ اللہ نے مجھ برگتا ب بھی امّاری ہے ۔ پھرا پ میٹا اُلٹا کھی اُلٹا نے اسلام کا دکر کیا۔ اور قراک کی الاوت فرائی۔

ایاس بن معا ذبویے: اے قام بیر فادا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے بیے آپ لوگ بہال انشریف لائے ہیں۔ کین و فد کے ایک رکن الوالحیسرانس بن رافع نے ایک مٹنی متی الفاکرایاس کے منہ پردے ماری اور بولا: یہ بات مچوڑوا میری عرکی قسم ایہان ہم اس کے بجائے دوسرے بی مقصد سے آئے ہیں۔ ایک سے خاموشی اختیار کولی اور دسول اللہ شافی اللہ بی اللہ گئے۔ دفلہ قریش کے ساتھ ملف و تعاوی کا معاہرہ کرنے میں کامیاب نہ ہور کا۔ اور ایول ہی المام مدیشوا ہیں مورا ہیں۔ ہوگ ۔

مدیز پیلنے کے تفور سے ہی دن بعدا یاس اُتقال کر سکتے۔ وہ اپنی وفات کے دفت تہیل و کمی رہے ہے۔ اس بیاد کو کھیں سے کران کی دفات اسلام پر ہوتی ۔ کئی سے کہ براد رحمد و بیح کر رہے تھے اس بیاد گول کو تقین سے کران کی دفات اسلام پر ہوتی ۔ کہ سے اطراف پی سکوشت پذیر شخصے جب سُوئیزی میں اور اِیاس بن معا ذک وربعے بیٹرب میں دسول اللہ ظافھ کا کی بعشت کی خربینی تو برخر ابو در رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی کموائی اور ہی ان کے اسلام النے کا سبب بنی کے

لئے ابن ہشام ۱/۲۷۱م، ۲۷۸ کے یہ بات اکبرشا ہ تجیب اًبادی نے تحریر کی سہے - دیکھتے ان کی مّاریخ اسلام ۱۲۸/۱

بھی گوارا نہ تھاکہ آپ کے متعلق کسی سے پوچیوں۔ جِنانچہ میں زمزم کا پانی بیتیا ور مسجد حرام میں بڑا رہتا ۔ آخر بیرے باکسس سے علی کا گذر ہُوا۔ کہتے گئے وا دی اجنبی معلوم ہوتے ہو! بُن نے کہا: جی مال ۔ انہوں نے کہا وا چیا تو گوطیو۔ ہیں ان کے ساتھ چل بڑا۔ نہ وہ جھرسے کچھ او چیور ہے تھے نہیں ان سے کچھ او چید دہاتھ اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہاتھا۔

مسع بوني تومين ال اداد مسه بيم مسجد حوام كياكه آب يَنْ الله الله الكه منفلق دريا فت كرون -ليكن كونى نه نتما جر بمصراك يَنْ فَالْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللّ گذرسے دو بکھ کر) لھے: اس اومی کو انجی اپنا ٹھ کان معلوم نہ ہوسکا ؟ میں نے کہا ، نہیں۔ انہوں نے کہا ، ا چھا تومبرے سا تھ میلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھا تمہا رامعا طرکیا ہے ؟ اور تم کیوں اس شہر يس است برو و ميسن كمالاب راز دارى سے كام ليس توتباؤل - انبول نے كما إ تعبك سات يس ا بیابی کرول گا۔ بیں نے کہا: مجے معلوم بڑواسے کربہاں ایک آدمی نموداد بڑاسیے جوابیتے آپ کو الله كانبى بتانا ہے۔ میں نے اپنے بھائی كوبھيجا كہ وہ بات كركے آئے۔ گراس نے بلٹ كركوئى تشفی بخش بات مذبتلائی اس بید میں نے سوچا کہ خود ہی واقات کراوں ۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے کہا و مجنی تم صیح مگریہ ہے۔ دیکھومیرارخ ابنیں کی طرف سے۔ جہاں میں گسوں وال تم بھی کمس جانا۔ اور بال الرمين كسي البيسي في وكيمون حس مع تهارك لي خطروب تو دادار كي طرف اس طرح جا ربول گا گویا اینا جو آ شیک کرروا مول مین تم داسته چیلته دمهنا "اس کے بعد صنون علی رمنی الله عنه روا مذہوبے اور میں تھی سائھ سائھ میل پڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوستے اور میں تھی ان کے سائقه نبی شانه فلیکار سکه پاکس جا داخل بوا اوروض پرداز بردا کرات (میانه فلیکان) مجدر اسلام میش كرير أب يَنْ الله المالم مين فرايا - اور مي وين مان بوكيا - اس ك بعد آب والله المان ف مجدست فرایا: است الوزرا اس معلط كولسين پرده د كهورا وراست علاست بي واليس بيط جاؤ-جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آجا ما۔ میں نے کہا واس دانت کی تسم سے اپ کوئی سے ساتھ مبعوث فرها باسب میں توان کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کرول گا-اس سے بعد میں معہوم آیا۔ ذریش موجد تھے میں نے کہا ، قریش کے لوگو!

اشهدان لا الله الا الله و اشهد ان عسهدا عبده و دسوله « مَن شها دت وتابول كر النُّد كے سواكوتى معبود نبيں اود مَن شها دت ويتا ہوں كرمّة؛

مَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اوگوں نے کہا : انتقو۔ اس سے دین کی خبراد، لوگ اُنٹے پڑنے۔ اور مجھے استفدر ہارا گیا کہ مرحاؤں۔ ليكن حضرت عباس دمنى الله عند نے مجھے ابجایا- انہوں نے مجھے جھک کردیکھا۔ پیرقریش کی طرف میں ط کرلیے وہ تہاری بربادی ہو۔ تم لوگ عفّار سے ایک آدمی کو مارے بیے ایک موہ صالا کرتہاری تجارت گاه اورگذرگاه عفار بی سے بوکر جاتی سے! اس پرلوگ جھے چیوڑ کر میٹ سکتے۔ دوسرے دان مع ہوتی ترمیں پیرویس کا اورجو کھر کل کہا تھا آج بیر کہا اور لوگوں نے بیر کہا کہ اعمواس سے دین کی خبراد ۔ اس سے بعد بھیر پر سے ساتھ وہی ہُوا ہو کل ہو چیکا تھا۔ اور آئے بھی حضرت عباس رمنی اللہ عنہ ہی نے بھے آ. کیایا۔ وہ مجد پر جھکے پیروٹسی ہی بات کہی جبسی کل کی تھی سے م ۔ طَفَيْلٌ بن عَمْرو دَوسِي ۔ يرٹرلين انسان شاع ، سوجو يوجو سک اور قبيلة وي كروار شف - ان ك تفييه كولعض نواحي من مي امارت يا تُقريباً امارت ماصل تمي - وونبوت كے گيار ہويں سال كمر تشريف لاستے نوو بال پہنچے ست يہلے ہى ابل مكر ف ان كا استقبال كيا اور نهايت عزنت واحرّام مسريش آئے - بيران سے عض پرداز بوسے كه اسطفيل!آپ بمارے شہرتشرلین لاستے ہیں۔ اور پرشخص جوہما رہے درمیان ہے اس نے ہمیں سخست پہیدگی میں پھنسا رکھا ہے۔ ہماری جمبیت مجمیروی ہے اور ہمارا شیراز ومنتشرکر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا الرُّر کمتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ سے ورمیان آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی ور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی سیے۔ ہمیں ڈرلگتا سیے کرمسیں ا فنا دستے ہم دھ چارہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی مذان پر اے کہ لبلنا آپ اس سے ہر گز گفتگونہ کریں۔ اور

اس کی کوئی چیز بدشیں ۔ حضرت طُفنیکُ کا ارشا وسے کہ یہ لوگ میصے برابراسی طرح کی یا تیں مجھ نے دہے یہاں تک کہ میں نے دہے یہاں تک کہ میں نے دہے کہ وں گا؟ حتیٰ کہ جیب نے دوں گا؟ حتیٰ کہ جیب یہ میں نے ہے۔ یہاں تک کہ جیب یہ میں نے ہے۔ یہاں تک کہ جیب یہ میں ہے کہ میرے جسب میں ہے کہ میرہ دوئی تھوٹس دکھی تھی کہ میاد ا آپ میں ہیں ہے کہ کی ات میرے کا ن میں بڑجائے کہ دیک اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے کتا ہی دے ۔ چنا پنجہ میں نے بڑا عمرہ کا م کنا ۔ پھر میں نے برا اسے جھے ہم میرمیری مال کی آ ہ و فغال اِمیں تو بخدا ایک سوجھ

م صمح بخادى إب تصد زمزم ا/ ١٩٩٧، ٠٠٠ باب اسلام الى در ا/ ١١٥٥ منه

بوجه رسکھنے والاشاعرا دمی ہوں، مجمد پر بھیلا ہرا چھیا ہنیں رہ مکتا ۔ بچرکیوں نہ ہیں اس شخص کی یا مت منوں ۽ اگراچتی بئوئی توقبول کرلوں گا۔ برئی ہوئی تو چیوڑ دوں گا۔ بیسوچ کرمیں کرگی اور جب آپ كريك تومين بحي يحي بولسيا - آب منافقة كاله اندرداخل بوست تومين بمي داخل بولي اورآب کواپنی آمد کا وافعدا ورلوگول کےخوف دلانے کی کیفیت ، پیرکان میں روتی معتولینے اوراس کے اوجود آپ کی تعبش با تیں من لینے کی تفصیلات بتائیں ، پیروض کیا کہ آپ اپنی بات سیش کیجے۔ آپ يَطْلَنْهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِينَ كِيا - اور قرآن كى الادمة فرانى - خداگوا وسبعه : بن سنه اس سع عمده قول اوراس سے زیادہ انعما من کی ہاست کمبی دشنی تنی بینا پنجہ میں سفے دہیں اسلام قبول کر بیا اور حق کی شہا دست دی۔ اس کے بعد آپ مظافی کا سے عرض کیا کہ میری قوم میری بات مانی جاتی ہے۔ میں ان کے پکس بیسٹ کرجا قدل گا اور انہیں اسلام کی دعومت دول گا۔ لہذا آپ شکان کھیا تھا الترسے دُعا فرا میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ مظافظ کا سنے دُعا فرمائی ۔ حضرت طفيل كوجونشا في عطا به تي وه يرتني كيجب وه اپني قوم سكه قريب پهنچه توا دارتها لي نه ان سے چہرے پرچراع جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا : یا انٹر چرے سے بجائے کس ا ورجگر - مجھے اندلیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گئے۔ چینا تجے پر روشنی ان کے ڈیڈے میں ملیک تنی مچرانبوں سنے اسپنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعومت دی اور وہ دونوں مسلمان ہوسگتے؟ لیکن قرم نے اسلام قبول کرنے ہیں تاخیر کی۔ گرچنرت طغیل بھی سسل کوشاں رہے بیٹی کہ عزود خندتی کے بعد جب انہول نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قرم کے ستر کا استی^خا ندان تنصه مصرت طعنیان سفه اسلام بین برسه اسم کارناسه انجام دسه کریمام کی بینک میں مام شهادت

۵۔ جِنْماُ دُازُدِی سیرین کے باشندسے اور تبیلہ اُڈُ دسٹنٹو و مسکے ایک فروتھے ۔ جاڑ هيعة كاك كرنا اور أسيب انارنا ان كاكام نقاء كمة أسئة تو ديال كه احمقول سندنا كوفة يَنْظِينُهُ فَلِينًا پاگل ہیں - سوچا کیوں نداس تخص سے پاکس میلوں ہوسکتا ہے الدمیرے ہی مانخوں سے اسے شف وے وے ؛ چنا بخدات سے القات کی اور کہا : اے محد الفظاف یا می آسیب الارنے سے ایک

ال الكرملى مديبيه كربعد كيو كرجب وه درية تشريف لات تو دمول الترييطة الكالى فيريس تفرد و و مرية تشريف لات تو دمول الترييطة الكالى فيريس تفرد و يمين المرام ا

جھاڑ پھونک کیاکر اہوں ، کیا آب (مُنظِفَظَنگان) کو بھی اس کی ضرورت ہے ؟ آپ نے جواب میں فرمایا: إن الحسمد لله منحسده ونستعيسه من يهده الله فسلامضسل ليه ومن يضلله فسلاحسادى لمه، واشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محشداعيده ورسوله، امابعد ؛

" يقيناً سارى تعربيب الشرك يهيسه مم اسى كى تعربيت كريت بي اوراسى سن مدد چاست بين -جے التم ہدایت دے دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا۔ اور جے التر بھٹکا دے اُسے کوئی مدایت بنیں وے سکتا اور میں شہادمت ویتا ہوں کو النسے سوا کوئی مسبود بنیں۔ وہ تنہاسہے اس کا کوئی شرکیہ نہیں اماریس شہاوت دیتا ہوں کر محد طلائلا این کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

منماً وته كها ذرا اين بزكل ت مجه بيرت ديجة - آب مَثَاثِهُ الْفَيْنَالُ فِي تَبِين باروم إيا - اس کے لبد ضما دینے کہا ؛ میں کا بنول ، جا دوگروں اور شاعوں کی باست سن چیکا ہوں نیکن میں سنے ا پنا استر بر معابیت است است اسلام پر مبیت کروں ، اوراس سکه بعدانهوں نے مبیت کر بی۔ للے

ا گیاد ہویں سن نبوت کے موسم مج رحولائ تالیہ، میرب کی چھرسعا دہ مندروس میرب کی چھرسعا دہت مندروس میں اسلامی دعوت کوچند کارا مدیج دستیاب

بهوسته- جود بیکهنه و بیکهنه سرو قامت ورختول میں تبدیل موسکتے۔ اور ان کی تطبیف اور گفتی جیاؤں يں مبين كرمسلى نون فربرسون علم وستم كى پيش سے داحسن و بجانت يا تى ۔

ا بل مكه سف دسول الله عظافة الكافة كومبشلاف اور لوكون كو الله كى دا و سعد دوسك كا جربير الما رکھا تھا اس سکے تئیں نبی ﷺ کی حکمست عملی یہ تھی کہ آسٹ را منے کی مادیکی میں قبائل سکے باس تشرنی سے جاتے تاکہ کے کاکوئی مشرک رکا وسٹ رز ڈال ہے۔

اسى حكمت عمنى كم مطابات ايك رات آپ بيني الله المينانية المرتب الركبر رمنى الله عنه اور حصارت على رضى الندعمة كوم مراه مع كريام رسك - بنو فركل اور بنومشينبان بن تعلبه ك وي ول سن كذرب نوان سے اسلام کے بادیسے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امیدا فزاد یا لیکن اسلام تبول کرنے سے بارسے میں کوئی حتی فیصلہ نہ کیا۔ کس موقع پر حضرت الوکر رمنی النّر عنہ اور نبوذہ کی کے ایک اَ دمی کے درمیان سسائونسب سے متعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی مُجوا۔ وو نوں ہمی ماہر انساب ہتھے یکالے

اس کے بعدرسول النّد ظاہد الله منی کی گھا ٹی سے گذرے تو کچھالو گول کو با ہم گفتگو کرتے ہے۔

اس کے بعدرسول النّد ظاہد کی اور ان کے پاکس جا پہنچے۔ یہ یٹرب کے چرجوان سے

اور سب کے سب قبیلہ خزدج سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ بی ہ

(۱) اُسْفَد بن کرار اُرہ (سے الله بنی البّی کر)

(۲) عوف بن حارت بن رفاعہ را بن مُغرّار) (سے سے اور الله بنی البّی کر)

(۳) کو اُسٹ بن حارب بن محبرا الله بن عبرا الله بنی حرب الله بنی الله بنی حرب الله بن عامر بن معدیدہ (قبیلہ بنی حرب الله بن عامر بن معدیدہ (قبیلہ بنی حرب الله بن عامر بن معدیدہ (قبیلہ بنی حرب الله بن عبدالله بن والله بن عبدالله بن والله بن عبدالله بن والله بن عبدالله بن والله بن والله بن عبدالله بن والله بن والله بن والله بن عبدالله بن والله بن والله بن والله بن عبدالله بن والله بن والله بن عبدالله بن والله بن والله بن والله بن عبدالله بن والله بن والله بن عبدالله بن والله بن عبدالله بن والله بن والله

یہ اہل بیرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے علیت یہود طریبہ سے سُنا کرنے تھے کہ اس زمانے
میں ایک نبی جمیع جانے والا ہے اور اب جلدہی وہ نمود ار ہوگا - ہم اس کی ہیروی کرکے اس کی
معیدت میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح قمل کرڈوالیں سے۔ اللہ

رسول الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَ

مل ديمي مختصرائيرة ليشخ عبداللرص ١٥٢٥٠ مل الله دهمة للعالمين ١٨٢١ مل الله ديم المعالمين ١٨٢١ مله الم

یہ بترب کے عقلاء الرجال تھے۔ حال ہی میں جوجنگ گذر چکی تھی، اور مس کے دھوی اب سك فضاكرة ريك كية بوت تنفير، اس جنگ في ابنين چُدرچُد كرديا نفا اس ليد ابنول في با طور پربرتوقع قائم کی کرا ہے کی دعوت، جنگ کے فاتے کا ذریعہ تابت ہوگی، چنا کچرانبول نے کہا "ہم اپنی قرم کواس حالت میں چیوڑ کراستے ہیں ککسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں یاتی جاتی۔ امیدسے کرالندائی سے ذریعے انہیں کی کردسے گا۔ ہم ویاں جاکرلوگوں کو آپ سے تعمید كى طرف بلائيں گے اور يہ دين جوہم نے خود قبول كرايا سے ان پر بھي پيش كري سكه ۔ اگراللہ نے آپ بران کو عجا کردیا تو پیرات سے برا حرکہ کوئی اور معرز زیر ہوگا "

اس کے بعرجب بدلوگ مدینہ والیس ہوئے توا پنے ساتھ اسلام کا بنیام بھی لے سکتے ؟ چنا بخہ و إلى كُفر كُفر رسول الله مِنْ فَيَنْ مُعَلِينًا إِنْ كَاجِرِهِ مِنْ كِيسِل كَا يَا مِنْ اللَّهِ مِنْ

معترت عاتب يض الدعها سي سكاح رسول الله ينطفه الدينة ون عاتبه

رضى التّرمنها سنة نكاح فرايا- اس وقت ان كى عرجي برس ننى - پيربجرت سكه پهنے مسال شوّال ہی کے مہینہ میں مدہبتہ کے اندران کی تصنی ہوئی ۔ اس دفعت ان کی عمرنوبرس تعی <sup>الکے</sup>

#### إسرار اورمعراج

نبی ﷺ کی دعومت و تبلین انجی کامیابی او دظام وستم کے اس درمیانی مرحلے سے گذر رہی منتی اور افق کی دُور درا زہنائیوں میں دھند لے قاروں کی جسلک دکھائی پڑنا شروع ہو جب تنمی کہ إسرار اور معراج کا وافعہ پیش آیا۔ یہ معراج کپ واقع ہوئی ؟ اس بارے میں اہل سِبَرکے اقوال مینمن مدر میں مد

مختلف ہیں جریہ ہیں : ا۔ حب سال آپ پیٹاٹھ ٹھی تھا کونبومت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوتی زیطبری کا قدل ہے ،

۷- بوت کے یا بی سال بعدمعواج بڑئی راسے امام نووی اور امام قرطبی نے را جے قرار دیا ہے )

۳- نبوت کے دموی سال ۲۷ درجب کوہوتی را سے علام شفتور نوری سف اختیار کیا ہے۔)

ہم۔ بجرت سے سولہ جمیعے پہلے بینی نبوت کے بار ہویں سال ماہ رمصنان میں ہوتی۔

٥- بجرت سے ایک سال دوراه پیلائینی نبوت کے تربوی سال عرم یں ہوئی -

۷- ہجرت سے ایک سال پہلے بینی نبوت کے تیر ہویں سال ماہ رہیں الاقرل میں ہوتی ۔

ان میں سے پہلے تین اقال اس بیائی خبی افغال کے مصرت فریجہ رضی المتران کی کہ دون المتران کی کہ دون المتران کی دفات نماز بنجگار نر فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پرسب کا اتفاق سے کرنماز بنجگار نر فرضیت مواج کی رات ہوئی۔ اس کامطلب یہ ہے کہ صفرت فدیجہ رضی المتران کی دفات نبوت کے دسویں سال ماہ فرضان بہتے ہمل تنی اور معلوم ہے کہ صفرت فدیجہ رضی المتران کی دفات نبوت کے دسویں سال ماہ فرضان میں ہوئی تھی۔ ابذا مواج کا زمان ایس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی رسے اپنر کے میں ہوئی تھی۔ ابذا مواج کا زمان ایس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی رسے اپنر کے نین اقوال توان بین کسی کوکسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دہیل نہ مل سکی ۔ السب تہ سورہ اسرار کے سبیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی۔ کی زندگی کے بالکل آخری دُور کا ہے۔ ۔ لیے

ائمه حدمیث نے اس واقعے کی جوتفصیالات روایت کی بیں ہم اگل سطور میں ان کا حاصل

ان اقوال كي تفصيل كرين المنظم فرايت - زا والمعاد ١/ ١١م- مختصراليرة للشخ عبدالله من ١١٨ عند الله

پیش کررہے ہیں ۔

ابن تیم کھتے ہیں کرمیحے قول کے مطابات دسول اللہ ﷺ کو آپ کے حبم مبارک سمیت بُراُن پرسوار کرکے حضرت جبر بل علیہ السّلام کی معیمت میں مبدح ام سے بیت المقدس کے سیرکرائی گئی بیمرآپ شاہ فیکٹان نے وہاں نزول فرمایا 'اور اجمیار کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُراْن کو مسجد کے دروا زے کے علقے سے باندھ دیا تھا۔

پیرات فظافی از کو دوسرے اسمان پر سے جایا گیا اور دروازہ کھنوایا گیا۔ آپ نے وال صفرت بیلی بن ذکر یا علیماالسلام اور صفرت عیابی بن بریم علیما السلام کو د کیما۔ دونوں سے طاق کی اور سلام کیا۔ وونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیر تیسرے اسمان پر سے جایا گیا۔ آپ شکا افرائی نے وال حضرت یوسف علیما لسلام کو د کیما اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با ددی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیرجے سے اسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ شکا افرائی کی نبوت کا افراد کیا۔

اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرجا کیا، اور آپ کی نبوت کا افراد کیا۔

اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرجا کیا، اور آپ کی نبوت کا افراد کیا۔

اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرجا کیا، اور آپ کی نبوت کا افراد کیا۔

پیریانجی آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ شکا افرائی کی نبوت کا افراد کیا۔

پیریانجی آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ شکا افرائی کی نبوت کا افران کیا۔ انہوں طیبالسلام

پیر پانچوی آسمانی پرسے جایا کیا۔ وہاں آپ قطان فیقائی سے صرات ہارون بن مران طیہ اسلام
کود کھا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں سنے جواب دیا، مبارک باددی اور اقرار نبوت کیا۔
پیراک پیراک بیان فیقائی کو چیٹے آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقات حضرت موسلی بن مران سے بُون آپ قیلان فیقائی نے سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا ہ اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے بُرگ آپ قیلان فیقائی نے سلام کیا۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں دور ہے ہیں ؟ انہوں نے کہا وی میں اس سے رود وہ ہوں کہ ایک فوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اس کی است سے اوگ کیری امنت سے اوگ کی است سے اور اور اقل ہوں سے م

اس کے بعد آپ میں افغان کو ساتویں آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقا سے حفرت ابرا ہیم علیہ السّلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب ویا، مبارک باو دی اور آپ میں اللّفائی نام کی نبوت کا افرار کیا۔

اس کے بعد آپ ﷺ کوسٹر رُقُ الْمُنْتَبِی کک سے جایا گیا۔ پیر آپ کے بیابیت مُعُور کونظا ہر کیا گیا .

بعرضدائة جُبّار مَلَ جلالا كدريار من بينجايا كيا اورآب مَثَلَثْ فَلِكَانَا الله كالتّ قريب ہوتے کہ دو کما نوں کے رابریا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت الندنے اپنے بندے پروجی فرما نی جو کچرکه و حی فرمانی اور بچاس وقت کی نمازی فرض کیں۔ اس کے بعد آپ مظافی کا والیں ہوتے یہاں کک کہ حضرت موسی علیہ السّلام کے پاس سے گذرے تو انہوں نے پوچھا کہ التّر نے أب ينطف الما الما وكس جيز كاحكم دياب ؟ أب منطف المان فرايا بجاس نمازول كا؟ انبول في كما و "اتپ کی امّست اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اپینے پرور دگا رسکے پاس واپس جابیئے اوراپنی است سے مشور ہ سے رہیے ہیں - انہوں فے اشارہ کیا کہ الان اگر آپ جائیں - اس کے بعد صفرت جريل آپ طَلَا الله الله الله الله المارك تعالى ك صنور في حكة ، اوروه ابني عبرتما - بعض طرق مي میرے بخاری کا لفظ بہی ہے ۔۔۔ اس نے دس نمازی کم کردیں اور آپ مطالفظی ان لیے لاتے كت بب موساعليدات مكياس سے گذر بواتر البي خردى - البول نے كہا آپ علافظيكان ابیت رب سکے پاس وائیں جائیت اور تخفیف کاموال کیجئے ۔اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اوراللّه عرد وجل کے درمیان آپ کی آ مدورفت برابرجاری رہی۔پہال کے کم اللہ عز وجل نے صوف یا سی نمازیں اِتی رکھیں۔ ہی سکے بعد معی موسی علیدالسّلام نے آپ ﷺ کو دالیسی اورطلب یخفیف کا مشوره دیا مراب تیانه می این اب محصر این رب سے ترم محسس بوربی سے میں اسی بر راضی ہوں اور سر میم نم کرتا ہوں ؛ بھرجب آپ مزید کھے دور تشریف کے گئے تو ندا آئی کرمیں نے ایا فریضہ نا فذکر دیا اور اسینے بندوں سے تخفیف کردی ہے۔

تبارک تعا ملے کو دیکھیا یا نہیں ؟ مچراہ م ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے ہیں کا عاصل بیر ہے کہ آئکھ سے دیکھنے کار سے سے کوئی ٹبوت نہیں اور دنہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباسس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے ببطا دو سرے کے منافئ نہیں اس کے اجدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالی کا جویہ ارت دہیں :

اس کے اجدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالی کا جویہ ارت دہیں :

ثُنّا مَدَا فَتَ دَا فَتَ اللّٰ فَتَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اس و فعربی نبی مُنظِفِی ایک سائزشنِ صَدر رسینه پاک سے جانے ) کا واقعہ پیش آیا اور آپ کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔

آپ بینان فیلی پر دو دو اور شراب بین کھی ۔ آپ نے دود مدا فتیار فرایا - اس پر آپ سے دود مدا فتیار فرایا - اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ بینان فیلی کا کہ ایک کہ آپ بینان فیلی کا نے شراب لی ہوتی تو آپ کی احمد ملک کراہ ہوجاتی -

سے میں اور دوباطنی افلے میں ہے ارہری دکھیں، دوخا ہری اور دوباطنی افل ہری ہری نبل و فرات تھیں۔ دوخا ہری اور دوباطنی افل ہری ہری نبل و فرات تھیں۔ راس کامطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل وفرات کی شا داب وا دلوں کو اپنا وطن بناستے گئی کہ ان دونوں نہروں کے دوخان بناستے گئی کہ ان دونوں نہروں کے دوخان بناستے گئی کہ ان دونوں نہروں کے

ت را دالمعاد ۳/۱۲، ۱۸ میزدیکیت میمی نخاری - ۱/۵۰ ۱۵۵۸، ۲۵۴۱ - ۱/۵۰ میم ۱ ۱۲۸، ۱۸۸۵ میم ۱ ۱۸۸۰ میم ۱ ۱۸۸۰ میم میم سلم ۱/۱۹ ۲ ۳۹ ۲ ۹۳ و ۱۹۹۰ ۲۹۰

ياني كالمنت جنت بيرسهد والتراهم)

آب مینانه تنانه ایک، داروغهٔ جهنم کومی دیکها - وه هنشا نه تنا اور مه اس کے بہرے ور خوشی اور بشاشت تھی کاپ مینانه فیلیکا کا متے جنت وجہنم تھی دیکھی ۔

اک بین مظالم الله منظار نوروں کو کھی دیجا۔ ان سکے پہیٹ اتنے بڑے برٹے تھے کہ وہ اپنی مبگر سے ادھراً دھر نہیں ہو سکتے تھے اور حب آل فرعون کو اگر پر پیش کرنے سکے بیاے بے مایا جا ہا توان کے ا یاس سے گذرے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔

آپ خالفہ ایک نے اور اس کے میں دیکا۔ اُن کے سامنے آزہ اور فریہ گوشت تھا اور اِسی

کے بہلوبہ بہلوسٹرا بُوا چی چی البی تھا۔ یہ لوگ آزہ اور فریر گوشت چیوڑ کر سٹرا بُوا چی چیڑا کی رہے ہے۔

آپ خالفہ ایک نے ان عور تول کو دیکھا جوا پنے شوہروں پر دوسروں کی اولا دوافل کر دہتی ہیں۔

ریمینی دوسروں سے ڈن کے ذریعے ما طربوتی ہیں سکین لاحمی کی وجہسے بچہ ان کے شوہرکا بجھا جانا ہے

آپ خالفہ ایک نے اینیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بشے ٹیڑھے کا نے چیما کر اینیں آسمان زمین کے درمیان لشکا دیا گیا ہے۔

اَ بِ وَلَا اَ اِللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلُلِمُ الللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللللْ الللللْ الللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْ ال

علام ابن تم فرائے بیں کہ جب دسول النّر مظافظ کا سنے سے کی اور اپنی قوم کوان بڑی بڑی فنا نیوں کی خردی جوالڈ ہے جو الدع و میں النام میں نوق م کی کھنیب اور ا ذبیت وضر رسانی میں افران کی خریب اور ا ذبیت وضر رسانی میں اور شدت آگئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی نیمیت بیان کریں۔ اس پر الله نے آپ میں المقدس کو طاہر فرما دیا اوروہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آگیا کہ چنا بی بہانی کے سامنے آگیا کہ بیا بیا ہے۔

الله ما بقة والمه- نيزا بن بهتام ١/١٣٩٤، ١٠٠١ - ١٠٠١ ودكتب تفاسير تفسير سوره اسراء

و آكر بم را لله تماسل آپ كواپى كونشانيال و كملائيل." اور انبياركام كم بادس بين بهي الله تمالل كسنست سهدارشا وسهده وكذلك نُرِى إبرهيم مَلكُون الشّمان و الأرض وَليكُونَ مِنَ الْمُوقِينِ السّمان و الأرض وليكُونَ مِنَ الْمُوقِينِ أَنْ المَاهِ،
د اور اس طرح بم في ابرائيم كو أسمان و زمين كا نظام ملسنت وكملايا - اور تاكروه يقين كه في دالول سه بود."

اور موسی منیہ السّلام سے قرابی :۔ لِنُورَکیائے مِنْ ایْلِینَا الْکُبُری (۲۳:۲۰) "آکریم تہیں اپنی کھر بڑی نشانیاں دکھلائیں۔" پھران نشانیوں کے دکھلانے کا جرمقصود تھا۔ اسے بھی النّہ تعالیٰ نے اپنے ارسٹ و

پھران سا پول سے وعلائے تا ہو گئیں کرنے والول میں سے ہی اسد ماں خوا دیا۔

و لیکی کُن مِن الْمُسُ فِندِبین کُن کو النین کرنے والول میں سے ہی کو دریاجے واضح فرا دیا۔
پہنا پچر جب انبیار کوائم کے علوم کو اسس طرح کے مشا ہدات کی مندحاصل ہوجاتی تنی توانیس میال بینیں کو متعام حاصل ہوجاتی تھا جس کا ایوا نہ انگانا ممکن نہیں کو شنیدہ کے بود ما نند دیدہ اور یہی وجہ سے کرانب یارکوائم اللہ کی راہ میں ایسی مشکلات جیل ہے تنے جنہیں کوئی اور جبل ہی نہیں سکتا

ع زاد المعاد ا/۸۸ نیزد کیمی می بخاری ۱۸۴/ میمیمسلم ا/۹ ۱۱ بای شام ا/بر به اس به می سود به و این شام ا/بر به اس به می این بشام ا/۱۹۹۸ میکند می بخاری ۱۹۹۸ میمیمسلم ا/۹۹ به این بشام ا/۱۹۹۸

درخقیقت ان کی نگا ہوں میں دُنیا کی ساری قوتیں مل کربھی مجیمر کے پُر ایر سیٹیبٹ بہیں رکھتی تقبیں اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی شختیوں اور ایڈا رسا نیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے ہتھے۔

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے میں پردہ مزید جھمتیں اور اسرار کارفر ما تھے ان کی بحدث کا اصل متعام اسرارِ شریعیت کی تنہیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جو اس بحدث کا اصل متعام اسرارِ شریعیت کی تنہیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حوث تا ایسے ہیں، جو اس مبادک سفر کے سرچشموں سے پیکوٹ کرمیریت نبوی کے گشش کی طرف دواں دواں ہیں اس لیے یہاں مختصراً انہیں تلمیندکیا جا دیا ہے۔

آپ دیمیں گے کہ اللہ تعالے نے سورہ امرار میں اسرار کا واقع صرف ایک آسیت میں دکر کے کلام کا رُخ میرو کی سیا ، کاربول اورجرائم کے بیان کی جانب مورد یا ہے۔ قرآن ہیں آگاہ کی سب کہ یہ قرآن ہیں را ہ کی بدائیت دیتا ہے جوسب سے سیدھی اورجیح داہ ہے۔ قرآن ہیں ہے والے کو بسا اوفات شکر ہوتا ہے کہ دونوں باتیں ہے جوٹیں میکن درخیقت ایسا نہیں ہے ؟ بکر اللہ تعالے اللہ تعالے اس اسلوب کے دربی یہ اشارہ فرا را ہے کہ اب میرو کو نوع انسانی کی تیاد سے معرول کیا جانے واقا ہے کیوکھ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتباب کی ہے جن سے فرق ہونے معرول کیا جانے واقا ہے کیوکھ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتباب کی ہے جن سے فرق ہونے میں اس مفسب پر باتی نہیں رکھا جاسکہ ؟ لہذا اب یہ نعمی رسول اللہ طلائی ہے کہ کوسونیا جاتے گا اور دعوت ابرا ہی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کردیتے جاتیں گے - بالفاظ دیگرا ب وقت آگیا ہے کہ دونوان قیادت ایک احت سے دوسری احت کوشنقل کردی جاتے رہیں ایک اس اس است کے حالے کردی جاتے ویشی ایس کے عالے کردی جاتے ہیں گا اور حس کی تا درخ عذر و خیاشت اور ظالم و ہرکا ری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت ہیں کی آب کہ اور حس کی تا درخ عذر و خیاشت اور ظالم و ہرکا ری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت ہیں کی آب کے اور حس کی تا درخ عذر و خیاشت اور قبل و اور مجالی تیول کے چشمے ہوئیں گے اور حس کا ہی ترب کی میا نے دور میا ہے والے قرآن کی وی سے بیرہ و درب ہے ۔

سین یہ تیا دت منتقل کیسے بوکتی ہے جب کراس امّت کا دسُول کے کے بہاڑوں میں لوگوں کے دربیان مخوکریں کھا ما بھر دیا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے بردہ اسما رہا تھا۔ اور وہ حقیقت یہ بیتی کراسلامی دعوت کا ایک دُورا بیٹ خلتے اور اپنی کمیل کے قریب اسکا رہا تھا۔ اور اب ایک دوسرا دُورشروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایہا سے مختلف ہوگا۔ اس یہ الکا ہے اور اب ایک دوسرا دُورشروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایہا سے مختلف ہوگا۔ اس یہ سمی دیکھتے ہیں کر معبف آیا ہے موسرا دُورشروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایہا سے مختلف ہوگا۔ اس یہ سمی دیکھتے ہیں کر معبف آیا ہے میں مشرکیوں کو کھلی وار ننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ اردی دہے ۔

وَاِذَآ اَرَدُنَآ اَنۡ ثُهۡلِكَ قَرۡیـٰۃً اَمَرۡنَا مُثۡرَفِیۡهَا فَفَسَقُوۡا فِیۡهَا فَحَقَّ عَلیٰهَا الْفَوُلُ فَدَمَّرۡنِهَا تَدۡمِیۡرًا ۞ (۱۳:۱۲)

"اورجب میم کسی مبتی کوتباه کرناچاست بی آدومال کے اصحابِ زُوت کو کا خیریتے بیں گرده کمکی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بس اس مبتی پر دتیا ہی کا) قول برحق ہوجا ما سب اورہم اسسے کچل کرد کھ دبیتے ہیں یہ رسر سر سر میں میں میں اس میں ہوجا ما سبت کا دورہم است کچل کرد کھ دبیتے ہیں یہ

وَكُمْ اَهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنَّا بَعَدِ نُوْجٍ \* وَكُفَى بِرَيْلِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيدًا ٥ (١١٠)

" اورہم نے نوح سے بعد کنتی ہی قوموں کو تباہ کر دیا؟ اور تمہارا رب اپنے بندوں سے جوائم کی خبر دکھنے اور دیکھنے کے بیلے کا فی سبے ہے۔

پھران آبات کے پہلو بر پہلو کھر ایسی آبات بھی ہیں جن میں میں مانوں کو ایسے تمدنی قوا عدد منوا بطاور د فعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئے ہ اسلامی معاشرے کی تعمیہ ہوئی تھی گریا اب وہ کسی الیسی سرزمیں پر اپنا ٹھکاٹا بنا چکے ہیں، جہاں ہر پہلوسے ان کے معاطات ان کے اپنے یا تھ میں ایسی سرزمیں پر اپنا ٹھکاٹا بنا چکے ہیں، جہاں ہر پہلوسے ان کے معاطات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں۔ اور امنی کھواکر آ
جہاں آبات میں انشارہ سے کر درسول اللہ منظافی منظریب ایسی جاتے ہناہ اور امن کا اللہ منظریب ایسی جاتے ہناہ اور امن کا اللہ کے درن کو استقرار تصیبیب ہوگا۔

یہ اسرار و مواج کے با برکت ولقے کی تدمیں پوشیرہ محمول اور دا زیاتے سربستہ میں سے
ایک ایسا دازا ور ایک ایسی محمت سے بس کا ہمادے موضوع سے براہ داست تعلق ہے۔ اس
سلے ہم نے مناسب مجھا کہ اسے بیان کروی ۔ اسی طرح کی دوبر محمول پر نظر ڈالنے کے بیریم نے
یہ دلئے قائم کی ہے کہ اسمرار کا یہ واقعہ یا تو بیونت عقید کا دوبر کے بیری پہلے کا ہے یا عقید کی
دونوں بینوں کے درمیان کا ہے۔ وائٹہ اعلم

#### مهلى سعيب عقيم

ہم بتا ہے ہیں کہ نبوت سے گیا رہویں سال موسم جے میں بترب سے چھا دمیول نے اسلام قبول كراياتنا اور رسول الله مظافقاتات سه ومده كياتها كراين قرم مي ماكر آب شافقاتات كراك کی تبیین کریں گے۔

اس کانیتجربه بردا که ایجیرسال جب موسم جی آیا دلینی دی الحجرسالید نبوی برمطابات جولائی الالتيم أوباره أدى آب منافقة كالدى خدمت مين حاضر بوستے ـ ان مين حضرت جا أبرين عبدالله بن رئاب كو حيوار كرباتي بالنج و بن ستن جريجيد سال بعني أسيك سنندا وران سك علاوه سان أدمى

نے نے ہے۔ جن کے نام پرجی۔ (۱) مما ذين الحارث ابن معرار بعيلة بني النجار رم) کو گواک بی عبدالقیس " بني زُرَيْق

رم) عُبَادُه بن صامست " بني غنم

(۲۷) پزیدین تعلیہ البني خم كرطيب

(۵) عباش بن مباده بن نسله تب*یلہبنی سا*لم

م بني عبدالأشيل راوس) ه بنی عروین عرف ر رر

د) عوتم بن ساعده

الله مَعَتَبَرُ رح - تي. ب تينوں كوربى بيار كى كھا لى مين تنگ بيا ڈى گذرگا ، كوكھتے ہيں ۔ كرسے منى آئے جاتے ہوستے منی سے منول کن دسے ہر ایک تنگ بہاڑی داست سے گذرنا پڑتا تھا۔ ہی گذرگا وعَشَبُ سے نام سے شہور ہے۔ ہ ی الجہ کی وموں آئیے کو تسب ایک جرہ کو کھڑی اری جاتی ہے وہ اسی گذر گاہ کے سرے پرواتع سے ایلے اِسے حَرُوهُ عَقْبُهُ كَيْدٌ بِي - اس جره كا دومرانام حَرُهُ كُرُوكى كى بى - باتى دوجرك اس سے مشرق بين تقورت فاصل پرواتع ہیں۔ چونکم منی کا پر رامیدان جہاں تجاج تیام کرتے ہیں، ان تینوں جرات کے مشرق میں ہے اس مید ساری چهل بهل ا وحربی رستی تنی اود کشکرهای درنے سے بعد اس طرت لوگول کی آمدورفت کاسلسانی تم بوجا آنفا - اسی میں۔ اب بہار کاٹ کر بہاں کٹ دوسر کیں نکال ل حق بیں۔

ان میں مرف اخیر سکے دوآ دمی قبیلۂ اُؤس سے تھے ؟ بقیرسب کے مب قبیلۂ خزرج سے تھے۔ ان لوگول نے رسول اللّٰہ شِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّ چند با تول پرسیست کی۔ یہ باننیں وہی تقبیں جن پر آئندہ صلح صریبیہ کے بعد اور فتح کمہ کے وقت عور توں سے بینت لی گئے۔

عُقَبُ كَى اس بيعيت كى تفسيل صحى بخارى بين حضرت عبا ده بن صامعت رضى المدّعة سيعمودى ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرطایاء آق اِ مجدسے اس بات پر بیدن کرو کہ النّر کے ساتھ کسی چیز کو شر مایب مزکر و گے، بچاری مزکر و گئے، زنا نہ کر د گئے، اپنی اولا دکو قبل مز كروك، اچنے بائته پاؤل كے درميان سے گواكه كوئى بہتان نہ لاؤگے اوركسى تعبل باستاي مبرى نا فرما فی نه کرد گے بچھنس بیرساری باتنیں پوری کرے گا اس کا اجرالٹدیہ ہے۔ اور پوشخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹے گا پھراسے دنیا ہی ہیں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس سے سیے کفارہ ہوگ - اور جوشفص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹے گا میرانڈ اس پر پر دہ دال دے گاتواس کا معاطرالنر کے حوالے ہے ؟ چاہے گاتومزا دے گااورچاہے گاتوموات کرہے كا يحضرت عبادة فرانة بي كرم في اس يراب مظفي الله سعين كيد

مدرینرمیں اسلام کاسمیر مدر بینرمیں اسلام کاسمیر مدر بینرمیں اسلام کاسمیر اوگوں سے براہ یٹرپ بیں اپنا پیلاسفیر بیبیا تاکہ وہ مسلانوں

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور ابنیں دین کے دروبسٹ سکھاتے ۔ اور جولوگ اب مک شرک پر یے آرسے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرسے۔ نبی منطق المنظالی نے اس سفارت کے سابقین اولین میں سے ایک جوال کا انتخاب فرمایا یوس کا نام نامی اور اسم کر امی مُصْعَبُ بن مُمَیْرُ عُهُدُرِی

ما مل رشک کامیا ہی ۔ وابل رشک کامیا ہی ۔ زرارہ رضی النّدعنہ کے گھر نزول فرما ہوئے۔ بچرد و توں نے مل کر

باب تنوله تعانى الداجاءك المؤمنات ٢/١٢٤، باب الحدود كفارة ٣/١٠٠٠

ت رحمة للعالمين ا/٥٨٠ اين ميشام ا/ ١٣١١ تَأْسُهُم ت میمیم بخاری، باب بیدباب ملاوة الایمان ا/ے، باب وفود الانصار ا/ ۵۵۰ ا ۵۵ (لفظ اسی باب کا ہے)

اہل یٹرب میں ہوئی خوکش سے اسلام کی بیٹے شروع کردی ۔ حضرت مُصْعَدُ مُعَمَّری کے خطاب سے مشہور ہوئے ۔ رمُحَرِّری کے معنی ہیں بڑھا نے والا ۔ اس وقت علم اورا سادکو مُحَرِّی کہتے تھے ،
ہشہور ہوئے ۔ رمُحَرِّری کے معنی ہیں بڑھا نے والا ۔ اس وقت علم اورا سادکو مُحَرِّی کہتے تھے ،
ہن ذُرارُ ورضی اللہ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وال بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق فالی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے ۔ ان کے پاس چند سلمان ہی جمع موگئے ۔ اس کو پاس چند سلمان ہی جمع موگئے ۔ اس وقت کہ بنی عبدالاشہل کے دو نوں مروا رامین حضرت سنگذری معافی فوصرت النہیں ہوئے ۔ میں وقت کہ بنی عبدالاشہل کے دو نوں مروا رامین حضرت سنگدری معافی فوصرت سنگدر نے حضرت النہیں میں ہوئے ۔ میں اور ان دو نوں کو ، جو ہمارے کی وروں کو بہو توف بنانے آتے ہیں ، ڈوانٹ دو اور ہمارے کے وردوں کو بہو توف بنانے آتے ہیں ، ڈوانٹ دو اور ہمارے محلے میں آئے سے منے کروو ۔ چو بکو اسٹندین زرا رہ بیری خالو کا لاکا ہے (اس بے تہیں ہمیں میں نود انجام دے دیں ۔

اً مستبد این حربه الشایا-اوران دونوں کے پاکس پہنچے بصفرت استار نے انہیں آتا دیجھ کمہ حضرت معسعت سے كيا ، يرانى قوم كامروار تمهار سے باس أ روا ہے -اس كے ادسے ميں النسسے كان اختیار کرنا ۔حضرت معدیث نے کہا: اگریہ بیٹیا تواس سے بات کروں گا، اُسٹیر پہنچے توان کے پکس كوف بوكرسخدن مسست كيف سكار بيسك" و و نول بها رسي بها ل كيول آست مو ؟ بهما دس كمزودول كوبيوتوف بناسته بوع يا د ركھو! اگرتمبيں اپني جان كى ضرورت سبے توہم سے الگ ہى رہو۔ حضرت مصعب نے کہا ایکیوں مذاب بیٹیس اور کیسنیں۔ اگر کوئی بات پیندا جائے توقبول کرایس پیندنہ است توجود دیں عضرت استبدے کہا : یات معنفانہ کہدرہے ہو۔ اس کے بعدایا حربہ گاڑ کرہیے كتية "اب صفرت مصعب في في اسلام كى بات شروع كى اور قرآن كى خلاوت فرماتى وان كابيال سب کر بخدا ہم سفے حضرت اُسٹیند کے یوسلے سے ہیلے ہی اُن سکے چہرے کی ٹیک دمک سے ان سکے اسلام كايته لگا ليا- اس كے بعدانہوں نے زبان كھولى توزايا ، يرتوبط اسى عمده اوربهت بخوب ترب تم لوگ كسى كوامس دين ميں داخل كرنا چاہتے ہوتو كيا كرتے ہو؟ انبول نے كہا "اپ عنسل كريس كيڑے پاك كر لیں۔ بیری کی شہادت دیں بیردور کست نماز پڑھیں۔ ابنوں نے اللے کوشل کیا اکٹرے پاک کتے۔ کل شہادت اداکیا۔ اور دورکست نمازیڑھ - پیرلیانے! میرے پیچے ایک اورشخص ہے ،اگروہ تها را پیرو کارن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آدمی پیچے مذرسے گا، اور بی اس کوائی تمهارے پاس بھیج راج

بهوں ۔ زاشارہ حضرت سخرین معاد کی طرف تھا۔)

اس کے بعد صفرت اُسٹنیڈ سنے اپ حرب اٹھایا اور بلدے کر صفرت سنڈ کے پاس پہنچ ۔ وہ اپنی قوم کے سانو محفل بیٹر نوٹ فرائتے رصفرت اُسٹنیڈ کو دیکھ کر) لجے ہے ۔ یہ بخدا کہ رہا ہوں کہ یہ شخص تہا ہے پاس جو چرہ سے کر آر ہا ہے ہے ۔ یہ وہ چرہ نہیں ہے جسے سے کرگیا تھا۔ پھر جب صفرت اُسٹند محفل کے پاسس آن کو فرے بُوسے نو حضرت اُسٹند محفل کو باس سے دریا فت کیا گرا ہے گیا ؟ انہوں سنے کہا ، یک سنے ان میں منے کردیا ہے ان میں منے کردیا ہے ان میں منے کردیا ہے ۔ اور انہوں سنے کہا ، یک سنے اور انہوں سنے کہا ہے گرا ہے جا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے جا ہے جا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے کہ جا ہے جا ہے کہ کہ جا ہے کہ جا

ا در مجے معلوم ہُواہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسٹری ڈرازہ کو قبل کونے گئے ہیں اوراس کی وج بہہ کہ وہ جانتے ہیں کہ اسٹعد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دہیں ۔ یہ سن کر سعر خصتے سے بھولک اُسٹے اور اپنا نیزہ نے کر سیر سے ان دونوں کے پاس پہنچے - دیکھا تو دونوں اطبینان سے بیٹے ہیں۔ مجھ گئے کہ اُسٹید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی ہا تیں نہیں میکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھوٹے ہوکہ سخت سسست بھنے گئے۔ بھراسٹوری زرارہ کو مخاطب کرسکے بولے ہما فراک تھے۔ ہما دے اگر میرے اور تیرے درمیان تو ابت کا معاطر نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امیرن رکھ سکتا ہے۔ ہما دے عظے میں آکر ایس حرکتیں کرتے ہوج بہیں گوارہ نہیں ۔

اد مرحز ساستاند نا تراب سے سے بیلے ہی سے کہد دیا تھا کہ بخدا تہادے ہاس ایک ایسا اسردا را را رہا ہے سب سے بیچے اس کی پوری قوم ہے ۔ اگر اس نے تہاری بات مان لی تو پیران میں سے کوئی بھی بن پیرشے گا ؛ اس لیے حضرت مصحب نے نے حضرت سعد سے کہا ، کیوں نہ ایک تشریف رکھیں اور اگر ئیسندر نہ آئی قوم آپ کی تو تبول کر لیں اور اگر ئیسندر نہ آئی قوم آپ کی تا بیٹ برو گئی تو تبول کر لیں اور اگر ئیسندر نہ آئی قوم آپ کی نا پیشندید ، بات کو آپ سے وور ہی رکھیں سے شصرت معد نے کہا ، انساف کی بات بھتے ہو "
اس کے بعد ابن نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے محضرت معد بنے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی قاوت کی۔
اس کے بعد ابن نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے محضرت معد بنے بیلے ہی ان کے چہر سے کی تیک و مک سے اُن کے اسلام کا پینا گئی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے زیان کھولی اور فرقی ، تم لوگ اسلام الاتے ہو تو کیا کرتے اس کے بعد انہوں نے زیان کھولی اور فرقی ، تہاوت ویں ، پیرو و رکھت نماز برصین ، میری کی شہاوت ویں ، پیرو و رکھت نماز برصین ، محذ سے سنگ کے ایسا ، محذ ایسا ، میری کی شہاوت ویں ، پیرو و رکھت نماز برصین ، محذ ایسا ، محذت سکھ نے ایسا ، کیا ۔

اس كربدراينانيزو المعايا اورايني قوم كي فعل بي تشريف لائے - لوگول في ديكھتے ہى كہا : مم بخداکہ رہے ہیں کہ حضرت سنٹرج چیرہ نے کرگئے تھے اس کے بجلئے دوسمرا ہی چیرہ نے کر پیلئے ہیں۔ پیر جب حفرت سعندا بل محبس کے پاس آ کردے تو بوسے واسے بنی عبد الاشہل ! تم نوگ اپنے اندرمیرا مما ملہ کمیںا جانتے ہو؟ ابنوں نے کہا ، آپ ہمادے مردا دہیں۔سب سے اچی سوجہ ہوجھے مالک بين اور بهارسه سب سب البركت إسان بين- انهول في كها: " احجما توسنو! اب تهارسه دول اورعورتوں سے میری بات چیت حرام سے جب مک کرتم لوگ النداور اس کے رسول طالعاتیاتی پرایمان نه لاقهٔ ان کی کس بات کایدا ژبواکرشام بوت بوت اس تبیلے کا کوئی بھی مرد اورکوئی بھی عورت اليي مذبجي جومسلمان مذ مبوكتي مبو- صرف ايك آدمي جس كا نام أصّيرم تفا اس كا اسلام جنگب احد يك موخ برُدا- بهرا حدك ون اس في اسلام قبول كيا ورجنگ ميں لاماً برُدا كام آگيا - اس في ابھي الذك يدايك سجده ممي مذكي تفا- نبي طالك الله في الما الما الماس في تقورًا على اورزباده اجربايا. خصرت معدوث بحضرت استخربن زراره بی سکه گعرتیم ده کراسلام کی تبلیغ کرتے دسہے پہال يهب كرانعها ركا كوني گواره باقی مذبه پاجس میں چندمرد اور حور تنین مسلمان مذبه حکی ہوں۔صرف بنی امید بن زیدا و زخطمه اوروائل کے ممکانات باتی رہ گئے شھے۔مشہورشاع قبیس بن اسلست انہیں کا آدمی تھا ا ورید لوگ اسی کی بات مانتے ستھے۔اس شاع سنے انہیں جنگ خندتی دمے ہوی ) تک اسسالام سے دوکے دکھا۔ ببرمال اسگاموسم جے لینی تیرہوی سال نوست کا موسم جے آنے سے پہلے صارفیسعب بى عيرضى الدعنه كاميابى كى بشارتين في كررسول الله طلاك اليالية كالمدمسة من كرتشريف السق اور آپ الله الله الله المالية الله المرب كم مالات ، ان كريم اور د فاعی مسلاميتول و رخير كي اتقول كي

## د وسری سبعیت عقبه

نبوت کے تیر ہوی سال موہم جے ۔ جون سلالانہ۔ میں بیٹرب سے ستے ذیا وہ مسلمان فرلینیہ علی اور آئی کے بیا کو تشریف لاتے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہوکر آئے تھے اور ابھی بیٹرب ہی میں سنے ویا گئے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دو مرے سے پوچھنے گئے کہم کریٹ بک رسول اللہ طلائے بیاتی کو بول ہی کے کے بہا اور اس میں چکر کا شنے اعظو کریں کھاتے اور خوفرن و کئے جاتے جیوائے کہیں گئے ؟

پھرجب برسنان کر پہنچ گئے تو دربردہ نبی ملاکھی کے ساتھ سلسا اور رابطر شروع کیا اور ابطرشروع کیا اور اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ دونوں فراتی ایام تشریق کے درمیانی دن – ۱۱ روی الجہ کو ۔
منی میں جمرة اول ، بینی جمرة عفتہ کے پاس جو گھائی سبے اسی جس جس موں اور پر اجتماع رات کی تاریک میں باکل خفیہ طریقے پر ہو۔
میں یا کل خفیہ طریقے پر ہو۔

آسیتے اب اس تا رکنی اجماع سکه احوال، انعداد سکه ایک قائد کی زبانی سنیں کرہبی وہ اجماع سے سیحبس سنے اسلام و مبت پرستی کی جنگ میں دفیار تر مانڈ کا کرخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن ما فک رصنی النّدعنہ فراستے ہیں و

"ہم لوگ ج کے لیے نکے۔ رسول اللہ مظافیقاتی سے ایّام تشریق کے درمیانی روز عُفنهٔ بی طاقات سے ہم کوگی اور بالا فروہ رات آگئی جس میں رسول اللہ مظافیقاتی سے طاقات سے ہم کہ مائد مساتھ ہماری سے ہم اللہ معرز زمروار عبداللہ میں جم اللہ میں تھے رجوا بھی اسلام منہ لاستے ستھے ہم نے ال کو ساتھ سے ایک معرز نرمروار عبداللہ بی تھے وجوا بھی اسلام منہ لاستے ستھے ہم نے اللہ مائد خفیہ مائتھ سے این سار اسا الم خفیہ دکھتے تھے ۔ گرم نے جداللہ بی حام سے بات چیت کی اور کہا کہ اسے ابوجابر ا آپ ہما لے ایک معرز زاور شریف سروا ہ بیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکان چا ہتے ہیں تاکہ ایک معرز زاور شریف سروا ہ بیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکان چا ہتے ہیں تاکہ آپ کل کلال کو آگ کا ایندھن نہ بی جاتی ۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور شالیا

كراج عَقَب ميں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عنه من الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال اور مها رسے سائق عُقَنه مِن نشر نعن سے سكتے اور نقب میں مقرد ہوستے "

حضرت کعب رضی الدّعنه واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب
وستوراس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں موئے ، نیکن جب تہائی رات گذرگئی تو
اپنے ڈیروں سے کل کل کررسول اللّہ عظاہ ہے گئا کے ساتھ سطے شدہ مقام پر جا پہنچے ۔ ہم اسس طرح
پہلے چپکے دیک کر نیکنے تھے بطیعے پڑ یا گھونسلے سے سکو کرکھلتی ہے ، یہاں کک کرہم سب عقبہ میں جم
ہوگئے ۔ ہما ری کل تعدا دیجھٹر تھی ۔ ہمٹر مرداور دو تو ترمیں ۔ ایک ہم عثما رہ نسید برنست کعب تھیں جو
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دو سری اتم مینٹے اسمار بنست عمو تھیں ہے کا تعلق
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دو سری اتم مینٹے اسمار بنست عمو تھیں ہے کہ اتعلق

ہم سب گھاٹی میں بھے بوکر رسول اللہ مظافی گال کا انتظار کرنے گے اور آخروہ لحرآبی گیا جب آپ تشریب لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چیا حضرت عبائش بن عبد المظلب بھی تنے۔ وہ اگرچرا بھی تک میں ایس ایس کے جیا حضرت عبائش بن عبد المظلب بھی تنے وہ اگرچرا بھی تک اپنی قوم کے دبی پر تنے گرچا ہتے تنے کہ اپنے بھیتے کے معاطے میں موجود رہیں اور ال کے بیائے پنتہ اطبینان حاصل کریں۔ میں سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ ملا

### كفتكوكا اغازا ورحضرت عباس كيطرت معلط كيزاكت كي تشريح

مبل ممل مرکس اور فرجی تعاون کے عہدو بیمیان کو قطعی اور اکم می اور اکم میں دینے کے بیائے گفتگو کا آغاز مرکو ۔ درول اللہ مظافی آئے سے چہارات عباس نے سب بہلے زبان کھول۔ ان کا مقصود پر تفاکہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمر داری کی نزاکت واضح کردیں جو اس عہدو پیمان کے نیتج میں ان حضرات کے سروٹ فروالی تھی۔ چنا نچہ انہوں نے کہا :

حجد و پیمان کے نیتج میں ان حضرات کے سروٹ فروالی تھی۔ چنا نچہ انہوں نے کہا :

حرائی کے لوگو ا ۔ عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے لینی خُرز کے اور اَوْس کو خُرز کے

رس کے تھے۔ ہمارے اندر محد میں ایک ہوجیٹیت ہے وہ تہیں معلوم ہے۔ ہماری قرم کے ہوگی دین اندر محد میں معلوم ہے۔ ہماری قرم کے ہوگی دینی نقطہ نظرے ہمارے ہی میں رائے رکھتے ہیں ہم نے محد میں اندر ہیں کوان سے محفوظ رکھتے ہیں ہم نے محد میں اندر ہیں مراب رکھا ہے۔ وہ اپنی قرم اور اپنے شہری قرت وعزدت اور طاقت وحفاظمت کے اندر ہیں مراب

وه تمهارے بہال جانے اور تمہارے ساتھ لائتی ہونے پرمصر ہیں ؛ لہذا اگر تمہا را یہ خیال ہے کہ تم انہیں سے چیز کی طرف بلا رہے ہواسے نبھا لوگے۔ اور انہیں ان کے مخالفین سے بچالو گے۔ تب توسیک ہے۔ تم سنے جو قدمے داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ نیکن اگر تمہارا پر اندازہ ہے کرتم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعدان کا ساتھ چھوڑ کرکنا رکش ہوجا ڈ کے تو بھرا بھی سے الهبين چيوڙ دو کيونکرده اپني قوم اور اپنے شهرين بېرمال عزنت وحفاظت سے بين . مضرت كعب دمنى النّزعنه كيّ بي كرم من عباس الله الله كي بات م من من لى .

اب اے اللہ کے درمول میں فیل فیلی ایس گفتاکو فرایت اور اپینے بیادر اپنے دب کے بیے جومهدو بميان پسندكري يسجة يت

اس جواب سے پترمیانا سے کہ اس عظیم ذھے داری کو اسلمانے اور اس پرخطرات کے کرمیلنے كمستسطيل انساد كعزم كم شجاعنت وإيان اوربوش واخلاص كاكياحال تغاءاس كمدبعد دى اوراسلام كى ترخبب دى - اس كے بعد بعیت ہوتى ـ

بعیت کی دفعات اواقدام اخته نی حضرت ما در در این که ما تند می در می الدر در می الدر می در می الدر می در می در

كدرسول مظافظتان إيم آب سيكس بات يرسيت كرين راب فرايا واس بات يركه و (۱) حیتی اورسستی ہرمال میں بات مسنو مے اور مانو مے۔

- ري سنگي اور خوشمالي برحال مين مال غريج كرو كه ـ
- ر٣) مبلائی کاعم دو کے اور بڑائی سے دو کوسکے۔
- دہ، اللہ ک را ہ بیں اُ ٹھ کھوٹے ہوگئے اور الٹرسکے معاسطے بیں کسی طامست گرکی طامست کی یروا نزکروگے۔
- (۵) اورجب میں تہارے پاکس آجا قرل گاتومیری مدد کرو گئے اور مس چیزے اپنی جان اور اینے بال بچرں کی مفاظمت کرتے ہواس سے میری می مفاظمت کروگے . اورتمهارے کے جنت ہے ۔ رہے

سلے اپن بشام ا/ الالا ۲۲۲۲ کے اسے امام احدی صنبل تے حق سندسے دوایت کیا کا اُلگی خوب

حضرت کعب رضی الند عندی روایت میں ۔ یصے ابن اسحانی نے ذکر کیا ہے ۔ مرف اخری دفعہ (ہے) کا ذکر ہے ۔ چنا پنج اس میں کہا گیا ہے کہ رسول الله عظافہ کا نے قرآن کی تلاوت اللہ کی طرف وعوث اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرطیا: "میں تم سے اس بات پر بعیت لیتا ہول کہ تم اس چیز سے بسری حفاظت کر و کے مبس سے اپنے بال بیکول کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حفرت براز خم اس چیز سے آپ مظافہ کی اور کہا بال! اس ذات کی قسم میں سے آپ کو نبی بری بنا کر بسی بیان کی مفاظت کریں گئے میں سے اپنے بال بیکول کی حفاظت کرتے ہوں کہ بی رہی بنا کر بسی بیا اس خاس ہے اپنے بال بیکول کی حفاظت کریں سے اپنے بال بیکول کی حفاظت کریں سے بسی بیا اس بیان کی مناظمت کریں سے بسی بیات بیات ہم مداکی تم مزاک ہم مزاک

حضرت کوٹ کے بیل کر صفرت بھار دسول الشّرة ظَافَلَة الله است کری دہے تھے کہ ابواہشّم بن تیہان نے بات کا منتے ہوئے کہا "اے اللّہ کے دسول ﷺ بہادے اور کچے لوگوں ۔۔۔ یعنی بہود ۔۔ کے درمیان ۔۔ عہدویمیان کی ۔۔ دسیاں ہیں۔اوراب ہم ان دسیوں کو کاشنے والے ہیں، توکیس ایسا نونہیں ہوگا کہ ہم ایسا کرڈ ایس بھرالشّد آپ خلافہ اللّہ کوغلبہ وظہور موان فرمائے تو آپ ہیں چھوڈ کرانی قوم کی طوف بلنٹ آپ بیں۔"

کے دومسلما ن جومسلنسد نبورے اورسللہ نبوت سکے ایام جے میں مسلمان ہوئے سنتے ' یکے بعد و گرے اُسٹے تاکہ لوگوں سکے سامنے ان کی ذھے داری کی نزاکت اورخطر فاکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سبھے لینے سکے بعد ہی بعیت کریں ۔اس سے یہ بھی پتر لگا نامنقسو و

ا بتیہ ذت گزشته من اورا کام گاکم اور ابن گیما ن نے صبح کہا ہے - دیکھنے نختفرائسیرو کینے عبدًا نڈنجدی میں ۵۵۱-ابن اسماق نے قریب قریب دہی چیز حفرت عبادہ بن صامت دضی النّزعنرسے دوایت کی ہے ؟ البتہ اسس میں ایک دفعہ کا اضا فرہنے ہم یہ ہے کہم اہل مکومت سے مکومت سے ہیے نزاع مذکریں گئے۔ دیکھنے ابن ہشام ا/ ۲ ۵٪ مقع ابن ہشام ا/۲ ۲۲ تفاکہ توم کس حدیک قربانی دینے سکے لیے تیا رسبے۔

ابن اسحاق کہنے میں کہجب لوگ بعیت کے بیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبارہ بن نضلہ نے کہا" تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے زا ثبا رہ بنی پیٹائٹلگائی کی طرف تھا ) کس بات پر سبیت کررہے ہو ؟ جی ہال کی اوازول پیصرت عباس رصنی الله عنه نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر سیست کر رسبے ہو۔ اگر نمہارا یہ خیال ہو کر حبب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جاستے گا اور تمہارے انٹراٹ قتل كروسة جابيل كے توتم ان كاسانفة جيور دو كے توانجی سے چيور دو بركيونكر اگرتم سے انہيں سے جانے کے بعد چیوڑ دیا تو بیر دنیا اور آخرت کی رسوانی ہوگی۔ اور اگرتمہارا بیخیال سے کرتم مال کی تباہی اور اشراف کے آل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ کے مبس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو بھیرہے شک نم انہیں ہے ( لو- کیونکہ بہ ضدا کی تھم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔"

اس پرسب سنے بیک آواز کہا اہم مال کی تیا ہی اورانشراف سے حل کا خطرہ مول ہے کر اہنیں منے گا ؟- آپ مِینظِلْهٔ اَلَیْنِ اِن مِنْت راوگول ان ایران اینا وا تعرب البیت ؛ آب نے ماند بیالا یا

حضرت جا بریشی النّدعنه کابیان سبے کہ اس وقت ہم ببیبت کرنے اسٹھے تو مصفرت اسٹیرین زرارہ نے ۔۔ جوان ستر آ دمیوں میں سب سے کم عرضے ۔۔ آپ ﷺ کا باتھ پکر ہیا اور بوسے: اہل شرب ورا تشهر حافہ اس کی خدمت میں او نٹول سے <u>کلیجا وکر رسی</u>ی لمبا چوڑا سفرکر کے ) اس بیٹین کے ساتھ خار ہوئے ہیں کہ آپ مین اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ آئ آپ کو بہاں سے اے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے وشمنی ، نبهار سے چید ، سرداروں کا قتل ، اور تلواروں کی مار۔ ابذا اگر بیر سب کھے برداشت کر سکتے ہو تنب توانہیں سے چپوئر اور تمہا را اجرالٹہ پر سہتے۔ اوراگر تمہیں اپنی جان عزیز سہتے تو انہیں ایمی سے حصورٌ دو- به التُدك نزويك زياده قابل قبول عذر بو كاريح

معدت کی میل معدد اب یه تاکیدمزیر بوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا: اسعدبن

زراره إا بنا بالخدم أوّ خدا كي تهم إلى بعيت كومة جيورٌ سكتة بي اورية تورُّ سكتة بي بنك

نے کہمی کسی اعبی عورت سے مصافح نہیں کیا۔ لا

مارہ نفیب کے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں اور اس بھیت کی دفعات پر عملہ کا دفعات پر عملہ کا دفعات پر عملہ کا دفعات پر عملہ کا دفعات بر ایس بھیت کی دفعات بر عملہ کا دفعات بر عملہ کا دفعات بر ایس بھیت کی دفعات بر ایس کے عملہ کا دفعات کے دمہ دار ہوں۔ آپ کا انتا ہوں۔ آپ کا دفعات کے دمہ دار ہوں۔ آپ کے اندرست بارہ نقیب بیش کیجئے ماکہ وم کی گوٹ اپنی ان اپنی قوم کے معاطات کے دمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فور آبی نقیبوں کا انتاب عمل ہیں آگیا۔ فوظ کرنے سے منتخب کئے اور تین اؤس

سے منام برہیں و۔ خذرج کے نقباء؛

ا- استعربان زراره بن عرس ۲- سعد بن بیر بن بن بن بر استعربان زراره بن عرس بن مخرو ۲- سعد بن بر بن بن مخرو ۳- عبد الشد بن مورد بن صحر ۱- مبد الشربان معرد د بن صحر ۱- مبد الشربان عمر و بن حرام ۱- عبد الشربان عمر و بن حرام ۱- مبد الشربان عمر و بن حرام ۱- مبد الشربان عمر و بن حرام ۱- مبد الشربان عمر المست بن قبی د لیم ۱- مبد الشربان عمر المست بن قبی د لیم ۱- مبد الشربان عمر المست بن قبی د لیم ۱- مبد الشربان عمر المست بن قبی د لیم ۱- مبد الشربان عمر المست بن قبی د لیم ۱- مبد الشربان عمر المست بن قبی د لیم ۱- مبد الشربان عمر المست بن قبی د لیم ۱- مبد المست بن قبی د المست بن د ال

ک ابن اسخاق کا پر بھی بیان ہے کہ بنوعیدا لاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے الوالہ نئیم بن نہمان نے بسیت کی اور حضرت کو نہ بن مالک کہتے ہیں کہ برائر بی معرور نے کی را بن جنام الا بر ۱۲ م م) - را قم کا خیال ہے دیمکن ہے بسیت سے پہلے نبی طاقت کی جسسے فیاد برا رکی جرگفتگو ہوئی تھی۔ لوگول نے اس کو سیت شمار کر لیا ہو ورد اس وقت آگے بڑھائے جانے کے مسیب سے فیادہ حقدار حضرت استخدین فررا رہ ہی نقے - والنّد اعلم ما مسندا حمد اللہ ویکھتے صوبے مسلم باب کی بغیرہ سینتر النسام ۱۳۱/۲

۹۔ مُنْذِرٌ بن عُرُو بن خنیس اَ وُس کے نُفْنِیاء! ا - السيندين مُحنير بن مماك

ہے۔ سعدین خیتمہ بن حادث

۳- رِفَاعَهُ بن عبدالمندر بن ربير الله

جب ان نقبار کا انتخاب برجیکا توان سے سردار اور دسفے دار بوسنے کی جنبیت سے رسول الله مَنْ الله مَنْ الله الله المرعبدليا- أب مَنْ الله الله الله الله الله الله الله وم كم مجله معا ملات ككفيل بين رجيب حوارى حضرت عيب عليه السلام كى جانب سن كفيل بوسة منه اوري اینی قدم مینی مسلما نوس کا کنیل ہوں ۔ ان سب نے کہا دجی ال سالے

معابده ممل بوجیا نقا اور اب لوگ مجرنه سیطان معابده کا انگیاف کرماسیه بی داید شعری ایک شیطان کواس کا پتا

کگ گیا۔ چو کمریہ انکشاف بالکل آخری لمحامت میں بُوا تھا اور ا تناموقع نہ تھا کہ بی خرچیجے سے قرلیش کو بہنچا دی جائے، اور وہ اچا نک اس ا جنماع کے شرکار پر ٹوٹ پڑی اور انہیں گھا ٹی ہی ہیں جالیں اس سیے اس شیطان نے جمع ایک اونجی جگہ کھڑے ہوکرنہا میت بلندا وا زست ، جوشا یدہی کبی شنگی بوريه بيكار لكائل! شيد والوا محد ( فينا الله المالة المالة الله وكمور اس وقت بددين اس كرما تدين اورتم سه

تيرك يا مارى فارغ بوروا بول" اس ك بعداب منطفة المائة في الوكول سه فرايا كروه ليف ديول

ورق برصرب لیگانے کے لیے الصاری متعدی اصرت عباس بن عباده بنیند

فے فرما یا" اس ذات کی م جب نے آپ کوئ کے ساتھ مبوت فرما یا ہے۔ آپ چا ہیں توہم کل اہل منی

الله زبر، حرف ب سے - بعض وگوں نے ب کی جگرن کہا ہے کینی زبیر ابض اہل سیرنے رفاع کے بدا الوالميم بن تيهان كانام درج كياب-

كا زادالمعاد ۲/۱۵

ابن بشام ا/سامم، مهم، دمم

پراپنی تواروں کے ساتھ توٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا ، ہمیں اس کا عکم نہیں دیاگیاہے بیس آپ لوگ لینے مربی میں ہوگئی ہے ا ڈیروں میں ہلے جائیں ۔ اِس کے بعدلوگ واپس جاکر سوسگتے۔ یہاں کا سے کوئٹی یوگئی یوگئی ہوگئی کے کانوں کا کتابہتی توغم والم کی روسیار میٹر سے قرمیل کا احتجاجی میں شدت سے ان کے اندر کہرام پھی کیا کیونکہ

اس جیسی بعیت کے جونائے ان کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کا انہیں اچی طرح ا ندازہ تھا؟ چنا پخر میسے ہوتے ہی ان کے روّ سارا و را کا برجرین کے ایک بھاری پورکم وفدسنے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے بیا اہل پٹرب کے خیول کا رُخ کیا ، اور پول عرض پر داز ہوا ا

" فرد کے کو گو اہمیں معلوم ہو اپ کر آپ لوگ ہمادے کس صاحب کو ہمادے دریان سے

مکال کے جائے گئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے بیے اِس کے فاتھ پر ہمیت کردہے

میں حالا ککہ کو اُن عرب تبییہ ایسا نہیں سے جنگ کرنا ہمادے بیے اتناز با دونا گوار ہو جننا آب جنرات

میں حالا تکہ کو اُن عرب تبییہ ایسا نہیں سے جنگ کرنا ہمادے بیے اتناز با دونا گوار ہو جننا آب جنرات

میں سے "راوا

نین پوئد مشرکین خردج اس بیت کے بارے میں سرے سے بھر جانتے ہی نہ ننے کیونکر بیمل راز داری کے ساتھ رات کی اس بیان کے میں زرعل آئی تھی اس بیا ان مشرکین نے اللہ کا تم کھا کھا کوئیین والا یا کہ ایسا کچھ ہُوا ہی نہیں ہے ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں ۔ بالا فرید فارعبداللہ ای اُئی این سول کے باس پہنیا ۔ وہ بھی کھنے لگا ایر باطل ہے ۔ ایسا نہیں ہُوا ہے ، اور یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ میری قوم جھے چو (اگر اس طرح کا کام کو ڈائے ۔ اگریس بیرب میں ہوتا تو بھی مجد سے مشورہ کے بغیر مدین فرم المباد کرتی ۔

باقی رہے میں ان قرانہوں نے کتکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اورجیب سادھ ل-ان میں ان میں سے کسی شریع ان ان میں سے کسی شریع بان میں کی بات سے کسی شریع بان پر نہیں کہ مولی ۔ آخر رؤسار قرایش کا ریحان یہ روا کہ مشرکیان کی بات سے کسی شریع بال یا نہیں سے ساتھ دوالی جلے گئے ۔
سے کسی ہے کسس لیے وہ نامرا دوایس چلے گئے ۔

روسار كريد الريد المراد المرد المر

بالاخرابيس بقيني طور يرمعوم بوكيا كرخر سيح ب اور ببيت بويك ب يكن يربيّا اس وقت علاجب

یمی عُقَبُری دوسری بیعت ہے بیعتِ عُقَبُرُکی کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا بی 

زیرِعِل آن جس پرمجست و وفا داری بنقشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و نناصر باہمی اعتماد ، اور
جاری ہے ان کے میڈبات بچھائے ہوئے تئے ۔ بینا نیج میٹر پی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور کی 
بھائیوں کی شفقت سے لبرزی تھے۔ ان کے اندران بھائیوں کی عایت کا بوش نفا اوران طب کم 
کرنے والوں کے خلاف فی وغضہ نفاران کے بیلے اپنے اس بھائی کی مجست سے سرشار نتھ جے دیکھے 
بغیرض للّہ فی اللّٰہ اپنا بھائی قراد دے لیا تھا۔

اوریہ جذبات واحدا سائٹ محتی کی عادضی شد گا ختیجہ نہ ستے ہودن گذرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہے۔ یکھر اسس کا مبنے ایمان بالثر، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان بوظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سائے سرنگوں نہیں ہوتا ؟ وہ ایمان کرجب اس کی بادیہاری پی عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سائے سرنگوں نہیں ہوتا ؟ وہ ایمان کرجب اس کی بادیہاری پی ہے توعقیدہ وعمل میں عجائیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے سفوات زمان پرلیسے اس کی وعاضر فالی البیے کا دنا ہے تبست سکے اور الیسے ایسے آثار و نشانات جھوڑ سے کہ ان کی نظیر سسے ماضی وعاضر فالی بی رسیدے گا۔

### بجرت کے ہراول دستے

جب ووسری سبیت عقبَهُ ممل ہوگئی۔ اسلام ، کفروجہالت کے ان وق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیا ور کھنے میں کامیاب ہوگیا ۔ اور پرسب سے اہم کامیابی تھی جواسلام نے اپنی وعوت کے آفازسے اب یک ماصل کی تھی ۔ آور پرسب سے اہم کامیابی تھی جواسلام نے اپنی وعوت کے آفازسے اب یک عاصل کی تھی ۔ قررسول اللہ میں اللہ میں

ہجرت کے معنی یہ شے کہ سادے مفادات نج کراور مال کی قربانی دیے کر محض جان ہج ال جائے اوروہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے راہ سے انتہائے راہ کہ کہ یہ بھی اوروہ بھی یہ سبے۔ ابتدائے راہ سے انتہائے راہ کی کون کون سے بالک کی جاستی ہے۔ پھرسفر بھی ایک مہمستقبل کی طرف ہے معلوم نہیں آگے جل کراہمی کون کون سے مصابح اورغم والم دُون ہوں گئے۔

مسلمانوں نے برسب کچے جانتے ہوئے ہوئے انداء کردی۔ ادھ مشرکین نے بھی ان کی دوائی میں رکا وٹیں کوئی کرنی شروع کیں کیو کو وہ سجھ رہے سنتے کہ اس میں خطرات مضمریں۔ ہجرت سکے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔

ا- سب سے پہلے مہاج حضرت الوسلہ رضی الفرعت تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول ہوں عقد کر گردی سے ایک سال پہلے پھرت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے جب انہوں نے روا نہ ہونا چا افوان کے شسرال والوں نے کہا کہ بیری آپ کی بیگم ۔ اسے شعق توآپ ہم رہاں اسکے دیوا ب اسکے دیوا ب اسکے دیوا ب اسکے دیوا ب اسے شہر شہر اسکے دیوا ب اسے شہر شہر اسکے دیوا ب کھی سے پھری ؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چین کی۔ اس پر الوسلم کے والوں کو ما والی اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس مورت کو ہمارے آدمی سے چین یا تو ہم اپنا بیٹا اس کو ایسے اس کا مورت انہوں کے باس ہمارے کے دولوں فراتی سے اس کا مورت انہوں کے بعد حقورت اور سائے کا حال دینھا کہ وہ اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دونوں کے دولوں کو اپنے شوہر کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دوا گی دولوں کی دوا گی اور اپنے نیچے سے حمودی کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دوا گی دولوں کی دو

بعدروزا رنصبح مبسح الطح پہنچے جاتیں۔ اجہال یہ ما جراپیش آیا تھا)اور شام نک رو تی رہتیں ۔اسی مانت میں ایک سال گذرگیا۔ بالاَحران کے گھرانے میکسی آ دی کو رَس آگی اوراس نے کہا کہ اِس بیجاری کوجانے کیوں نہیں دسیتنے ؟ اسے خوا ہ مخوا ہ اس سے شوہرا وربیعیے سے مبُدا کر دکھا ہے۔ اس پر أَمْ كُمْ سَتُ ان كَ كُود الول ف كِها كُه اكرتم جا بوتو اپنے شوہر كے پاس بل جاؤ۔ حضرت أُمّ مرد في بيلے كو اس کے دوحیال والوں سے والیس لیا اور مدینتیل پڑیں۔ انڈاکبر؛ کوئی پانٹے سوکمپومیٹری میافت كاسفرا ورسا تقرمیں النّد کی كو لَ مخلوق نہیں ؛ جیب تنبیم پیٹیں توعثمان بن ایں طلحہ ل گیا۔ اسے حالات کی تعفيل معلوم بوئي تومشا يعت كرمًا بُوا حرينه بنج انصد عركيا اورجيب قباء ك آبادى نظراتي تو إولاء تهارا شوہراسی بتی میں ہے اسی بیں جلی جاؤ الڈبرکت دیے۔اس کے بعدوہ کمر پیٹ آیا کیا ٢- حضرت صبيب بي سن الماده كيا توان سه كفار قريش في كها" تم مهارسه باس است تف توحيرو فيرسف دلين بهال أكرتمها رامال بببت زياده موكيا اورتم بببت أسكم بهنج كخذاب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں ہے کرمل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسک "حضرت صہیب سے کہا " اچھا یہ بتا و کر اگرینی این مال چیوڑدوں تو تم میری را ہ چیوڑدو سکے ؟ انہوں نے کہا ہاں حضر صبهبات نے کہاد اچھا تو پھر شیک سب ، چلومیرا مال تمہارسے حوالے ۔۔ رسول اسٹر مظافیلتانی کواس كاعلم بحُوالواكب سف قرايا" مبيب شفي في الطايا مبيب في الخايا . من الطايا . من الطايا . من رم) حضربت عمر بن خطاب رضی المدعمة ، عیّا من بن ابی رسیم اور مهشام بن عاص بن وائل بندا پس میں ہے کیا کہ فلاں مبگرمین میں اکتھے ہو کرو ہیں سے مدیرنہ کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرمت عمر اور عیّا ش تو وقت

مقره پرآگئے لیکن بشام کو قید کریں گیا۔

پر جب یہ دونوں صفرات مریز بہنے کر قبائیں اُڑ چکے تو عیاسش کے پاس ابر بہل اوراس کا بھائی

صارت پہنچے۔ تینوں کی ان ایک تقی ۔ ان دونوں نے عیاسش سے کہا آتمہاری ماں نے نذر مانی ہے کہ

حب یک وہ تمہیں دیکھ مزے گی مریش کنگھی مذکرے گی اور دھوپ چھوڑ کرسائے ہیں ذائے یہ جب یک وہ تمہین دیکھ کو این ماں پر ترس آگیا۔ صفرت عرضی الشرعنر نے یہ کیفیت دیکھ کرعیاً ش سے کہا؛

گی ۔ بیس کر کو تیاسش کو اپنی ماں پر ترس آگیا۔ صفرت عرضی الشرعنر نے یہ کیفیت دیکھ کرعیاً ش سے کہا؛

"بیاش"! دیکھو خداکی تسم پر لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فقتے ہیں ڈوالنا چاہتے ہیں ؛ لہذا ان سے ہو نئیار پر موجہ ضدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جُودَاں نے افریت بہنچائی تو دہ کنگھی کرنے گی اور اسے کم کی دراکٹی دھوجہ

لگی تووه سائے میں چی جائے گئ گرئیاسش مذانے انہوں نے اپنی ان کی قسم پرری کرنے کے بیاد ان دونوں سکے ہمرا ہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا ۔ حضرت کرشنے کہا! انجیا جب بہی کرنے پر آمادہ ہمو تو میری یا نظنی سائے لو۔ بیریشی عمدہ اور تیز کروسیے۔ اس کی پیٹھ مذتھے وڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکو کے جمکت ہو تو نکل مجاگانہ "

عَيَّاشُ اونتنی پرسواران دونوں کے ہمرا ہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگر ابوجہل نے کہا ہ لهمبنی میراید اونت توبر اسخدنده نکلا برکیوں مزتم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر بینچیے بٹھا نور عیّاش نے کہا ' تشبیک سبے ، اور اس کے بعدا و معنی بٹھا دی۔ ان دو توں نے بھی اپنی اپنی مواریاں بٹھا بتی تاکا پوہل عَيَاسٌ كَى اوْتُلْنَى بِربلِيكِ اَسْتَ بِهُ مُلِينَ حِبِ بَينُولِ زَمِن بِراَسُكِة تُوبِهِ و ونولِ ا جِا نَك عُيّاش بِرِنُوت بِينِ اور انہیں رستی سے مجز کر با ندھ دیا۔ اور اسی بندھی بھوتی حالت میں دن سکے وقت کم لائے اور کہا کہ لے ا بل كمرّ الهين بيوقر فول كرما تقرايها بى كروجيها بم سفرا پينداس بيوقوف كرما تذكيا بيديته عاز ثانِ بجرت کاعلم ہومانے کی صورت میں ان کے سائڈ مٹرکین جوسلوک کرتے تھے اس کے یہ تین نموسنے ہیں کانیکن ان سب سے با وجود لوگ آ گے بیجھے ہیے درسے نکلتے ہی رسیے بینانچ بہیت عُفتُه كَبْرى كي كصرف دوماه چنددن بعد كمرمين رمول المنّد مَثِظَةُ اللَّهُ الدَّكِيَّالَى حضرت الدكرم الدرحضرت على ا کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضروررہ گئے تنے جنہیں مشکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات (حضرت ابو کرِّ اور حضرت عَلَی ) کو مجبی رسُول الله بینظانهٔ فلیکنانی نے روک رکھا تھا۔ دسول النند مظاففة تكانى بمي ايناسا زوسا مان تيادكرسكه روانكي كيه بيدعكم خدا وندى كا انتفار كررس يتف يحضرت الديكرديني التدعنه كالنصب مفريمي بندها بُوا تفار لك متمتح بخارى من حضرت عائشه رضى التونياست مروى سبت كررسول الترطيق يايا في فيمسل ان

سط بشام ادیکیاش کوار کی قیدی پیشک نے بیب دسول الله شکانفیکی تا بیرت فرما چکے تو آپ نے ایک روز کہا اس میں جی بیٹ کون ہے جرمیت فرما چکے تو آپ نے ایک دو ار اس میں ہے جائے ہیں آپ کے بینے ان کو لائے کا ذمروار ہوں ہی جی بین مور پر مکر گئے اور ایک عورت چوان دونوں کے پاس کی بائے جا رہی تھی) اس کے بیچے ہوں ۔ پیرو بیر خفیما فامعلوم کیا ۔ یہ دونوں ایک بینرچیت کے مکان میں قید تھے ۔ رات ہوئی تو صفرت و ایٹ میں قید تھے ۔ رات ہوئی تو صفرت و ایٹ دیوار کاٹ کو اپنے اُونٹ پر بٹھایا اور مد بیٹ میاگ آئے۔ دیوار بھلانگ کو ان دونوں کے پاس بیٹے اور بیٹر ایل کاٹ کو اپنے اُونٹ پر بٹھایا اور مد بیٹ میاگ آئے۔ این بشام ۱/ ۲۰ م م ۱ ۲ ۲۰ م - اور حضرت عمر رضی افتر حمد نے بیس معاب کی ایک جماعت کے ساتھ بجرت کی تھی ۔ صبح بخاری ۱/ ۲۰ م ۵ م ۵ م ۵ م

ملك زاد المعاد ٢/٢٥

سے فرایا : جھے تہارا مقام ہجرت و کھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک خلسان علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مرینے کی جانب ہجرت کی۔ عام جہاجرین عبشہ بھی مرینہ ہی آگئے۔ حضرت الو بکر رضی الند عنظہ خورینہ کے بیانے ساز و را مان تیار کرایا۔ رسکین ) رمول اللہ عظہ الفیلیک خضرت الو بکر رضی الند عنظہ فیلیک توقع ہے جھے بھی اجا ذہ دے دی جائے گی ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ الو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک کو اس کی امبدہ ہے۔ آپ عظہ فیلیک نے فر ما یا انہاں ۔ " ان کے باس دو السکے بعد الو بکر رضی اللہ عنہ کے اس کے دمول اللہ عنہ فیلی فیلیک کے را مقدم کریں۔ ان کے پاس دو اسکے بعد الو بکر رضی اللہ عنہ کے اس میں بھی چار ما و تک بہول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا۔ ہے۔ اون نے پاس دو اونشنیاں تقبیں۔ ان عمل بھی جار ما و تک بہول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا۔ ہے

## قريش كى باركيمنى ط ؛ دارالنده ومين

جب مشرکین نے دکھا کہ صحابہ کرائم تیار ہو ہو کرتھ گئے اور بال پچ ں اور مانی و دونت کولا د پھا تر کراُؤس وخُزُرَج کے علاقے ہیں جا پہنچے تو ان میں بڑا کہرام مچا یخم والم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایبار نج وقلی ہڑاکر اس سے مجمی سا بقرنہ پڑا نفا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور تیقی خطرہ تیم جرچکا تھا جو ان کی بت پر شانہ اور اقتصا دی اجماعیت کے بیاد جانجے تھا۔

مشرکین کومسوم نفاکر محقر شطان فیلی کے اندر کمال قیا دست و دہمائی کے ساتھ ما انفرکس فقر انتہا کی ارج قرت تاثیر موجود ہے اور آپ شطان فیلی کے معالم بیری کسی عزیمت واستقامت اور کیسا مبذبہ فدا کاری ہا یا جا تا ہے ۔ بھر اوسس و خورے کے قبائل میں کس فقر روت و قدر سنا و رجی مسلاح بست ہے ۔ اور ان و و نو ل قبائل کے عقلامیں مسلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں ۔ اور وہ کئی برسس تک خانہ جنگ کی تخیال کیلئے کے بعد اب باہی رنج و عداوت کوختم کرنے پرسس فدرا مادہ ہیں ۔

مشرکین نے اس مقصد کے بیے ہمیت عقبہ گری کے تقریباً ڈھائی ہمینہ بعدا ہو اسلام نوسلالی ہمیں ہما ہوں ہمائی ہمیں اس ۱۱ ستم برسالال پر بوم جموات کو دن کے پہلے پہر کھے کی پارلیمنٹ دا رالندوہ بیں قاریخ کا سب مضطرناک ملہ رعامہ زید دعے مغربہ وخذولئے۔

اجماع منعقد کیا . اور اس میں قرنش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع مجت ایک ایسے تطعی بان کی تیاری تھی جس محصطابی اسلامی دعوت محطمبردار کا قصد برعبست تمام باک کر دیا جائے اور اس دعوست کی روستنی کلی طور پرمشا دی جائے ۔

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے مایال چرے یہ تھے:

ا- ابوجهل بن مشام

بنی نوقل بن عبد مناف سص

٧- جبيرين مطعم، طعيمه بن عدى اورحارت بن عامر،

بنى عبد تنمس بن عبد مناف سي

ما - شيبه بن رمعيه عنب بن رميه اور الوسفيان بن حرب

٧ - نفربن مارست ، بني عبد الدارسه .

۵- الوالبخترى بن بشام، زمعرين امود اور عليم بن عزام بني اسد بن عبدالعرئ سے

۲- نبیربن جاج اورمنبربن حجاج

وقبت مقرّره پریه نمائندگان دارالنده پینیچ تر البیس می ایک شیخ مبیل کی صورت ،عبا او رسے، راسة رو كه دروا زيد براك كمرا برك وكوى في بايركون سي شيخ بي البيس في كها "يدا بل نجد كا ایک مشیخ ہے ۔ آپ اوگوں کا پر وگرام می کرحاضر ہوگیا ہے۔ باتیں سفنا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آب لوگوں كونيرخوا بإرد مشورے سے بمي عروم يزديك" - لوگوں نے كہا بہترسے آب بمي آجا ہے ؟ چا بخ البیس می ان کے ساتھا فررگیا۔

يارلياني مجت وربي هيئي كفل كى ظالمان قرار اور إتفاق المجان على المان قرار اور إتفاق المحكاد تعاوز

اور مل پیش کے بیانے نشروع ہوئے اور دیرتک مجت جاری رہی۔ پہلے ابوالاسودنے پرتجوز پیش کی کم ہم اس تخص کو اپنے درمیان سے کال دیں اور اپنے شہرسے جلاوطن کروں ۔ بچر تمیں اس سے

ك يه مايخ علام منفور اورى كى ديج كرده تمتيقات كى روشنى من تعين كي تى بدروت العالمين اروو، ١٠٢٠٩ - ١٠٢١٠ تے پہلے ہیراس اجماع کے منتقد ہونے کی ویل این ایحاق کی دہ روا بہت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جریل نبی مینان المالی کی معرست میں اس اجماع کی خرمے کر آئے اور آئے کو چورت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ مبعی بخاری یں مردی صرب عائشہ رضی النزمزیاک اس روایت کو الدیعیة کرنبی مین المنطقی الله شمیک و دیبر کے وقت صرب الوکر رضی الله عند کے پاس تشریب لائے اور فرط ایس مجھے روائل کی اجا زت دے دی گئی ہے "روایت رہفسیل آگے آرہی سے - کوئی واسطه نبیس که وه کهان جاتا اور کهان رشایت بسس مهادا معاطر تعیک بوجائے گا اور مهائے ازبان پہنے جیسی بگا تگست ہوجائے گی۔

ا گرفین نجدی نے کہا جنہیں۔خدا کی تسم بیمنامیب رائے نہیں ہے۔تم دیکھتے نہیں کہ اس تخص کی با کتنی عمدہ اور بول کتے میں اور جو کھر لاما ہداس کے ذریبے سطرے لوگوں کا دل جیت لیا ہدے خدا کی مم اگرتم نے ایساکیا ترکی اطمینان نہیں کہ وہ عرب سے کسی قبیلے میں مازل ہوا در انہیں اپنا ہیروبنا بیلغ کے بعدتم پر بوش کرف اور تمیس تمها در شرک اندر روند کرتم سے جیاسوک جاہے کرے اسکے بجائے کوئی اور تحویز سوج " ابوالبخترى في كماة اس ليب كى بيرانول مي مجل كرقيد كردو اور بابرس وروازه بندكردو بير اسى انجام (موت ) كا افتظار كروج اس سے پہلے دومرے شاعول مثلًا زُبَيْرُاور البغہ وغيرہ كا بوجيكا ہے." یسخ نجدی نے کہا: نہیں خداک قسم برہمی مناسب رائے نہیں ہے۔ والٹراگرنم لوگوں نے اسے قدر دیا جیا کہ تم کدرہ ہے ہوتواس کی خربنددروازے سے بامبرکل کراس کے ساتھیوں ک منرورہ نے جائے گی بھر کھر بعید بنیں کروہ لوگ تم پردها وا اول کراس شخص کو تمہارے قیضے سے نکال مے جائیں۔ بھراس کی مرد سے دبنی تعدا د بڑھا کرتہیں معلوب کرلیں ۔۔۔ ابتدا بیمجی مناسب رائے نہیں۔ کوئی اور تجویز سوج ! يه دونول تجاويز باربيشك روكر كي توايك تعيسرى عجرانه تجويز ييش كى گئى حب سے تمام ممبران نے اتفاق كيار است يهيش كينے وا للسكة كا سب سے بڑا عجم الجرج ل نتماء اس نے كہا: اس شعب سے إيسے بيں ميرى ایک رائے ہے میں دیکتا ہوں کراب مک تم لوگ اس پرنہیں پہنچ کوگوں نے کہا ؛ ابواعم وہ کیا ہے؟ ابوجل نے کہا " میری دائے یہ ہے کہم ہر مرتبید سے ایک مضیوط، صاحب نسب اور بانکاجوال منتخب کر ىيى، بىرىرايك كو ايك تيز تنوار دى - اس كەنبىرىب كىسب اس شفى كارْخ كرى اور اس كىم كىبالگ تواره ركم آكر دي جيدا يسبري آدمي في تواره ادى جو يول بين اس شف سدواحت في جائے گا اور اس طرح قبل كردنه كانتيجريه بو كاكراس تنفس كاخون سأرس قبائل ير كبر حابية كا اور بنوعد مناف ساري تقبيلون سے جنگ رہ کرسکیں گے۔ لہذا دیت اخون پہا) لینے پر راضی ہوجا میں گے اور ہم دیت اوا کردیں گئے۔ شیخ نبدی نے کہا". بات بررہی جو اس جو ان نے کہی۔ اگر کوئی تجویز اور رائے ہوسکتی ہے توہی ہے اقی سبیعی " اس كے بعد باد بيمان كرف اس موان قراردا ديرا تفاق كرايا اور ممران اس مومم كماتولين كرول كودايس كي كاس قرارداد يرعمل في القوركراب.

#### نىي مايىلىنىدىم كى بىجرىت قىلى مايىلانىدىم كى بىجرىت

جسب نبی شان کے قبل کی مجران قرارداد سطے ہوجی قد صفرت جریل علیالتام لینے رب
تبادک و تعالیٰ کی دحی نے کراک شیاف کا فیومت میں ما ضربوت اوراک کو قریش کی مازش
سے آگاہ کرتے ہوئے بتا یا کہ الترتعا نے آپ شیاف کا کو یہاں سے روا گی کی اجازت نے
دی ہے اور یہ بہتے ہوئے ہوئے ہوئے سکے وقت کا تعین بھی فرا دیا کراپ شیاف کا بیرات لینے اس
بستری ناگذاری حس ریراب میک گذاراکرتے تھے لیے

که این بشام ۱/۱۲ مم، زاد المعاد ۱/۲۵ که صبح یخاری باب بجرة النبی مینانشگیگار ۱/۵۳/۱

# 

داراننده کی پہلے ہیر کی ملے کردہ قرار داد کے نغاذ کی تیاری میں گذارا اوراس مقسد کے بیلے ان اکا برمجرین میں سے گیارہ مروا رمنتنب کئے ۔ جن کے نام پر ہیں۔

> ۲- تحکمُ بن عاص ا- الوجيل بن بشام ١٠ - عُقبُهُ بن أبي مُعَيلط ہے۔ نضرین مارے ٧ - ﴿ مُعَدُّ بِنِ الأسودِ ۵۔ گمتیرین خلف ٨- الإلهب ے ۔ طُخِيمُہ کن عدی ١٠- نَعِبَيُّهُ بِنِ الجِمَاجِ . 4 - أيَّى بن خلت

> > اوراس کا بھائی مُنَبّہ بن الجاج ملے

ا بن اسحان کا بیان سین کرحبب راحث ذرا مّا دیک بهوگئی تویہ لوگ گھانت نگا کرنبی شیایشه کھیاتا ك دروازك يرسبيد كن كراب والفائقين موجاتين نوبدلوك اب يرثوث يرين. كا ان نوگول کو بورا و ژق ا و رئیمتر نیتین تعاکه ان کی بیزنا پاک سازمش کا میاب ہوکررہے گی بہال مك كدا بوجهل نے برشد متكه اردا ور پريغرور انداز بيں مذات كه تهزار كرستة بوت اپنے گھيرا والعے والع ساتمبول سے کہا! محد ( مینان فالی کا کہتا ہے کہ اگرتم لوگ اس سے دین بس داخل ہوکر اس کی بیروی کرو مے توجب وعم کے باوٹ وہن جاؤ کے میر مرف کے بعد اسلام انتائے جاؤ کے تو تہارے لیے بارد ان کے یا غامت جیسی منتیں ہول گی-ا در اگرتم نے ایسا در کی توان کی طرف سے تہارے اندر ذبے کے واقعات پیش آئیں گے۔ پھرتم مرفے مے بعد الفائے یا وسے اور تہارے بلے آگ ہوگی حبس میں مبلائے

بهرصال اس سازمش کے نفاذ کے لیے آ دھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس لیے پہلوگ جاگ کررات گذار رہے ہتھ اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیمن الندا پہنے کام پرغا اب ہے ، اسی کے باٹھ میں آسمانوں اور زمین کی مادشا ہست سہے۔ وہ ہوچیا ہتا ہے کر تا ہے ۔ بصے بجانا جاہے كونى اس كا بال بهكا نہيں كرمكمة اورجے بران چاہے كوئى اس كو بچاہنیں سكة ؛ چنا بخرال تعاليے نے اس موقع پروه کام کیا ہے۔ ذیل کی این کرمیریں دسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ

روه موقع یا د کروجب کقار تبهاد سے خلاف ساز تن کریے ستے۔ تاکہ بیں قید کردی یا قبل کردی یا نکال باہرکری اور وہ نوگ دا قبل رہے شخصا وراللہ بھی دا قبل رہا تھا اوراللہ سے بہردا و والا ہے ؟

البرکری اور وہ نوگ دا قبل رہے شخصا وراللہ بھی دا قبل رہا تھا اوراللہ سے بہردا و والا ہے ؟

البرمال قریش ایسے بلان کے رہول اللہ جسکے اللہ بھی ایسی کے میں ایسی کا میں ایسی بلان کے اسمال قریش ایسے بلان کے اسمال اللہ بھی کرچھوٹ ہے ، بیل اللہ کا انتہائی تیاری کے اسمال تا اور کا انتہائی تیاری کے اسمال قریش ایسی کی انتہائی تیاری کے اسمال قریش ایسی کے اسمال کی انتہائی تیاری کی انتہائی تیاری کی کا تھی کو اسمال کی انتہائی تیاری کے اسمال کی انتہائی تیاری کے دو اور کا انتہائی تیاری کی کا تھی کا تھی کی دو اور کی انتہائی تیاری کی دو اور کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کا تھی کی دو تھی کا تھی کی دو تھی ک

باوجود فاکش ناکامی سے دو جیار ہو سے بینیا بنیداس نازک ترین مصیص دسول الند مظافیقات سے مصرت علی رضی الند مظافیقات میں مصرت علی رضی الندعندے فرایا ، تم میرے بستر پرلیٹ جا قدا ورمیری پر سبز حضری جا دراوڑھ کر سو رہو۔ تہیں ان کے ماتھوں کوئی گزند نہیں بسنے گا۔ رسول الند مظافیقات یہی جا درا وڑھ کرسو یا کرتے ہتے گئے۔ رسول الند مظافیقات یہی جا درا وڑھ کرسو یا کرتے ہتے گئے۔

﴾ وَجُعَلْنَا مِنْ بَايِنِ آيدِ يَهِمُ مَا تَذَا قَ مِنْ خَلَفِهِمْ سَدَا فَاعْشَدِنْهُمْ فَهُمُ مُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ ٩١٣١١)

" ہم نے ان کے اگے رکاوٹ کوئی کردی اور ان کے بیچے رکاوٹ کوئی کردی ہیں ہم نے انہیں ڈھانک بیاہیے اور وہ دیکونیس رہے ہیں۔"

اس موقع پر کوئی بھی مشرک ہاتی در بچا حمیس کے سرپر آپ یظیفہ تھاتی نے دمٹی مذوال ہواس کے بعد آپ ابو بکردضی النّدعنہ کے گوتشر لیٹ لے گئے اور بھران کے مکان کی ایک کوطک سے مکل کردونوں حضرات نے رات ہی رات بمی کا رخ کیا اور چند میل پرواقع تورنا می پہاڑ کے ایک نمار میں جا پہنچے ۔ گ

کے حضرموت رجنوبی بمن) کی بنی ہوئی جاد رحَفُری کہلاتی ہے۔ کے ابنِ ہشام ۱/۲۸۲۱ ، ۱۸۲۲ سے البیٹ ۱/۲۸۴۱ زاد المعاد ۲/۲۵

ادھر محاصری وقتِ صفر کا انتظار کردہ سے تھے نکین اس سے ذرابیہ اہیں اہی ناکای و
امرادی کاعلم ہوگی۔ ہُوایہ کہ ان کے پاس ایک غیر شلق شخص آیا اور انہیں آپ شاہ انتظار کے
درواڑے پردیکھ کر اوجیا کہ آپ لوگ کرسس کا انتظار کردہ ہیں ؟ انہوں نے کہا محمد شاہ انتظار کی اس کا انتظار کردہ ہیں ؟ انہوں نے کہا محمد شاہ انتظار کی اس کا۔ اس نے کہا ' آپ لوگ نام او ہوئے فعالی قسم! محمد (شاہ انتظاری) تو آپ لوگوں کے پاسس سے گذرے اور آپ کے سرول پرمٹی ڈوائے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا ' بخدا! ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعدا پہنے مرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے انٹھ پڑھے۔

نیکن پیرد روازے کی درازسے جمانک کرد کھا توصفرت علی رضی النّدعن نظر آئے۔ کہنے گئے ۔
خداکی سم ! یہ تو محقد ( میڈھ نظر کا آئی سوتے رشے ہیں۔ ان کے اوریدان کی چا درموجود ہے ۔ پہنا پی پرلوگ میسے کک وہیں ڈسٹے دہشر کہیں کے مسمع کک وہیں ڈسٹے دہشر کہیں کے مائٹ وہشر کہیں ہے مائٹ وہشر کہیں ہے مائٹ وہشر کہیں ہے مائٹ وہشر کہیں ۔ کے مائٹ وہشر کہیں ۔ کے مائٹ وہشر کہیں ۔ کیاں ہیں ۔ حضرت علی رضی اللّہ عذہ نے کہا ' جھے معلوم نہیں ۔ کے

سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بجردضی المترعند کے گوتشریف لاتے تھے اوروہ اسے بھیوائے۔
کی ایک کو کی سے بھی کردونوں حضرات نے باہر کی را ولی تھی تاکہ کمر سے جددا زجاد مینی طلور ع فجر سے بہتے ہائی کا بہت کا بہتے ہائی با ہر کی را ولی تھی تاکہ کمر سے جددا زجاد مینی طلور ع فجر سے بہتے یہ بے باہر کی جا بیں ۔

ك ايناً ايناً

ن الله رحمة العالمين الم 40 - صغر كاير مهينر جودهوي مسدنبوت كااس وقت بوگا جب مسدن كاآغاز مخرم كے مهينے سے مانا جائے اور اگر سعة كى ابتداراس جيئے سے كريں حس ميں آپ بيٹا الله تعلقان كو نبونت سے مشوف كيا كى تعاد معنو كاير مهدند تعلى طور يرتير بوير سند نبوت كا بوگاره كا إلى مير فركيس پيلا صاب اختياد كيا ہے اور كہيں ووسرا حبك و جرسے وہ وافعات كى ترتيب ميں خيط اور خلطى ميں پر ليگئے ہيں جم فے مسدند كا آغاز مختم سے مانا ہے ۔

كا فاصله طے كيا اور اس بہاڑ كدامن ميں پہنچ جو تورك فام سے معروف ہے۔ يہ نہايت بنورُ پيج ا ورسكل چراهاني والابهار شب يهال بتمريمي كمثرت بين جن سه رسول الله ينطي الله عليها كدونون یا وَں زخمی ہو گئے اور کہاجاما ہے کہ آپ نشانِ قدم چیانے کے بیے پنجوں کے بل علی رہے نظے اس بیلے آپ مَینُظِینَالُهُ کے یا وَل رَجَی ہوگئے۔ بہرحال وجرجریمی رہی ہوسفرت ابو کر رضی الترعیة نے بہاڑے دامن میں بنج کراک مظافی اللہ کو اعمالیا اور دوڑتے ہوئے بہاڑی چی پرایک فارك يكس بالهنج جوتاريخ مين غار تورك نام سيمعروف ب الله

عارمیں المراس میں داخل مزہوں۔ پہلے میں داخل ہوکر دیکھے لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیزہوئی تواكب شالله المائة كربجائة محيراس سه ما بقديش آسة كا" چنا بخة معزت الوكرومني الترعمة الدر گے اورغار کوصاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ ستھے۔ جنس اپنا نذبند بھال کربند کیا ایکن دو ست وض كى كم اندر تشرلف لا مين - أب ينظفه المار تشرلف الدر تشرك الدر تشرك الدر تشرك الديم والماليون کی آموش میں سرر کھ کر سوسگتے۔ ادھرا او بجر رضی الشرعنہ کے یا وّل میں کسی چیزنے ڈس یا گر اِس ڈر كربرك يرتيك ك راوراب منطفقا كي الكمكل كي ابركوا تہمیں کیا بھوا ؟ عوض کی میرسے مال باپ آپ پر قربان ! جھے کسی چیز نے دس لیاسہے - رسول اللہ مُنْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

يهال دونون حضرات في يين را تين يبني حميه بسينيراورانواري راتين عميب كرگذاري. علا اس دوران ابو بكردمني المدعمة سكصاح زاد سع عبداً المديمي ببيس رامت كذارة قي متعدر حفرت عائش رضی النّه عنها کا بیان سبت کرد و گری سو جمد یو جمرے مالک بیخن فیم نوجوان تنے ۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں صرات پاس سے بلے اور کویں قریش کے ماتھ بول سے کرنے کویا انہوں نے ہیں رات كذارى سبت بيرآب دونول كحفلاف سازش كى جوكونى بات سنت است اليي طرح ياد كريينة اورجب

ملک رحمة للعالمین ا/۹۵ مختصر السیرة للیشنخ عبدالعدص ۱۹۵ ملل بیبات رزین نے حضرت عمری خطاب دضی الله عندست روایت کی ہے۔اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھریہ زہر بھیوٹ پڑا رمینی موت کے وقت اس کا افریلٹ آیا) اور بہی موت کا مبعب بنا۔ دیجھے مشکوۃ ۲/۲۵۵ باب نمات اہل بمر

مَّارِيكِي كُمرى بوجاتي تواس كى خبرك كرغارين بينج جاتے \_

بیکے ہیں اُوان پر گریا جنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا خفتہ حفرت می رمنی المذعنہ پر
انا را آپ کو تحسیب کو خانہ کعبہ کسے کے اور ایک گوٹ کی زیر حواست رکھا کو تکس ہے ان دولوں کی جرراگ جائے گئے اور ایک گوٹ کی زیر حواست رکھا کو تکس ہے ان دولوں کی جرراگ جائے گئے گئے جنوب حضرت حل دخی المذعنہ سے کھر حاصل نہ ہم اُو ابو بکر رصنی الدونہ کے گھرا سے اور دردوا نہ کھنگوٹا با حضاسہ سنت امما درشت ابل بھر برآ مدہو میں ۔ اس سے بوچا تہا ہے ابال ہیں۔ اس پر کمبنت جبیت الرج ل نے بات کہاں ہیں۔ اس پر کمبنت جبیت الرج ل نے باتھ کہاں کہ بالی گوگئی ۔ کے دخساریہ ایس دور کا تحقیر ما دراکہ ای کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخساریہ ایس دور کا تحقیر ما دراکہ ای کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے

اس کے بعد قریش نے ایک ہوگا کی اجلاس کرکے یہ سطے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کونے یہ نے تمام ممکنہ وسائل کام میں لاتے جائیں ؛ چنا پنجہ کے سے نظانہ والے تمام راستوں پرخواہ وہ کسی مجبی مت جاریا ہونہا ہت کو استے پہرہ بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی دیول اللہ فظانہ فیا اور الورکر رضی النہ منہ کو با ان میں سے کسی ایک کو نذہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدلے سو اور نوٹوں کا گرانعدرانعام دیا جائے گا۔ لئے اس اعلان سکے تیجے میں سوا را درہیا و سے اور زشانی تقدم کے مامرکھوی نہایت سرگری سے قائش میں مگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فرازمیں ترم کے مامرکھوی نہایت سرگری سے قائش میں مگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فرازمیں ہرطون مجمرکتے؛ نیکن فیجے اور مصل کھے در رہا۔

قلاش كرنے والے عاد كے دولت مك مجى بہنچے ليكن النّدايت كام پرغالب سے چائج معنى نجارى

سط فتح اباری ۱/۲۳۹ سط میل میمی بخاری 1/۳۵۵۲ ۱۵۵ ها ابن بشام ۱/۲۸۲ میلی ابن بشام ۱/۲۸۲ ها میمی بخاری ۱/۲۵۵ میلی ا/۲۸۲ میلی ا/۲۵۵ میلی ۱/۲۵۵ میلی ۱/۲۵۵ میلی ۱/۲۵۵ میلی ا/۲۵۵ میلی ا/۲۵۵ میلی ا/۲۵۵ میلی ا/۲۵۵ میلی ا/۲۵۵ میلی ا/۲۵۵ میلی ا

میں صفرت انسس رضی التا عذرسے مروی ہے کہ الو کو رضی التا وعذ نے فوایا بیمی نبی شافیلنگانہ کے ساتھ
خار میں سما سراستا یا توکیا دیمہ تا ہموں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا' اے اللہ کے نبی ا اگران میں سے کو اَسْتَحْصَ محض اپنی نتگاہ نیچ کر دے توہمیں دیکھ لے گا۔ آپ شافیلنگانہ نے فوایا "الوکر گا خاموش رہو رہم ) دو ہیں جن کا تیراالٹر ہے ۔ ایک روابیت کے الفاظیہ ہیں ماخلت کے یَا اَبَا اَبْکِ وَالْمَنْ نَانَ اَللّٰهُ شَا کُونِ اِللّٰهُ مِنَا اِللّٰهِ مِنَا اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

حقیقت یہ ہے کریہ ایک معجز و تفاحی سے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کومشرف فرایا چنا نچہ تلاش کرنے والے اس وقت واسی پہلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند تدمہ ساند استامیا ہاتی نہ کرنے ا

قدم سے زیادہ فاصلہ باتی مذرہ گیا تھا۔ جب بہ برک آگ بجد گئی، تلاش کی گاس ودورک گئی اور تین روز کی مدر بینے کی را میں مدر بینے کی را میں مدر بینے کی را میں

ا و هرا سماربندت ابی مجرد منی الترمنها بھی زا دسفرسه کرائیں گراس میں نشکاسنه والابند من لگانا معبول گئیں بجب روائی کا وقت آیا اور حضرت اسمار نے توشہ اشکانا چائا تو و یکھا کہ اس بیں بندمن ہی توں

ہے۔ انبوں نے اپنا پیکا رکر بند) کھولا اور دوصوں میں جاک کرکے ایک میں توشرالٹکا دیا اور دوسرا کرمیں باند مرایا۔ اسی وجہسے ان کالفنب ذات انبطا قین پڑگیا۔ نکے

فارسد روانه بوکراس نے سب سے پہلے ہیں کے رُخ پر علایا اور حِوْب کی سے جو دورتاکہ ایسے راستے پہنچ کے میں عوام لوگ واقع نے بیٹر کی میں کو فران موا اور اس مرز کا دخ کیا بھر ایک ایسے راستے پہنچ کی میں تھا۔ واقع نے بیٹے شال کی طرف مُولیا۔ یہ استرسی جی مقامات سے گذرہ ابن اسحاق نے ان کا ذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب را بہ ما آپ ووؤں کو ما تھ لے کُرُکلا توزیری کی سے لیواس کے ماتھ ما تھ جا بھرا میں کہ جب را بہ ما آپ ووؤں کو ما تھ لے کُرُکلا توزیری کی سے لیواس کے ماتھ ما تھ جا بھرا میں میں کہ اس کے ماتھ ما تھ جا بھرا اس کے ماتھ ما تھ جا بھرا اس کے ماتھ ما تھ جا بھرا اس کے ماتھ کا ما اور قدید بالار کے کے بعد بھرراستہ کا نما اور وہیں سے آگے بڑھا اس کے بھرا اس کے مواجد کا درا اس کے مواجد کی اور اس کے مواجد کی ان کے مواجد دہ بھرا اور اس کے مواجد کی اور اس کے مواجد کا درا کی کے مواجد دہ بھرا اور اس کے مواجد کی اور اس کے مواجد کا درا کی کے مواجد کا درا کی کے مواجد کا درا کی اور اس کی اس کے مواجد کا درا کی کے مواجد کی اور کی بھری کی اس کی کے مواجد کا درا کی اس کی کھرا کی کہ کی اس کی کھرا کے میں اور اسکے بید تھا ہو ہم کی کھرا کی مواجد کی گیا ہم کی کھری کی اس کی کھرا کے میں اور اسکے بید تھا ہم کی کھری کی کھری کی کہر کے کہرا نے اپنے ڈینے العالم میں کھری کے کھری کی کھری کے کہرا کے کہرا کے کہرا کی کھری کی کھری کی کھری کے کہرا کے کہرا کے کہرا کی کھری کی کھری کی کھری کے کہرا کے کہرا کی کھری کی کھری کے کہرا کے کہرا کے کہرا کے کہرا کی کھری کی کھری کی کھری کے کہرا کے کہرا کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کرنے کے کہرا کے کہرا کی کھری کو کھری کے کہرا کے کہ

ا۔ میس بخاری میں صرب او مرصد ان رضی الد عدے مردی ہے کہ انہوں نفرایا ہم اوگ رضار
سے کل کر) رات بھرا ورون میں دو بیز کہ چلتے رہے۔ جب ٹھیک دو پیر کا وقت ہوگیا راست
خال ہوگیا اور کوئی گذر نے والاند رہا تو ہمیں ایک لمبی شیان و کھائی دی جس کے ساتے پروکھوپ
نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اُور بڑے۔ میس نے اپنے یا تھے سے نبی میٹا فلیفی کے اسے ایک کے لیے
ایک جگر را برکی اور اس را ایک پوسین کھیا کہ گذارش کی کر اے اللہ کے دسول میٹا فلیفی سو
ایک جگر را برکی اور میں آپ کے گردوشی کی دیجہ میال کے لیتا ہوں و آپ میٹا فلیفی سو
سے اور میں آپ کے گردوشی کی دیجہ میال کے لیتا ہوں و آپ میٹا فلیفی سو
سے اور میں آپ کے گردوشی کی دیجہ میال کے لیتا ہوں و آپ میٹا فلیفی اور میں آپ کے گردوشی کی دیجہ میال کے لیتا ہوں و آپ میٹا فلیفی ا

اپنی برمال سلیے چٹان کی جانب میلا آرہا ہے۔ وہ ہمی اس چٹان سے وہ ی چا ہٹا تھا جم نے چاہا تھا۔ میں نے اُس سے کیا 'اسے جوان تم کسس سے آدمی ہو؟ اس نے مکریا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تہاری بکرایوں میں کچھردود دھوہتے ؟ اس نے کہا الل-میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے كہا إلى اور ايك مرى مكر الى ميں نے كها در اتفن كومنى ، بال اور تنكے وغيرہ سے صاف كراد. بهر اس نے ایک کاب میں تفور اسا دورہ دویا اورمیرے پاس ایک چری لواتھا جوہیں نے رسول الله يَنْطَلْقَلِنَا كَيْمِينَ اوروضوركرف كريا تقامين بني يَنْطَلْقَلِنَا سك یاس آیا لیکن گراران براکدائے کوبیدارکروں۔ چنانچرجب آپ بیدار ہوئے توہی آپ سے یاس آبا اور دود صربهانی انظر الایهان کا کراس کانجلاحصد تصندا موگیا ۔اس کے بعد میں نے کہا اے الله كرسول والشفيظة إلى يجة أبّ في يا يهان كالمرس نوش بوكيا- بيراب في الله الما کیا ابھی کو چے کا وقت نہیں ہوا ہ میں نے کہا کیول نہیں '' اس کے بعد ہم نوگ میل پڑھے لیے ٧- اس سغريس الركر رضى النُرعة كاطريقيه بيرتما كدوه نبى الملك اللي الله الماكسة تفيين مواری پرحضور کے بیچے بیٹھا کہتے نتے، چوکدان پر بڑھا ہے کے آثار تمایال تنے اس لیے لوگوں کی نوجرانہیں کی طرف جاتی تھی۔نبی ﷺ اللہ پراہمی جوانی کے آٹارخانب ستھے اس يهة ب ك طرف توجركم جاتى تقى يهس كانتيجه يه تقاكركسي آ دى سيرسالقه بينا تو و و الوكرر د في المعرف سے پوجیتا کہ بہ آپ سے آمے کون ساآدی سے ؟ احضرت الد کردنس الندعن اس کا بڑا لطیعت جواب دینتے) فرط نے بڑیرا دی جھے راسترتا تا ہے " اس سے سجھنے والاسمجیا کہ وہ ہی راستہ مرا دے رہے ہیں حالا کر وہ خیر کاراست مرا دیلئے تھے۔ سام

س س اسی سفر میں آپ بینا الفظیمان کا گذرائم مُنائِدُ فُو ارمیهٔ کے بیٹے سے بُوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا نما تو ان تھیں۔ ابتوں میں مجھٹنے ڈاسلے نیصے کے میں عبیمی رہتیں اور آنے بیانے والے کو کھلاتی لاتی رہیں۔ آپ نے ان سے پوجی کہ پاس میں کچھ ہے ؟ بولیں "بخدا ہما دے پاس کچھ ہوتا تو آپ اوگوں کی میزیاتی میں علی نہ ہوتی ، مجریاں مجی دُورد داز ہیں " بینی طاکا زمانہ نھا۔

سه صبح البخاري عن انس ا/٢٥٥

دريا فت كياكم اس من محردود حسب ويولين! وه اس سك كبين زياده كمرورس اله ميلان ميلان الله ف فرايا " اجازت به كراست دوه لول ؟ بولين و بال ميرك ما باب تم يرقر بان - اگرتهين اس میں و و و ه و کهانی وسے روا ہے تو ضرور دوه لو "اس تعتار کے بعدر مول الله بینا فیل سے اس بحرى كے تفن بریا تھ بھیرا- اللّٰد كا نام لیا اور دُعاكى - بحرى نے یا وَل بھیلاد سے ۔ تفن میں بھر بور دودہ اُرّ آیا۔ آپ نے ایم مُعبد کا ایک بشاسا برتن ایا جو ایک جاعدت کو اسودہ کرسکتا تھا۔ اور اس میں اتنا دو ہاکہ جمال أوراكيا - بيرأم معبد كوياليا - وه بي كرمشكم مير بوكتين أو الهضرا تقيبول كويايا - وه بحي كم مير بوكخ توخود پیا بھراسی برتن میں دوبارہ اتنا دورہ دوبا کہ برتن مجرکیا اور اسے ایم معبد کے پاس میور کر آگے جل کیے۔ مفوری می دیرگذری تمی کران سے شوہرا بومسیدایتی کر- در کر بوں کا جر دسطے پن کی وجہ سے میل جال جل رہی تقیں ، واسطة بوسئة البیني - دو درو دي توجرت ميں پرشگة - پوچها يه تبهارے ياس كهاس آیا ؟ جبر بحرمان دور دراز تقیس اور گرمین دو در در بینے والی بحری ناتھی کری آبید اکرتی باست نہیں ملت اس سے کہ پھا دے پاسس سے ایک یا برکنت آ دمی گذراحین کی الیبی اورالینی یاست بھی اور یہ اور یہ مال تعا" - ابومعبد في به تو وسى صاحب قريش معلوم بوما ب جسة قريش ملاش كررب بير - اجيا ورا اس کی کیفیت توبیان کرو۔ اس پرائم مُعَدِد نیابت دھین اندا زسے آپ شاہ اللہ اسے ا وصاف وكما لاست كا ابيا نقشته كمينجاكه كويا شغة والاآب كواپنے ساستے د كير رواہيے \_\_ كآب کے آخریں یہ اوصاف درج کے جامیں گے ۔۔ یہ اوصاف سن کرابومتعبد نے کہا: والتربرتو وہی معاحب قرمیش ہے حس سے بادے میں اوگوں نے تسم کی یا تیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے كم آب من المنافظية كى رفاقت اختيار كرول اور كوئى راسنة الاتوايسا مرور كرول كا" ا دحر کے میں ایک آوا زامجری ہیں لوگسن رہے ستھے گراس کا بوسلنے و الا دکھائی بہیں پڑ ريا تقاً- آوازيرتني -

دفيقين حالا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محسد به من فعال لا يجازى وسوده ومقعدها للمومنين بمرصد فاكم ان تسألوا الشاة تشهد

جزی الله رب السرش خیرجزائه هما نسزلا بالمبر و ارتصالا به فیها نشخی مسازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فشانهم سلور اختکم عن شاتها و انائها

حضرت اسمار رمنی النوعنها كهتی بین بهرس ماوم ندانتا كردسول الله منظالفتها ند كدهم كالنع فرط اسب كم البسب بن زيري كمر سعديه اشعار پيمقا موا آيا - لوگ اس كينجي ينجيم ل رسيد تنفي اس كى آوازس رسبے ستھے نيكن خو د اسے نہيں ديجه رسبے ستھے، بہاں كك كدوہ بالا كى كارسے نكل كياروہ كبتى بين كرجب بم في اس كى باست منى توجميل معلوم بحواكر دسول الله بين المالية المنظيظية في كدهر كا زخ فرا یا ہے۔ بینی آپ منافقی کا دُخ مریزی جانب ہے۔ رکا ٨ ٧ - داست بين سُراق بن مالك في تعاقب كيا اور أكس والقع كوخود مرًا قدّ منه بيان كيله عند ١٠٠ كيت بين إلى اپنى قوم بنى فاز يلج كى ايكسىمىس بين بينيا تقا كرات بين ايك اوى اكر بها ايماس كوا بوًا أوربم بين تقداس في استراقًا بن في مامل كياس في الم ميراخيال ب كريه محد مظافظة اوران كساتمي بي - سراة كه بي كريس محركيايه وبي لوك میں ، نیکن میں سنے اس آدی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں ملکتم نے فلال اور فلال کو دیجماسے جوبهادى أيمكون سكرساست كذر كرسكة بين - بيريش مس بيردي كيددية كاستغبراد بإراس سكربعدا كالمرك اندركا اورا بني لونش كوحم دياكم وه ميرا كمور أنكاسه ا ورينط كريسي يسيص دوك كرمبرا انتفا ركيب ادحر میں نے اپنا نیزولیا۔ اور گھرسے بھیوا ڈسے سے باہر کا اس لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھیدے رہا تھا اور دوسرا اویری سراینی کرد کما نقار اس طرح می این گھوڑے کے اس بنیا اوراس پرسوار ہوگیا. میں نے دیکھاکہ وہ حسب معول مصلے کردو ڈرہا ہے بہال مک کہیں ان کے قریب آگیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ مبعت بھی الدین اس سے گڑیا۔ ئیں نے اُنٹے کر زکش کی طرف و تھے رفعا یا اور یا نسب كم تيزيكال كربيعاننا چايا كرمين انهين ضرر بهنجا سكون كايا بنين تووه تيزيكلا جو يصحنا بيسندتها ، ليكن

سے زا دالمعاد ۳/۲ ۵، م ۵ - بنوخزاعه کی آیا دی کے محلِ وقوع کو مِرْ نظر رکھتے ہوئے اغلب بہدے کہ بیر واقعہ غارسے روانگی کے بعددومرے دن بیش آیا ہوگا۔

میں نے تیرکی افر مانی کی اور گھوڑسے بیسوار ہوگیا۔ وہ جھے نے کر دوڑنے لگا بہاں بک کہ جب میں مُوكرد كيد بست تقے - تومير كي مواسك كا كلے دونول باؤں زمين ميں جنس كئے بہال مك كوكسون مك ما يبني اورس سيركي بيرس فاست وانتالواس في المناجا فالكين وه ليفيا و الشكال سكا-بهرمال جب وه ميدها كمرًا بهُوا توأس كم إوّل ك نشان سيماسان كي طرف دهوين عبيها غباراً را تها بئي سف پیریدنے کے تبرسے مستملوم کی اور پیروہی تیزنکلاجہ بھے البند تھا۔ اس کے بعدیں سفامان کے سائته الهبين بكاراتوه وكر عنبرسكة اورمي اپنے كمورست پرسوار ہوكران كے پاس بنجارس وقت بن ان سعدوک دیا گیا تھااسی وقت بیرے دل میں پر بات بیٹھ گئی تھی کررسول اللہ بیٹھ لیکھا کا معاملہ بدے دیت رکا انعام) رکھا ہے اورسا تھی میں نے لوگوں کے عزام سے آپ شاللہ اللہ کو ا گاه کیا اور توشه ورسازوسا مان کی معیمیش کش کی گرانبول نے میراکوئی سامان منہیں کی اور نہ مجرسے کوئی سوال کیا۔ مرف و تن کہا کہ مہارے متعلق دا زواری برتنا۔ میں نے آپ سے کوارٹس کی کہ آب مع بروانة الن كودي - آب منافقة الله سفام بن فيره كومكم ديا اورابهول سف يمر ك الك محرست يركوكرميرت والدكرويا - بعروسول الله فيلفظن المكردم المعرف في اس واسقع سیمتعلی خود الو بررمنی الدعنه کی تعی ایک روایت سیمان کا بیان سیم کهم لوگ روا دنه بوستة توقوم بهارئ فكش مين تقى محرشراً قدين ماك دين عشم كسوا، جوابين كهورس إيرام بانها، اوركون ميس نهاسكا- ئيسف كهاد المدكر رسول مظافيظا إيريجياكيف والامس الياجاب الله المنطقية في من فرايا و

لَا تَحْدَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَكَا

" فم ن كو الله يمايسك ماتق سيك لايا

ببرحال سُرافة تواليس برُواتو ديميماكه لوگ لاش بين سرگردان بين- يحف انكا دهري كموج جرسه

چکا ہوں۔ بہال تہارا چو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ راس طرح لوگوں کووایس نے گیا) لینی دن کے شروع ين توجيه الرائها أوراخ من ياسبان بن كيا ريخ

٥- رائت ين ين الله الله المربيرة ألمى ها يرانى وم كرردار تع اورداش في من زبروسنت انعام كااعلان كردكها تقا اسى سكه لا ليح يس نبى يَيْلِلْهُ اللَّهُ اود الوكر رصى التّرعة كي لماش میں تنظیمتے بلیکن جمب رسول اللہ ﷺ سیمامنا بُوااور بات چیبت بونی تونفد دل دے بينظ اوراپني قوم كے مشرادميول سمينت وين سلمان بوسكة بيمراپني گجڙى انار كرنيزه سے با ندھ لى حسب كاسفيد بجرية بهُوايس لهرا مّا وربشارت مستامًا تفاكدامن كا بادشاه ،صلح كا حامي ، دُينا كوعدا لت و العلاف سے بھر اور کرتے والا تشریب لاراست رک

٢- راست ين نبي سَيْكَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَاكُ كُوحِفْرست رُبِير بن عوام رضى السُّرعة طے - يرسلما نو ل ك ايك تجارت يستير مروه كرما تقولك شام سدوايس أرسيه فض حضرت زبير شف رسول المنر بطالة فيلكال اورابوكم ينى اللهعنه كوسفيد بإرجيمات ميش كة راكم

حضرت عووة بن زبیروشی النّدعنه کابیان سب کرسما این مریزسند کرسے دمول اللّه مَنْطَالْهُ الْمُلِيَّةُ ا کی روانگی کی خبرس کی تقی اس سیدلوگ روزاندمین ہی میں خرّہ کی طرف مکل جائے اور آپ کی راہ تكة ربينة بجب ووببركو دهوب سخنت برجاتي تودايس بيط آنية ايك روزطويل انتطب ا کے بعب بد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک بہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ د مجھنے کے لیے چرها - کیا دیکتا ہے کورسول اللہ بینی الفیلی اور آئیک کے رفقار سفید کیٹروں میں بیوس ہے سے چاندنی چیشک رسی تقی -- تشریعیت لادست بین - اس نے بیخود ہوکر بنیا بینت باندا وا زسے کہا "عوب ك نوكو! يرر إلمها رانعيب حسي كالم انتظار كريب يقي يسنة ي مسلمان تعيارول ك طرف دور

۱۰۱/ رحمة للعالمبين ۱/۱۱ مع مع بخاري عن عروة اين الزبير ا/ ۲۸ ه بنوت كاأغازه يربي الاول الله عام القيل سيط في بي الحكة قول كيمان آب كى بنوت يرفع كاليوس بورة تعد عد البته جواوگ آب كي نبوت كا آغاز دمضان الله على النبيل سے التي بين ان كے قول كے طابق باره سال بائج مجمئينہ الفتارة دن يا بائين ن مستقيم

رِیْ را در رہیاں و هی کراستقبال کے لیے امراز پیشے)

ابن تیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عُرُو بن عُوف (ساکنانی قبار) میں شور طبند ہُوا اور کھیے سنگ گئی مسلمان آپ میں انگانگالہ کی آمد کی خوشی میں نعرہ کھیے بطیند کرنے ہوئے استقبال کے بینے کل بیٹ ۔

کھر آپ میں ان اور کھیے تاہوت بہتیں کیا اور گردومیٹی پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس قت اسپ مالانظامی پرسکینت بھائی ہوئی تھی ۔ اور پروی نازل ہورہی تھی۔

.. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلِمُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْلِكُهُ لَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِیْدُ ۞ (٢٠٩١)

صفرت عوه بن زبیر رضی الله عند کا بیان ہے کہ لوگوں سے طف کے بعد آپ ان کے ساتھ
داہنی جانب مرش اور بن عروبی عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور رہی الاقل
کا مہیدہ نفا۔ ابو کروش اللہ عنہ آلف والوں کے استقبال کے بیے کوف نے نفے اور دیول اللہ شافیقانی
پیپ چاپ بیٹے تھے۔ انصار کے جولوگ آتے، جنہوں نے دسول اللہ شافیقائی کو دیکھا نرخاوہ
سیدے ابو کروش اللہ عنہ کوسلام کرتے۔ بہال کا کہ درسول اللہ شافیقائی پر دھوپ آگئی اور
الدیکروش اللہ عنہ کوسلام کرتے۔ بہال کا کہ درسول اللہ شافیقائی پر دھوپ آگئی اور
الدیکروش اللہ عنہ کوسلام کرتے۔ بہال کا کہ درسول اللہ شافیقائی بر دھوپ آگئی اور
الدیکروش اللہ عنہ کوسلام کرتے۔ بہال کا کہ درسول اللہ شافیقائی بر دھوپ آگئی ہورسول اللہ منہ ہوگئی میں بہا آگئے ہوں اللہ منہ ہوگئی ہورسول اللہ منہ ہوگئی کہ ہورسول اللہ منہ ہوگئی کے درسول اللہ منہ ہوگئی کو دیکھا کہ ہورسول اللہ منہ ہوگئی کہ ہورسول اللہ منہ ہوگئی ہورسول اللہ منہ ہوگئی کہ ہورسول اللہ ہوگئی کے منہ ہوگئی کہ ہورسول اللہ منہ ہوگئی کہ ہورسول اللہ منہ ہوگئی کہ ہورسول اللہ منہ ہوگئی کو دیکھا کہ ہوگئی کے منہ ہوگئی کہ ہورسول اللہ منہ ہوگئی کہ ہوگئی کہ ہوگئی کے منہ ہوگئی کے منہ ہوگئی کہ ہوگئی کے منہ ہوگئی کی کھورسے کے منہ ہوگئی کہ ہوگئی کو دیکھوں کے منہ ہوگئی کے منہ ہوگئی کے منہ ہوگئی کو دیکھوں کے منہ ہوگئی کر ہوگئی کی کہ ہوگئی کی کہ ہوگئی کے دورسول کی کرونس کو دیکھوں کے منہ ہوگئی کے دورسول کی کو دیکھوں کے دورسول کے دورسول کے دورسول کے دورسول کی کو دورسول کے دو

آپ الله الله المار من مرب مرب من المرب ال

اد حرصرت على بن ابى طالب رضى المترعند ف كمر مين تين روز بر كراور لوكول كى جوامانتيس

رسول الله ينظينه المحال الله ينظينه المحال المحال المحال المحال المحال المحال الله ينظينه المحال ال

م زاد المعاد ۲/ به ۵- این بشام ۱/۲۹ به - رحمة للعالمین ۱/۲۰۱

کے میں بخاری ۱/۵۵۵، ۵۹-۱۰۱۰ وادا کمعاد ۱/۵۵- ابن شام ۱/۹۴ م - دعمۃ للعائمین ۱۰۲۱- ا ۲۵ اشعار کا بہ ترجہ علامہ منصور ہوری نے کیا ہے ۔علامہ ابن قیم نے کھما ہے کہ یہ اشعار (باقی لگے مغریہ)

وَجُبُ الشَّكِكُ عَلَيْهُا مَا دُعَا لِللهِ دُاعِ کیسا عدہ دین اور تعسسیم ہے مشکرواجب ہے ہمیں اللہ کا اَيُّهَا الْمُبْعُونَ فِيْنَا رِجِئُتُ بِإِلْأَمْرِ الْمُطَاع سب اطاعت فرض تمييك عكم كي بیمنے والا ہے تمبیدا کرہائے انصار اگرچ برشد وولت مندرت تق میکن برایک کوئی آرزونقی کردسول الله فظالیانی اس كيهال قيام فرائي بينا بخراب شافقيكا انسار كيس مكان يا محقيك وإل کے لوگ آپ کی اوندی کی ممیل کردھیتے اور روض کرتے کر تعداد و رسامان اور مہنمیار و مفاظمت فرش راہ مِين تشريف لاينتے! مُراكب بين الله الله فرائے كه اونعنى كى دا و جيور دو- يه الله كى طرف سيطمور سب - چنا کچرا ونشنی مسل طبتی رہی اور اس مقام پر پہنے کر بیشی جہاں آج مبد بروی ہے ؛ ایکن آپ مَثْلِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ ألى اور الني بيلى عبر بيريم كني واس كربعداب والفظائل يني تشريب للتربيال والول بينى بنونجار كامحدتما اوريراونتني كسيليحن توفيق المي تقي كيونكراب وتلافظ المالة نهيال میں قیام فرماکران کی عوّت افرائی کرنا چاہتے ہتے۔ اب بنونجا دیکے لوگوں نے اپینے اپینے گھرے نه بیک کرمیا وه المقایا اور است گرا کرمیلے گئے ۔ اس پردسول الله بین فلط الله وطانے لگے، آومی ایسنے کما وسے سے سائتہ ہے۔ اوح رصنوت اسمدین زرارہ دمنی النوعنہ نے آگرا ونٹنی کی تھیل یکٹر لی-پینالنجر میرا دنشنی انہیں کے پاکسس رہی کہتے

مین بخاری مین صفرت انسس رمنی المندمندست مروی سب کرنی مین الله فیلین نے فرمایا ، "ہما ایک میں میں مغربت انسس رمنی المندمند سے مروی سب کرنی مین الله فیلین نے فرمایا ، "ہما ایک میں آ دمی کا گھرزیا دہ فریب ہے جسموت الوالوب الفعادی شاکم نے کہا جمیرا دروازہ ۔ آب شاکھیں سنے فرمایا کا اور ہما رہے سیے تنبولہ کی جگرتیار

ابقیہ ذرجی نزر من تبوک سے بنی منطان کی البی پر پڑھے گئے تھے اور جو پر کہت ہے کہ مدہنہ میں آپ منطان کی نظام کے اسے وہم ہُواہ ازاد المعاد ۱۰/۳) لیکن ملامدا بن تنظیم کی اسے وہم ہُواہ ازاد المعاد ۱۰/۳) لیکن علامہ ابن تنظیم نے اس کے وہم ہونے کی کوئی تشفی بخش دلیل نہیں دی ہے - ان کے برنمالات علامہ مفور لوری شامرا بن تنظیم نے اس کے برنمالات علامہ مفور لوری شامرا بن تنظیم نے اس کے باس اس کے نا قابل نے اس باس کے نا قابل تروید دلائل بھی ہیں۔ دیکھے زائم تلامالی المالات کا دیارہ کے درحمۃ المعالمین ۱۰۱/۱

کر دو-انهوں سنے عرض کی آئی دونوں حضرات تشریب سے عیبیں اللہ برکت دسے بنا اللہ عنہا ورا پ ب بخدون بعد اللہ عنہا ورا پ ب کی دونوں حضرت المونین حضرت سؤدہ وضی اللہ عنہا ورا پ ب کی دونوں مساجزا دیاں حضرت فاطر اورام کلٹوم اور حضرت اسامرین ذیبرا ورائم انجین مجی آگئیں اِن سب کو حضرت عبدالشری این بکروضی اللہ عنہ الله این بکر کے ساتھ جن میں حضرت عاشر بھی تضیں سے کر اسب کو حضرت عبدالشری این بکروضی اللہ عنہ الله این بکر کے ساتھ جن میں حضرت دانو العاص کے پاس اسب کو حضرت دانو العاص کے پاس است کے ساتھ جن البین بی میشند اورادہ وجنگ بدر کے بعد تشریب الله العاص کے پاس باتی رہ گئیں وانہوں سنے آسنے بنیں دیا اوروہ وجنگ بدر کے بعد تشریب الله الله بین رائے

كُلُّ الْمِدِيُّ مُصَبِّحٌ فِي الْمُعَلِمُ وَالْمُوتُ اَدُنَى مِن شِسَاكِ نَعْلِم وَلِمُ الْمُوتُ اَدُنَى مِن شِسَاكِ نَعْلِم الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یهال مک حیاتِ طبیبه کی ایک م اور اسلامی دعوت کا ایک دور الینی کمی دور) پورا ہوجا آ ہے۔

نظ صیح بخاری ۱/۱۹۵۱ ایک زاد المعاد ۱/۵۵ ملک صیح بخاری ۱/۸۸۱ مره ۵۸۹۵

## مدنی زندگی

مدنى عبد كوتين مرطول يرتنسيم كيا جاسكة سب-

- ا- پسلامرحله وجس میں فقنے اور اضطرابات بریا کے گئے افدرسے رکا وٹیں کوطی گئیں اور با ہرسے دخمنوں نے مدینہ کوصفو بہتی سے مثانے کے بیے جیٹھائیاں کیں۔ برخرس کوسلے مگر بیبیئر فنی قدر وسلسے پرختم ہوجاتا ہے۔
- ۷ دوسوام صله دحس می بُرنت پرست قیا دست کیما تقصیح بوتی فیسنع کردمفان سده پر منته به مردمفان سده بر منتهی برد منتهی برد منتهی برد منتهی برد منتهی برد منته برد منتهی برد است دین بیش کردند کا بھی مرمارشا باین عالم کو دعودت دین بیش کردند کا بھی مرمارسے د

## ہجرت وفت مرینہ کے حالا

بجرت کا مطلب حرف بهی بنین تفاکه فت او رقم تو کا نشا نه بیف سے بجات حاصل کی لیجائے

بکد اس بیں میں فہوم بھی شامل تفاکه ایک پُرامی علاقے کے اندرایک نے معاشب کی شکیل بین تعاون

کیا جائے۔ اِسی ہے برصاحبِ انتظاعت سلان پر فرض فرا رہا یا تفا کر اسس وطن مدید کی تعمیر میں
صقد ہے اور اس کی بنیگی ، خاطب اور وفستِ شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔

یربات تو قطبی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ میں اپنی کوشش مرف کرے۔

قائد اور رہنما تنے اور کسی نزاع کے بغیرالے معاطات کی باگر ڈور آپ میں اس معاشرے کی تفکیل کے امام،
قائد اور رہنما تنے اور کسی نزاع کے بغیرالے معاطات کی باگر ڈور آپ میں انتظامی ہیں سے ہر
قائد اور رہنما تنے اور کسی نزاع کے بغیرالے معاطات کی باگر ڈور آپ میں تفاق بی سے بر انتظامی ہیں ہے ہر

ایک کے حالات و وسے رہ باکل جو اگا نہ تے اور ہر ایک فرم کے تعلق سے کہ خصوصی ممائل تنے

بود و سری قوموں کے ممائل سے شنف تنے۔ یہ قینوں اقوام حسب و بل کفیں ،

بود و سری قوموں کے ممائل سے شنف تنے۔ یہ قینوں اقوام حسب و بل کفیں ،

ا - آپ ملائل کی بار صواب کر ام رضی الشر منہم انجمین کی منتخب اور مماز بجاعت .

بود مری قوم میں اور اصلی قبائل سے نعلی رکھے والے مشرکین ، جو اب ناک ایمان نہیں لاتے تنے .

بود سے کے قوم میں اور اصلی قبائل سے نعلی رکھے والے مشرکین ، جو اب ناک ایمان نہیں لاتے تنے .

(الف) صحابہ کرام رضی اللہ علی سے آپ یکھ اللہ اللہ کو جن مسائل کا سامنا تھا ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے بلے عربے کے حالات سے کے کہ حالات سے قطعی طور پر خمتان سے ہے۔ کہ تیں اگرچہان کا کلمہ ایک نتھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے گر دہ خو دخمتان کی افول میں مجمرے ہوئے نسے۔ اور جبور دم خو در اور دلیل و کر دور تھے۔ ان کے انٹر میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ نھا۔ سارے اختیارات و تمنان دین کے انتھوں میں تھے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجوار اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے کہ سے مسلمانوں کے پاکس وہ اجوار مرب سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیا در کہی نشیار اس کی معاشرے کہ سے مسلمانوں کے پاکس وہ اجوار مرب سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیا در کہی نشیل بیان کی تھی معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کے اس کے پاکس کے تھے ہیں کہ کی معور توں میں مون اسلامی مبادیات نازل کے گئے ہیں جن پر ہر آدی نہا عمل کو سکتا ہے۔ اس کے تھے میں بیان کی تھی بیاں گئی ہے اور دیا تھی کہا تھی ہیں جن پر ہر آدی نہا عمل کو سکتا ہے۔ اس کے تھی میں بیان کی تھی ہوتا ہے۔ اس کے تعرب کی تعرب کی تعرب اور میں معاشرے کی سے ایسے کا تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب اور کی تنہا عمل کو سکتا ہے۔ اس کے تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی کھی تعرب کی تعرب کے تعرب کیا کہ کو تعرب کی تعرب ک

علاوہ نیکی تعبلائی اورمکارم اخلاق کی ترغیب دی گئے ہیں اوررُڈِیل و ذلیل کا موں سے بینے کی تاکید کی گئی ہے۔

اس کے برخلاف مدینے مین سلمانول کی زمام کاریکے ہی ون سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی ان برکسی دوسرے کا تسلط نہ تھا اس بیے اب وقت آگیا تھا کہ سلمان تہذیب وعمرا نیات ، معاثبات وا تقیا دیات سیاست و مکومت اور صلح و جنگ کے ممائل کا سانما کریں اور ان کے معاثبات وا تقیا دیات سیاست و مکومت اور صلح و جنگ کے ممائل کا سانما کریں اور ان کے بیے ملال وحرام اور عبادات واخلاق وغیرہ ممائل ذماگی کی بھر ور تنقیح کی جائے۔

ا دحرمحا برگرام رضی النّدعنهم کا بیرحال تقا که وه آپ بینیانهٔ آنیانی کی طرف همه تن متوجه دیست ا درجو حکم صا در موتا اس سند اسیند آپ کو اراسته کرکے نوشی محموس کرتے جبیبا که ارشا دسید و

.. وَإِذَا تُولِيَتُ عَلَيْهِمُ أَلِيتُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانًا .. (٢:٨)

جب ان پرائندگی آبایت قلاوت کی جاتی بی تو اُن کے ایمان کو پڑھا دیتی ہیں۔ چونکمہ ان سارے مساقل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس بیاے ہم اس پربقدر ضرورت گفتگو کریں گئے۔

بهرحال بی سب سیخلیم مسلمتها بودسول الله بین المی المی کوسلمانوں کے تعلق سے درمیش تعا اور برشے پیانے پر بی دعوت اسلامیداور دسا است محدید کامقصود بھی تھا لیکن یہ کو گئی ہوگا ہی مسلمه نه تعامله مسلم اور دائی تعا۔ البتة اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تنفیج فوری توج کے طالب شفے۔ جن کی مختفر کیفیدے یہ ہے :

مملانول کی جاعت میں دوطرے کو گرشفے۔ ایک وہ جوخود اپنی زمین، اپنے مکان
ادر اپنے اموال کے اندر دہ اسب شخے اور اس بارے میں ان کواس سے زیادہ کرنے می مبتنی
کسی آدی کو اپنے اہل وعیال میں امی وسکون کے ساتھ دہتے ہوئے کرنی پڑتی سے۔ یہ انعاد کا
گروہ نغا اور ان میں پشتہ اپشت سے باہم بڑی شکم عدادتیں اور نفرقی جل آدی نظیرے ان کی پھو پہلو
دوسراگروہ مہاجری کا نفا جوان ساری سولتوں سے عودم نفا اور اسٹ پر کرکسی ذکسی طرح تن به
تقتیر مریز پہنی گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو دہتے کوئی تفکار نما نہ دیسٹ پانے نے کے لیے کوئی کام
اور نہ سرے سے سی قسم کا کوئی مال سے برایان کی میں شدہ کا ڈھاپنے کھود ابو کے پھواں پناہ گرجہ جری
گی تعداد کوئی مول میں دفقی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہوریا تھا کیونکر اعلان کردیا گیا تھا کہ جو کوئی کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دو اس کے دسول میں فیلی اور ان میں دوائے میں اور ان میں دو ارسی کے دول میں اور ان میں موافق سے دائی ور ان میں میں نہ کی ترشی میں اسلام دشن طاقتوں نے بھی حیث کا تقیادی یا کیکا ہے کہ دیا جس سے کی اور اس کے دسول میں موافق سے نہی حدیث کا تقیادی یا گیکا ہے کہ اور اس سے دسول میں موافق سے میں موافق سے دائی میں میں نہی کی میں موافق سے بھی مدیث کا تقیادی یا گیکا ہے کوئی سے کہ دیا جس سے کی مدیث کی ترشی میں اسلام دشن طاقتوں نے بھی حدیث کا تقیاد کی یا گیکا ہے کہ دیا جس سے کی اور اس بند بوگئیں اور حالات انتہائی تھگیں ہو گئے۔

رب ) دوسری قوم دینی دینے کے اصل مشرک باشدوں ۔۔ کا صال یہ تھا کہ ابنیم الانوں پرکوئ بالا دستی عاصل ذہی ۔ کچیمشرکین شک وشہدی مبتدا تھے اور اپنے آبائی دین کو جھوٹ نیمیں ترقو محسوس کررہے ستھے ، لیکن اسلام اور سلمانوں کے ضلاف اپنے دل ہیں کوئی عداوت اور داؤگھات بہیں رکھ رہے ستھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑ ہے ہی عرصے بعد سلمان ہوگئے اور خالص اور پکے مسلال ہوئے

اس كے برخلاف كيم شركين اليسے ستھے جوابينے سيعنے ميں رسول الللہ ﷺ اورسلمانوں كے خلاف سخنت كين وعدا ومن جي اِئے ہوئے تھے ليكن ابنيں كرمقابل آنے كى جراًت رخفى بلكہ حالات کے بیش نظراب ﷺ میلی ایک سے مبت وخلوص کے اطہار پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبدا لنتربن ابی این سلول تھا۔ یہ ویشخص ہے سب کوجنگب بُعائث کے بعداینا مربرا ہ بنانے پرا دس و خررج نے اتفاق کرایاتھا حالا تکہ اس سے قبل دو نوں فرای کسی کی سرراہی پرمتفق نہیں ہوئے ستھے نیکن اب اس کے سید مونگوں کا تاج تیار کیا جا روا تھا تاکہ اس کے سریر تاج شاہی رکھ کراس کی باقاعدہ با وتناسبت كا اعلان كرويا ما ستر بعني يتخص مرسيف كابا وشاه بهوف بهى والا تفاكه ايا بك ربول التد يداسدا حكس تفاكرات بى سفراس كى باد شابهت تجيبنى سب البذا وه اسيف نهال خانهٔ دل بيرات کے خلاف سخن عداوت بھیائے ہوئے تھا۔اس کے با وج دجب اس نے جنگ بررکے بعدد کھا کہ حالات اس كے موافق بہنیں ہیں۔ اور وہ شرك پر قائم رہ كراب دنیاوى فوا مدّست بھی محروم ہوا چاہتا ہے تواس نف نبطا برتبولِ اسلام کا اعلان کردیا ؛ نیکن وه اب بھی در پرده کا فرہی تھا۔ اسی بلیجسب بھی اسے دسول اللہ سِین اللہ اور سل اور سل اور سے خلاف کسی شرارت کا موقع منا وہ ہرگزنہ چوکا۔ اس کے سائقی عموماً وه اُردَّسناء سنفے جو اس کی با دشا بہت کے زیرِسا یہ بیٹے برٹیسے مناصب کے حصول کی توقع باندسے بیٹے نے گرابہیں اس سے موم بوجا تا پڑا تھا۔ برادگ استنس کے شریک کارتھے اوراس كمنصوبول ككميل ميراس كى مدد كريته يقط اوراس منتدر كي بيا ادفات نوجوا نول ادرماده بيح مسلما نول کوهی اپنی چا بکرستی سے اینا الرکا رہا پلنے ستھے

رج) تبسری قوم بہود تھی ۔ بیسا کر گذر تیکا ہے۔ بیرلوگ اشوری اور روی ظلم وجرسے بھاگ کر جائے ہیں بناہ گزین ہونے سے بعدان کی مختارین بناہ گزین ہونے سے بعدان کی وضع قطع ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکاع بی دیک میں دنگ گئی تھی بہاں تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام بھی عربی ہوگئے تھے اوران کے اور عربی کے الیس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی افراد کے نام بھوگئے تھے اوران کے اور عربی کے الیس میں شادی بیا ہ کے رشتے بھی قائم بھوگئے تھے لیکن ان سب کے باوجودان کی سلی عصبیت برقراد تھی اور وہ عربوں میں مزم نہ ہے تھے بھی ایر کی انہیں ان کے اور عربی بیروی ۔ قرمیت بینے کر انہیں ان کو انہا اُن حقیر سمجھتے تھے۔ حقے بھر اپنی اسرائی سے بہودی ۔ قرمیت بینے کر کرتے تھے اور عوبی کو انہا اُن حقیر سمجھتے تھے۔ حتی کر انہیں اُن کے تھے تھے حسب کامطلب ان کے زویک یہ تھا: برھو ، وحشی ، رویل ایسا نہ ورائے ہو۔ حتی کر انہیں اُن کہتے تھے حسب کامطلب ان کے زویک یہ تھا: برھو ، وحشی ، رویل ایسا نہ ورائے ہو۔

ان كاعقيده تفاكر ولول كا مال ان كه يديماح ميد بطيسي اين كهاين ميناني الذكار ثادسيه، الله كارت وسيد، الله كارت وسيد، والمنطقة الله كالمراد الله كالم

"ا ابنوں نے کہا ہم پر اُرتیوں کے معاملے میں کوئی را ہ منیں یہ

بینی اُرتیوں کا مال کھانے میں ہما ری کوئی مکر انہیں۔ ان بیرو یوں میں اپنے دبن کی اشاعت کے بیاے کوئی سرگر ٹی نہیں یائی جاتی تھی ۔ ہے وسے کر ان سے پاکسس دبن کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری ، جا دو اور جھاڑ بچونک وغیرہ ۔ انہیں چیزوں کی مبرولت وہ اپنے آپ کومسا مدیم خضل اور رومانی فائی کری ، جا دو اور جھاڑ بچونک وغیرہ ۔ انہیں چیزوں کی مبرولت وہ اپنے آپ کومسا مدیم خضل اور رومانی فائر و پیشو اسمحضے تھے۔

یبود ایول کو دوامت کمانے سکے فنون میں بڑی بہارت تھی۔ غلے، کھجو رہ نشراب، اورکیطے کی تجارت البيس كے التحديث تقى - ير لوگ غلے ، كيش، اورشراب ورا مدكرتے شف اوركمجور برا مدكرت يخه اس كے علاوہ بھی ان كے مختلف كام شفے جن ہيں وہ مرگرم رسبتے حفے ۔ وہ اپینے اموا لِ تجارت میں عربوں سے دوگا تین گا منافع بیلتے ہتھے اوراسی پریس نہ کرنے ہتھے بلکہ وہ مودخوار بھی تھے۔اس سلیےوہ عرب شیوخ اور مرد اردن کوسودی قرض کےطور پر بڑی بڑی وقبس دیتے منف جنہیں برسرد ارحصولِ شہرت کے سیے اپنی مدح سرانی کرنے والے شعرار دخیرو پر بالک فضول اورب دریغ فرج کردسینے ستھے۔ اوحربیبودان دقموں سے عوض ان سرداروں سے ان کی دمینین كهيتيال اورباغات وغيره كروركموا يلتة تنصا ورجندسال كذرت كذرت ان كرالك بن بينفية تقه. یہ لوگ دسیسہ کاربول سازشوں اورجنگ وفساد کی آگ بھر کانے میں بھی براسے اس تھے اسی باری سے ہمسابہ قبائل میں دشمنی سے بیج بوتے اور ایک کودوسے سے خلاف معرا کاتے کوان قبائل كواحساس مك مذ مخذا - إس ك بعدان قبائل بين بهم بسئك برياريتي أور الرغدانخواسة جنگ كى يه آگ سرد پرش د كهانى دينى توبهود كى خنيه انظيال بيم حركت بين آجاييں اور جنگ بير بول المتى. كمال يه تفاكر مياوك قبائل كولاا بعزا كرئيب جاب كارست ببيندر بيت اورع بول كى تبابى كاتمام و پھتے۔ البتہ بھاری بحرکم مودی قرض دینتے دہتے تاکہ سرط نے کی تھی سے مبسی اڑا کی بذیہ بھے ہائے اوراس طرح وه دوبرا نفع کماتے رہنتے ۔ایک طرف اپنی بہودی میت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سُود کا بازار تھنڈا نہیشنے دیتے بلکر شود درسو دسکے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ يترب مي ان بهود كم تبي منهور قبيلے تھے ۔

۱- بنوفینیفاع- بیرخُرُری کیمنیف تھے اوران کی آبادی مینے کے اندری تھی۔ ۲- بنونیفبر

س بنو فرُنِظِیر ۔ یہ دونوں تبیلے اُوس کے علیف نصے اور ان دونوں کی آیا دی مربینے کے اطراف میں تھی ۔

ایک میرنت سے بہی قبائل اُؤس وخُرُنریج کے درمیان جنگ کے شطے بھڑ کارہے تھے اور جنگ کہاٹ میں اپنے اپنے طلیول کے ساتھ خود بھی شر کیب ہوئے تھے ۔

فطری بات ہے کہ ان بیودسے اس کے سواکوئی اور توقع بنیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بنین کی جاسلام کو بنین کی جوان کو بنین وحداوت کی نظرے دکھیں کیو کو پیغیران کی نسل سے نہ کے کہ ان کی نظرے دکھیں کیو کو پیغیران کی نسل سے نہ کے کہ ان کی نظرے دکھیں کا جزو لا نہ فاس بنی ہو تی تھی ، سکون ملنا - پھراسلام کی دعوت ایک صالح وحوت تھی جو ٹوسٹے دلوں کو ہو ٹرتی تھی ۔ بنعن وحداوت کی آگ بھاتی تھی ۔ نمام معا طابت بیں امانتداری برتنے اور پاکیزہ اور صلال مال کھانے کی چا بند بنائی تھی ۔ اِس کا مطلب یہ تھا کہ اب بٹرب کے قبائل آگیس میں جُڑ جا تی گا ورائیسی صوب میں لاڑا وہ بہود کے پنچوں سے آزاد ہوجا تیں گئے میں پہذا ان کی مالداری کی جگ گروش کور بی تھی طور ہو گا کہ بیس یہ قبائل بیداد ہو کہ ایس سے حساب بی ان کی مالداری کی جگ گروش کور بی تھی عظر رہمی اندایش تھا کہ کہیں یہ قبائل بیداد ہو کہ ایس شرح وہ ان اور اس طرح وہ ان وہ موری اموال بھی داخل نہ کہ لیس جنہیں بہود سے طاعوض حاصل کیا تھا اور اس طرح وہ ان زمینوں او دیا فات کے کو ایس مذک کہ بیس بہود یوں نے مہتمیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کومنوم میماتھاکہ اسلامی دعوت پٹرب میں اپنی جگہ بنا ناچا ہتی ہے تب ہی سے اپنی جگہ بنا ناچا ہتی ہے تب ہی سے ابنوں سنے ان ساری یا توں کو اپنے صاحب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی بیلے پٹرب میں رسُول اللّه شیطانی کی اَ مرسکے وقت ہی سے بہود کو اسلام اور مسلا نول سے مخت عدا وست ہوگئی تھی باگر چہ وہ اُس کے منطام ہے کی جسا رہ ت خاصی قرت بعد کرسکے۔ اس کیفیت کا بہت میا ف صاف ہت ابن اسحاق کے بیان کے بوسے ایک واقعے سے لگتا ہے۔

ان کا ارنشا دہ کے کہ مجھے اُم اکمونین صفرت صُعِفیۃ بنستِ مجینی بن انتظیر اللہ عنہاسے بروایت می ہے کرانہوں نے فرطیا ہیں اپنے والدا ورجیا الویا سرکی نگاہ میں اپنے والد کی ستے جہیتی اولادتھی۔ میں جیا اور والدسے حب کی بن ان کی سی تھی اولا دسکے ساتھ طبق تو وہ اس کے بجائے جمھے ہی اُنٹھاتے۔ جب رسول الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کیا یہ وہی ہے؟
انہوں نے کہا ہاں! خداکی قسم وی نے کہا ہاں! خداکی قسم وی نے کہا ہاں! خداکی قسم وی نے کہا ہاں اسے ہیں؟
والدنے کہا ہاں!

چیانے کہا، تواب آپ کے دل میں ان کے تعلق کیا ارا دے میں ؟ والدنه كبا 'عداوت \_\_ فداكتهم \_\_ جب كك زنده ربول كايك اسی کی شہا دست صبح بخاری کی اس روابیت سے بھی ملتی ہے حس میں حضرت عبدالنزین سلام رضى التُرعد كم ملان بوف كا وا تعربيان كيا كياسيد موصوف ايك نها بيت منديا يدبهودى علم تقد. آب كوجب بنوا لبخار بس رسول الله مظلفة الله كانشريف آورى كي خبر في تووه آب مثل الملكة ك فدرست مين بعجلت تمام حاضر بوت اورجند سوالات بيش كئة حبيب مرف بي بي جاننا ہے اورجب نبی شان المنظیم کی طرف سے ال کے جوابات سے تو و میں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ہم آپ سے کہا کہ بہود ایک بہتان باز قوم ہے ۔ اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کھرد ریا فت فرما بین ، میرے اسلام لانے کابہا لگ گیا تووہ آب سے پیس مجربہان تراشیں سے۔ بیذا رسول اللہ سُلِلْ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰہ سُلِلْ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰہ سُلْلُ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰہ سُلْلِ اللّٰ ال نے بہود کو ملا بھیجا۔ و ملّے ۔ اورا د حرعبداً لنّد بن سلام گھرکے اندرجیب گئے تھے ۔ تورسول النّد ﷺ فَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن سلام تَهارت الدركيب أدمي مين ؟- البول في كما : " ہمارے رہے سے رہے عالم میں اور رسب سے رہے عالم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے رب سے ابھے ادمی ہیں اور مب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں "۔ ایک روا میت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمالے سوار

له ابن شام ۱/۱۵ ۱۹۱۵

یہ پہلا تجربہ تفاج رسول اللہ ﷺ کو میہود کے متعلق ماصل بڑوا۔ اور مدینے میں دافلے کے پہلے ہی دن حاصل ہُوا۔

بین و ناک سازشیں کمیں اوراسے رُور علی السف کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دبر ہما بینہ جب سیمنمان کسی طرح نے بچا کر کوئی پانچ سوکیا در بیٹر و ور در بیٹر کی سرنسان پرجا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گفاؤنا بیاسی کر دارانجام دیا۔ لینی یہ بچو کر حرم سے باشند سے اور بسیالت سے پڑوکی سنتے اور اس کی وجرسے انہیں اہل عرب سے درمیان دبنی قیادت اور دُنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا اس سیا انہوں نے جزیرہ العرب کے دومسے مرشر کی اور درغلا کر مربین کا تقریباً محل بائیکاٹ کرا دیا جس کی وجرسے مریز کی درا کھرات نہا بیت بختھ رہ گئیں جب کم مربین کا تقریباً محل بائیکاٹ کرا دروز بروز بروز برطنی جارہی تھی۔ در حقیقت کے ان سرکشوں اور مامانوں کو مسلم نول کے مرفوالا جائے۔
مامانوں کے اس خوطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی اور پر نہا بیت احمقانہ بات ہے مسلم نول کے مرفوالا جائے۔

مسلمانوں کوئی پہنچا تھاکہ مسلمانوں کوئی ہیں اور ان کے اموال ضبط کے گئے تھے اسی طرح وہ مجی ان سرکسٹوں کوئی بیٹن اور سرکسٹوں کے اموال ضبط کریں ہیں طرح انہیں سایا گیا تھا اسی طرح وہ بی ان سرکسٹوں کوئی بیٹن اور جس طرح مسلمانوں کی تعدیل می طرح مسلمانوں بی ان سرکسٹوں کی تعدیل می طرح مسلمان بی ان سرکسٹوں کی تعدیل میں طرح مسلمانوں کو بیٹن کھوئی کریں اور ان سرکسٹوں کو جیسے کو بیٹ والا بدلہ دیں تا کہ انہیں مسلمانوں کو نبیاہ کرسفے اور بینے ویُن سے اکھارشے کا موقع نہ مل سکے ۔

یه سنتے وہ قعنا یا اورم کل جن سے رسول اللّه ﷺ کومدیز تشریف لانے کے بعد بیشیت رسول دیا دی اور امام و قائم و اسطہ درمیش تنا ۔

رسول الله بنظافی الله بنده المان ما ما کرتی در بندی میزین بن بنداز کردارا ورفا مراز دول ادا کی اور جوفرم نری و مجتب یاختی و در شتی جس سلوک کی سنی تنی اس کے ساتھ وی سلوک کی اور در شتی بی اس کے ساتھ وی سلوک کی اور در شتی بین کوئی سشبه نہیں کر در مست و مجتبت کاببرای تنی اور در شتی بین ابنی بات کہ جند برسوں میں زمام کارا سلام اور ابل اسلام کے ماتھ آگئی ۔ اسکے صفحات میں ابنی باتول کی تفصیلات بری قاریتی کی جائیں گی ۔

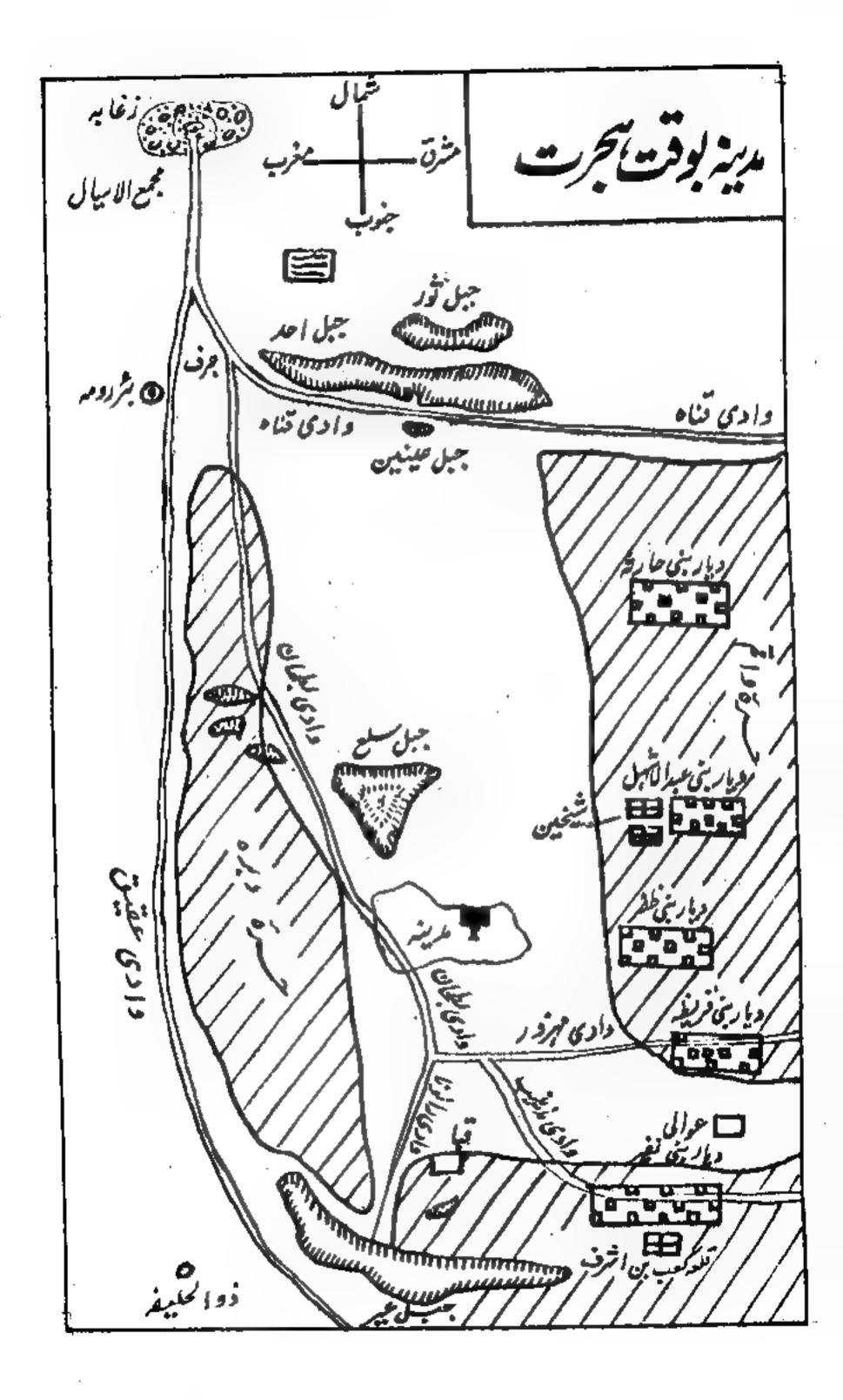

### من معا<u>مرے</u> کی جیل سنے معا<u>مرے</u> کی جیل

مرجور می کی تعریر اس کے بعد بی شاند ایک کا بہلاقدم بیرتنا کر آپ نے میجور بوی کئی میر میری کی تعریب کی جہاں آپ شاند تا انداز میں کے اید وہی جگر منتخب کی جہاں آپ شاند تا انداز میں کا وہ من بیٹی تھے۔ آپ شاند تا ان سے بیر زمین کے ماک دویتی نے شے۔ آپ شاند تا انداز میں مبدی تعمیر میں ترکیب ہو گئے۔ آپ ایسٹ اور میتی واسعوت نے اور مال تقریبی اور میتی واستے ماند تھے اور مال تھیں مبدی تعمیر میں ترکیب ہو گئے۔ آپ ایسٹ اور میتی واستے ماند تھے اور مال تھیں قرائے تھے اور میتی واستے مانے تھے اور مال تھیں مبدی تعمیر میں تعربی میں میں تا تھیں میں تعربی تا میں میں تا تھیں میں تا تھی ہو تھ

الله ترك المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة فلا المنظمة المنظمة

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا أبَّرُ رَبِّنَا وَأَطْهَـَرَ "يه برجم خِبركا برجم نبي ہے- يہ بمارے پرور دگار كی شم زياده نيك اور پاكيزه ہے: اب كاس طرز عمل مصرفاً بركام كرج ش وخوش اور سرگرى میں بڑا اضافہ برجا تا تفا بینا نجم محال بركام كہتے ہے ،

وروازے کے بازو کے دونوں یائے تیمر کے بنائے گئے۔ دبواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنا کی گئیں۔ حیت پر کھجور کی شاخیں اور پیتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنول کے تھیے بنادیئے كئة ـ زمين برريت اورجيو ٹي جھو ٹي کتكرياں رجيرمان) بجيا دي گئيں- مين در دارسے لگائے گئے ۔ تبلے کی دیوارسے بھیلی دیوار تک ایک موہ تھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسسس سے کچھ کم تقى - بنياد تقريباً تين لا تقريم كقى -

تقیں اور میں بیں تھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر تھجور کی شاخ اور نیوں سے بنائی گئی تھی یہی آپ شَلِينَ الْعِلِينَ كَى ازُوارِج مطهرات كے جورے ستھے۔ ان جود ل كى تعمیر کمل ہوجانے كے بعب راپ يَنْ اللَّهُ الْمُلْكِلُكُ مَنْ الوالوب الصاري رمني النُّدعنه كم مكان سي ببين منتقل بوسَّت يا

مسبد محض اداستے نماز ہی سے بیے رہتی مجلہ یہ ایک پوٹیورسٹی تھی حس میں سلمان اسلامی تعلیماً و ہدایات کا درس مصل کرتے ہتے اور ایک منل تحریس میں مرتوں جا بی کشاکش و نفرت اور ماہمی اڑا تیوں سے دوچار رہے والے قبائل کے افراد اب میل ممبت سے ل جل رہیں سے ۔ نیزیہ ایک مرکزتماجہال سيد اسس نفى سى رياست كاسارا نفام چلاياجا آنقا اور مختلف تسم كى ممين مجيمي جاتى تخسي علاوه زي اس کی حیثیبت ایک یا رئیمنٹ کی بھی تھی جس میں مسلس شورٹی اور ملبس انتظامیر سکے احلامس منعقد

ان سب *سے سائند سائند پیسجد ہی* ان فقرار جہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعدا د کاسکن تقى جن كا وبال بريز كوتى مكان تقارية مال اور ندابل وعيال .

بيراوا تل ہجرت ہى ميں ا ذاك بھي منٹروع ہوتى ۔ يدايك لا ہوتى نفسه تفاجرروزانہ يا نجے بار ا فن من كو نجمة تقا اورجس سيد يورا عالم وجود لرز الثقتا تقاء اس سيسط مين حضرت عبدالنَّدن زيدن عبدربه رضى التُدعيذ كخواب كا واقعه معروف ہے۔ رتفصیل جامع تریذی بهنن ابی داؤد بهنداحمد ا ورضيح ابن خزيمه ميں ملاحظه كى جامكتى ہے-)

م مسلمانوں میں بھاتی جیارگی اجتمام قراکر ہاہمی اجماع اور ال و محبت کے ایک مرکز کو

وجود بختا اسی طرح آپ میں افعال سے آریخ انسانی کا ایک اور نہا بہت تا بناک کا زام رانج میں با جے مهاجرین وانعمار کے درمیان موافات اور جائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں بہرسول اللہ طلاح ہے تھا سے حضرت اس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں جہاجرین و انعمار کے درمیان بھائی چارہ کرایا ۔ گل نوت آدی تھے ، آوھے جہاجرین اور آوھے انعمار یمائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دو مرے کے ختوار ہوں گے ۔ اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں کے بحربہ آب کہ برزمک قائم رہا۔

پھر یہ آب نازل ہوئی کہ

> وَ أُولُولُ الْلاَرْحَامِ بَعْضُهُ فَ أَوْلَى بِبَعْضِ .. (١:٢٢) "نسبى قابتدار سب دوسرے كے زيادہ حقدار بين رسبى وراشت ميں)

بی ورد سال می ورد از می دو سرت سے رودہ معدر بین ریبی ورد سالی جارے کا عہد باتی رہا۔ کہا تو انسارہ مہاجرین میں اہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا تکین بھائی چارے کا عہد باتی رہا ہے درمیان تنا عبد کر آپ میلانگائل ساف ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جوخود باہم مہاجرین کے درمیان تنا کی بہت کی آبت ہے۔ یوں بھی مہاجرین اپنی با ہمی اسلامی اخوت ، وطنی اخوت اور رسشته و قرابتداری کی احوت کی بنا پر آپس میں اب مزیکسی بھائی چارسے کے متاج نہ نے جکہ مہاجرین اور انسار کی معاطراس سے مختلف تھا یہ ہے۔

اس بھائی چارے کامقصو دے جسیاکہ تھرغز الی نے کھاسپے ۔۔ برنغاکہ جاہا عصبیّتیں تملیل ہوجا میں ۔ حمیّت وغیرت جو کچھ ہو وہ اسلام سکہ بیاہے ہو۔نسل، رنگ اوروطن کے امتیازات مسل جا میں ۔ بلندی وسیّی کامعیار انسانیت و تفویٰ کے علاوہ کچھ اور مذہو۔

۔ سنے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعنہ او رسُعَدَ بن رئینت کے درمیان میعا ٹی چار ، کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سند في حضرت عبدالرين سي كها " انعادي من سب سب زياده مال داربول سب میرامال د وحصول میں بانٹ کر (او حاسلیں) اورمیری دوبیویاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جوزیا دہ بند مو مجھے تا دیں میں اُست ملاق دے دول اور عدرت گذر سفے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں "حضرت عبدا نرحمٰن رصنی التّرعمة سنے کہا ؟ النّدائي سکے اہل اور مال میں برکت دسے مآپ نوگوں كا با زاركها ل سه ؟ لوگول في انهيں بتوقيعة على بازار بتلا ديا۔ 💶 واپس أستے توان كے پاس کیمی فاصل پنیرا ور تھی تھا۔ اس کے بعدوہ رو زانہ جائے رہیں۔ پھرایک دن آئے توان برزر دی آب مظافظ الله الما و فرايا عورت كو مركمة ديات ؟ فيك أواة الملى اكم موزن ديعي كونى مواتول الله اسی طرح حضرت الوم راره وضی الترعندسے ایک دوایت آئی ہے کہ انصب دیے نبی فظلنظيتان سيد عرض كياء آت بمارس ورميان اوربمارس بياتيول كدورميان بمارس كمبور ك يا خات تعتبم فره دي - آپ مَنْ الْفَقِيدَة سنة قرايا أبين انعما رف كبا تب آپ لوگ بين جاجن ہمارا کام کردیا کریں اورہم کیل میں آپ وگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم سفے یاست سنی اور مانی رہے

اس سے اندازه کیا جاسک سے کرانصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کراسیتے ہا جربیا بیوں کا اعزازہ اكرام كيانتا اوركس قدر مجتت ، منوص ، ايثارا ورقر إلى سه كام يانتا ا درجها جري ان كي اسس كرم ونوازش كى كمتى قدر كرية تق ينيانچرانبول في اس كاكونى علط فا مَره بنيس الثايا بكدان سع مروث ا تنا ہی ماصل کیا حسی سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی میںشند کی کمربیدی کرسکتے ستھے ۔

ا در حق بیر سبے کریہ بھائی چارہ ایک نا در حکمت ، جمیما مذیباست اور مسابق کر در پیش ہیت ما دسے مسائل کا ایک بہترین عل تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور میمان تیان کا بیمان ایک اور میمان کا بیمان کا

مع ميمح بخارى: إب اخارانسبى الملك الميام بين المهاجرين والانصار ا/ m ۵۵ ه ایضاً باپ اذا قال اکعننی مؤشّة الخضل ۱۳۱۲

ا ورقباکی شمکش کی سبنسیا و دھا دی اور دُورِ چاہلیت کے دسم ور واج کے بیلے کوئی گنی مَنْ نہ چپوٹری ۔ ویل میں کسی پہیان کواس کی وقعات سمیت ختصراً سپیش کیا جارہا ہے ۔

یہ تخریسے مخترنبی میٹانگھیگائی کی جانب سے قرایشی ، بیٹر پی اور ان کے نابع ہو کر ان کے سائٹہ لاحق ہونے اورجہاد کرنے والے مؤمنین اورمسل نوں کے درمیان کر :

ا- يدسب اين اسواان الول سه الك ايك امن بير -

۷- مہاجری قرایش اپنی سالقہ ما است سے مطابی ہم دیرت کی ادائیگی کریں گے اور در منیں کے درمیان معروف اور ۔۔ انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید دی گئے اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سالقہ ما است کے مطابق ہا ہم دیرت کی ادائیگی کریں گئے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیدا داکرے گا۔

۳۰ ادر ابل ایمان اینے درمیان کسی مبکس کو خدید یا دینت سے معاطعہ میں مودف طریقے سے مطابات عطار و نوازش سے محروم نر رکمیں سکے .

ا بل ایمان کے درمیان علم ورگن و اور زبادتی اور فسا دک راه کا جریا ہوگا.

. ۵۰ - اورید کران سب سکرم نواس شخص سکے خلاف ہوں سکے خواہ وہ ان میں سے کسی کا نظامی ممیوں نہ ہو۔

4 ۔ کوئی موک کسی موکن کو کا قریکے بدسے قمل کرسے گا اور نہیں کسی مومن کے فلانسے کسی کا فر کی مدد کرسے گا۔

۵ ۔ اور اللہ کا فرتم رحب ایک ہوگا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذریعی سائے ملائوں پر لاگو ہوگا۔
۸ ۔ جو بہود ہمارے پیرو کار ہوجائی، آن کی مدد کی جائے گی اور وہ ووسے میں نول کے مثل ہوں گے ۔ مذان پر ظلم کیا جائے گا اور زان کے خلاف تفاوی کیا جائے گا ۔
۹ - مسلیا نول کی منے ایک ہوگی۔ کوئی مسلمان کسی میں ان کوچیو ڈکر فقال فی مبیل اللہ کے مسلمہ میں مصالحت نہیں کرے گا جکورے کی جائے گا ۔
مصالحت نہیں کرے گا جکر سب کے سب رابری اور صدل کی بنیاد پر کوئی عبد و سیان کریں گے ۔
مسلمان اس خون میں ایک دوسے کے مسل وی ہول گے جے کوئی تی بھیل اللہ ہمائے گا .

١١- كونى مشرك قربين كى كسى جال يا مال كوينا وبنيس وسے سكة اور يذكسى مومن كے آگے إكس

کی حفاظن کے لیے رکا وسط بن سکتا ہے۔

۱۷۔ جوشخص کسی مومن کو قبل کرے گا اور ٹیومت موجود ہوگا ؛ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ سوائے اس صوریت کے کمتنول کا ولی راضی ہوجائے۔

الا۔ اور یہ کرمازے مومنین اس کے خلاف ہوں گے۔ ان کے سلے اس کے موا کچے طال نہ ہوگا كراس كي خلاف أكم كرطب بول -

١١. كسى مومن كے بيا حلال مربوكا كركسى بشكام برياكرسف واسف ريا برعتى ) كى مرد كرسے ، اور اسے بناہ دے ، اور جو اس کی مدد کرے گایا اسے بناہ دے گا، اس پر قیامست کے دن النز کی تعنت اوراس كاعضب ہوگا اوراس كافرض دنتل كيم تعبى قبول ندكيا جائے گا .

۵۱. تمهارے درمیان جو می اختلاف رُونما ہوگا اسے الندعز وجل اورمستد مظافر الله المالاتان کی طرف يثأيا جائية كاركته

معالم يرمعنوبات كاار المنظمة الناوراس دوراندلش سے رسول الله معالم يور المرك يوراندلش سے رسول الله معالم يوراندل

كيں نيكن معاشرے كاظاہرى رُخ ورحتيقت الت معنوى كمالات كائر تؤتفا حيس سے نبی مَنْظِهُ الْعَلِيمَانَ كَى مَعِيدَت وَيَهِمُ مِينَى كَي بِرُولِمَت يَهِ بِزُرَكَ بِمِستنِيالَ بِهِرِهِ وربِونِي تَعْيِينَ - نبى مَنْظِهُ الْعَلِيمَانَ ان كى تعلىم وتربيت، تزكية نفس اورمكارم اخلاق كى ترغيب بيمسلسل كوشال رسيق عنه اورابنيس مجتت وبھائی جارگی، مجدو تشرف اورعبا دست واطاعت کے اواب برابر مکھاتے اور تیا نے

ایک صحابی نے آت سے دریا فت کیا کہ کون سا اسلام بہترہے ؟ ربعینی اسسلام ) میں کونساعمل بہترہہے؟) آت بیٹ شکا تھا تھا گئے سنے فرایا ؟ تم کھا نا کھلاق اور شناسا اور غیرسشناسا ہی کوسلام کرو ہے۔

محضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه كابيان سيد كرجب نبى يَنْ اللهُ الله الله مرسيف تشريف لائے توئیں آپ کی خدمت میں حاضر بھوا۔جب میں نے آئے۔ ﷺ کاچہرہ مبارک دیکی تواچی طرح سمجھ گیا کہ بیکسی جبوٹے آدمی کا جبرہ نہیں ہوسکتا۔ پیراٹ نے بہلی بات جوارشا د فرمانی وه برنقی: اے نوگو! سلام پھیلاؤ ، کھا ما کھلاؤ بصلائی کرو، اور رات میں جب لوگ سور ہے ہوں کر نماز پڑھو۔ جنست میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گئے ۔ شہ

آب مین الله المحالی فرمات سے "وہ شخص خبت میں داخل مز ہوگا حس کا پڑوسی اس کی مشخص خبت میں داخل مز ہوگا حس کا پڑوسی اس کی مشرار توں اور تباہ کا ربوں سے مون ومحفوظ مذر ہے ۔ ساک

اور فرماتے تھے ایمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور مائھ سنے سلمان محفوظ دیں ہے۔ "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں کا کہ اپنے بھائی کے سابے وہی چیز پہند کرے بو خود اپنے بیاے بہند کرتا ہے "بال

ا ور فرمائے نئے ؛ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح میں کہ اگراس کی آتھ میں تکلیف ہو تر سارے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی سبے اور اگر سرمی تکلیف ہو تو سارے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے ؛ تالے

اور فرانے ؛ مومن ، مومن کے بیے عمارت کی طرح سیے حسب کا بعض بعض کو وقت پہنچا تا سیے ۔ سالے

ا در فرماتے اور میں میں میں میں میں اور کھو، باہم حسد الرکرو، ایک دو مرسے سے بیٹے دیجیرو اوراللہ کے میں دو مرسے سے بیٹے دیجیرو اوراللہ کے میں دو مرسے سے بیٹے دیجی وال سے کے بندے اور میائی کو تین دن سے اور میں گی کو تین دن کے سے دن سے اور میں گی کو تین دن سے کی کو تین دن سے کی کو تین دن سے گی کو تین دن سے کی کو تین در میں گی کو تین دن سے گی کو تین دن کی کو تین دن سے کو تین کو تین دن سے کی کو تین کو

اور فرائے ہملی ان سلمان کا بھائی ہے۔ مذاس پڑھلم کیسے اور نراسے شمن کے والے کے کا اور خوس نے بھائی کی حاجمت (برآری) ہیں کوشاں ہوگا الشاکس کی حاجمت (برآری) ہیں ہوگا؟ اور چشخص کسی سلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا الشراس شخص سے روز تیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا اور چشخص کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تیامت کے دن میں سے کوئی دکھ دور کرے گا ؟ اور چشخص کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تیامت کے دن میں کہ بردہ پوشی کرے گا اللہ تیامت کے دن

اور فرماتے: تم لوگ زمین والوں پرمبرمانی کرو تم پراسمان والامبر بانی کرے گا۔لالے

که تریزی - ابن باجر، دارمی مشکوهٔ ۱۹۸۱ رق صحیمهای مرشکه سرد به درد در شاسالا صحیر مزد می درد.

رقی سیخ مسلم؛ ممشکوهٔ ۲۲۲/۲ مشکوهٔ ۱/۲ مشکوهٔ ۲/۱۲ م سالی متفق علب؛ پمشکوهٔ ۲۲۲/۲ - میسیح بخاری ۲/-۸۹ سیلی سیمے بخاری ۲/ ۸۹۱

ها متفق عليمت كوة ١٢٢/٢ من الله سنن إلى دا وُد ١٣٥/٢- جامع تمغرى ١٨/٢

اور فراتے ، وہ شخص مومی نہیں جوخود بہیٹ بھر کھا سلے اور اس کے بازویں رہنے والا پڑوسی محبو کا رہے ۔ کا

اور فرمانے "مسلمان سے گالی گلوج کرنافسق ہے اور اس سے مارکا منے کرنا کفرہے بڑا۔
اس طرح آسیب بیلی آلی کا راستے سے تکلیف وہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے
اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرستے تھے بھالے

نیزاپ طلای مدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کو اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے پہلے جا میں بھا پخراپ فرماتے کو صدقہ گنا ہوں کو ایسے ہی بجیا دتیا ہے جیسے یانی آگ کو بجیا بتے۔ زیا

پڑاسے ہا۔ ۔ اس شاہ الجائی مندواتے: آگ سے بچو اگر جے محود کا ایک شکرا ہی صدفہ کرکے اور کا اگروہ مجی نہ یا وَ تَوْ اِکْیزِہ بِل ہی سے وربیعے یہ کیا۔

اوراسی کے پہلوبہ پہلود وسری طرف آپ ماسکنے سے پر ہمیز کی تھی ہمیت زیادہ تاکید فرطئے م صبرو فنا عسن کی فضیلتیں ساتے اور سوال کرنے کوسائل کے چیرے کے بیے نوج ، فرائل اور زخم قرار دیتے سیلا البتۃ اس سے استخص کوشٹنی قرار دیا جوصد درج جبور ہوکر سوال کرے۔

اس طرح آپ شان این این میران مند واقع که کن عیادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ بھرآ پ پر آسمان سے جو دی آتی آپ اس سے معمان کو بڑھ کرناتے اور معمان کے اور معمان کو بڑھ کرناتے اور معمان کو بڑھ کرناتے اور معمان کو بڑھ کرناتے کو بڑھ کرناتے اور معمان کو بڑھ کرناتے کو بڑھ کرناتے اور معمان کو بڑھ کرناتے کے بھو کرناتے کو بڑھ کرناتے کے بھو کرناتے کے بھو کرناتے کے بھو کرناتے کو بڑھ کرناتے کو بڑھ کرناتے کے بھو کرناتے کو بڑھ کرناتے کو بھو کرناتے کے بھو کرناتے کو بھو کرناتے کرناتے کو بھو کرناتے کرناتے کو بھو کرناتے کرناتے کرناتے کو بھو کرناتے کرنات

كا شعب الايان البياق مشكوة ١١١٧/٣ مل مصح بخارى ١٩٣/٢

الم اس مضون کی عدمیت میمین میں مروی ہے مشکوۃ ۱۴۱، ۱۴۷

ن احد، ترفری، ابن ماجر مشکوق ۱۱۸۱

رائلے سنن ابی داؤد ، جا مع تر فری مِرشکوٰۃ ۱۹۹۱ سنلا میمی بخاری ۱۹۰/۱ ، ۱۹۰/۲ سنلے دیکھتے ابوداد کر تر فری - نسانی ، ایمن ما جر ، دارجی ۔مسشکوٰۃ ۱۳۳۱

مسمان آپ کو بڑھ کرمن نے ساکہ کہس عمل سے اندر قبسہ و تدرِّر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور بینی باز فیقے ادلیل کا شعور مجی بیدار ہو۔

اس طرح کی کوششوں کی بروات نبی خطافتان مرینے کے اندرایک ایسا معاشر فیلی ویٹے میں کا میاب ہوگئے ہوتا کی کا سب سے نبوا دہ با کما ل اور شرف سے ہر اور معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشکوار مل نکالا کر انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زیانے کی جرب کر اور اتھا ہ تاریکیوں میں باتھ یا وک اور اتھا ہ تاریکیوں میں باتھ یا وک اور اتھا ہ تاریکیوں میں باتھ یا وک اور اتھا ہ کے بعد ہی بارمین کا نس لا۔

اس نے معاشرے کے عناصر ایسی باند و بالا تعلیمات کے ذریعے تھی ہوئے جس نے ہوری یا مردی کے ماتھ ذانے کے برجینے کا مقا بلرکے اس کا اُن تھیر دیا۔ اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

ام دی کے ماتھ ذانے کے برجینے کا مقا بلرکے اس کا اُن تھیر دیا۔ اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

## يمود كے ساتھ معاہد

میدا کہ ہم بنا چے ہیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی ہیود تھے۔ یہ لوگ اگرچد دربوده مسلمانوں سے عدا ورت دیکھتے تنے لیکن امہوں نے اب کا کسکسی محافہ آرائی اور صبکرٹ کا اظہار ہیں کیا تھا۔ اس بے رسول اللہ شاہدہ تھا۔ ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کی جس میں انہیں ہی و کہ انہا اور جان وہ ال کی مطلق آزادی دی گئی تھی اور جلا وطنی منسطی جا مُدادیا جبگرٹ کی سیاست فرہب اور جان وہ ال کی مطلق آزادی دی گئی تھی۔ اور جلا وطنی منسطی جا مُدادیا جبگرٹ کی سیاست کا کوئی ڈنے اختیار انہیں کی گیا تھا۔

یرماہرہ اسی معاہدے کے منمن میں بُروا تھا جوخو دسلمانوں کے درمیان یا ہم فے یا یا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گذر جیکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم وفعات میں کی جاری ہیں۔

ا - بنوعوف سے یہود مسلمانوں سے ساتھ مل کرایک ہی است معاہدے کی دفعات ہوں گے ۔ یہو داپنے دین پرعمل کریں گے اور ملمان اپنے دین پر یخو دان کا بھی ہیں تن ہوگا، اور ان کے غلاموں اور شعلقین کا بھی۔ اور بنوعوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی ہی حقوق ہوں گے۔

۲۔ یہودایٹ افراجات کے نوسے دارہوں گے اور سلمان اپنے افراجات کے ۔
 ۳۔ اور جوطا قت اس معاہدے کے کسی فراتی سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپ س

میں تعاون *کریں سکتے*۔

یم ۔ اوراس معاہدے کے شرکاء کے ایمی تعلقات خیرتوا ہی،خیرا ندلیٹی اور فائدہ رسانی کی بنیا د پر ہوں گے، گنا و پر بہیں ۔

۵- كوئى آوى ايت عليف كى وجرس عرم ما تغيرك كا-

٧- مغلوم کی مردکی جائے گی-

2. جب ك بنك برياريد كي بيود مجي سائة في كرائة في برداشت كري ك.

٨- اس معابدے کے سالدے شرکاء پر مدینہ میں مبتگامہ آرائی اور گشت و خون حرام ہوگا .

۵۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھڑا پیدا ہومائے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو اس کا فیصلہ اللہ عزّومل اور محدر سول اللہ منظافی تا اندیش کے۔

١٠- قريش ا دراس ك مدد كارون كوينا ونبين دى جائے كى -

ا ا۔ جو کوئی بیٹرب پر دھا وا بول دے اس سے الانے کے بیے سب باہم تعاون کری گے اور ہرفرین اینے اینے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يه معابده كسى ظالم يا محم ك بيد أورنسية كايا

اس معابدے کے سطے ہوجانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی مکومت بن گئة حس کا دارالحکومت مربیٹ متعا اورجس کے سریرا و رسول النتر تظافہ الحکالا منے ۔ اورجس میں کلہ نافنزہ اورخالب مکرانی مسلمانوں کی تھی ؟ اور اکس طرح مربنہ واقعۃ اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔

امن دملامتی کے دائرے کومزیر کومونت دینے کے بیے نبی مظافی اللے سفر اسکے وارسے کے اسکاری مطابق اللہ میں سے تبعش کا ذکر قبائل سند بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معایدے سکتے ، جن بیس سند تبعش بعض کا ذکر اسکے میل کرائے گا۔

# مستحر کشانس

مجرك بعدمانول تخلاف فرش كي فيتنه خيرال وربالله بن أبي سارويها يجيد صفات بن بتايا جاچكا ب كركفا ركر فرملانون پر كيد كيد ظلم وستم كربها التوري ہے اورجب مسلمانوں نے بجرت شروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تعیی جن كى بنا يرومستى بويك ستے كه ان كے اموال منبط كرساييے جائيں اوران يربرن بول وياجائے لمحراب بمي ان كي حاقت كالمسلم بندنه بجوا اوروه اپني ستم دانيول سند با زنه آست عكر بدد كيمكر ان کا جوش غضب اور بمبرطک اُسٹاکمسلمان ان کی گرفت سے چیوٹ بیکے ہیں اور انہیں مینے میں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی۔ ہے۔ پنیانچہ انہوں نے عبدالمٹرین اُ بی کو۔ جوابھی کے کم کھلا مشرک تفا \_\_\_ اس کی اس جنبیت کی بنا پر ایک دهمکی آمیز خط لکما که وه انصار کا سروا رہے۔ كيزكم انصاراس كى سررابى يُرتنعن بويك فنع اوراكراسى دوران رسول الله يظافينان کی تشریف آوری سزہوئی ہوتی تواس کو اینا یا دشا ہ میں بنا لیے ہوتے ۔۔۔۔مشرکین نے اپنے اس خط میں عبدالندین اُبی اور اس سے مشرک رفقار کو مماطب کرتے ہوئے دولوک بعظول ہیں لکما و "اب لوگول نے ہمادسے صاحب کوپا ہ دے دکھی ہے "اس بیے ہم اللّٰد کی تسم کھاکر كيت بي كريا تو آب لوگ كس سه لا ان يجيزيا است نكال ديبجة يا بيريم اپني پوري جميت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورش کرکے آپ کے سارے مرد الن جنگی کوفتل کر دیں گے اوراک کی مور توں کی حرمت یا مال کرڈ الیں گئے۔ کے

اس خط کے پہنچے ہی عبدالندی اُ اُن کے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے عکم کی تعمیل کے لیے اسٹھ پڑا اسس سیا کے کہ وہ پہلے ہی سے نبی میں اُلٹھ کے ایک کے خلاف رہنے اور کیپیڈ بہلے ہی سے نبی میں اُلٹھ کے خلاف رہنے اور کیپیڈ بہلے ہی سے نبی میں کا آپ ہی نے اس سے با دشام من تھیں ہے جنانچہ کیونکراس کے ذہن میں ہی بات مبتی ہوئی تھی کرات ہی نے اس سے با دشام من تھیں ہے جنانچہ

مُسلمانوں پرمبحرم کا دروازہ بندکتے جانے کا اعلان صفرت سد

بن معافورضی الدّعمة عمره سے بیا کہ گئے اورا کمیتہ بن خلف کے جہمان ہوتے۔ اہنوں نے اکمیتہ سے کہا، میرے بیلے کوئی خلوت کا وقت دکھیو درا میں بیت الدّکاطواف کرلوں ۔ اُکمیتہ دو بہرکے قریب اہنیں لے کرنگا تو الوجیل سے طاقات ہوگئی۔ اس نے راکمیتہ کوئی طیب کرکے کہا ' ابوصغوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے اُکمیتہ نے کہا ' ابوصغوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے اُکمیتہ نے کہا ' یرسعد جی ۔ ابوجیل نے سعد کو مفاطب کرکے کہا ۔ " اچھا! میں دکھی دوا ہول کرتم بیٹ امن واطبیتان سے طواف کر رہے ہو حالا 'کرتم لوگوں نے بے د بنوں کو نیاہ دے دکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کروگرسٹ واعانت بھی کروگرسٹ واعانت بھی کروگرسٹ واخر بازی اور بازی ہا ہوئے تو اپنے گھرسلامت بیٹ کرزما سے کے ۔ اس پرصفرت سنڈ نے آواز بلند کہا ۔ شن اِ حدا کی تم اگر تو نے جھرکواس سے دد کا توش تھے ایسی چیزے دوک دول گا جو تجھ براس سے بھی زیا دہ گراں ہوگی "اپنی اہل دین کیاسے ایسی چیزے دولا تیزا اتجارتی راستہ کے

مہاجرین کو قریش کی دھمی ایرقریش نے مسلانوں کو کہلا بھیجا،تم مغرور نہ ہونا کہ گئے۔۔۔۔ مہاجرین کو قریش کی دھمی استان کے کرنگل آئے ہم بٹرب ہی پہنچ کرتہاراستیان

اور بدمحض وهمكى ندتقى مبكه رسول المتذ ينظفظيك كواشف مؤكد طربيقه يرقريش كي چالول اور بُہے ارا ووں کاعلم ہوگیا تھا کہ آپ یا توجاگ کررات گذارتے تھے یا صحّابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے جنانچہ سیم بخاری کی میں حضرت عائشہ رضی النّدعنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعدايك رات رسول الله يَنْفَقَقِينَا جال رب من كفرايا ، كاس آج رات مير عماية مي سے کوئی صالح اومی میرسے بہال ہرہ دیتا ۔ ابھی ہم اسی حالت میں منھے کہ ہمیں متھیاری جنگار من تی بڑی۔ آپ نے فرمایا ، کون سے ؟ جواب آیا ، سنگربن ابی وقاص ۔ فرمایا ، کیسے آنا محوا ہوئے ، "ميرے دل ميں آپ كے متعلق خطرے كا اندلیشہ ہُوا تو میں آپ كے بہاں ہیرہ دسینے آگیا " اس پررسول الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله من الله الله من الله الله من الله من الله الله من الله الله من الله من الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من ا

بریمی یا درسب کر پیرے کا برانتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص مرتفا بلکمسلسل ا وردائمی تھا ؟ چنا نچرحضرت عائشة رضى النّدعنها بى سے مروى سے كدرات كورمول الله عَظْلَهُ عَلِيمًا يَ كه بيه بهره دياجا تا تنا يهان كريدا بيت نازل بونى ؛ وَاللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ر الله الله الله كولوگون سنة محفوظ رسكه كا-) تنب رسول الله يَيْلِهُ الْكِلَّةُ سِنْدِ تَنِي اللهُ الله مِنْ الله فرط يا" و توكو إ والسين جا و التدعر وطل في مصحفوظ كرد باست يك

يهر ريخطره صرف رسول المتر يتظفظ الله كن ذات كاستعدو دينه تقا مبكه ساريب بي سلمانول كولاحق تفا؛ چنانچ حضرت أبيّ بن كعب رضى التُدعة سے مروى ہے كرجب سول للهُ يَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُانَا اورات کے رفعار مدیز تشریف لائے، اورانصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی توسار ا عرب ان کے خلاف متحب دہوگیا۔ جنا نجہ برلوگ مذہ تعبیار کے بغیردات گذارتے تھے اور رز ہتھیارکے بغیر بنے کرتے تھے۔

ان رُخطرطالات میں جو مدمیز میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چینج بنے ہوئے نے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی

> هي رحمة للعالمين 1/١١١ فى الغزوني سبيل الله ١٠١٨/

جنگ کی اجازت

الله مسلم با بيضنل سُعُدين ابي قطاص ۲/۰ ۲۸۸ ميسى سنجاري باب الحراسة کے جامع زنری: ابواب التغییر ۱۳۰/۱۳۱

طرح ہوش کے ناخن میلینے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں التد تعالے نے مسل نوں کو جنگ کی ا جازت فرادی ؟ نیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پرالڈ تعالے کا جو ارشا ذازل مُوادہ یہ تھا :

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِإِنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلَدِيْنَ وَ (٢٩:١٢)

"جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجا زمت دی گئی کیونکہ وہ

مرین لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجا زمت دی گئی کیونکہ وہ

مظلوم بیں اور یقیناً الله ان کی مدد پر تفادر سہے ؟

مچراس آیت کے ضمن میں مزیر چند آیتیں نا زل ہُو مِبَن جن میں بتایا گیا کریہ امازہ مجھن جنگ برائے جنگ سے طور پرنہیں ہے بکداس سے مقصود باطل کے خاستے اور اللہ کے شعار کا قیام ہے۔ چنا نچہ آگے جل کرا رشاد ہُوا:

اللهِ يُنَ إِنْ مُكَنَّفُهُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزُّكُوةَ وَآمَـرُوْا الْخَرُونِ اللّهَ الْآرُضِ الْآرُضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزُّكُوةَ وَآمَـرُوْا اللّهُ الل

ا جنہیں ہم اگر زمین میں افتدارسونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے۔ زکوٰۃ اواکریں گئے۔ معلانی کامکم دیں گئے اور بُرائی سے دوکیں گئے یہ

صیح بات جے قبول کرنے کے سوا جارہ کا رنہیں ہیں ہے کہ یہ اجا زن ہجرت کے تبد مدینے میں نازل ہوئی تھی اکتے میں نازل بہیں ہوئی تھی ۔البتہ وقت زول کا قطعی تعین مشکل ہے۔

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی نیکن جن حالات میں نا زل ہوئی و ہ چونکہ محض قریش کی اجازت تو نازل ہوگئی نیکن جن حالات میں نا زل ہوئی و ہ چونکہ محض قریش کی اور تمر دکا نتیجہ بتھے کہ س لیے حکمت کا تقاضا بیر تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تبیارتی شاہرا ہ تک پھیلا دیں جو کتے سے شام تک آتی جاتی ہے ؟ اسی لیے رسول اللہ شاخیان نے تسلط کے اس پھیلا دیں جو کتے ہے دومنصوبے اختیار کتے ۔

وا ایک ، جرقبائل اس نتابراه کے اردگردیا اس نتابراه سے مدینے کا کے درمیانی علاقے درمیانی علاقے میں ایک درمیانی علاقے میں ایک درمیانی علاقے میں آباد دیتے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون ) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ - میں آباد سے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون ) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ -

(۷) دومرامنصوبه و اس شاهراه پیشتی دسته بهیجنا -

بهد منصوب کے سمن میں میرواقعہ قابل وکرہے کہ پھیلے صفحات میں مہرود کے ساتھ کئے گئے

جس معابدے کی تفصیل گذر جکی ہے ، آئیے شے عسکری جم شروع کرنے سے بہلے اس کی وہتی <sup>و</sup> تعاون ا ورعدم حباك كا ايك معاہرہ قبيله جُهُنينه كے ساتھ بحى كيا۔ ان كى آبادى مدينے سے تين مرحلے پر ۔۔۔۔ ۵٪ یا ۵۰ میل کے فاصلے پر ۔۔۔ واقع تقی۔ اسس کے علا وہ طلا یہ گروی کے دوران بھی آپ نے متعدّدمعاہرے کئے جن کا ذکرا مُندہ اُنے گا۔

و ومرا منصوبه سُرُايًا ا ورعزُ كوات سے تعلق ركھتا ہے حسب كى تفصيلات ابني ابني

جگه آتی رہیں گی۔

جنمہ آئی رہبی گی۔ عبر ایا اور عزواست مسرایا اور عزواست مسرایا اور عزواست

شروع ہوگیا ۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے نگے۔اس کامقصود وہی تھاجس کی طرف اشار ہ کیا جا جیکا ہے کہ مدینے کے گر دوپیش کے راستوں پرعموماً اور کھے کے راستے پرخصوصاً نظر کھی جائے اور اس کے احوال کا پتا لگایا جا تارسہ اورساتھ ہی ان راستوں پرواقع قبائل سے معاہدے کئے جائیں اور نثرب کے مشرکین وہیو داور آس پاسس کے يدوون كوبيراحساس ولاياجائ كرمسلمان طاقتوريس اوراب انهيس ابني يراني كمزوري س نجات مل میں ہے۔ نیز قربیش کو ان کے بیجاطیش اور نہور کے نظرناک بیتیجے سے ڈرایا جائے "اكر حبس مما قت كى ولدُل ميں وہ اب يك دهنست جلے جا رہے ہيں اسے كل كر پوش کے ناخن لیں اورا ہینے اقتصا و اور اسباب میشت کوخطرے میں و مکید کرشنے کی طرف ماکل ہو جائيں اورمسمانوں کے گروں میں کمس کران کے خاتے کے جوعز ائم رکھتے ہیں اوراللہ کی را ہ میں جور کا وٹیں کوئی کررہے ہیں اور کے کے کرورسلانوں پرجوظلم وستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے بازا جائیں اور سلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پینیام بہنچانے کے بیے آزاد

ان سُرًا يَا و رغز وات كم مختصرا حوال ذيل مي و رج بي -

## (۱) سُرِيةُ بِينِف البحرة - دمضان له عمطابق مارچ سالاله م

کہ المربیری اطلاح بر بخری وہ ہو جم کہ کہتے ہیں میں میں المائی ایک ایسے اسٹر نفس تشریف ہے ہوں خواہ بونک ہو گئے ہوں خواہ بونک ہو اور مُریدُ وہ فوجی ہم جیمیں آٹ خود تشریف نہ ہے گئے ہوں مُرایا اسی مُریدُ کہ مع ہے۔ وہ مینی ساحل سمندز۔

رسول الله ﷺ فی فیلی نے صرت عمر وی عبد المطلب رضی الدعن کواس سرید کا امیر بنایا او ترسی جاجری کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا یا لگانے کے لیے دوانہ فرمایا۔ اس قافلے میں تین سوا دمی تقے جن میں الج جہل بھی تھا یمسان عیص تلے کے لیے دوانہ فرمایا۔ اس قافلے میں تین سوا دمی تقے جن میں الج جہل بھی تھا یمسان عیص تلے کے اطراف میں ساحل سمندر کے پکس بہنچ تو قافلے کا سامنا ہوگیا اور فریقین کو نظر کے سیلے صف آرار ہوگئے سیکن قبیلہ جہئینہ کے سردار مجدی بن عمر دستے جو فسسے دیتین کا علیف تھا ، دوڑ دھوی کرکے جنگ مز ہونے دی۔

(۲) مُرِيرَة والغ - شوال سامه اربل سالانه

رسول الله منظ المنظر ا

اس نمرسیایی کی تشکر کے دوا دمی مسلمانوں سے آسطے۔ ایک حضرت مِنفُدا دین مکمرُو البہرانی اور دو مرسے فختیہ بی فخ وال الما زنی رصنی الشرعنها۔ بیر دونول مسلمان تنصے اور کفار کے ساتھ شکتے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا جیس گئے۔

حضرت الدعبية المحاعم سفيد ثفا اورعلم دار حضرت يستُطّح بن اثانة بن مطلب بن ٠٠ ست

رم) مُرِيعٌ خُرَّارِ- ذي قعده سام مي مي مالاير

رسول النّديِّظ النّه عَنْ اللّه مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ كَالْمِيرَ حَمْرَت سعدين ابى و قاصُ كومقروفروا اور انهيں سيس مدميوں كى كمان ديے كر قريش كے ايك قافلے كا بيّا لگائے كے ليے روا رز فرا یا اور

ن عنیس ترکوزبر پڑھیں گئے۔ بجراحمر کے اطراف میں پنیٹے اور مُروکہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ اللہ خرارء خ برزبرا در رپرتشد بیر، جھنے کے قربیب ایک متعام کا نام ہے۔

یہ ناکید فرما دی کہ خُرِّ اُرسے آگے مذر بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روا مذہوئے۔ رات کوسفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے ہتے۔ یا نچویں رو زصبے خُرَّ ارہبنچے تومعلوم ہُوا کہ قافلرایک دن پہلے جا چکاہے۔ اس سُزید کا عُلَم سفید تھا اور علمبردا رحضرت مقدا دین عمرو رضی اللہ عنہ ہتے۔ رہم ) عزوہ اُلُوار یا وَدُّ الْنَّ ہِ صفرسل شہر۔ اگست سلال م

اس بهم میں ستر مهاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نیفس نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں ستر مہاجرین کے ہمراہ دسول اللہ ﷺ نیفس نشریف سے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعکرین عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ بہم کا مقصد قریش کے ایک فاضلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ وَدَّان مک پہنچے سیکن کوئی معاطر پیش رزایا ،

اسی عزوه میں آئی نے بنوصمرہ کے سردا روقت ،عمرو بن مخشی الصمری سے طبیفا ندمعا ہرہ کیا، معاہدے کی عبارت ریفی

یہ پہلی فرجی مہم تقی حسب ہیں دسول اللہ ﷺ بنواتِ خود تشریف ہے گئے تنے اور پندرہ دن مدینے سے با ہرگذا دکرواہیں آئے۔ اس ہم کے پرچم کا دنگ سفیدتھا اور حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ علمہ دار تنے ۔

ره) عز<u>وة بُواط-</u> ربيع الاول سنة منتمبرساتية

اس بہم میں رسول اللہ طلق اللہ وسوسا بہ کو ہمراہ کے کرروانہ ہوستے مقصرو قریش کا ایک قادی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔
ایک قاطر نھا جس میں امیہ بی خلف سمیت قریش کے ایک سوا دمی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔
ایک وضویٰ کے اطراف میں متعام کو اطلقی مک تشریف لے گئے سکن کوئی معاملے بیش تہ آیا۔

 اس عزوه کے دوران حضرت سعدین معاذرضی النّدعنه کو مدینے کا امیر بنایاگیا تھا۔ پرجم میند تھا اور عمروار حضرت سعدین ابی و قاص رضی النّدعنہ تھے۔ روی عزو و قر سفوان ۔ ربیح الاول سل مے ستمبر سلال م

اس غزوه کی وجربہ تھی کر کر زبی جا بر فہری نے مشرکین کی ایک مختفرسی فوج کے ساتھ دینے کی چراگاہ پر جیجا پہ مارا اور کچیر مولیٹی لوٹ سیسے ۔ رسول اللہ ﷺ اللہ استرصحابہ کے ہمراہ اس کا نعاقب کی اور بدر کے اطراف میں واقع وا دی سعوان کک تشرلین ہے گئے ۔ اس عزوہ کو لیکن کرزاور اس کے ساتھیوں کو نہ پاسکے اور کسی محرا قرکے بغیروایس آگئے ۔ اس عزوہ کو بعض لوگ عزوة برراول ہی کہتے ہیں ،

اِس غزوہ کے دوران مربینے کی امارت زیرین حارثہ دیشی الٹیونہ کوسوٹیں گئی تھی۔ عُلمُسفید تھا۔ اورعلم دارحضرت علی دیشی الٹیونڈ شنے۔

(٤) عزو و ق ق می العشیر و جا دی الاول و جا دی الآخر وسلیم نوم رو دم برسلانه مرا اس مهم می رسول الله شاه فی الله که مراه فریر ها و در ها دوسو بهاجری شخه لیکن آپ نے کسی کوروا کی رجم و رابی کی باته اسواری کے بید مرف تربین اونٹ سے اس بید لوگ باری باری اول بروتے سے مقصود قرایش کا ایک فا فار منا جو باک شام جارا منا اور معلوم بروا تفاکه بید کے سے چل چکا ہے ۔ اس کا طلب میں چل چکا ہے ۔ اس کا طلب میں ذو العشیر و کمک پہنچ سے کئی وی پہلے ہی فافد ما بی کا فار ہی آگئی۔ دو العشیر و کمک پہنچ نیکن آپ کے پہنچ ہے ہے کئی وی پہلے ہی فافد تو کی نوا کھا ہے برر میں آگئی۔ شام سے والیسی پر نبی شاہ کی ایک میتول رسول الله میں جگ جادی الاُولیٰ کے اُوا خرمی اس میں بر این اسماق کے مبتول رسول الله میں جادی الاُولیٰ کے اُوا خرمی

روانہ ہوستے ۔۔۔ اور جادی الآخرۃ میں واپس آستے۔ غالباً یہی وجہ سے کراس عز وسے کے ہمینے کُنٹیبن میں اہل بیئر کا اختلاف ہے۔

ا بَامِ سفریں مدینہ کی سررا ہی کا کام حضرت الوسلمہ بن عبدالاسد نخز وی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا ۔ اس وفعہ مجھی پرجم سعید تھا اور علمبردادی حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ فرفار ہے نظے ۔ (۸) سمبر بیج شخلہ ۔ رجب سلے شے ۔ جنوری ساتا ہے

اس مهم بررسول الله يَيْنَا اللَّهُ مِينَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّ عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَ ہا رہ جہا جرین کا ایک دسمہ روا نہ فرمایا۔ ہردوآدمیوں کے سیاے ایک اونٹ تفاحس پر باری باری دونول سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیرکورسول اللہ مظافظات نے ایک تحریر لکمد کر دی تنمی اور ہدایت فرمانی تنمی که دو دن سفر کریلئے کے بعد ہی اسے دیمیس کے بینانچہ دوون کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دہمی تواس میں بیرورج تھا : تجب تم میری پر تحریر دیکھو توا کے برطف جاؤیہاں تک کر گراور طالف کے درمیان نخله میں اُرّو اوروباں قریش کے ایک قا فلے کی گھات میں لگ جاور اور ہمارے بیاس کی خروں کا پتا لگاؤ "ابوں نے سمع و طاعت کہا اور اپنے رُنقار کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرما یا کرمئی کسی برجبر بہیں کرتا ، جسے شهادت مجوب بوده أنظ كهرا بوا ورسيص مومت ما گوا رېووه واپس مپلا جائے . باتی را ميں! تومیں برجب ال ایکے جاول گا۔ اس پرسارے ہی رُفقاراً کھ کھوٹے ہوئے اور منزلِ مقعنود كے بيے ميل پيشے ۔ البنة راستے ميں سعدين آبي و قاص اور عنب بن عز وان رضى الله عنہا كا اونت غائب موكيا حس پربير د و نول بزرگ با ري با ري معركر رسب شفه اس ليربه د ونول پيچي ره گته ـ حضرت عبدالتُدبن عش في طويل مسافت هے كريكے نخله ميں نزول فرما يا۔ وہاں سے قريش كا ابب قافله گذرا جوکشمش بچرک اور سامان نجارت مید بوسئے تقار قافلے میں عبدالتارن مغیرہ کے دو بیلیے عثمان اور نوفل اور عُرُو بن حصر می اور حکیم بن کمیسان مولی مغیرہ ستھے میں مول نے ہام مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں ۔ آج حوام جمینے رجب کا آخری دن سے اگریم لااتی کرتے ہیں تواس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں توبیہ لوگ صرورِ حرم میں وا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی داتے ہوئی کرحملہ کر دینا چاہیئے پنا کچہ ایک شخص نے عُرُوبی حصری کو تیر مارا اور اِس کا کام تمام کردیا۔ یاتی لوگوں سفے عثمان اور تھیم کو گرفتا رکر لیا ؟ البتہ نوفل بھاگ · نكلا - اس كے بعديہ لوگ دونوں تيديوں اورسامان قا فله كوسيا بوت مرية پہنچے - انہوں نے مالِ غنیمت سے مُس بھی کال ایا تھا ہے اور یہ اسلامی قاریخ کا پہلا خمس پہلامقتول اور پہلے تیدی تھے۔
رسول اللہ ﷺ فیلٹھ ان کی اسس حرکت پر بازیس کی اور فرما یا کہ میں نے تہمیں حرام جمینے
میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ؟ اور سالان قافلہ اور قید پوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے
تصرف سے یا تھ دوک لیا۔

ادهراس ماد نے سے شرکین کو اس پردپیگیڈے کا موقع لی گیا کو مسلمانوں نے الڈ کے حرام کتے ہوئے جہینے کو حلال کریں ؟ چنا پنجہ بڑی چے میکوئیاں ہوئیں یہاں تک اللہ تعاملانے وحی کے ذریعے اس پردپیگینڈے کی قلعی کھولی اور تبلایا کو مشرکین جو کچے کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکتے ہرجہا زیادہ بڑا جرم ہے وارثنا و ہجوا و

يَسْنَلُونَكَ عَنِ الشَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِينُ وَصَدَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَحْجَبُ عِنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَحْجَبُ عِنْ الْقَتْلِ وَالْحَرَامِ وَالْحَاجُ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَانِ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَاللهِ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ الْحَدَالِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَالْفِتْ نَهُ الْحَدَالِ وَاللهِ وَالْفِتْ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ اللهِ وَالْفِتْ فَاللّهِ وَالْفِي اللهِ وَالْفِي اللّهِ وَالْفِيْ فَا الْعَدْلِ وَالْمَالِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْفِي اللّهِ وَالْفِي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے دونوں تبدیوں کو ازاد کردیا اور معتول کے

للے اہل سِبَر کا بیان ہیں ہے گر اسس ہیں بیجیدگی یہ ہے کہش نکا لئے کا عکم جنگ بدر کے موقعے پر نازل ہُو انتقا اور اس کے سبب زول کی جو تفصیلات کتب تفاسیری بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہو اسے کہ اس سے پہلے یک مسلمان خس کے محم سے ناہمت نا بھتے۔

یہ بیں جنگ بررسے پہلے کے سریا اور عزوں سے۔ ان میں سے کسی میں بھی کوٹ مار اور قبل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب کک کوشرکین نے کرزین جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا کہ اس سیان اس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم را نیول کا از نکاب کر پھے تھے۔

ا دھر تر یہ عبداللہ بن عش کے واقعات کے بعد مشرکین کا نوف حیتقت بن گیب اور
ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ بہم ہو کرآگا ۔ ابنی سب پہندے ہیں پینسے کا اندیشہ تھا اس ہی
اب وہ واقعی پین بھے سفے ابنیں معلوم ہوگا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدا رمزہ اوران
کی ایک ایک بہر بخارتی نقل وحرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چاہیں تر بین سومیل کا راستہ کے کیکے
ان کے ملاقے کے اندرا بنیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کرسکتے ہیں، مال کوٹ سکتے ہیں اوران بب
کے بعد میں سالم والس بھی جاسکتے ہیں میٹرکین کی سجھیں آگا کہ ان کی شائی تجارت اب ستقل
خطرے کی زویں سے لیکن ان سب کے با وجود واپنی حاقت سے باز آنے اور جربی نبغیل اور بخونمو
کی طرح صلع وصفائی کی راہ اختیار کرتے کے بجائے اپنے میذیہ غیظو خضب اور جربی بغض می آت میں کچھا ور آگے بڑھ گئے اور ان کے صفا دیر و اکا برنے اپنی اس دھم کی کو علی جا مربہائے کا
میں کھا ور آگے بڑھ گئے اور ان کے صفا دیر و اکا برنے اپنی اس دھم کی کو علی جا مربہائے کا
فیصلہ کر لیا کہ ملما نوں کے گھروں ہیں گھس کران کا صفایا کہ دیا جا سے گا ۔ چنا نچہ بہم طیش تھا جو
ابنیں میدان بدر تک ہے ہے آیا۔

باتی دسهه مسلمان توا انترتعاسط نه حضرت عبارترین بخش کنرید کے بعد شبان سامیر ان پرجنگ فرض قرار دست دی اوراس سیسط میں کتی واضح آیاست مازل فرمایتی ،

ارمث د برگوا و

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ ۖ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

عَلَى الظِّرِلِمِينَ ۞ (١٩٠٠٢-١٩٣) "الله كى راه ميں الى سے جنگ كروج تم سے جنگ كرتے ہيں اور صدمے الكے ز بڑھو. يقيناً النّدمد سے آگے بڑھنے والوں كوپندنين كرتا اور انبين جان ياؤ مّل كرو اور جال سے ابنول نے تہیں نکا کا سے وال سے تم بھی ابنیں نکال دو اور فتن قبل سے زیادہ سخند ہے۔ اور ان سے مسجد حوام کے پاکس قال مذکرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قال کریں یس اگروه رودان؛ قال کری توتم رودان می ابنین مل کرو- کا فردن کی جزا ایسی ہی ہے۔ یس اگر وه بازا جائیں توبے شک المترعفور رحیم ہے۔ اور ان سے رٹائی کر دیہاں یک کرفتند نہ ہے ا ور دین النّد کے بیلے ہوجائے۔ کیس اگروہ یا زاکیا بین توکوئی تُعَدِّی نہیں ہے گرفا لموں ہی پر " اس کے مبدہی بعدد وسری نوع کی آیات ازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ تبایا گیا ہے اور اس کی ترفیب دی گئے ہے اور تعض احکامات میں بیان کے گئے ہیں۔ چنا کچہ ارشا دسہے: فَإِذَا لَقِيْبُ ثُومُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّجَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱثْخَنَتُمُوهُمُ فَشُدُّوا الْوَيَّاقَ لَا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ اَوْزَارَهَا كُلَّذَٰلِكَ ۚ وَلَوْيَشَاءُ اللهُ لَانْتُصَرَ مِنْهُمُ مُ وَلَكِنُ لِيَــُهُواْ بَعْضَكُوْ بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَهَدِيْهِمْ وَتُصِيلِعُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَفِهَا لَهُمْ ۞ يَا يُنِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ۞ (١٠:١٠.١) " ہیں جب تم وگ کفر کرنے والوں سے شکراؤ تو گر دنیں مارو بربہاں یک کرجب انہیں

" میں جب تم وک کفر کر ہے والوں سے عراؤ کو کر دئیں مارو بہاں تک کروائی اہیں اچھی طرح کیل کو تو بجان تک کروائی اپنے انہیں انہی طرح کیل کو تو بجو کر کر یا خرصور اکس کے بعدیا تو احسان کرویا فدید لوء بہاں تک کروائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے انتقام لے بیتا بیک بہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے انتقام لے بیتا بیک روہ چاہتا ہے کہ تم بیں سے بعض کو بعض کے ذریعے اُ ذمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قبل روہ چاہتا ہے کہ انتہاں کی دم بیال کو ہرگز دائیگاں مذکرے گا۔ انتہاں کی دم بنائی کرے گا۔ اور اُن کا اور اُن کا

مال درست کرے گا اور ان کو جُنْت میں داخل کرے گا حسب سے ان کو واقت کراچکا ہے۔
اے ابل ایمان! اگر تم نے النّد کی مرد کی تو آلنّہ تہا ری مرد کرے گا اور تمہارے قدم تابت لکھے گا"
اسے ابل ایمان! النّد تعاملے نے ان لوگوں کی فرتمت فر مانی جن کے دل جنگ کا حکم من کر
کا نبینے اور وحرا کئے گئے تھے۔ فرمایا:

فَإِذَا أُنْزِلَتَ سُوْرَةً تُحَكَمَةً وَّ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَايُتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِ مِ صَرَضَ تَنْظُرُونَ الْنَيْكَ نَظَرَ الْمُغَيِّدِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِتِ ﴿ ٢٠:٣١)

" توجیب کوئی منکم سورت نا زل کی جاتی ہے اور اکس میں قبال کا ذکر ہوتا ہے توتم د کیمیتے ہوکرجن لوگوں کے دلول میں ہمیا ری سہے وہ تمہاری طرف اس طرح د کیمیتے ہیں جیسے وہ شخص د کیمیتا سہے حمیس پرموت کی خشی طاری ہور ہی ہوئ

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم مالات کے تقامنے کے عین مطابق تفاضی کے عین مطابق تفاضی کی آرموں اور اس کی نظر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو مرطرح کے بنگائی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیٹے تیا ررہنے کا حکم دیتا۔ لہذا وہ پروردگارِ برترکیوں نذا لیا حکم دیتا جو ہر کھئی اور ڈھٹی بات سے وافف ہے یہ تیتیت یہ ہے کہ حالات حق وباطل کے درمیان ایک خونریز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہے نظے بخصوصاً مسیریتے عبد اللہ بن محسن شاک بعد جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سکین خرب تھی اور جس نے انہیں کہ بارکھی نفا۔

احکام جنگ کی آبات کے سیان وسیان سے افدازہ ہوتا تھا کہ خوز زر موکے کا وقت قریب ہی ہے اوراس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کونصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تہیں کالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدیوں کے با ندھنے اور می افنین کو کی اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدیوں کے با ندھنے اور می افنین کو کی کہا بت دی ہے جوایک عالب اور فاتے فرج سے تعتق کر مسلمانہ جنگ کو خلاتے گئے۔ پہنچانے کی ہوایت دی ہے جوایک عالب اور فاتے فرج سے تعتق کر محتی ہے۔ یہ اثنارہ تھا کہ آخری غلبہ سلمانوں ہی کو فصیعی ہوگا۔ لیکن پر بات پر دوں اوراث رف میں بتائی گئی تاکہ جرشنے می جاد نی سبیل الڈرکے لیے متبنی گر مجوشی دکھتا ہے۔ اس کاعلی مظاہرہ بھی کر ہے۔ پھران ہی دفوں۔ شعبان سیلے مقرف وری سالمانی میں سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا می میاد نی سبیل اللہ کے سیاسی کے خوالی کے اللہ تعالیٰ کے میاد کو کا حسالہ کی بھران ہی دفوں۔ شعبان سیل اللہ کے میاد کی سیال کا می کو قب کہ کے ہوان ہی دفوں۔ شعبان سیل کا میک کی تعالیہ کی میاد کی میں بنائی گئی تاکہ جرشنے کی دفوں۔ شعبان سیل می خوال کی میاد کی کا حقوق کے موری سیل کا کر می کھیاں ہوگی کی کو قب کا میاد کی کا کہ کو تا کہ کو کی کو تا کے میاد کی کو تا کہ کا سیال کی کو تا کہ کو تا کہ کی کا کہ کو کی کو کو کی کھی کو کی کی کا کو کی کی کو کی کی کے کہ کی کے کہ کھی کو کو کی کھی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کھی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کھی کے کھی کو کو کی کھی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کھی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو ک

ببیت المقدس کے بجائے خانہ کعیہ کو بنایا جائے اور نماز میں اس کارخ بھیرا جائے۔اس کا فائده بير بؤاكه كمرور اورمنانق ببود جوملانول كيصف مبيمض اضطراب وأمتشار بميلانے كے یے داخل ہو گئے نے کھن کرسامنے آسگت اورمسانا نوں سے ملیحدہ ہوکراپنی اصل حالت پرواہی چے گئے اور اس طرح مسل اول کی مغیر بہت سے غدّاروں اور خیانت کوشوں سے پاک بڑئیں۔ تحريل قبله بي اس طرف بهي ايك تطيعت اشاره تعاكداب ايك نيا دكور شروع موروا ہے جو اس تقیلے پرمسلما نول کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا ؟ کیونکہ یہ بڑی عجبیب بات ہوگی کرکسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنول کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو میر ضروری سے کرکسی مذکسی دن اُسے آزاد

ان احکام اوراشارول کے بعدسلیانوں کی نشاط میں مزیدا صافہ ہوگیا۔ اوران کے جہاد فی سبیل اللّٰہ سکے جذباست اور خیمن سفیصیا کن محرکے لینے کی ارزد کچھاور بڑھ گئی۔

#### عُرُوهُ بِرُكِيرِي عُرُوهُ بِرُكِيرِي اِسْلام ڪاپهلافيصله کن معرڪه

عُزوه عُشَيْرُوك و كري بها يا يحدين كرقي كايك فا فله المنافية في المراب فا فله المنافية في المراب في فله المنافية في المنفية في الم

ابل مربنہ کے بیے بر بڑا ذرین موقع تھا جگر ابل کھ کے بیے اس ال فراوال سے مودی بڑی زردست فرجی بریاسی اور اقتصادی ارکی حیثیت رکھتی تھی اس بے دسول اللہ فطال اللہ فطال کے اس میں اور اقتصادی الرکیجی کی اس بے دسول اللہ فطال کے اندر اعلان فرایا کہ بیر قریش کا قافلہ مال ودولت بیے جیلا آر باہے اس کیلے کی بڑو برسکتا ہے اللہ اللہ اسے بطور غذیمت تہا دے حالے کردے ۔

الیکن آپ نے کسی پر دو آگی ضروری بنیں قرار دی بکر اسے صل لوگوں کی رفیت پرچیوالہ دیا کیونکر اسس اعلان کے وقت پر توقع بنیں تھی کرقا فلے کے بجائے تشکر قرایش کے ساتھ میدان بر میں ایک نہایت پُر زور کر ہوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابۂ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ دسول اللہ ﷺ کا برسفر آپ کی گذشتہ عام فرجی بھات سے مختلف مذہوگا اور اسی لیے اس عزوے ہیں شرکیت تھنے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئے۔

اسلامی مشکر کی تعدا د اور کمان کی تقسیم اسلامی مشکر کی تعدا د اور کمان کی تعدا ہوا و رکمان کی تعدا ہوا کا میں ہوا کہ کے اسلامی میں ہوئے تو آپ کے ہمراہ کی کھیں۔

اُورِ تین سواف سرا دیسے۔ رئینی ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۳ جن میں سے ۱۹ یا ۱۹ بهاجر سے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی ہے۔ سے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی ہے۔ اس نشکر نے خروے کا مذکوئی خاص انہام کیا تھا مذبح کی تیاری ۔ چنانچہ پورے شکر میں مرف دو گھوڑے ہے واکی حضرت ڈیٹیزی عوام کا اور دو سراحضرت مقداد بن اسود کندی کا اور سراحضرت مقداد بن اسود کندی کا اور سرت اون سے براون ہے ہیں اور سے ایک اور دو یا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اور شاجی رسول اللہ ظافی کیا ہے مضرت علی اور حضرت مرتد بن ابی مرتد غنوی کے عصر میں آیا اون سے در اور سے ایک مور سے براون ہوتے ہے۔ ایک اور شاجی رہول اللہ ظافی کا می باری باری سوار ہوتے ہیں آیا تھاجی رہول اللہ ظافی کی سے برای باری سوار ہوتے ہیں آیا تھاجی رہونی اور حضرات باری باری سوار ہوتے ہیں۔ تھاجی رہنی در میں اور میں سوار ہوتے ہیں۔ تھاجی رہنی در حضرات باری باری سوار ہوتے ہیں۔

مدید کا انتظام اور نمازی امات پہلے پہل حضرت ابن اُنّم کمتوم رضی النّه عذکوسونی گئی کئی حبب ابنی مقام اور نمازی امامت پہلے پہلے تو آپ فے حضرت ابو ببابہ بن عبد المسندر رضی النّه عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کروائیں بھیج دیا یشکری تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک عبیش بہاجری کا بنایا گیا اور ایک انصار کا مجاجرین کا عُکم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انسان کا عُکم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انسان کا عُکم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انسان کا عُکم حضرت علی بن عُریح بی کا دیگ سفید تفاحضرت مصعب بن عُریح بی کا دیگ سفید تفاحضرت مصعب بن عُریح بی کا دیگ سفید تفاحضرت مصعب بن عُریح بی کا دیگ سفید تفاحضرت محمد اور میں النّہ عند مقرد کے گئے اور تنبس و کے افسر حضرت معداد بن اُنور وضی النّه عند سے اور میں کہ کہاں حضرت فیس ٹین ابی صفحہ کے حوالے کی گئی اور یہی دونوں بزرگ شہرسوار نے سے بنا قرکی کمان حضرت فیس ٹین ابی صفحہ کے حوالے کی گئی اور سپر سالار اعطاکی حیثیت سے جزل کمان رسول النّه خطافی آئی نے خود منبھالی۔

برركی جانب اسلامی استركی روامی این میلادی جانب اسامی استركی روامی ایند میلانی اس نامی الفکر کو سے خوک کردوان ہوئے تو مدینے کے دولات سے نکل کر مقر جانے والی شاہراہ عام پر جلتے ہوئے وقد والی تشریف ہے گئے ہی وہاں سے اسکر برھے تو کئے کا داستہ بیس جانب چوڈ دیا اور داہنے جانب کر اکر جلتے ہوئے از بہنچ رمنزل مقصود بدر تفی ان پھر تازیہ کوشے سے گذر کروا دی رحقان پارک ریہ نازیہ اور در ق صفرار کے درمیان لیک وا دی ہے۔ اس وا دی کے لید در ق صفرار سے گذرے ۔ بھر در ت صفرار سے گذرے ۔ بھر در ت سفرار کے درمیان لیک وا دی جا بہنچ اور وہاں سے قبیدہ جُرائینہ کے دوآ دمیوں میسی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی الرغبار کوقا فلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیابر روانہ فولیا سے بسیس بن عمر اور عدی بن ابی الرغبار کوقا فلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیاب بدروانہ فولیا

علی میں خطرے کا اعلان جواس کا نگہان تفا مددرجہ محاط تھا۔ اسے معلوم جواس کا نگہان تفا مددرجہ محاط تھا۔ اسے معلوم

تھا کہ کتے کا راستہ خطروں سے پُرہے ' اس کیےوہ حالات کامنسل پیّا لگا تا رہتا تھا ا ورحن فافلول سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کینبیت دریا فت کرما رہما تھا بینانجہ اسے حلد ہی معلوم ہو گیا کہ محد میں اللہ اللہ اللہ اللہ کا ماکو قافعے پر شکاے کی دعورت دے دی ہے المدا اس نے فوراً منتمضم بن عُمرُوعِفاری کوا جربت دے کریکے بھیجا کہ وہاں جا کر فاضلے کی مفاطلت كريد وبين مين نفريم كي صدا لكائے منمضم نہايت تبررفاري سے كر أيا اورعرب وستور کے مطابی این اوشٹ کی ماک چیزی کیاوہ اللہ کرتا میعارا اور وادی کہ میں اسی اونٹ پر کے ہمراہ ہے اس پر محداور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جارہے ہیں۔ مجھے لقین نہیں کہ 

جنگ کے لیے ایل مکہ کی تبیاری کے نگے محمد ظافظی اوراس کے ساتھ

سمھتے ہیں کہ بیری فلد بھی ابن حصری کے قافلے جلیا ہے ؟ جی نہیں اہرگر نہیں۔ خدا کی قسم! انہیں بتا جل جائے گاکہ ہمارا معاطر کھیراورہے۔ چنا پنجہ سارے کے میں دوہی طرح کے لوگ نضے یا تو آ دمی خودجنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی مبکد کسی اور کو بھیج رہا تھا او راس طرح الرياسيمي نكل پڑے خصوصاً معززين كريں كريں ہے كوئى بھى بيتھے نہ ريا۔ صرف ابولہب نے اپنی جگر ا پنے ایک قرصندار کو بھیجا۔ گر دو میش کے قبا لِی عرب کو بھی قریش نے بھرتی کی اورخود قریشی فَاكَ مِن سنه سولين بنوعدى سك كونى بي ييجي مذربا ؛ البنذ بُنُوْعَدِي سكسى بھي آ دى نے اسس بنگ میں شرکت نہ کی۔

می روز کی تعداد اور چیسوزر ہیں تھیں۔اونٹ کنڑنت سے تنھے جن کی تھیک

طیک تعدا دمعلوم مذہبوسکی پیشکر کا سپیسالارا بوجہل بن ہشام تقا۔ قریش کے نومعزز آدمی اس كى دررك ذِمة دارية - ايك دن تواورايك دن كس اونث فرك كئة جاتے تھے . ر جب کی تشکرروانگی کے لیے تیار ہوگی تو قریش کویا دایا کہ ملم ملم قائل بزکریسے ان کی تنمنی اور جنگ جل رہی ہے اسس یے

الہمیں خطرہ محسوس ہُوا کہ ہمیں بیقبال پیچھے سے تملہ مذکر دیں اور اس طرح وہ دُشمنوں کے بہج مین گھرجائیں۔ قریب تھاکہ بیرخیال قرایش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دہے، میکن عین اسی وقت ا ببیس تعین بنوک به کے سردا رسرا قدبن مالک بن عشم مرکبی کی شکل میں نمود ا رہوا اور بولا ! میں مجى تمهارا رفيق كاربول اوراس بات كى صفائت دينا بول كربنوكان نمهارك ييجيكوني ناگرار کام ہۃ کریں گئے۔"

عدی میں مگر کی روائلی النه کاارشادی، اِلرائے ہوئے ، لوگوں کواپنی شان دکھاتے النه کاارشادی، اِلرائے ہوئے ، لوگوں کواپنی شان دکھاتے

ہوستے، اورا لٹٹر کی را ہ سے روکتے ہوئے گیرسٹ کی جا ٹپ روانڈ ہوستے جبیبا کہ رسول الٹر رسول سے خار کھاتے ہوئے ، ہوئی انتقام سے بچرا ورجذر بڑینت وغضیہ سے مخورہ اس ير كيكيات بوسة كررسول الملر يَنْ الله المائل اورات كم معالبند الم كمك قافلول برا مكم ا منانے کی جرات کیسے کی ج بہرحال بدلوگ نہایت تیزدفیاری سے شال کے دُخ پر ہدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وا دی عُسُفان اور فکر بیسے گذر کر جھٹے ہینے تو ابوسفیان کا ایک نیا پنیام موصول برُواحس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافطے، اپنے آ دمیوں اور اپنے اموال كى حفاظست كى عرض سے يحظے ہيں اور چو ككه التّرف ان سب كو بچا لياسيے لهذا اب واليس

اطلاعات کی کوشنشیں بھی دو چند کر رکھی تفیں ہجب وہ پدر کے قربیب پہنچا تو خو د فاقلے سے آ گے جا کرمجدی بن عمروسے ملاقات کی اور اس سے مشکر مربنہ کی بابت دریا فت کیا۔مجدی نے كها بين نے كوئى خلاف معول آ دى تونييں ديكھا البتة ووسوار ديكھے جنہوں نے بيلے كے پاسس ا بنے جانور بٹھائے۔ بھراپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ّا بوسفیان لیک کروہاں پہنچا اور

اِن کے اوسٹ کی میکنیاں اُنٹا کرتوڑی تواس میں تھیجور کی تھی برا مدیجوئی۔ ابوسفیان نے کہا : خدا کی قسم! بدینرب کاچارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تیزی سے قافلے کی طرف بیٹا اورا سے مغرب کی طرف مورد كراس كارُخ ساحل ك طرف كرديا اوربدرست كذرف والى كارواني شاہراه كوبائيں الإته حيور ويا-اس طرح فافلے كومرنى كشكر كے قبض ميں جانے سے بجايا اور نورا ہى كى كشكر كوا پینے بچے نکلنے كى اطلاع دبیتے ہوئے اُسے واپس جانے كا پیغام دیا ہواستے جھندمیں

می کشکر کا اراو و وار بی اور باہمی محبوت دانس چلاجائے کی تشکرنے چا یا کہ دانس کا اراو و وار بی اور باہمی محبوت دانس چلاجائے کیکن قریش کا

طاعوت اكرابوجل كموا بوكي اوربهايت كبروع ورسيس بولا، خدا كي تسم مهم واليس نه بول کے یہاں کک کہ بدر جاکر وہاں تین موز قیام کریں گے اوراس دوران اورف ذیج کریں سے - لوگوں کو کھانا کھلا میں کے اور شراب پلا میں کھے اور مٹریا ل ہمارے بیا گانے گا میں کی اود سا راعرب ہما را اور ہمارے سفرو اجتماع کا صال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے بیے ان پرہماری وصاک بیصحبائے گی۔ لیکن ابوجیل کے علی الرغم اضنس بن تشرکت نے بہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو مگراوگوں نے اس کی بات نه مانی اس بیلیده بتوزیره سے اوگول کومانخد ایکروایس بوگیا کیونکه وه بنوزیره کا علیصت اور اس کشکرمیں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعدا د کوئی تین سوئھی - ان کا کوئی بھی آ د می جنگ بدر میں ما صررنہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ افنس بن سُرُنی کی رائے یہ صدد رجہ شا داں و فرحاں منفے اوران كحاندراس كي تعظيم واطاعيت بميشه برقراربي .

ینوز ہر و کے علاوہ بنو ہاتھ سنے بھی جا ہا کروائیں چلے جائیں لیکن ابوجہل نے بڑی تنی کی اوركما كرجب كاس مم واليس زبول يركروه مم سد الك رز بوف ياسة .

غرض شکرنے اپناسفرجادی رکھا۔ بوزہرہ کی وائسی کے بعداب اس کی تغداد ایک ہزار دہ سنی تھی اوراس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک شیعے کے پیچھے رہے اوّ طالا۔ بہ شیر وا دی برر کے صدور پرجنوبی دوانے کے پاس واقع ہے۔

ا ملامی الشکرکے بلے حالات کی زاکست فی خیلہ میں میں اللہ م

البی آپ راست ہی ہیں تھے اور وادی ذفران سے گذررہ سے تھے قافے اور شکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گرائی سے جائزہ لینے کے بعدیقین کر ایک ایک خورز محراؤ کا وقت آگیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بیا کہ ایسا تقام ناگزیر ہے جو شجاعت و بیا کت اور جرائت وجسارت پرمبنی ہو۔ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کراگر کی لشکر کو اس علاقیں لیل میں دندا تا ہو ای پرنے جاتا تو اس سے قریش کی فرجی ساکھ کو بڑی قوت پہنے جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دار رو وور کا تصیل جاتا مسلانوں کی آواز دب کر کم دور بوجاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچ سجو کر اس علاقے کا ہرکس وناکس جو اپنے سیلنے میں اسلام کے فعلاف کیڈو عداوت رکھ تھا شر پر آمادہ ہوجاتا۔

پیران سب باتوں کے علاوہ آخراس کی یا ضمانت تھی کہ کی تشکر مدینے کی جانب پینیدی نہیں کرنے سے کا اور اس معرکہ کو مدینہ کی جہار دیواری کے مشتقل کرکے مسلما نول کوان کے گھرول میں گئیس کرتیا ہ کرنے کی جرآت اور کوشش نہیں کرے گا ؟ جی یال! اگر مدنی تشکر کی جانب سے درا مجمد کرتیا ہ کرنے کی جرآت اور کوشش نہیں کرے گا ؟ جی یال! اگر مدنی تشکر کی جانب سے درا مجمد کرتی جاتا تو رہ سب کچھ مکمن تھا۔ اور اگر ایسانہ بھی جوتا تومسلمانوں کی بیعبت وشہرت پر تو

بيرجال أسس كانبايت برّا الزيدة أ-

مالات كى بسسا ما كى كس اور ئرخط تبديلى كى تين نظريول الله مالات كى بسسا مالى فرجى محلس شورى منعقد كى حسس منطقة الله المالى فرجى محلس شورى منعقد كى حسس

محلس شوری کااجماع

میں در بیش صورت مال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فرجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔اس موقع پر ایک گروہ خورز کھراؤ کا نام سی کرکانپ اٹنا اور اس کا دل لرزنے اور دھر شکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے !

كُمْ آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ مِالْحَقِّ وَإِنَّ قَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرُهُونَ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

" مبیا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گرسے تی کے ساتھ نکا لا اور بومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا۔ وہ تجھے سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو بھنے کے بعد حبکر ارب سنھے

گویا وه آنکھوں دیکھتے موت کی طرف بائے جا ایسے ہیں۔"

لكين جهال يك قائدين شكر كالتعلق ہے توحضرت الو بكردضى الله عنه أسطے اورنها يت

.. فَاذُهُبُ أَنْتَ وَرَيُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا فَعِدُونَ ٥ (٥٠٠١)

"تم اورتمبارا رب ماؤاور لاو، بم يبيل بطيقے جيں" بلكر ہم يركبيں گے كرآت اورآت كے پرورد گارجين اورلائ اورم بحى آپ كے سالف سائقرلايں سے - اس ذات كي سم حب نے آپ كوئ كے ساتھ مبعوث فرما يا ہے اگرآپ م كوئرگر بنما دي كا سے جاييں تو ہم داستے والوں سے لائے بھوٹے آپ كے ساتھ و ہاں بھى صلى گرئرگر بنما دي گاري ہے۔

رسول الله يَنْ فَلَقَالِيَّالُ فَ الْ سَكِينَ مِن كُلَمْ خِيرارشاد فرما يا اور دعا دى -ير تبينوں كما ندر مها جرين سے تنے حن كى تعدا وست كرمي كم تقى - رسول الله تنظيم الله کی خواہش تھی کدانصار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی تشکریں اکثریت رکھتے ستھے اورمعرکے كالصل بوجدالهي كيث نول بريشف والانتفار درآل حاليك ببيت عُقبَه كى رُوسے ان برلازم نهما كهدين سے باہر كل كرجنگ كري اس سے آپ نے ندكور ، تبينول حضرات كى باتيں كينے کے لید کھرفرہ یا او کو ایجھے مشورہ دویہ مقسود انصار سنے اور بریات انصار کے کمانڈر ا ورعلم وارمصرت معلَّذ بن معا ذف بعانب لي بيثاني ابنول في عرض كيا كربخدا! ايهامعلم به تا ہے کہ اے اللہ کے رسول ایک کا رُوسے سخن ہماری طرف سید ۔ آیٹ نے فرمایا ، بال ا انہوں سے کہا جہم تواہی پر ایمان لاستے ہیں ، آپ کی تصدیق کی سے اور برگواہی دی ہے کہات جو کھے لے کرائے ہیں سب حق ہے اوراس برہم نے آپ کواپنی سمع وطاعت كاعهدوميثاق ديسي الهذااب الشرك رسول إأب كاجواراده ب اس كے ليے بيش قدى فرما ہے۔ اس دات کی قسم سے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرما یاسے اگرات میں ساتھ کے کرامس سمندر میں گورنا چا ہیں تو ہم ہمیں می آپ سے سما تھے گو دیڑیں گئے۔ ہماراایک آ دمی بھی پیچے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی بچکیا ہمٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ وشمن سے مکرا جائیں۔

سم جنگ میں یامرد اور ارشنے میں جوانمرویں اور ممکن سبے الندائی کوہمارا وہ جوہرد کھلائے جس سے آپ کی اعمیں طنطری ہوجا میں ایس ایٹ بہیں ہمراہ نے کروپیں - الشر برکت دے "۔ كيا؛ كرغابًا آتٍ كواندليثه ہے كرانصارا پيايہ فرض سجھتے ہيں كہ وہ آپ كی مددمض اپنے دیا رمیں كري اس يدين انصار كى طرف مصر بول را بول اور ان كى طرف سي جواب دسے روا بول عوص ہے کہ آپ جہاں جاہیں تشرایف نے جلیں بجس سے چاہی تعلق استوار کویں اور حسب سے چاہیں تعلق کا شد لیں۔ ہمارے مال میں سے جوجا ہیں سے لیں اور حوجا ہیں اے دیں اور جوات بے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پندیدہ ہوگا جسے آپ جھوڑویں گے۔ اوراس معاطے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرطال اس کے تابع ہوگا۔ خداکی قسم اگرات میش قدمی کرتے ہوئے بُرک بنا دیک جائیں توہم بھی آپ کے سائقہ سائھ علیں گے اور اگرات میں اے کراس مندرمیں کو د ناچا ہیں توہم اس میں کو د جائیں گئے۔ حضرت مُعَدُ كى يه باست من كردسول الله عَظْ الْفَلِيكَ برخوشى كى لېردوژگئى - آپ پرنشاط طاری برکتی - آت نے فرط یا جیوا درخوشی نوشی جیو- الندنے مجدسے دو گروہوں میں سے ایک كا وعده فرمايا سب - والنَّد اس وقت كويائين قوم كي قتل كا بين ديم عروا مون " اسك بدر مول الله على فران سے آگے اسك بدر مول الله على فوان سے آگے اسلامی من کر کا بھید مفر اللہ علیہ اللہ می موڑ سے گذر کرجہیں اصافر کہا

اسک بدر رک قران سے آگے اسلامی سن کا کی ایک مفری مفر باتا ہے دیت نائی ایک آبادی میں اُرت اور حنان نائی پہاڑ نما تودے کودائیں با توجیدار ویا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرایا۔

جاسوسی کا افدام امبی دُوری سے کی افدام امبی دُوری سے کی ک کری سے کا جائزہ نے رہے تنے کہ ایک بوڑھاء ب ل گیا۔ رسول اللہ المبی دُوری سے کی ک کری سے کا جائزہ نے رہے تنے کہ ایک بوڑھاء ب ل گیا۔ رسول اللہ منافق اللہ تھا کہ اس سے قریش اور محمد واصحاب محمد کا حال دریا فت کیا ۔ وونوں ک کووں کے منعنق پوچھنے کا مقصدیہ تفاکہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا دہے ۔ کین بھرھے نے کہا ، جب مندی تا ہے گئے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچے نہیں بنا وّں گا۔ رسول اللہ

اس کے بدلے ہے ؟ آپ نے فرطیا کولیا اس نے کہا جھے معلوم مرکواہے کہ محظا وران کے ساتھی فلال روز ننطح ہیں۔ اگر مجھے تبانے واسے نے صحیح بتایا ہے تواج وہ لوگ فلاں مجگر ہوں گے۔ ا در تھیک کس مگر کی نشأ نرہی کی جہاں اس وقت مدینے کا کٹ کر تھا۔۔۔ اور جھے یہ تھی معلوم بو اسبے قریش فلال ون نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبردسینے واسے نے صحیح خبردی سبے تو دہ آج فلال عكر مول كے \_ اور شميك كس عبر كانام ليا جہاں اس وقت كي كانشكر تما -

حبب برها اپنی بات كرچيكا تو بولا: اچها اب يه تبا و كه تم دونول كس سه برې رسول الله سے بین کیا عراق کے پانی سے بیں ؟

اسی دوزشام کوآپ نے دشمن کا محصول کے حالات کا بیتا لگانے کے لیے

نئے سرے سے ایک جاسوسی وسستدروا نہ فرایا۔ اس کا زوائی کے بیاے مہا جرین کے تین قائد علی بن الی طالب ، زُبرُر بن عوام اورسعدین ایی وقاص دشی النزعهم صمایه کرام کی ایک جاعت كه بمراه روا رن بوك بير مع بدر كريش بدر كريش بيني وال دو غلام كي نشكرك يه باني كبررب شف البيس كرفة ركرايا اوررسول الله ينطفظ كى فدمنت مي ما خركيا - أسس وقت آب نماز پڑھ رسبے ستھے مسما بہتے ان دو اول مصحالات دریا فت کے ۔ ابنوں کے کہا' ہم ورین ك سَق بين انبون في بمين باني بمرف ك يد بمياب قوم كويه جواب يندرا يا- انبين وقع تھی کم یہ دونوں ابوسفیان کے آدمی ہوں گے ۔۔۔ کیونکران کے دنول میں اب بھی کی کھی آرزو رہ گئی تھی کہ قاندے پرغلبہ حاصل ہو۔۔۔ چنا نچے صحائبہ نے ان دونوں کی ذرا سخست پٹائی کردی۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہ دیا کہ مال ہم ابر سفیان کے ادمی ہیں۔ اس کے بعد مار سنے والول سفے ماتھ

رسول الله منظاله الله منازسة فارغ بوت تونارا صى سے فرایا جب ان دونوں نے صحیح بات بنائی تو آب لوگوں نے بیائی کردی اورجب جھوٹ کہا تو جھوٹددیا۔ خداکی قسم ان دو نول نے میں کہا تھاکہ یہ قریش کے آد می ہیں۔

اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے قرمایا: اچھا! اب مجھے قریش کے متعلق تباؤ۔ ا نہوں سنے کہا: یر شیر جو وا دی کے اخری د بائے پر دکھائی دسے ریاسہے قریش اس کے پیچے ہیں۔ ات سندوریا فت فرهایا الوگ محقق بی وانبول نے کہابہت ہیں۔ اپ نے پوچھا: تعداد کتنی سہے ؟ انہوں سنے کہا و سمیں معلوم نہیں۔ ایٹ سنے قرط یا، روز انہ سکتنے اُونٹ ذرکے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا و ایک و ن نواورایک ون کس- ایپ نے قرمایا ، تب تو لوگوں کی تعدا د نوسو ا در ایک ہزار کے درمیان سے پھرات نے پوچا، ان کے افررمع زین قریش میں سے کون کون میں ؟ انہوں نے کہا' رہیں کے دونوں صاحبزادے عنبہ اور شیبہ اورابوا بیختری بن ہنام جکیم بن حزام، لُوفَلُ بن جُو بَلِٰد، حادیث بن عامر، طَعَیمُہ بن عَیری، نضر بن حادمت، زُمْعَهُ بن اسود، ابوجیل كى طرف متوجه بهوكر فروايا: كمرّ في اسبين جكر كم يكونون كونمها رسے پاس لا كر دال ديا ہے". باران رحمت کا نزول پرموسلاد حاربری اوران کی پیش قدی میں رکاوٹ بنگی

نىيىن سىمانون يرىمپوارىن كرېرسى اوراېبىل ياك كرديا يىشىطان كىڭنىگى (بندى) دُوركردى اورزىن كوېمواركر دیا۔ اس کی وجہسے رسیت ہیں حتی آگئ او رقدم مکھنے کے لائن بوگئے تیام وشکوار موگیا اور دل صبوط مولکتے 

متركين سے پہلے بدر كے چشے پر ہیتے جائيں اور اس پرمشركين كومستطرة ہونے دیں جنانچ عشار کے وقت آپ نے مدرکے قریب ترین چینے پرنزول فرمایا۔ اس معتصے پر حضرت حباب بن مندر نے ایک ما مرفرجی کی حیثیت سند دریا فت کیا کریا رسول الله مین فیل این ای اس مقام پر آپ الله کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے ہے اس سے آگے پیچے ہٹنے کی گنجائش نہیں باہتے نے اسے محض ایک حنگی حکمتِ عملی کے طور پر اختیار فرایا ہے ؟ آپ نے فرایا : بیمحض حنگی حکمتِ عملی کے طور پرسے انہوں نے کہا! بیناسب مگرنہیں ہے۔آئے آگے تشریف مے علیں اور قرابش کے سب سے قریب جو تیمہ ہوامل پریٹاؤ ڈالیں۔ پھریم بقیہ چنے یاٹ دیں کے اوراپنے چنے پر حوض نبا کریا نی بھرلیں گے، اس مے بعدیم قریش سے جنگ کریں گے توسم یا نی پینتے رہیں گےاور

ابنیں پانی مذھے گا۔ رسول المند ﷺ اور کوئی آ دھی رات گئے وظیا جا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ سے تشکر میت اسلے اور کوئی آ دھی رات گئے وشمن کے میں سے قریب ترین چشمہ پر بہنج کر پٹراؤ ڈال دیا ۔ پیرص گا برکرام نے دوش بنایا اور ہاتی تمام حشموں کو بند کر دیا ۔

ا معمار کو اور جشمہ و رہا اور ہیال حکہ تدین تریب رہر وزیف رہا ہے دہ نہ میں میں دور وزیف رہا ہے دہ نہ ا

مرکز فیا دست مرکز فیا دست یرتجوز مین کی کرکیول دستان آئی کے بیادی تاکم کرز قیادت تعمیر کردیں تاکم

فدانخواسته فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑجائے پاکسی اور ہنگامی عالت سے ما لقہ مدہ سی از تداس سے مدیمہ بعد میں مدمق میں منازین نازین نازین

میں اجائے تواس کے سیے ہم پہلے ہی سے متعدد ہیں ؛ چانچہ انہوں نے عرض کیا ؛

"اسا الدلم نبی ایول نه م آپ کے بیاری چیرتم کردیں میں آپ تشان کویں کے اور م آپ کی بید ترکی کے بعد اپنے وشمن سے کولیں گے۔
اگر الشف میں عزت مجنتی اور وشمن پر غلب عطافرا یا تو یہ وہ چیز ہوگی جو مہیں لیندہ اور اگر

اگر الشف میں عزت مجنتی اور وشمن پر غلب عطافرا یا تو یہ وہ چیز ہوگی جو مہیں لیندہ اور اگر

اگر الشف میں مورت بیش آپ گئی تو آپ سماد ہو کہ مہاری قوم کے ان لوگوں کے پاس مار میں کے جو چھے

دہ گئے ہیں۔ در تعقیقت آپ کے تیجے اسا اللہ کے نبی یا ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی میت

میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ جنگ سے دوجا رہوں گئے تو وہ ہرگر

تیجے مذرب ہے۔ اللہ ان کے در لیے آپ کی حفاظت فرماتے گا۔ وہ آپ کے خیرخواہ ہوں گے اور
آپ کے ہمراہ جاد کریں گئے۔

اس پر رسول الله فیظ فی این کی تعرایت فراتی اور ان کے بیے دکھارفیر کی اور سمانوں سے برائی اور سمانوں سے میدان جگ میدان جگ میدان جگ دیا ہے جاں سے بورامیدان جگ دکھائی پڑتا یا جہاں سے بورامیدان جگ دیا ہے دکھائی پڑتا تھا۔ بھرآ ہے کے اسس مرکز قیادت کی گرانی سکہ بیے حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ مفتقی کردیا گیا ۔

المسكر كى ترتيب اورشب گذارى ترتيب فرائى ك اورميدان جنگ مي تنزيت

ترتیب فرائی کے اور میدان جنگ می تشریب فرائی کے اور میدان جنگ می تشریب کے اسے کے دیم کی فلال کی قتل گاہ ہے: اس سے کے دیم کی فلال کی قتل گاہ ہے: ان شارا لٹند، اور میدکی فلال کی قتل گا ہے ہے؛ ان شارا لٹند، اور میدکی فلال کی قتل گا ہے؛ ان شارا لٹند، اور میدکی فلال کی قتل گا ہے؛ ان شارا لٹند، اور میدکی فلال کی قتل گا ہے؛ ان شارا لٹند، اور میدکی فلال کی قتل گا ہے؛ ان شارا لٹند، اور میدکی فلال کی قتل گا ہے؛

وہیں ایک درخت کی جو کے پاس دات گذادی اور مل توں نے ہے گہا وہ انہاں نے داحت و سکون سے کے ساتھ دات گذادی۔ ان کے دل اعتماد سے پڑے اور انہوں نے داحت و سکون سے اپناحقہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کرصیح اپنی آئھوں سے اپنے دب کی بشارتیں دکھیں گے۔ انہیں یہ توقع تھی کرصیح اپنی آئھوں سے اپنے دب کی بشارتیں دکھیں گے۔ اِذ یُفَشِیدُ النّعُاسَ اَمنَدُ عِنْ اَلْتَمَا یُورِ مِنْ السّمَا یَا مَا اَلْتَمَا یَا اللّمَا یَا اللّمَا یَا اللّمَا یَا اللّمَا یَا اللّمَا یَا اَلْتَمَا یَا اللّمَا یَا اَلْتَمَا یَا اِلْتَمَا یَا کہ اُلْکُ وَ اِلْکُ اَلْتُ اِلْکُ اِللّمَا یَا کُمُنْ اِللّمَ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اللّمُ اِلْکُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْک

یہ دامت جمعہ کا دمضان سلستے کی دامت تھی۔ اور آپ اس جیسنے کی یہ یا ہوا تا ریخ کو مدینے سے روا مذہوئے سنتے ۔

## میدان جنگ میں می تشکر کی آمداوران کا باہمی اختلاف طرف

بہرحال جب قرین مطمئن ہو پکے تو ابنوں نے مدنی کشکر کی قرت کا افعازہ لگانے کے لیے عمری رہے کے دوائیں جا کر ہوا ا عُکیر 'بن دہب بھی کوروانہ کیا ۔عمیر نے گھوڑنے پر پسوار ہو کر نشکر کا پچکر لگایا۔ پھر والیں جا کر ہوا ا "کچہ کم یا کچھ زیا دہ تین سوا دی ہیں جسکن ذرا تھہرو۔ میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بنیں ؟ اس کے بعددہ وا دی ہیں گھوڑا دوڑا فا ہوا دُو رہ کے نکل گیا لیکن اُسے کچھ دکھائی نہ پڑا ؛ چنا نچہ اُس نے واپس جا کہ کہا ، میں نے کچھ یا یا تو نہیں لیکن اے قرین کے لوگو ! بئی نے بلائی دیمجی ہیں جو ہوت کو لادے ہوئے ہیں۔ یٹرب کے او شط اپنے او پر خالص موت سوار کے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظ مت اور طبحا و ماوئی خود ان کی تلواری ہیں۔ کوئی اور جیز نہیں ۔ نورا کی قسم میں سمجھا ہول کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کئے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر نہا ہے اور اگر تنہا دیا قاص فاص فار کو انہوں نے مارلیا تو اس کے بعد بعینے کا مزہ می کیا ہے! اس بے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ کو ۔ اس بے ذرا

اس موقع پرابوج لی کے خلاف ہے مرکہ آرائی پر آلا مجوا تھا۔ ایک اور حجوا استحرا المحرا ا

اده علیم بن حزام الوجیل کے پاس بہنیا توالوجیل اپنی زِرُهٔ درست کر رہا تھا عکیم نے کہاکہ اے ابوالحکم اجھے منتبہ نے تہا رہے ہاس بیرا وریہ بیٹیا م دے کربھیجا ہے۔ ابوجیل نے کہا ہ خدا کی سم محمد (میلان فیلیند) اوراس کے ساتھیول کو دیکھ کرعنتیہ کاسینہ سوج آیا ہے۔ نہیں ہرکز نہیں۔ بخدام واپس نه ہول گے پہال مک کہ اللہ ہمارے اور مُحرّ (ﷺ) کے درمیان فیصلہ فروے۔ عننبه نے جو کیچھ کہا ہے محض اسلیے کہاہے کم وہ محکر (ﷺ) اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتاہے اورخود عتبہ کا بٹیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس بے درتہیں ان سے ڈراتا ہے: \_ عتبه كم صاحبزاد ب الوحذ ليفه فديم الاسلام شف اور بجرت كرك مديمة تشرلف لا يك ينع. ..... عتبه كوجب پتامپلاكه الوجل كهتاب "خداكى قسم عتبه كاسيندسون آيا ب " تولولان كسرين پرنوسشبر نگا کربُزولی کا منظا ہرہ کرسنے واسے کو بہت جادمعلوم ہوجائے گاککسس کا سيسنس والاست بميراياس كان ادمرابيبل في استحف سيدكر كبين يدمعارضها تتور مربو جائے اس گفتگو کے بعد جیس عامر بن حضری کو \_\_\_ جوسر بیرعبدا دستر بن محش کے مقتول مرز و بہری كابهائى تفا \_ بلانجيجا اوركباكه برتمبارا حليف \_ عتبه \_ جابتا ب كداوكول كودابس سه جائے حال محدثم اینا انتقام اپنی آنکوسے دیجہ بچکے ہو؟ بہذا الحقو! اور اپنی مظلومیت ادر است بهانی کے قبل کی وہاتی دو-اس پرعام استا اور مرین سے کیزا اٹھاکھیجا۔ واعمراه واعمراه مطابعود، الم است عمره - اسس پرتوم گرم جوگئی - ان کامعاطر سنگین اور ان کاارا دهٔ جنگ پخته بهوگیا اورعتبه ن حسن سوجه بو مجد کی دمورت دی تقی و ه را بیگال گئی۔ اس طرح ہوش پرچوشش غالب آگیا اور بر معارصته معى ب متيجر ربا .

دونول تشكرا من سامت المال جب مشركين كالشرمود البردا اوردونول فوجب المشركين كالشرم المرا الدونول فوجب المسترك ودكما في فينظيس توربول الشرفظان في المالية

نے فرایا" اے اللہ برقرلیش جی جواپنے پورے غرور دیکیر کے ساتھ تیری مخالفند کرتے ہوئے اور تیرے رسول کوچشالستے ہوستے آگئے جی - اے اللہ تیری مدد . . . یس کا تو نے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں اینٹھ کر دکھ دے "

اس موقع ير رسول الله يَنْ اللهُ الله

دوران ایک عجیب وا قدیش آیا۔ آپ کے اکھیں ایک تیر تفاجی کے ذریعے آپ مف بیدی فران ایک عجیب وا قدیش آیا۔ آپ کے اکھیں ایک تی ہوئے تھے ، تیرکا دباؤ دلاتے ہوئے فرایا ، سواد إبرابر ہوجاؤ۔ سواد سے کہا اے اللہ کے دسول ایٹ نے بھے تکلیف پہنچا دی بولے فرایا ، سواد ایک نے اور آپ سے جمٹ گئے آور آپ بدلہ دیکے۔ آپ نے اپنا بیٹ کھول دیا اور فرایا ، بدلہ نے لو سواد آپ سے جمٹ گئے آور آپ کے بدلہ دیکے۔ آپ نے اپنا بیٹ کھول دیا اور فرایا ، بدلہ نے لو سواد آپ سے جمٹ گئے آور آپ کے بہنوں کے بابول کے بابول کے بیٹ کا بوسہ لینے گئے۔ آپ نے فرایا ، سواد اکس حرکت پر تہیں کس بات نے آبا دہ کیا جابول نے کہا اے اللہ کے دسول ایک جگے در کیش ہے آپ دیکھ بی میں۔ بی ۔ بی ۔ بی ۔ بی ۔ بی ۔ بی ۔ بی ایک ایک دی تھے پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہوکہ میری عبد آپ کی مبدسے جمٹو جائے۔ اس پر دسول اللہ شکالہ کھا تھا۔ نے ان کے بیے دعار خرفر فائی۔

پیرجب منفیں درست کی جا چکیں تو آپ نے سٹر کو ہدایت فرمائی کوجب کے آخری احکام موصول مذہو جا گئی ہوئے گئی سٹروع مذکرے۔ اس کے بعدط رفیۃ جنگ کے بالے میں ایک خصوصی رہنمائی فرمائے ہوئے ارشا دفر ما یا کہ جب مشرکین جگھٹ کرکے تمہارے قربہ جائیں تو ان پرتیر جالانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشسٹ کرنا کے ربیعی پہلے ہی سے ضنول تیراندازی کوکے تیروں کو منا تع مذکرت یا درجیب کا وہ تم پر چھامذ جائیں تموار مذکمینی اللہ عند جھیر کی طرف والیس گئے اور حضرت سعد بن معا درضی اللہ عند این گران دست نے کر جھیرے وروازے پرتھینات ہوگئے۔

إِنْ تَسْتَفَقِعُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَحُ قَوْلُ تَنْتَاهُواْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمُ وَإِنْ تَعُودُوا وَهُدُ قُولُ تُغُينَ عَنْكُمُ فِي عَنْكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتُ وَإَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٩:٨) وَهُدُ وَلَنْ تُغُينَ عَنْكُمُ فِي عَنْكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتُ وَإَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٩:٨) والرائم في والمهمة توتها دِك في من في والرائع اور الرئم با (آماة توبي تهادك يك

ت صیح بخاری ۱۹۸/۲ می سین ایی واوّد باب فی سلّ السیوت عنداللقاء ۱۳/۳

بہتر ہے؛ بیکن اگر تم دا پنی اس حرکت کی طرف ) پلٹونے توہم بھی رتمہاری سزا کی طرف ) بلٹیں گے اور تمہاری جاعبت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں مذہوتہا دے کچھ کام مذا سے گل- زاوریا در کھوکہ) الشد مومنین کے ساتھ ہے ؟

نقطر صفر اورمعرکے کا بہلا ابندھن اسود بن عبدالاسد مخزوی تھا۔ پیشخس بٹا اڈیل اور بنماق تھا۔

یہ کہتے ہوئے میدان میں شکا کہ میں الشہ عہد کرتا ہول کران کے حض بھا اویل اور بدس کھا، ورنہ اسے ڈھا دوں کا یائس کے لیے جان دے دون کا جب یہ اُدھرے شکا تو اِدھرے خفرت محرج بن میں عبد المطلب بر آ دی ہوئے۔ دونوں میں حوض سے برے ہی مدیم ہوئی یہ حضرت محرج ان ایسی توار داری کہ اس کا پاؤل نصصف پنڈ کی سے کٹ کراڈ کیا اور دہ پیٹھ کے باگر چا اسکے ایسی توار داری کہ اس کا پاؤل نصصف پنڈ کی سے کٹ کراڈ کیا اور دہ پیٹھ کے باگر چا اسکے ساتھ بول کی طرف تھا کین اس کے پاؤل سے دونوں میں داخل موا ہی جا ہتا تھا اگر ہا وجود وہ گھنٹوں کے بل گھسٹ کروش کی طرف بڑھا اور اس میں داخل موا ہی جا ہتا تھا اگر اپنی تسم پوری کرنے کہ اسے مردش کی طرف بڑھا اور اس میں داخل موا ہی جا ہتا تھا اگر اپنی تسم پوری کرنے کہ اسے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر

بی فرصر بردگار است مرک کا بہا قتل تھا اوراس سے بنگ کی اسگ کیول اُ تقی برنا پند میں اُرٹ کے بعد قریش کے بین بہترین جہسوار تکھے جوسب کے سب ایک ہی فاندان کے تعے - ایک مقتبہ اور دو سرااسس کا بھائی شیئہ برجو دونوں رہید کے بیٹے تھے اور تیسرا وید جو مقتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے انگ بوتے ہی دعوت مُبارزت دی۔ مقابط کے بیے انساد کے بیے انساد کے بیے انساد کی بان کا خام محزارت سیرے عبد اُلٹہ بی دُواو کے دونوں مارث کے بیٹے اور ان کی ماں کا نام محزارت سیرے عبد اُلٹہ بی دُواو کے دونوں مارث کے بیٹے ہوئے انہوں نے کہا ، آپ کو گر شریف قرمقابل ہو؟ انہوں نے کہا ، آپ کو گر شریف قرمقابل ہو انہوں نے کہا ، آپ کو گر شریف قرمقابل ہیں تیکن مہیں آپ سے سرو کا رہیں ۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پیران کے منادی نے آواز دگائی : محد ۔ ۔ ۔ اہماد ہیاس بھاری قوم کے ہمسوں کو بھیجو۔ رسول اللہ میں اُنٹی فائیکن نے فرمایا : عبیدہ بی مارث یا مطور عرزہ یا اسلام عرف اسلام اور قریشیوں نے فرمایا : عبیدہ بی مارت یا مطور عرزہ یا اسلام عرف کا بہوں نے اپنا تعادت کر ایا۔ قرنیوں کے قرب پہنچ تو ابنوں نے بیچ آپ کا انہوں نے بیٹا تعادت کر ایا۔ قرنیوں کے قرب پہنچ تو ابنوں نے بیٹا تعادت کر ایا۔ قرنیوں کے قرب پہنچ تو ابنوں نے بیچ آپ کون لوگ ہیں ؟ ابنوں نے اپنا تعادت کر ایا۔ قرشوں کے قرب پہنچ تو ابنوں نے بیٹا آپ کون لوگ ہیں ؟ ابنوں نے اپنا تعادت کر ایا۔ قرشوں

نے کہا، ہاں آپ لوگ شرایت برمقابل ہیں۔ ہس کے بعد مرکد آرائی ہوئی۔ صفرت عبیدہ نے۔
جوسب سے معر تنے ۔ عتبہ بن رہید سے مقابلہ یا جھزت عربی نے شیبہ سے اور صفرت علی نے ولید سے معر تنے جوشے ورش اور صفرت علی نے ولید سے معرف اور ای لیکن صفرت عبیدہ اور ان کے مترمقابل کے درمیان ایک ایک وار کا نبا دلہ ہُوا اور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو کہرا زخم لگایا۔ اتنے میں صفرت علی اور صفرت عربی اپنے اپنے شکارے فائن ہوکہ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پر لاے اس کا کام تمام یک اور صفرت عبیدہ کو انتقالات کے ان کا یا قدل کو کے بات کی متاب کر ہوئے وادی صفرار سے گذر رہے تھان کی انتقال ہوگیا۔

ان کا یا توں کو گیا ۔

مضرت على رضى التُرعن التُرك قسم كما كرفرا يكسف تفكريه آيت بما است بى بارست مين الله بُولى . هذن خصمن اختصموا في رَبِهِ عُون ( ١٩١٢٢) "يدووفراتي بِن جَبُول في ليف ربح بالت بي مُكراكية"

عم معرم اسم مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغا ذکھا۔ وہ ایک ہی جست عام میرو میں اسلین عمل مجوم ایک ہی جست اسلین میں اسپنے تین بہترین شہرواروں اور کیا کھروں سے باتھ دھو بیٹھے تھے اسلین انہوں نے غیظ وغضب سے باتے قابو ہوکرا کی ساوی کی طرح کیا رگی مملہ کر دیا۔

دوسری طرف سلمان اپنے رب سے نفرت اور مدد کی د عاکر نے اور اس کے صنورا فلام فی تفرّع اپنانے کے بعدا پنی اپنی جگہول پر بجے اور د فاعی موقف اختیار کے مشرکین کے الرقو و معنوں کو روک رہے تھے۔ زبان پر اَحدا صد کا کلر نفا معنوں کو روک رہے تھے۔ زبان پر اَحدا صنی درست کر کے رسول اللہ ﷺ من سفیں درست کر کے رسول اللہ ﷺ من سفیں درست کر کے رسول اللہ ﷺ من اللہ عکر کے ورد گارسے واپس آتے ہی اپنے پاک پرور د گارسے

نصرت و مدد کا وعده پورا کرنے کی دعار مانگئے گئے۔ آپ کی دعاریتی و

اَللّٰهُ وَ اَنْجِوْ لِيَ مَا وَعَدْتَ مِنْ ، اَللّٰهُ وَانْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. ﴿ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَ "اے الله! تونے مجدسے جودعدہ کیا ہے اسے پُورافرہ وسے - اے اللّٰهِ مَن تجم سعة تيرا عهدا ورتيرة وعديك كاسوال كردو مول-"

پھرجب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی ، نہا بیٹ زور کا زُن پڑا اور اوا ای ستب بہا پر آگئی توات نے بیر دعا فرمائی :

اَللّٰهُ قَ إِنْ تَهَالِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللّٰهُ قَ إِنْ شِنْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ بَعَنَدَ الْيَوْمِ اَبَدًا.

" اے اللہ! اگر آج یہ گروہ طاک ہوگیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ! اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کمبی نہ کی جائے۔ یہ

آپ نے خوب تفری ما تھ وعاری بہان کا ووقوں کندموں سے چاور گرگئ بھڑ الو کرصدیق رضی الشرعة نے رمول اللہ وروست کی اور عرض پروا زہرت السے اللہ کے رمول الب اللہ کے رمول الب اللہ کے رمول اللہ فرایت اللہ نے اللہ کے رمول اللہ کا میں کو وی کی کہ و فرایت اللہ نے اللہ نے اللہ کا میں کو وی کی کہ و سے اللہ اللہ کہ اللہ کا میں کہ و سے اللہ اللہ کا میں کو اللہ کا میں اللہ اللہ کا فروں کے دل میں رموب میں تہارے ساتھ ہوں جم اللہ ایمان کے قدم جماع میں کا فروں کے دل میں رموب میں اللہ کا اللہ کہ واللہ کے دل میں رموب میں اللہ کا دل میں رموب میں اللہ کا در اللہ کا اللہ کا دل میں رموب میں اللہ کا در اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے قدم جماع میں کی کو دل میں رموب میں اللہ کا در اللہ کا دل میں رموب میں اللہ کا در اللہ کا دل میں رموب میں اللہ کا در اللہ کا در

. آین میدادے می بالف یمن الملکی مرد فرین ( ۱۹:۸) " میرد فرین ( ۱۹:۸) " میر ایک میرد فرین ( ۱۹:۸) " میر ایک ایک میراد فرستوں سے تہادی مدد کروں گا ج آگے جیجے آئیں گے ا

سَيْهُنَ مُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ( ١٣٥:٥٣)

" عنقریب برجمقہ شکست کھا جائے گا اور پیٹیے بھیر کر بھائے گا : "
اس کے بعد آپ نے ایک مُٹی کھر بل مٹی ہی اور قرلیش کی طرف رُخ کر کے فرما یا ،
شا ھئت المن حُب ہے ۔ چہر سے برکڑ جائیں ۔ اور سائق ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف بھینک دی ۔
مٹر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تقاصیں کی دونوں انتھوں ، نتھے اور مُرز میں اس ایک مٹی مثی میں سے کچھ مذکو کی ماہو۔ اس کی باہت النّد تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ١٤،١١٥

مدجب آب نے پھینکا تو درحقیقت آب نے نہیں پھینکا بکدا نشرنے پھینکا "

اس طرح مشہورخاتون عُفرًاء کے صاحبزادے عوف بی حارمہ نے دریافت کی کہاں اللہ کے رسول ! پروردگاراپنے بندے کی کس بات سے (خوش ہوکر) مسکرا تاہے ۔ آپ نے ذرای ؛

"س بات سے کہ بندہ خالی جبم البغیر خفاظتی متصیار پہنے ) ابنا یا تقد دخمن کے اندر ڈبودے "۔ یہ سن کرعوف نے ایپ برا سے نورہ ا تارکھینکی اور الموار کے کہ دخمن پر ٹوٹ پراپ اور اور الموار کے کہ دخمن پر ٹوٹ پراپ اور اور الموار کے کہ دخمن پر ٹوٹ پراپ اور اور الموار کے کہ دخمن پر ٹوٹ پراپ اور الموار کے کہ دخمن پر ٹوٹ پراپ اور اور الموار کے کہ دخمن پراٹوٹ پراپ اور الموار کے کہ دخمن پراٹوٹ براپ کے اور الموار کے کہ دخمن پراٹوٹ کے اور الموار کے کہ دخمن پراٹوٹ کے اور الموار کے کہ دور کوٹ کے اور الموار کے کہ دور کوٹ کے اور الموار کے کہ دور کوٹ کے اور کوٹ کے اور کوٹ کے اور کوٹ کے کہ دور کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ دور کوٹ کے کہ دور کوٹ کے کہ دور کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ دور کوٹ کے کہ دور کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کے کوٹ کے کہ ک

لائت شہید ہو گئے۔

حب وقت رسول الله طلا الله المنظيظ الله المنظيظ الله المنظم الما المنظم ا تیزی جاچکی تقی اوران کاجش وخروش سرد پژر ایخا-اس بیے یہ باعکمت منصوبہ ملانوں کی پورلیش مضبوط کرنے میں بہت مؤثر تا بہت ہوًا ، کیو کرصحابہ کرام کوجب عملہ اور ہونے کا حکم مل ا ورائعی ان کا جوش جہا د شیاب پر تھا۔ تو انہوں نے نہا بہت سخمت تُندا و رصفایا کن ممارکیا ۔ وه صفول کی صفیں ورہم برہم کرتے اور گردنیں کا شتے اسکے بڑھے۔ ان کے جش وخروش میں بیا و بكد كرمزيد تيزى آگئى كه دسول الله طلي الله بنتي نفس نفيس زره يبينه تيز تب زيطة تشريب لالهب بیں اور پورے بیتین وحراحت کے سائند فرما رہے ہیں کہ منظریب پرجیندشکست کی جائے گا ، ا ور میں پیٹے کھی کر مباسکے گا ۔" اس بیا مسل نول نے نہا بہت پڑ ہوش وزِ فروش اوا ہی اوی ﴿ اور فرشتول نے بھی ان کی مدو فرما تی - چینا پخدا بنِ سعد کی روایت میں مصرت عکر ترسے مروی ہے کہ اس ون آدی کا سرکھٹ کرگرتا اوریہ پتا نہ جیتا کہ اسے کس نے ما رہ اور آ وی کا باتھ ( كمث كركرنا اوريه بتا مذميتا كراسيكس ف كالله ابن عباس فرمات بي كدايك سلمان إيك شرك كا تعاقب كردا مقاكم اچا كاس اس مشرك ك اويركوشك كى مار پرشف كى آواز آئى اور ايك شبسوار کی آوازسانی پڑی جرکہدرہ تفاکہ جیزوم اِ آسکے بڑھ ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیجیا کہ وہ رجیت گرا ؛ بیک کر دیکھا تواس کی ناک پرچرٹ کا نشان تقیا ، چہرہ بھٹا بڑا تھا جیسے کوڑے سے ما داگیا ہو اور پرسب کا سب ہرا پڑگیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آکر دمول اللہ عظائلہ کا سے بیر ما جرا بیان کیا تو آپ سف فرما یا " تم سی کہتے ہوئیہ تغییرے اسمان کی مدد تھی کیے ا بودا و و دا زنی کہتے ہیں کرمیں ایکسیمشرک کو مارسف سے میں وور روا تقا کہ اچا کا اس کا سرمیری ملوار پہنچنے سے پہلنے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سجھ گیا کہ اسے میرسے بجائے کسی اور نے

ایک انصاری حضرت عباس نی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوحضرت عباس کہنے گئے، والتہ! بھے اس نے قید نہیں کیا ہے ؟ مجھے تو ایک ہے میال کے سروا لے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خربرو خفاا ورایک چنگیرے گھوڑے پرسوار تھا۔ اب میں اسے لوگول میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انھاری نے کہا ! کے اللہ کے درمول یا انہیں میں نے تید کیا ہے ۔ آپ نے فرما یا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری عدد فرمانی ہے۔

مبدان سے الجیس کا قرار اسے المبیس کا قرار اسے المبیس کی شکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ مربی کی شکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ جدا نہیں بڑا تھا ؛ لیکن جب اس نے مشرکین کے قلاف فرستوں کی کارروا تیال دیمیس قرایط پاؤں میسٹ کر بھا گئے لگا، گرحارث بن بشام نے اسے پکوٹیا ، وہ سجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ بی ہے ، لیکن المبیس نے مارث کے سیلنے پر ایسا گھونسا ما راک وہ گرگیا اور المبیس نمل بھاگا بشکین کہنے گئے ، سراقہ کہاں جارہ ہے جو اکی تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بہادے مردگار جو ہم سے جدا مرد ہو گئے ہوئے ؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیمھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ مجھ البلہ سے ورگانہ ہے۔ اور اللہ بڑی سے نہ اس نے کہا ، میں وہ چیز دیمھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ مجھ البلہ سے ورگانہ ہے۔ اور اللہ بڑی سے نہ اللہ بھی ہوں ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔

می میروار می دید بدمشرین کے مشکرین اکامی اور اصطراب کے آثار نودار مسکست واسس کے آثار نودار سے مسلست واسس کے ایس کے مسلست اور ایر تو ایر تو تو مسلسل سے مسلست اور آبار تو تو مسلسل سے مسلست اور آبار تو تو مسلسل سے مسلست اور آبار تو تو مسلسل سے مسلس

ورہم برہم ہونے لگیں اور مورکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ مچرمشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے سام ان کی مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے سام ان کی مسلمانوں نے مارتے کا شنے اور کرھتے ان کا سے ان کا میں مسلمانوں نے مارتے کا شنے اور کرھتے ان کا بیجھا کیا، یہاں کا کہ کان کو معرکی زشکست ہوگئی۔

الوجها كى اكر المين طاغوت اكبرابوجهل نے جب اپنى صفوں میں اضطراب كى ابتدال الموجها كى ابتدال كا ابتدال كى ابتدال كى ابتدال كى المرب كى ابتدال كى الرب كى المرب كى المرب كى المرب كى المرب كا يون المرب كا المرب كا يون كا

ا بنے تشکر کو لاکا رَا ہُوا اکر اور کم بر کے ساتھ کہتا جارہا تھا کہ سراقہ کی کن رہ کشی سے تہیں کہت ہمت نہیں ہونا چا ہیں یا دیا تھا گانے کے ساتھ پہلے سے سا زباز کر دکمی تھی تم ہمت نہیں ہونا چا ہیں کے اس تھ پہلے سے سا زباز کر دکمی تھی تم پر عُمّتہ ہشیئہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چا ہیئے کیونکر ان لوگوں نے جلدبازی سے کام یا تھا۔ لات وعریکی کی قسم! ہم واکہس نہ ہوں گے بہال تک کر انہیں رسبوں میں حکوالیں۔ دیکھو انہیا راکوئی آومی ان کے کسی آدمی کوقت لے نزکرے بلکہ انہیں میکھواور کرفتار کو "اکر ہم ان کی گرمیان کی گرمیان کی انہیں مزد چکھا تیں۔ بری حرکت کا انہیں مزد چکھا تیں۔

لیکن اے اس غرور کی عقیقت کا بہت عبد نتیا لگ گیا۔ کیو کرچید ہی محے بعد سلمانوں کے

جوابی صلے کی شدی سے سامنے مشرکین کی صغیر بھٹنا مشروع ہوگئیں البتہ ابوجہل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک غول سائے جما ہو اتھا -اس غول سانے البحہل کے چا رول طرف تواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جبھی قائم کردگھا تھا ؟ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی مجمیردیا اور اس جبھی کو بھی اکھیردیا اور اس جبھی کو بھی اکھیر دیا -اس کے بعدیہ طاغوت اکبردگھائی پڑا ۔سیل اول نے دیکھا کہ وہ ابجب اس کا خوان کھوڑے کہ دو انسا دی جوانوں کے یا تقوں اسس کا خوان جوانوں کے یا تقوں اسس کا خوان

ا برجها کا قبل ا بوجها کا قبل ا بوجها کا قبل روز صف کے اندر تھا کہ اچا نک مرطا توکیا دکھتا ہوں کہ دائیں ہائیں دو

نوعرجمان ہیں۔ گویا ان کی موجود گی سے ہیں جبان ہوگیا کہ اشنے میں ایک سفے اپنے ساتھی سے جیا کر مجدست كها" چيا جان؛ مجھ الوجهل كو د كھلا ديجئے" ئيں نے كہا بھتيج تم اسے كيا كروگ ۽ اس نے كا يعمينايا كيا ب كروه رسول الله منطفظت كوكالي ديناسيد-اس دات كاتسم س كم يا تق میں میری جان ہے! اگرمئی نے اس کو دیکھی تومیرا وجود اس کے وجود سے انگ نہ ہوگا یہاں كريم ين بن كى موت ببلے تعمى سب وه مرجائے " وه كہتے بين كر مجھ اس پر تعجتب بروا-اشنے بي د و سرسے شخص نے مجھے اشا دسے ستے متوجہ کرسکے ہیں بات کہی - ان کا بیان سبے کہ ہیں سفے چذر بى لمول بعدد يكمنا كه الوجيل لوكول كے درميان چكركات رياست - ميں نے كہا ! ارسے ديكھتے نہيں! يدر إتم دونول كاشكار حب مارك بارك بين تم يوچدرسد شف أن كابيان سه كريد كنت بى ده دونول اپنی تلواری سید جمیعت پراے اور اسے مارکر قبل کردیا۔ بچریب کررول الله عظافیاتی كے پاس اسك - اتب فرطان جم ميں سے كس فتل كيا ہے ؟ دونوں سف كها: ميں سفة تاكى سبے۔ اسب سنے فرمایا ، اپنی اپنی تلواری اُرنچھ پیکے ہو؟ برسانہیں۔ اسب نے دونوں کی توارین کھیں ا ور فرما یا ؛ تم دونو ل نے قبل کیا ہے۔البتۃ الوجہل کا سامان معاقرین عُمرُوین جُموح کو دیا۔ووٹوں حمله آوروں کا نام معا ذین عمرو بن جموح اورمعا ذین عُفْر ارہے۔شہ

ک میسی بخاری ا/ ۱۹۸۷ مشکوة ۲/۲ میل ۱۹۵۱ بیش دوسری روایات بی دوسرا نام متودین خفرار بنایا کی بخاری ۱۹۸۱ میلودین کا سامان صرف ایک بی ادی کواس بید و یا گیا که تبدین مخفرار بنایا گیا سید و یا گیا که تبدین معفود کودی معافر (معود) بن عفراء اسی جنگ می شهید بو گئے شخصہ البتة الوجیل کی تلوا رحمزت عبدالله بن مسعود کودی محفرت معافر (معرف) کا ممرزن سے جدا کیا تھا۔ دویکھئے مسن الی داود باب من اجا ذعلی جرسی الح ۲۱ سی سال کی کیونکمان میں ایس الوجیل کی تعاور میں اجا دیکھئے مسن الی داود باب من اجا ذعلی جرسی الح ۲۱ سال سی میں ایس کا معرزن سے جدا کیا تھا۔ دویکھئے مسن الی داود باب من اجا ذعلی جرسی الح ۲۱ سال سی کی کیونکمان میں ایس کا دیکھئے میں ایک کیونکمان ایس کا دور باب من اجا دعلی جرسی الح ۲ سال سال کی کیونکمان کیونکمان کی کیونکمان کی کیونکمان کی کیونکمان کی کیونکمان کیونکمان

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معافی بن عمروین جورے نے تبلایا کہ یک نے مشرکین کو ساوہ ابوجہل کے بارے میں جو گھنے درختول جیسے ہے۔ نیزول اور تلواروں کی ۔۔ باڑھ میں تھا کہ رہت تھ ابوالحکم کمک کی رساتی مذہو م مثافی بن عُرُو کہتے ہیں کرجب بیس نے یہ بات سنی تواسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمار کا ۔ جب گنجائش می تو میں نے محلہ کردیا اور الیسی خرب لگائی کہ اس کا پا وَل نصف پندلی سے آڑگیا۔ والنہ حس وقت یہ پاوک اُڑا ہے تو میں اس کی تشبیصر ن اس کا پا وَل نصف پندلی سے آڑگیا۔ والنہ حس وقت یہ پاوک اُڑا ہے تو میں اس کی تشبیصر ن اس کھیل کو اور اور مواس کی بار پڑنے پر جھٹاک کو اُڑجائے۔ ان کا بیان ہے کہ اور میں نے ابوجیل کو ما را اور اور مواس کے بیٹے عکر مہنے بر بران ایک سے میرا واقع کٹ کے اور رائٹ ان میں مخل ہونے لگا تو میں سے میرا واقع کٹ میں اسے اپنے ساتھ گھیسٹے ہوئے سارا دن لڑا ، لیکن جب وہ جھے اؤیت پہنچانے لگا تو میں سے اس پر اپنا پا وّں رکھا اور اُسے زور سے کھنچ کو انگ کر دیا تھے اس کے بعدا بوجیل کے پاس متوفی بن عُفراو پہنچے۔ رکھا اور اُسے زور سے کھنچ کو انگ کر دیا تھے اس کے بعدا بوجیل کے پاس متوفی بن عُفراو پہنچے۔ وہ زمی ڈھیر ہوگیا صرف سانس اُن جا تی رہی ۔ اس کے بعدا بوجیل کے باس کے بعدا بوجیل کے بوجہ بوگے۔ رہی بی بھر کے بی کے بعدا بوجیل کے باس کے بعدا بوجیل کے باس کے بعدا بوجیل کے

جب موکر ختم ہوگی قورسول اللہ وظافی کا سفر وایا" کو ن سے جو دیکھے کہ ابوجہل کا انجام
کیا ہُوا ؟ اس پرصحاً ہرکام اسس کی الاش میں بھرگئے ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے
است اس حالت میں یا یا کہ ابھی سانس آجا رہی تھی ۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر
کاشنے کے لیے داڑھی کچڑی اور فرما یا اوالڈ کے دشمن آخو اللہ نے تجھے رئسواکیا نا ؟ اس نے کہا:
"جھے کا ہے کو رسواکی ؟ کی جس شخص کوتم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی طبنہ پا یہ کوئی آدی ہے ؟
"یاجس کوتم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اور کوئی آدی ہے ؟ پھر بولا اوکا ش اجھے کسانوں کے بجائے
ایاجس کوتم لوگوں نے قتل کیا ہی سے بھی اور کوئی آدی ہے ؟ پھر بولا اوکا ش! بھے کسانوں کے بجائے
کسی اور نے قتل کیا ہوگا۔ اس کے بعد بجھے تباؤ آج فتح کس کی ہوئی ؟ محضرت عبد النہ بن مسعود سے ۔۔۔ جواس گی گون
بر پاؤں رکھ بچکے نئے ۔ اس کے بعد حضرت عبد النہ بن مسعود سے ۔۔۔ جواس گی گون
واضح رہے کو عبد النہ بن مسعود رضی النہ عنہ کے جی دا ہے آ تو بڑی اونچی اور شکل جگر پر چڑھ گیا۔۔
واضح رہے کو عبد النہ بن مسعود رضی النہ عنہ کے جن کے بی کا بیا کی ہوئی اور شکل جگر پر چڑھ گیا۔۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالڈین مسود دحنی الٹہ عنہ نے اس کا سرکا ہے لیا اور دمول اللہ

ا حضرت مناذ بن عرو بن عبوح مصرت عثمان رصنی الله عنه کے دُورِ خلا فت یک فرندہ رہے۔

عَلَيْهُ اَلَّهُ اَ كَفَرِمِن مِن لَا كُرُ مَا صَرِ كُرِتَ بِهِ مِنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

در الله اکبر، تمام محدا لله کیلئے ہے حس نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمانی اور تنہا سارے گروہوں کوشکسٹ دی یہ

کیرفرایا ، جبومجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جاکر لاش دکھائی۔ آپ سنے فرمایا ، یہ اس امت کا فرعون سہے۔

ا میان کے مابٹاک نفوس عفرار کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر بچیل مسفوات عفرار کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر بچیل مسفوات

میں آچکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پرایسے منا ظرفیش آئے جن میں قیدے
کی قوت اور اصول کی نجھگی نمایاں اور طبوہ گرتھی ۔ اس معرکے میں یا پ اور بیٹے میں کہاں اور
بھائی میں صف آرائی ہوئی۔ اصولوں کے اختلاف پر تموادیں بے نیام ہو تی اور نظام و مقہور نے
اطالم وقا ہرسے محراکر اپنے غطے کی آگ بھائی ۔

شخص کی گردن اُڑا دوں کیونکہ نجدا پیشخص منافق ہوگیا ہے ۔"

بعد میں ابوعذ بینہ دونی التُرعذ کہا کرتے تھے کمیس دن میں نے جوبات کہد دی تھی اس کی وقیم میں طمئن نہیں ہوں۔ برا برخوف لگا دہتا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے۔ اور بالانتحروہ بمامہ کی جنگ میں شہید ہوہی گئے۔

4۔ ابوالبختری کوفنل کرنے سے اس بیے منے کیا گیا تفاکہ کے میں پیشخص سب سے زیادہ زمول اللہ منظافہ کیا تھا اور منظافہ کیا گیا ہے کہ منظافہ کیا تھا اور منداس کی طرف سے کوئی ناگوا دیا ت سفنے میں آئی تھی ، اور بران لوگول میں سے تھا جنہوں نے بنی واشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔

کین ان سب سے باوجود ابوالبختری تعلّی کردیاگیا۔ ہوا یہ کوحفرت مجذّر کی نیا دبوی سے
اس کی پڑ بعبر ہوگئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ الا لیسے تھے۔
حضرت مجذر اللہ کہا ۔ ابوالبختری ارسول اللہ فیظا ہے گئی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ کو اللہ میں گئی ہے ۔
حضرت مجذر اللہ کے کہا ۔ ابوالبختری ارسول اللہ فیظا ہے گئی ہے کہا ۔ نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کو نہیں جھوڈ سے ۔ اس نے کہا ، نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کو نہیں جھوڈ سکتے۔ اس نے کہا ، نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کو نہیں جھوڈ سکتے۔ اس نے کہا ، فدا کی قسم تب میں اوروہ و دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے اولائی مشروع کردی۔ مجذر نے مجبولاً اسے بھی قبل کردیا۔

٩ - كے كے اندر جا بھیت كے زمانے سے صفرت عبدالرحمٰن بن عرف رضى الله عندا وراً كية بن خلف ميں با ہم دوستى تقى - جنگ بدر كے دوزا ميدا بينے لائے مل كا با تھ كوئے كوڑا تھا كه اتنے ميں ا دھرسے صفرت عبدالرحمٰن بن عوف كا گذر ہُوا - وہ دشمن سے كھے زر ہيں جبين كرلا ہے ليے جا دہ سے مقرت عبدالرحمٰن بنيں ديكو كركہا أو كيا تنہيں ميرى صفرورت ہے إلى ميں تہا دى ال زرجل سے بہتر ہوں ۔ آج مبيا منظر قو ميں نے ديكھا ہى نہيں ۔ كيا تنہيں دو دھى صاحب نہيں إلى الدونوں الور على صاحب نہيں إلى اسے مطلب يہ تفاكم جمھے قيد كرے كا ميں اُسے فعيلے ميں توب دو دھيل او تلنيا ل دوں كا — مطلب يہ تفاكم جمھے قيد كرے كا ميں اُسے فعيلے ميں توب دو دھيل او تلنيا ل دوں كا — مطلب يہ تفاكم اُر تنہ ہيں كہ ميں اُرتيز اور اس كے بيلے كے درميان مبل رہا تھا كہ اُرتيز نے بہت نے بہت ہوئے كے درميان مبل رہا تھا كہ اُرتيز نے بہت نے بہت ہوئے ہيں كہ ميں اُرتيز اور اس كے بيلے كے درميان مبل رہا تھا كہ اُرتيز نے بہت نے بہت نے بہت نے بہا ہے اندر تباہى کہ وہ دورت ميں نے ہمارے اندر تباہى کہ وہ دورت ميں نے ہمارے اندر تباہى کہ وہ دورت ميں اندر تباہى کہ وہ دورت ميں نے مادے اندر تباہى کہ وہ دورت ميں نے ہمارے اندر تباہى

میا رکھی تھی۔

حضرت عبدالرطن مجے بیں کر والہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچا ہیں۔

نے امیہ کو میرے سافقہ دیکھ لیا ۔۔ یاد رہے کو امیہ صفرت بال ان کو کے میں سایا کرائی ۔

صفرت بلال نے کہ او ہوا گفاد کا مؤرد اُمیہ بی ضلف اِ اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہ اسے بلال نے ایر میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ لیے گا۔ میں نے کہا اسے بالا لن اِ ایر میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ ہے گا۔ میں رہوں گا یا اور دو گا را از اے اللہ کے انصاد وا یہ رہا گفا کا مؤرا مُری خاص ، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ دے گا۔ میں کہا یہ درہے گا ، صفرت عبدالرحم نو کہا ہے تھی کو اسے ہمیں کھی کو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا

زا والمعا دہیں علامہ ابی قیم نے کھی ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے اُمیّۃ بی خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے اِل بیٹے مِا وَ۔ وہ بیٹے گیا اور حضرت عبد الرحمان نے اپنے آپ کواس کے اور طوال لیا۔ کیکن لوگوں نے بیٹے میا ورام اور اُمرائی کو تھا کہ دیا۔ بعض کوار و سے حضرت حبدالرحمان بی و اُل کے دیا۔ بعض کوار و سے حضرت حبدالرحمان بی ویکن کو کا یا دّں بھی زخمی ہوگیا بیا

الله المنظائية في ويكوا كر صفرت سفة كم جرب يراوگول كى اسس حركت كاناگوارا تر برداست - آب نے فرما يا ! اسے سعد ابخدا ، ايسا محسوس بوقا ہے كہ تم كومسل نول كايد كام ناگوار ہے " انہوں نے كہ ؛

" جی ال ! خدا كى قسم اسے اللہ كے دسول ! ير ابل شرك كے ساتھ پېلا محركہ ہے جس كا موقع اللہ نے تبيں فرا بم كيا ہے - اس ليے ابل شرك كو يا تی چو اللہ فے كے بجائے جھے يہ بات ذيا دہ پندہ كر انہيں فوب قرا بم كيا ہے - اس ليے ابل شرك كو يا تی چو اللہ فے كے بجائے جھے يہ بات ذيا دہ پندہ كر انہيں فوب قرا بى حال كے اور انھى طرح كيل ديا جائے "

۸- ناتم بنگ کے بعد صفرت مصفی بن می بر کور کری درخی الله عندا پہنے بھائی ابر موریز بن می بر کوری کے پاس سے گذرہ و ابوریز نے مسلما فوں کے خلاف جنگ لائی تقی اوراس وقت ایک نساری صحابی اس کا ما تھ با مذھو دہ ہے تھے ۔ صفرت مُحسَمُ بنے نے اس انسانی سے کہا، اس شخص سے فردید اپنے باتھ مضبوط کرنا ، اس کی مال بڑی مالدارہ وہ غالبًا تمہیں اچھا فدید دے گئ اسس پر ابوع زیر نے اپنے بھائی مُحسَمُ بنے ہے کہا ، کیا میرے بادے میں تنہا دی ہی وصیت ہے ، صفرت مُحسَنت نے ابوع زیر نے اپنے بھائی مُحسَدت ہے ، صفرت میں مُحسَدت فرمایا ۔ وہاں! ) تمہادے بیا میرے بادے میں تنہا دی ہی وصیت ہے ، صفرت محسَدت محسَد فرمایا ۔ وہاں! ) تمہادے بیائے بیس انسان میں میرا بھائی ہے ۔ مسیم مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈوائے کا حکم دیا گیا اور عشر بن درہی کو کنویں کی طرف ہے ہے جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈوائے کا حکم دیا گیا اور عشر بن درہی کو کنویں کی طرف گھسیت کرنے جا یا جانے لگا تو دسول الله شکا ایک کے جرب پر نظر ڈوائی بو دیکھا تو مسلم دورہ ہے ، چبرہ بدلا بڑوائی اندا ہے نے فرمایا ، ابو صفری اندائی اللہ اس کے صاحبر اورٹ نے کہا آئیت میں تنہا رہے دلکھا آئیت نے فرمایا ، ابو مذافیہ اِ غالبًا این واللہ کے سلم میں تنہا دے دل کے اندر کی اصاصات ہیں گا انہوں نے کہا " بنہیں والشیار کو اُلیّا ایت والد کے سلمی میں تنہا دے دل کے اندر کی اصاصات ہیں گا انہوں نے کہا " بنہیں والشیار کو اُلیّا ا

ن زاد المعاد ۴/۹۹، مع بخاری کتب الوکاله ۱۸۰ سیس پرواقعه بعض مزیز یون قصیلات کے ساتھ مردی ہے۔

میرے اندراپنے باپ کے بارے میں اوران کے قتل کے بارے میں ذرائعی لرزش نہیں؛ البتریں اپنے میں اوران کے قتل کے بارے میں اوران کے قتل کے بارے میں اوران کے میں باپ کے متعلق جانی تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے۔ دورا ندیشی اورفضل و کمال ہے اس ہے ہیں اس لگائے بیٹیما تھا کہ بیخو بیاں انہیں اسلام کے پہنچا دیں گی؛ لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی تو قع کے خلاف کفر پر ان کا خاتر دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر دسول اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں دعائے خرفر مائی اور ان سے بھیلی بات کہی ۔

و القاب معدولان فرانس کے معدولین اور اس میں جودہ مسلمان شہید ہوئے۔ چھ بہاجرین میں سے

ا ورا تقد انصار میں سے بیکن مشرکین کو بعباری نعضان انتمانا پڑا۔ ان کے سترادی مالیے گئے اور ستر فید کے گئے جوعوماً قائد، مردار اور بڑے بڑے سربراً وردہ حضرات تھے۔

صرت ابرطائق سے روایت ہے کہ نبی بیشائی کے حکم سے بدر کے دور قرایش کے چہیں بوے برکے دور قرایش کے جہیں بوے برائے کے ملے سے بدر کے ایک گذرہے خبیت کویں بیں بھینک دی تین وہ استور نفا کہ آپ جب کسی قرم پر فتھیا ہے بھتے تو تین دن میدان جنگ ہیں تیا افرات ہے جہانچ ہے جب بدر میں تمیسا دن آیا تو آپ کے صب الحکم آپ کی سواری پر کجاوہ کسا گیا ۔ اس کے بعد آپ بدل چلے اور چیچے چیچے صحابہ کرائم بھی چلے بہاں تک کہ آپ کورل کی بار پر کھونے ہوگئے ۔ بھرانہیں ان کا اور ان کے باپ کانام لے لے کر پکار ناستروع کیا ۔ لے فلال بن فلال ایک تجہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم فے اللہ اور اس کے دسول فلال اور اے فلال بن فلال ایک تجہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم فے اللہ اور اس کے دسول کی اطاعت کی ہمتی ؟ کیو کہ ہم سے ہمارے دی بیا جو وجدہ کیا تھا اسے ہم فے برحی بایا تو کی تم سے تبارے دیہ فیون اللہ نے عرض کی ؟ ایسے جمون میں تی اسے عرض کی ایل درول اللہ آپ ایسے جمول سے کیا باتی کردہ تیں جن میں روح ہی بنیں ؟ بی شیافیکی یا درسول اللہ آپ ایسے جمول سے کیا باتیں کردہ تیں جن میں روح ہی بنیں ؟ بی شیافیکی یا درسول اللہ آپ ایسے جمول سے کیا باتیں کردہ تیں جن میں روح ہی بنیں ؟ بی شیافیکی یا درسول اللہ آپ ایسے جمول سے کیا باتیں کردہ بیں جن میں روح ہی بنیں ؟ بی شیافیکی یا درسول اللہ آپ ایسے جمول سے کیا باتیں کردہ بیں جن میں روح ہی بنیں ؟ بی شیافیکی یا درسول اللہ آپ ایسے جمول سے کیا باتیں کردہ بیں جن میں روح ہی بنیں ؟ بی شیافیکی یا درسول اللہ آپ کی ایسے جمول سے کیا باتیں کردہ بیں جن میں روح ہی بنیں ؟ بی شیافیکی ا

نے فرما یا' اس ذات کی قسم سے یا تھ میں محد کی جان سے میں جو کچھ کہر روا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیا د و نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیا دہ سننے والے نہیں *لیکن یہ*لوگ جواب نہیں و<u>ے سکتے</u> ساکھ

ر مشرکین نے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میں معالکتے ہوئے میں معلے میں میں سکتے کا رُخ کیا۔ شرم و میں سکتے کا رُخ کیا۔ شرم و

ندامت كسبب ان كى مجه بي أربا تفاكس طرح سكة بي واخل بول -

ابن اسماق کہتے ہیں کرسب سے پہلے جوشفس قریش کی شکست کی خرامے کر کے وار و ہوا وه مَيْسُمان بِن عبداللّٰه خزاعي تقا- لوگول نے اس سے دریا فت کیا کر پیچے کی کیا خبرہے؟ اس نے که و متبه بن رسید بهشیبه بی رسید، ابوانحم بن بشام، امیته بن خلف -- اور مزید کچرسردارول کانام لیتے ہوئے ۔۔ پرسب قتل کردسیتے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کوگانا شروع كيا توصفوان بن أمّية في جرحطيم من بينيا تفاكها و خدا كي تسم! اگريه بهوش مين سهد تواس ميرك متعلق پوچيد- لوگوں نے پوچيا صعنوان بن اميه كاكيا ہؤا؟ اس نے كہا وہ نووہ دىكيمو إحليم ہي بمین براسد بنداس کے باب اوراس کے بعائی کونتل بوتے بوت میں سفخود دیکھاسید .

رسول الله يَنْ الله الله والمراض كابيان سهد كرمين ان ونول حضرت عباس كاغلام تفاء بهارسه گهربی اسلام داخل بوچیکا نفا-حضرت عباس مسلمان بوچکے تفیم اُمّ الفعنل مسلمان ہو م کی تقبیر، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا؟ البتہ مصرت عباس خے اپنا اسلام جیبا رکھ تھا۔ ادھ ابولہب جنگ بدرمین حاصر منز بخوا تنقا جب است خبر لی تواکنند نے اس پر دکت و رومیا ہی طاری کر دی اورمہیں اپنے اندر قوت وعزت محسیس ہوئی۔ میں کمزور آدمی نتا تیربتایا کرتا تھا اور زمزم سک جرے میں مبینا تیرکے دستے جمیلتا رہتا تھا۔ والند! اس وقت میں مجرے میں مبینا اسینے تیرہیل را تقا - مبرس پاس أم الغضل بيتي موئى تقيس اورجو خرائى تقى اسسے ممثنا وال و فرحال تقے كرات من الوامب اين دونول يا دُل برُى طرح كليتنا مُوا آيبنيا اور جرك كرن رك يرمني گیا ۔ اس کی بیٹیےمبری بیٹیے کی طرف تھی ۔ انھی وہ بیٹیا ہی ہُوا تھا کہ اچا نک شور ہُوا : یہ الوسفیان بن ما دن بن عبد المطلب أكيا- الوابب في السب كها ؛ ميرك پاس أ ق يميرى عرك ممهار

پاس فہرہے۔ وہ الواہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھوٹے نظے۔ الواہب نے کہا ' بھیتیجے بناؤ لوگوں کے معاری ٹربھیٹر بوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کیا حال دیا ؟ اس نے کہا المح کی نہیں۔ بس لوگوں سے ہماری ٹربھیٹر بوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیئے۔ وہ ہمیں جیسے چاہشے تھے تش کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے تاری کو الا محت نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری ڈربھیٹر کھی لیے گور سے بھوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان جی کہرے گھوٹر ول پرسوار تھے۔ فداکی تسم وہ کسی چیز کوچوڈرٹے تھے اور یہ کوئی چیز ان کے مقابل کی باتی تھی ۔

الوّرا فع بهتے ہیں کمیں نے اپنے ہا تھت نیصے کاکن رہ اس ای پوکہا ، وہ فدا کی قسم فرشتہ

سے اور برا النی اس نے بھے اپنا ہاتھ اس اور برسے چرب پر زور دار تفیر درید کیا ۔ ہیں اس

سے لا برا النین اس نے بھے اس کا کر ذہیں پر پہل دیا ۔ پھر میرے اور پر کھٹے کے بل بیٹھر کر بھے

مارنے لگا ۔ ہیں کر ورجو تھہرا ۔ لیکن استے ہیں اُمْ الفضل نے اٹھ کرنچے کا ایک کھبا یہ اور اسے

ایسی برب ماری کر سریں بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا ماک نہیں ہے اس یے

ایسی برب ماری کر سریں بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا ماک نہیں ہے اس یے

اسے کرور سمجھ رکھا ہے الواہب رسوا ہو کر اُٹھا اور میلاگیا ۔ اس کے بعد فداکی قسم مرف سات

دائیں گذری تھیں کہ النہ نے اُسے عدسہ را ایک قسم کے طاحون ) ہیں مبتلاکر دیا اور اس کا فائر کر دیا ہوئی کو اسے بول ہی چوڑ

ویا اور وہ تین روز توک بھے گورو کفن پڑا ارہا ۔ کوئی اس کے قریب مز جاتا تھا اور نہ اس کی ترفین کی

ویا اور وہ تین روز توک بھے کورو کفن پڑا ارہا ۔ کوئی اس کے قریب مز جاتا تھا اور نہ اس کی ترفین کی

کوششش کرتا تھا ۔ جب اس کے بیٹول کوشطرہ مسوس بڑا کہ اس طرح جوڑ نے پر لوگ انہیں طامت

کریں گے تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں کھڑی سے اس کی لاش دھیل دی اور دُور ہی سے تیم بھین کریں کہ تو ایک گڑھا دی کر دسے ہی تھر بھین کریں کے تو ایک گڑھا دی در در ہی سے تیم بھین کی کوشیادی ۔

میں کہ کوشیادی ۔

غرض اس طرح المركم كوميران جرر كی تمکست فامش كی خربی اوران كی ظبيست پر اسس كا نها بت بُرا الرَّرِدُ استی كه ابنول نے مقتولین پرنوحه كرنے كی ممانعت كر دی تاكرمسا، نول كوان كے غم پرخوش معرنے كاموقع ندھے۔

اس سلسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر میں اسو دین عبدالمطلب کے تین بیلے ماریک اس سلسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر میں اسو دین عبدالمطلب کے تین بیلے مارے گئے اس سیے وہ ان پر رونا چا ہتا تھا۔ وہ اندھا آ دی تھا۔ ایک دانت اس نے ایک نوحہ کرنے کی اجازت کرنے والی عورت کی آ وازسنی جھٹ اپنے غلام کو بمیجا اور کہا ! فرداء دیکھو! کیا فرحہ کرنے کی اجازت

مل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رورہ ہے ہیں۔ اکر میں کھی۔ اپنے بیٹے ۔۔۔ ابر حکیمہ پر روق ان کی کی کی میرا سینہ جل روا ہے ۔ غلام نے واپس آکر تبایا کر ربورت تو اپنے ایک گم شدہ اُون فی پر رور ہی ہے ۔ اسودیدس کر اپنے آپ پر قالو نہا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا ا

ويمنعها من النوم السهود على بدر تقاصرت الجيدود ومخروم و رهط ابى الوليد و بكى حارثا اسد الاسود و ما لابى حكيمة من نديد ولو لا يوم بيدر لم يسودوا

اللبك إن يضل لها بعدي فلاتبك على بكر ولحكن على بدرسراة بني هصيص على بدرسراة بني هصيص وبكى إن بكيت على عقبل وبكي إن بكيت على عقبل وبكيهم ولا تسمى جميها الا قدساد يعدهم دجال

دی اوه اس بات پر دونی ہے کہ اسس کا اونٹ غائب ہوگیا؟ اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے ؟ تو اونٹ پر مز دو جگر برر پر دوجہاں قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ال بال! بدر پر دوجہاں قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ال بال! بدر پر دوجہاں بنی بھیسے ، بنی مخزوم اور الوالولید کے بقیلے کے سربراً ورده افزاد ہیں ۔اگر دونا ہی ہے ہے ہے ہے ہے سربراً ورده اور سب کا نام نہ ہے۔ ہے توعقیل پر دو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور الوکوں پر دو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور الوکوں پر دو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور الوکوں پر دو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور الوکوں پر دو اور سب کا نام نہ ہوتا تو کو گئی ہم ہے ہو اور سردار مز ہو گئے کہ اگر بدر کا دن مز ہوتا تو وہ سردار مز ہو سکتے شتھے ہے۔

مریز کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔

بهجانت بین اور به زیربن حارثه ب پشکست کها کرمجا گایه اور اس فدرم عوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہرجال جب دونوں فاصد پہنچے تومسلاتوں نے انہیں گھیرلیا ا و را ن سے تغصیلات سننے سکے حتی کہ انہیں تغین آگیا کمسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔اس کے بعد سرطرف مسترت وشاد مانی کی اہر دُوڑ گئی اور مدینے کے دُرو کام نہلیل و مکبیر کے لغروں سے گونج استخدا ورجو مرراً ورده مسلمان مربیته میں ره گئے تھے۔ وہ درمول اللّز ﷺ کوا مسس فتح مبین کی مبارک با د وینے کے بیے ب*رر کے راستے پر نکل پڑنے*۔

حضرت اُسامه بن زیدرضی النّه عنه کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جرہ ہجیجہ رمول الله مَنْظَلْظُ عَلِينًا كَي مِعا حِبرُ إِدى حضرت مُرْتَى كُوجِ حضرت عثمان رصى المدُّعنه كيعقد مين ضي د فن کرے فبر پرمٹی برا بر کرچکے نتھے۔ ان کی تیما ردا ری کے بیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 

ما ل غنیمنٹ کامسلم ما ل غنیمنٹ کامسلم بین قیام فرمایا، اور ایمی آب نے میدان جنگ سے کوئ

نہیں فرما یا تفاکہ مال ضنبیت سے بارے میں کشکریے اندر اختلاف پڑگیا۔ اورجب بیاختلاف شِدّبت اختیار کرگ تورسول الله ﷺ نے علم دیا کرسس کے پاس جر کیجہ ہے وہ آپ کے ولك كروع بعابد كالم في المال كالم المال كالمال كالمال كالمال المالية وي كويل المنظم كاحل الله فرايا و حضرت عُباده بن صامعت رصى التدعد كابيان سب كرسم لوگ نبى مَيْلِللْ الْمَلِيَّالُهُ كَا سَاكَمْ مرینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے۔ لوگو ل سے جنگ ہوئی اور الٹرنے دہمن کوسکست دی پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں مگ گیا ورانہیں کھدیڑنے اور قبل کرنے لگا اور ایک گروہ ما ل غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور استے بٹورسنے اور سینٹے لگا اور ایک گروہ نے ربول لٹدیٹاللہ نظامہ کا كے كرد كھيرا أوالے ركھا كرمباد المتمن وهوكست آئي كوكوئى اذبيت بہنيا وسے بجب رات آئى اور لوگ پلیٹ پئیٹ کر ایک دومرسے پاس پہنچے توا لِ غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا كرم نے اسے جمع كيا ہے لہذا اس ميں کسى اور كاكوئى حصة نہيں۔ شمن كا تعاقب كرنے والول نے کہا : تم لوگ ہم سے پڑھ کر اسس سے حق دار نہیں کیونکہ اس ال سے دشمن کو به کانے اور دُور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا ''اور جولوگ رسول اللہ میں اللہ کی حفاظت فرما

رہے نے انہوں نے کہا! ہمیں بیخطرہ تھا کہ وشمن آپ کوعفلیت میں پاکر کوئی ا ذبیت مذہبنیا وك اس يهم أب كى حفاظت بين شغول رسبت أسس پرالند في يرايت نازل فرمائي. يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ \* قُلِ الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ \* فَاتَّقَوْ اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْـنَكُمُ ۗ وَٱطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ إِنَّ كُنْدُ مُّؤْمِنِينَ ۞ (١:٨) " لوگ آپ سے مال منیمن کے متعنی پوچھتے ہیں۔ کہدو منیمن الندا ور دمول کے لیے ہے۔ پس انٹرسنے ڈرو، اور اسپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر بو اور اللہ اور اس کے رمول سمی

اطاعست کرو اگروافعی تم لوگ مومن ہو۔ "

اس كے بعدرسول الله يَنْطَافُهُ عَلِينًا الله عَنْ الله عَنْ مِن الله عَنْ مِن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

اسلامی شکر مدسینے کی را ہ میں مدینے کے میل دیشے کے میل دیشے کے ایت کے ہمراہ مشرک

تیدی بھی ستھے اودمشرکین سے حاصل کیا بڑوا ما لِ عنیمت میں ۔ آپ نے حضرت عبدا لٹدبن کعیب رضی الندمیز کو اس کی مگرا نی سونی تقی -جیب آپ وا دی صَعْراء کے درّے سے باہر " تنظم تو در تسا ورناز بر کے درمیان ایک شیلے پریٹا ڈوالا اور وہی تمس رہانجوال مصتبہ علیمده کریسکه باقی ما لی عنیمت مسلما نول پر برابر برابه تعسیم کر دیا۔

ا ور وا دی صَفَرارہی میں آئیٹ نے حکم صا در فرا یا کرنفتر بن ما درٹ کوفتل کر دیا جائے۔ اس تخص نے جنگب بدر میں مشرکین کا پرجم اُٹھار کھا تھا۔ اور بیرقریش کے اکا برمجرمین میں سے تنفاء اسلام تشمنی اور رسول استُر ﷺ کی ایڈار رسانی میں صدورج براسا ہوا تھا۔ آپ کے حکم پرحضرست علی رصنی الندعمة نے اس کی گرون مار دی ۔

اس کے بعد حبب آپ عرق الطبیہ پہنچے توعُقبُہ کن ابی مُعَینُط کے قبل کا حکم صا در فرمايا- يشخص سرطرح رسول النثه يتطفيكاني كوايذا ببنجا ياكرتانها نهس كالجهدة كروسجير گذر چیکا ہے۔ یہی شخص ہے میں نے رسول اللّٰہ طالونظائیا کی میٹیمے پرنماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی اور اسی شخص نے آپ کی گردن پیچادر لیبیٹ کراٹ کو قتل کرناچا ہ تقا اوراگرا بو مجرد صنی الله عنه بروقت منه سکتے ہوتے تواس نے دا بنی وانسٹ بین تو)

آب کا گلا گھونٹ کرمارہی ڈالا تھا جسب نبی ﷺ نے اس کے قبل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا: اسے محترابی پول کے لیے کون ہے ؟ آپ نے فرایا: آگ: اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت افصاری رضی الشرعنہ نے ۔ اور کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۔ اس کی گردن ماردی ۔

جنگی نقطهٔ نظرسے ان دونوں طاعو توں کا قتل کیا جا نا صروری تھا کیونکہ پرصرف جنگی قیدی نہ نضے بلکہ عبدیداصطلاح کی رُوسسے جنگی نجرم تھجی ہتھے۔

کی بشارت سُن کرآپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبادک با دہیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑنے سنے جب انہوں نے مبارک با دہیش کی توصفرت سلمہ بن سلامہ رمنی اللہ عنہ نے کہا اگر اوگر ہمیں کا ہے کہ مبارک باد دے رہے ہیں ہما را محراؤ تو خدا کی قسم ، گہنے مرک کے بوڑھوں سے بچوا تھا جوا و منٹ جیسے سنے "اکس پر دسول اللہ فظالم اللہ فظالم اللہ فالم اللہ فا

اس کے بعد آپ مریز منورہ من اس طرح منطفر و منصور داخل ہوئے کہ ہم اور گردوہی کے سالے دخمنوں پر آپ کی دھاک ہیٹے میں منورہ اس فتح کے اثر سے مریبنے کے بہت سے لوگ ملقہ بگوٹیاں میں مختل کی دھاک ہیٹے میں منفقہ بگوٹیاں کا ہوئے کے افراس موقع پر عبدالنڈ بن اُبی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھا وے کے لیے اسلام تبول کیں۔ قبول کمیں .

ات کی مدینه تشرایت اوری کے ایک دن بعدقیدای کی امدا کد ہوئی۔ اب نے انہیں

صحاً برکرام پرتعتسیم فرا دیا اوران کے ساتھ حسن سلوک کی وصیتت فرماتی۔ اس وصیت کانتیجہ بیا تقا کرصحا برکرام خود کھیجور کھاتے تھے نیکن قیدلوں کو روٹی ہیش کرتے تھے ، زواضح رہے کہ مرینے میں تھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قبیت ) نے کہا" یا رسول اللہ ﷺ ایرالگا جیرے بھائی اور کئیے تبیلے کے لوگ ہیں میری راتے ہے کہ آمیں ان سے فدریہ ہے لیں۔ اس طرح جو کھیم لیں سگے وہ کفار کے خلاف ہماری قوتت كا ذربيه ہو گا۔ اوربيمي متوقع ہے كه النّدانہيں ہدايت دے دے اور وہ ہمائے بازوب بيّ . رسول الله يَنْظَلْنَا لِللهُ عَلَيْنَا مِنْ خُراما! الني خطّاب تمهاري كيا دائے بيد؟ البول نے كيا : "والتدميري وه رائے بنيں سے جو ابو بکڙ کی ہے۔ ميري رائے يہ ہے کہ آپ فلال کو۔ (جر حضرت عرم کا قریبی تھا، ۔۔ میرے حالے کریں اور میں اس کی گردن ماردوں عقبل بن ا بی طالب کوعلی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلال کوجر حرق کا بھاتی ہے جرافی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اسٹرکومعنوم ہوجائے کہ ہمارسے دلول میں شرکین کے سیے ترم گوشہ نہیں ہے ، اور پر حضرات مشرکین کے مکتاُ دیگر والممراورة المرين بين "

مصرت عرش کا بیان ہے کہ دسول اللہ بیلی ایک الیک رضی اللہ عنہ کی بات پند فرمائی الدرمیری بات پسند نہیں فرمائی ہے نانچہ قید اور الدر کوئے کی ضرمت میں حاضر بھوا۔ وہ دونوں دن آیا تو ہیں مسیح ہی مسیح دسول اللہ بیلی فیلی اور الدرکوئے کی ضرمت میں حاضر بھوا۔ وہ دونوں دور سے ستھے۔ بیس نے کہا آ کے اللہ کا درول ایس بھے تبایتیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں دور سے بیں ؟ اگر جھے بھی دھنے کی وجہ ملی توروں گا اور اگر نزل کی تو آپ حقرات کے دور نے کی وجہ سے دور کی فرمائی : فدید قبول کرنے کی وجہ سے تہا ہے اسی کی وجہ سے دور ایس کی دوجہ سے دور دائیوں اور آپ نے کی دوجہ سے تہا ہے اسی کی وجہ سے دو دائیوں اور آپ نے کی دوجہ سے تہا ہے اسی کی وجہ سے دو دائیوں اور آپ نے کی دوجہ سے تہا ہے کی مارف ان رہے ہے تہا ہے کی دوجہ سے دور دائیوں اور آپ نے ایک قبری دوخت اسی کی دوجہ سے دور دائیوں تا دور آپ نے ایک قبری دوخت کی طرف ان رہ کرتے ہوئے دائی کا عذاب اس درضت سے بھی زیادہ قریب بیش کیا گیا

اور الندنے ير أيت ازل فرمائي۔

مَاكَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُوْنِ لَلاَ اَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِى الْاَرْمِينْ ثَوِيْدُو نَ عَرَضَ الدُّنْيَا اللهِ وَاللهُ يُرِيِّيدُ اللاَخِرَةُ وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِيمٌ 0 لَوْلَاكِمْكُ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيهُمَا أَخَذُتُمْ عَذَاكِ عَظِيمٌ 0 (١٨/١٢١٨)

موکسی نبی کے سیلے درست نبیں کہ اس سے پاس قیدی ہوں یہاں گک کہ وہ زمین میں اہی طرح نو زرندی کرسف تم قرگ دنیا کاسامان چاہتے ہو۔ اورائٹر آخرت چاہتاہے ؛ اورائٹر غالب اور حکمت والاہے۔ اگرائٹری طرف سے وسٹ تر بعقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے ہو کچھ ایا ہے اس پرتم کوسخت عذاب کی طرف یہ ،

اورالله کی طرف سے جو نوست میں قید کرنے کے بعدیا تواسمان کرویا فدیہ ہے لوی اِمّا کو اِمّا کو اِمّا اِلله کی طرف سے جو نوست میں قید کرنے کے بعدیا تواسمان کرویا فدیہ ہے لوی پیشند کرنے کے بعدیا تواسمان کرویا فدیہ ہے لوی پیشند کر اُمْ کی گئی ہے۔ اس لیے صحابہ کر اُمْ لول کو تبعیل فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزش کی گئی اوریہ مجی اِسس لیے کہ اُنوں نے کو تبعیل فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزش کی گئی اوریہ مجی اِسس لیے کہ اُنہوں نے ایسے نے کہ اُنہوں نے ایسے غریبی جنگ سے پہلے قیدی بنایا تھا؟ اور اس لیے بھی کہ اُنہوں نے ایسے ایسے غریبی جنگ سے فدیہ لینا قبول کر اِنہوں کے ایسے الی برخریبی جنگ سے فدیہ لینا قبول کر اِنہوں تھی مقدمہ چواسے بغیر نہیں جھی ڈیا اور جن کے تعلق مقدم الکا برخریبی حقیق خربیبی جدید قانون بھی مقدمہ چواسے بغیر نہیں جھی ڈیا اور جن کے تعلق مقدم کا فیصلہ عوال سے موست یا عرقید کی صورت میں نودار ہوتا ہے۔

بہرمال چرکہ صفرت الو بکرصدیق رصنی الشرعنہ کی دائے کے مطابی معاملہ طے ہو چکا تھا اس لیے مشرکین سے فدید ہیا گیا۔ فدید کی مقدار چار ہزارا و رتین ہزار و رہم سے لے کرایک ٹالم درہم تک ابل محترب نہا گئے۔ فدید کی جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ لکھتے پڑھنے سے واقف نہ تھے ، اس لیے بہلی سطے کیا گیا کہ مس کے چاس فدید نہ ہو وہ مدینے کے دس دس بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ نہی طرح سبکھ جائیں قدیم اس کا فدید ہوگا۔

رسول الله میزانشد نیزانشد نیزان براحسان بهی فرمایا اور انفیس فدیرید بید بغیر را کردیا . اس قبرست بین مطلب بن حنطب صیفی بن ابی رقاعه اور ابوعزه مجی کے نام اسے بین ماخرالذکر کواکننده جنگ احد میں قبدا و رقبل کیا گیا۔ رتفعییل اسٹے الاسی سینے۔)

قیدلول میں گئی ان مُرُو کھی تھا جو بڑا زبان آورخطبیب تھا۔ حضرت مُرُو کہا! لے لئہ کے رسول ایسیل بن مروسے اسکے و د دانت تردوا دیسجتے کس کی زبان لیسٹ جا یا کرے گئی اور دہ کسی کی ڈبان لیسٹ جا یا کرے گئی اور دہ کسی گرخطبیب بن کر آ ب کے خلاف کسی کھڑا نہ ہو سکے گا ۔ نیکن دسول اللہ مُنظفہ بھا اور دہ کسی جگرخطبیب بن کر آ ب کے خلاف کسی کھڑا نہ ہو سکے گا ۔ نیکن دسول اللہ مُنظفہ بھا اللہ منظفہ بھا اللہ منظفہ بھا اللہ منظفہ بھا تھا اللہ منظفہ بھا تھا ہو سے می اور اللہ منظفہ بھا تھا ہے منہ براتیا مت کے روز اللہ کی طرف سے می کو کا خطرہ تھا ۔

حضرت سعد بن نعمان رضی المدّعمة عمره کرنے سکے سیلے ٹیکلے تو انہیں ابوسفیان نے قید کر لیا . ابوسفیان کا بنیا عمرُ و بھی جنگب جور سکے قید ہوں میں تھا۔ چنا پنجہ عمرو کو ابوسفیان سکے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سنگر کو چھوڑ دیا ۔

قران کا تبصرہ عزوے کے تعلق سے سورہ انقال نازل ہوئی جو درحقیقت کس فرانی تبصرہ ہے ۔ اگریہ تعبیر عبی ہو۔ اور یہ تبصرہ با دشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصرہ با دشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصرہ ل سے بالکل ہی جداگا نہ ہے۔ کس تبصرے کی چند باتیں مختصر أید جی و

الترتعاكے فیصب سے پہلے مسلمانوں کی نظران کونا ہمیوں اوراخلاتی کمزوریوں کی خون میں سے بعض کا اظہاراس طرف مبندول کرائی جوان میں فی الجملہ باتی رہ گئی تھیں۔ اور جن میں سے بعض بعض کا اظہاراس موقع پر ہوگیا تھا۔ اس توتید و بانی کا مقصور یہ تھا کر مسلمان اسپنے آپ کوان کمزور اول سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں۔

اس کے بعد اس فتے ہیں الٹرتعالیٰ کی جرما پُدا ورغیبی مدد شامل تعی 'اس کا ذکر فسسطیا۔
اس کا مقصود پر بخت کے مسلمان اپنی شجاعت وہا است کے فریب میں مذا کہا میں۔ حبس کے بینے میں مزاج وطبا کتے پر بخرور و مکبر کا تستبطر ہوجا آسہے۔ مبکہ وہ الٹرنغالیٰ پر تو کل کریں اور اس کے اور بیغیبر و مطباکت کیش رہیں۔

پیران بلنداع اض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بیے دسول الله مظالفہ اللہ اسے اس خوفناک اور خوز پر معرکے میں قدم رکھا تھا۔ اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشا ذہبی کی گئی ہے جمعرکوں بن سنے کا سبیب ہفتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کواور بہو د اور جنگی قیدلوں کو نماطیب کر سکے فیسے وبلیغ نصیحت فرائی گئی سنتے اکدو وحق کے سامنے جمک جائیں۔ اور اس کے یا بندین جائیں۔

اس کے بعد ملانوں کو مال عنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مستلے کے تمام نبیا دی قوا عدو اصول سجماستے اور نبتائے گئے ہیں۔

پیمراس مرصے پر اسلامی دعورت کوجنگ و مسلح سکے جن قوانین کی صرورت تھی ان کی توشیح
ا ورمشرو عیست ہے تاکر سلانوں کی جنگ اور ابل جا بلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے اور اخلاق و کرد ارسکے میدان میں مسلانوں کو برتری حاصل دسیت اور دمیا اچی طرح جان سے
کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں سبے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی سبے ان کے مطابق
ا پنے مانے والوں کی علی تربیت بھی کرتا ہے۔

کچراسلامی حکومت کے قوانین کی گئی دفعات بیان کی گئی جی حی سے واضح ہوتا ہے کہا سلامی حکومت کے دائیے میں بینے والے مسلما تول اوٹراس دائیے سے با ہرہے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ منفرق وافعات منفرق وافعات كانفهيلاً تعيين كريمة فطرفرض كياكيا اورزكاة منفرق وافعات كالمختف نصابول كي تفهيلاً تعيين كريمي معدقه نظرك فرصيت

ا ورزگوٰۃ کے نصاب کی تعیین سے اس پوچھ اورمشقت ہیں بڑی کمی اگئی حب سے نقرار جہاج بن کی ایک بڑی تعداد دوچار بھی ، کیو کھ وہ طلب رز تن کے ساپے زمین ہیں دوڑ دھوپ سے امکانات سے محروم ستھے .

پیرنہایت نفیس موقع اور نوسٹگوارا تعاق یہ تھا کہ مطانوں نے اپنی زندگی ہیں بہا عیرج من ٹی وہ شوال سٹ میٹری عید تھی جوجنگ بدر کی فتح مہیں کے بعد بیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید جس کی سعاوت الٹر تعالے نے مسلمانوں کے سریہ فتح وعرقت کا آج رکھنے کے بعد طافوائی اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سنے کل کر کمپیرو توجیلور تھید وجہیج کی آواز میں مبند کرتے ہوئے میدان میں جاکرا داکیا تھا۔ اس وقت حالت برتھی کہ مسل نوں کے دل الٹرکی وی ہوئی نعتوں اور اس کی کی ہوئی تا تید کے سبب اس کی دھت وہنوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طوف رغیت کے جذبات سے معمود تھے اور ان کی پیشا نبال اس کے شکروسیاس کی ادائیگ کے لیے جب ہوئی تھیں۔ الٹر تعلیا نے اس نعمت کا ذکراس آبیت ہیں۔

وَاذَكُرُوْ آ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ غَنَافُوْنَ آنُ يَنْفَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوَرَّ وَالْدَارُ وَالْدَالُ وَالْدُوالُ وَالْدُوالُ وَالْدَالُ وَالْدُوالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالُ وَاللَّهُ وَاللّلُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَا وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

William Constitution of the second se ميز منده كالأرته MINING THE PARTY OF THE PARTY O

## بدکے بعد کی جگی سرکرمیال

برکا مرکه سمانوں اور شرکین کاسب سے پہلاستی محراد اور فیصلہ کن مرکہ تفاحی میں میں فرن کو فتح مبین حاصل ہوتی اور سارے عرب نے اس کا مشاہرہ کیا۔ اس مورے کے نتائی سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تے جنہیں براہ راست پر فقصان غفیم برداشت کرنا بین سفر کین کی یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ وسر بلندی کو اپنے غربی اور اقتصادی وجود کے لیے خط و محسوس کرنے تھے ، لینی ہود۔ چنا کی جب سے مسلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا یہ دو فوں گروہ مسلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا یہ دو فوں گروہ مسلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا یہ دو فوں گروہ مسلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا یہ دو فوں گروہ مسلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا دو فوں گروہ سے المنظم المنہ فور کے دافر سند کھی اور مشرکین کو ۔ " المنظم المنہ فور کی این دو فوں گروہ ہوں کہ جم از دو دمسان میں داخل ہوگئے ۔ یہ عبد النظم میں داخل ہوگئے ۔ یہ عبد النظم بر قادر کھنے کی اب کوئی مبیل یاتی نہیں رہ گئی سے تو فیظا ہر اسلام میں داخل ہوگئے ۔ یہ عبد النظم بر قادر اس کے تفقار کا گروہ تھا ۔ یہ بھی مسلمانوں کے ضلاف بہود اور مشرکین سے کم عرف مقتد منہ رکھتا تھا ۔ یہ بھی مسلمانوں کے ضلاف بہود اور مشرکین سے کم عرف مقتد منہ رکھتا تھا ۔

ان کے علاوہ ایک چرتھا گروہ بھی تھا، بینی وہ بَدُوجِ مدینے کے گروہ بین بودوباش رکھتے تھے۔ انہیں کفرواسلام سے کوئی دلیسی مزتھی بینی پر کیٹرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کا بیا بی سے انہیں بعبی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور عکومت قائم ہوگئی توان کی توٹ کھ شوٹ کا راستہ بند ہوجائے گا، اس سے ان کے دلول میں بعبی مسلی نوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور پر بھی مسلم وشمن ہوگئے۔

اں طرح میمان چاوں طرف خطرے میں گھرگئے، لیکن مسلمانوں کے مسیمیے میں ہرفران کا طرز عمل و وررے سے مختلف میں برفرانی کے طرز عمل و وررے سے مختلف متھا۔ ہرفرانی نے اپنے حسیبِ حال ایساطر لقد اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرص و غایب کی ممیل کا کغیل تھا، چنانچہ اہلِ مدینہ نے اسلام کا اظہار کرکے در ریدہ ساز شول

وسیسہ کاربوں اور ہاہم اور انے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ بہود کے ایک گروہ نے تھکم کھلارنج وعداو اور غیظ وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل کیسنے کمر تو راضرب کی دھمکیاں دینی خروع کس اور مدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی حنگی تیاریاں بھی کھکے عام ہور رہی تھیں بڑکو یا وہ زبان حال سے مسلانوں کو یہ بیغام دے دہیے تھے سے

ولا بد من یوم اغر معجل یطمل استماعی بعده للنوادب ایک ایدا رکشن اور تا بناک دن ضروری سیع میں کے بیر موحد درازیک نوح کرنے والیوں کے فرمے مشنتا رہوں -

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک ایسی موکداً رائی کے بیے مدینے کی چہار دیواری کا چرامد استے جو تا ریخ میں فزو کا احد کے نام سے معروف ہے اور حس کامسلما نول کی شہرت اور ساکھ پر اُٹرا الر پڑا تھا۔

ان خطرات کے جی سے نبی کے بید سلما آول نے بڑے اہم اقدا ات کے جی سے نبی فیلا الملگانی کی مائد ان کے جی سے نبی فیلا الملگانی کی مائد اند عبقریت کا بیتا مہاہ ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و میش کے ان خطرات کے سیسلے میں کسس قدر مبدار تھی اور ان سے نبیتے کیلئے کتنے جا می منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی مسلور میں اس کا ایک مختصر ساخا کر پیش کیا جا دیا ہے۔

ا-عزوه بنی کمیم برمقا کدر شرخ بودی بعدسب سے پہلی خرجو مدینے کے عفل ان کی شاخ بو منگی کم تبدید شرخ المامات نے فرائم کی وہ برتی کہ تبدید عفل ن کی شاخ بو منگی کے لوگ مدینے پر چرخواتی کے لیے فوج جمع کردہ بیاں - اس کے جواب میں نبی شاختی نے دوسوسوا دوں کے ساتھ ان پرخو وال کے اپنے ملاقے میں ای ای منازل کا ما بینچے - بو منگیم میں اس ایجا کا سعط و معاوا بول دیا اور مقام گذر میں ان کی منازل کا ما بینچے - بو منگیم میں اس ایجا کا سعط سے بھار کر بھار کر کھا گئے تا کہ کا خربی نے سواو نٹ چھوڑ کر بھا گئے جس پرٹ کے مدید نے قبط کہ کیا اور دول اللہ میں وا دی کے اندر پانی سواو نٹ چھوڑ کر بھا گئے تا ہے میں بیان کی ایک کر بھیر بیان کی ایک کر بھیر بال کر بھیر بالی فیسے میں بیان میں کے حقے میں دو دو او نہ شائے۔ اس غزوے میں بیان کی ایک میں بیان کی ایک کر بیا میں بیان کی ایک کر بیار بی میں بیان کی ایک کر بیا کر بیان کی کر بیا میں بیان کی ایک کر بیا میں بیان کی کر بیا میں بیان کی ایک کر بیا میں بیان کی کر بیا کر بیان کر بیان کی کر بیا کر بیا کر بیان کی کر بیان کر بیا کر بیان کر بیا کر بیان کر بیا کر بیان کر بیان کر بیا کر بیا کر بیا کر بیان کر بیا کر بیا کر بیا کر بیان کر بیان کر بیا کر بیان کر بیا کر بیان کر بیا کر بیان کر بیان کر بیا کر بیا کر بیان کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیان کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیان کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیان کر بیا کر بیا کر بیان کر بیا کر بیان کر بیا کر بیان کر

کے گرر۔ کر پر پیش اور دال سائن ہے۔ یہ دراصل مٹیا ہے دیگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے لیکن بہال منظیم کا ایک چشمہ مرادہ ہے جونجد میں سکتے سے زیراستہ نجدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔ بنوییم کا ایک چشمہ مرادہ ہے جونجد میں سکتے سے زیراستہ نجدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔

غلام بالقدآیا ہے آپ نے آزاد کر دیا ۔۔۔ اس کے بعدائی دیار بنی سُنیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ میں استے۔

یر غزوہ شوال سائٹ میں بررسے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سنسباع بن عوفطہ کو اور کہا جا آ ہے کہ ابنی اُم کمتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا ہے دوران سنسباع بن عوفطہ کو اور کہا جا آ ہے کہ ابنی اُم کمتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا ہے۔

الم سنسی صَلَی اللّٰ عَلَیْ سَلِم کُن کے سُل کی سازش میں مشرکین فیصے سے جا قادیمے

ا ور پورائکٹر نبی میٹھٹھٹھٹھ کے خلاف ہانٹری کی طرح کھول دیا تھا۔ بالا خرکتے کے دوہا درجوانوں نے سطے کیا کہ وہ است میں سے سطے کیا کہ وہ سات میں سے اس اختلاف وشقاق کی تبنیا و اوراس و تت دُسوائی کی جڑے انعوٰ وَ باللہ ) تعینی نبی منطاب کا خاتمہ کرویں گئے۔

چنانچہ جنگ برر کے کچھ ہی د نوں بعد کا وا تعدسے کر عمیر بن وہب تمی ۔ جوقریش کے شيطانول مين سه نقا اور يح مين نبي ينطفظه اورمها بركام كوا ذيتين بهنها ياكرتا تما اور اب اس کا بیٹا وہب بن ممیرجنگ بدر میں گرفتار ہوکرمسلما نوں کی قبیر میں تھا۔ ہی میرسے ابك ون صفوان بن اميه كرم الموصليم مين بيندك گفتنگوكرت بهرت بررك كنوي مين مينيك جائے والے مقتولوں کا ذکر کیا - اس پرصفوان نے کہا، خداکی سم ان سے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں "جواب میں تمکیرنے کہا " خدا کی قسم تم سے کہتے ہو۔ دکھیو! خدا کی قسم اگرمیرے اور قرض مذ ہوتا جس کی اوائیگی کے بیے میرے پاکس کھینیں، اور اہل وعیال مزہوتے،جی کے بارسے میں اندبیشہ ہے کرمیرے بعدمنا نع ہوجائیں گئے، تو میں سوار ہو کرمی کے یاس جاتا اور اسے قبل کر ڈوالنا ؟ کیونکرمیرے سیے وہاں جانے کی ایک وجرموجو دہے۔ میرا بٹیا اُن کے ہاں قبیرہے " معنوان سفه اس صورت حال كوغنيمت سيمنة بوست كياة اجتا جلوا تها اقض ميرب فِسقے ہے میں اسے تہاری جانب سے اوا کرووں گا؛ اور تہارے اہل وعیال میرے اہل و عیال ہیں۔ جب مک وہ موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرما رہوں گا۔ ایسانہیں ہو سکتا کەمبرے پاسس کوئی چیز موجود ہوا وران کو مذھے۔"

عُمُيْرِ نِهِ كِها ! البِيها تواب ميرِ سے اور اپنے اس معاسطے كومبيفر واز بيں ركھنا مِعفوان نے

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد محمیر نے اپنی تلوار پر سال رکھائی اور زمر آلود کر انی میجرروار نا بُول اور مدینة پهنچا ؛ نیکن انجی وه مسجد سکه دروا زیب پر اپنی ا و نعتی بیشها ہی ریا تھا کہ حضرت عمر بن خطا برضی لنزعز کی نگاہ اس پر پیڈ گئی۔ وہ ملمانوں کی ایک جاعث کے درمیان جنگ بدر میں النڈ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کررہے تھے ۔۔۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا ؛ بہ کتا، اللّٰہ کا دشمن عمير كسى برك بي ادا د ك سك آيا ب يجرا بنول نے نبى يظافظينانى كى خدمت بيں حاض بوكر عرض کیا' اسے انٹد کے نبی ایدا لٹر کا دشمن غمیرا پنی الوار حما کل کئے آیا سہے۔ آپ نے فروایا' لسے میرسے پاس اوا و عبیرایا توحفرت عرض اس کی تلوارکے پرتنے کو اس کے گلے کے پاس سے پکرالیا اور انعمار کے چندا فرا دسے کہا کہ تم لوگ رسول اسٹر مظافظ کا کے پاس حب ؤاور وہیں ببیمه مباوّ اورات کے خلاف اس مبیت کے خطرے سے چوکنا رہو بکیو کہ یہ قابل اطبینان نہیں عمر رضى الشدعنه اس كى گرد ك ميں اس كى ملوار كا پر تلا ليبيث كر كيائين بوسئة بيں تو فرما يا: "عمر إ ا سے چھوڑ دو۔ اور ممیراتم قریب آجاؤ۔ اس نے قریب آگر کہا 'اپ نوگوں کی مبیح بخیر ہو! نبى مَثْلَالْهُ عَلِيْنَ مِنْ إِلَا اللَّهُ تَعَاسِكُ مِنْ مِينِ ايك البيه تخية من مشرِّف كياسب جوتمها دسك اس تخيرس بهترسب، نعنی سلام سے بوابل جنست کا بخیرہے۔

عیدسے بہرسے ، یک سام سے بوابی بست ہ جیدہ۔
اس کے بعدات نے فرطیا 'اسے محیرات ہو؟ اسے ہایہ قیدی جو اپ
لوگوں کے قبضے میں سے اس کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرط دیجے۔
لوگوں کے قبضے میں سے اس کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرط دیجے۔
اس نے فرط یا ، بھر پر تمہا دی گردن میں طوار کیوں سے ؟ اُس نے کہا 'اللہ ان
موالدں کا براکرے ۔ کہ یہ ہمارے کی کا نہا سکیں !

آپ نے فرایا ' سے بی با وکیوں کئے ہو؟ اس نے کھا ' بس مرت ای قیدی کے لیے آیا ہوں۔
اسٹ نے فرایا 'ہیں بلکہ تم اورصغوان بن امیر طبیم میں بلیٹھے ۔اور قریش کے جو مقتولین کنوں میں بھینے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ، بھرتم نے کہا ' اگر مجھ پر قرض نہ ہو تا اور میرسے اہا ہو بیال مند ہوتے تو میں بہال سے جاتا اور محت تدکو قتل کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تہا رے قرض اور مند ہوتے تو میں بہال سے جاتا اور محت تدکو قتل کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تہا رے قرض اور اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشر طبیکہ تم بھے قتل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ النہ میرے اور تہا رہے۔

ورمیان حائل سہے۔

مسلم عُمير نے کہا ہیں گوا ہی دیما ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول ! آپ ہمارے پاس اسمان کی جوخیری لاتے شعے، اور آپ پرجو وی مازل ہوتی تھی، اسے ہم جوشلا و یا کرتے تھے لیکن بیر توالیها معاطرہ ہے میں میرسے اور صعوان کے سواکو فی دیجدی نہ تھا۔ اس سیے والنڈ بچھے بیتیں ہے کریہ بات النّہ کے سوا اور کسی نے آت پہ کہ بنہیں ہبنیا تی۔ پس النّد کی تمدسیت سف محصے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام بک بابک کرہنچایا " يعر عمر سن كلمة حق كى شها دست دى اور دسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْ فرما یا "اسیف بمائی کو دین سمهاو، قرآن پڑھاد اوراس کے قیدی کوا زاد کر دو"

ا د حرصفوان لوگول سے کہتا پھر د ہائفا کہ پہنوشخبری سی لوکہ چند ہی د نوں میں ایک ایسا وا تعربیش آئے گا جوبرر کے مصابّ بھیلوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والول سے عُمُبركى بابت پوچها بى زنبلقا- بالآخراست ايك سواد نه بتاياكه عُمُيرسلمان بوحيكاست ـ يرسس كر صغوان سنے تسم کھائی کراس سے کہی بات ترکرسے گا۔ اور نرکمبی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادحر عُمير سنه اسلام سيكه كريك ك داه بي اوروبين مقيم ره كراسلام كي دعومت ديني نثروع كي-ان سك الم تقرير بهست سے لوگ مسلمان بوستے سے

۳- عزوه بنی فینماع کے ساتھ جیماہدہ فرمایا نتمان کی دفعات بھیلے صفحات کے ساتھ جیماہدہ فرمایا نتمان کی دفعات بھیلے صفحات

میں ذکر کی جاچک ہیں ۔ رسول اللّٰہ ﷺ کی پوری کوشش اور خوا مِش تقی کہ اس معاہدے یں جر پھے طے پاکیا ہے وہ نا فنزرسے ؛ چنانچرسلانوں کی طرف سے کوئی ایبا قدم نہیں اٹھایا عمیا جواس معاہدسے کی عبارت سکے کسی ایک حرف سکے بھی خلافت ہو۔ میکن بہودجن کی ماریخ غدر وخیانت ا در عبر کنی سے پُرہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف بلٹ سکتے ا ورمسلما نول کی صفول سکے اندر دسیسہ کا ری، سازش، لڑا نے بیمڑانے اور ہنگا ہے اور ہوا۔ بياكرنے كى كوششيں متر دع كر ديں۔ لگے يا تھول ايک مثال بھی سنتے ہيلئے۔ مهرود کی عیباری کا ایک نمورز این اسحاق کابیان ہے کہ ایک بُرزها پہدی شاش بن قبیس — جوقیریں یا وَل ب<u>شکائے بھئے</u> تھا، پڑا زیر دست کا فریقا، اورمسلانوں سے سخست عداوت وحمد رکھتاتھا ۔۔ لیک مار صحابۃ کرام کی ایک محیس کے یاس سے گذرا ، حب میں اوس وخزرج دونوں ہی تبلیلے کے لوگ بیٹھے یا ہم گفتگو کر رہے ہتھے۔ اسے یہ دیکھ کر کر اب ان سکه اندرجا ہمیت کی یا ہی عدادت کی چگر اسلام کی الفیت واجتماعیت کے سے لیے ا وران کی دیریز شکررنجی کا خاتمه مرکیاسهے پخست رنج مرُوا۔ کہنے لگا :" اوہ اس دیار میں بنو ڈیکہ ك اشراف متحد بوسكة بي إبخدان اش ك اتحا دك بعدتو بمارا يهال گذر بنين " چنامخ اس نے ایک نوجوان بہودی کوجواس کے سائقہ مقاحکم دیا کہ ان کی مجائس میں جائے اور ان کے ساتھ ببیٹھ کر پھر جنگب بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کریسے اور ایس سیسلے میں دونوں جانب سے جواشعاد کے گئے ہیں کچھان میں سے سناتے۔ اس بہو دی نے ا یہا ہی کیا۔ اس کے نیتیجیں اوس وخز نرج میں تو تو میں میں مشروع ہوگئے۔ لوگ جرائونے سکے اورایک دوسرے پر فخرجتانے ملکے سٹی کہ دو تو تنبیاں کے ایک ایک آدمی نے محشوں کے بل مبيح كدرة ونستئدت تشروع كردى بيم ايك سقه اپينے يترمقابل سے كہا اگرميا بوتوہم كس جناک کو پیرجوان کرکے پیٹا دیں ۔۔مقصد یہ تھاکہ ہم اس یا ہمی جنگ کے بیے پیرتیار ہیں جواس سے پہلے روسی جا میکی ہے۔ اس پر دونوں فرلقیوں کو ٹاؤا گیا اور بولے ، حیاوہم تیار بين- سُرّة مين مقايله بوگا - بتقيار . . . . با بتقيار . . . . . إ

 شامش بن قبیس کی عیّاری کی آگ بچھا دی تھی کیگھ

یہ ہے ایک نمورز ان میشگاموں اور اضطراب کاجنہیں بہود مسلما توں کی صفوں میں بیا كرنے كى كوششش كھتے ہے اور ہے ہے ايك مثال اس دورسے كى جصے پر ہود اسلامى وعوت كى راه ميں الكلسة يہتے تھے۔اس كام كے سبار انہوں نے مختلف منصوب بار كھے تھے. وه حبُوستے پروپگنڈسے کرستے ستھے۔ مبی مسلمان ہو کرمٹ م کو پیرکا فرہوجائے تھے تاکہ کمزود اورما دہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشہے کے پہنچ پوسکیں کسی کے ساتھ مال ملق ہوتا اورو مسلمان ہوجاتا تواسس پرمعیشت کی دا ہیں تنگ کردیتے ؟ چیا نچہ اگراس کے ذیتے محربتایا ہوتا ترمیح وشام تقاضے کرتے۔ اور اگرخود اس مسلمان کا بھربتایا ان پرہوتا تو اسے ا والأكرست بكم باطل طريطة يركها جات اور كهنة كه تهارا قرض تومهارس أو يرأس وقت تما جب تم اپنے آبائی دیں پر ستھے لیکن اب جبکرتم نے اپنا دین بدل دیاسہے تواب ہمارا اور تهارا کوئی لین دین بنیں۔ ھے

واضح رہے کر ہبودنے بیرساری حرکتیں پدرسے پہلے ہی نثروع کر دی تغییں ، اور اس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تقیں جو ابنوں نے رسول التر مظالم اللے اسے کرد کھا تھا . ا ومعر رسول النَّه عَنْ الْمُنْ الْمُرْصَمَايُهُ كُواتُمْ كا يرمال تقاكروه الديبود كي بدايت يا بي كماميد میں ان ساری باتوں پرصبر کریتے جا دہے ہے۔ اس کے علاوہ پریمی مطلوب تفاکراس مطلق میں امن وسلامتی کا ماسول برقرار رہے۔

بنو فیبنها علی عبد کسی این بردین معانون کی زیر دست مدد فرما کرانبین عزیت ویژوکت

ستصمرفرا زفرما باسب اوران كارعب ومديه وورونز ديك برجگررست والول كه دبول بر بين كا سب توان كى عداوت وحدكى بإنزى بيت يرى - ابنول في كمل كملائر وعداوت كامطابروكيا ادرعلى الاعلال يغاونت وايذادماني يراكز آسية \_

ان میں سب سے زیادہ کینہ تو زا ورسب سے پڑھ کر نثر ریکھیں بن انشرف ننا حس کا ذکر

کلی ابنِ ہشام ۱ / ۵۵۵، ۵۵۹ هی مفسرین نے موده الی عمران وخیرہ کی تفسیریں ان کی اس قسم کی حرکات کونے ذکر کئے ہیں ۔

اسكرا را سه بواسى طرح تينون بهودى قبائل مين مسب سيه زياده بدمهاش بنوقينقاع كاتبيله تھا۔ یہ لوگ مدسینے ہی کے اندر رہبتے تھے اوران کا محلہ انہی کے نام سےموسوم تھا۔ یہ لوگ پینتے کے لحاظے سے سونار، لوبار اور برتن ما زیتھے۔ ان بیشوں کے مبدب ان کے ہرا دمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کےمردان جگی کی تعدا دسات سوتھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر بہودی تنفے۔ انہیں نے سب سے بہتے عہد مکنی کی تفصیل بہرہے ، جب النّدتعك ي مريدان بررميم سلما نول كوفتح ست م كمناركيا توان كى مركش مين شدّن م المكنى - البول نے اپنی شرار توں بہ خیاشتول اور الا انے بعرا انے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی ا و رخلغشاں پیاکزائشروع کردیا ؟ بینا نخیر جوسلمان ان کے بازا رمیں جا آپاکسی سے وہ مذاق و استہزا و کرستے اور اُسے ا ذیت پہنچاتے سٹی کرمسلان عور توں سے بھی چینے جی ارشروع کردی۔ اس طرح جیب صورب مال زیا در منگین ہوگئ اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تورمول کنڈ فظلنظيم أنين بن فراكروعظ وتصيحت كي اور رشدو بدايت كي دعومت ديت بوت طلم و یغاوت کے انجام سے ڈرایا ۔ تیکن اس سے ان کی بدمواشی اور بخرد رہیں کچیا درہی امشا فہ ہو گیا۔ چنانچہ ا مام آبوداو و فیروسے حضرت ابنِ عیامس رضی النزمنہ سے روابیت کی ہے کہ جب رسول السُرطُ الشَّرِ الشَّالِيَ الْمُنْ نبوتينقاع كے بازار ميں بېرود كوفيم كيا اور فرايا "اسے جاعب بېرود إس سے پہلے اسلام قبول کراوکر تم پرکھی دلیسی ہی ا دیڑے مبیسی قریش پریڈ کی سیٹ انہوں نے کہا ڈ اسے محدّ! تہیں ہس بنا پرخود فریبی میں منتلانہیں ہونا چاہیئے کرتمہاری مرتبیر قریش کے اناٹری اور ناآشنائے جنگ لوگول سے بوتی اور تم نے انہیں مارلیا۔ اگرتمہاری اوائی ہم سے بوگئی تونیا میل جائے گا کہم مرد بين ادر بمارسه بميه لوگول ستة تهين يا لايزيشا نقاءً اس مكه جواب مين الترتبايلانية يه أبيت نازل فرما في ب<sup>الك</sup>

قُلْ لِلْذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغَلَبُونَ وَشَحْشَرُوْنَ اللَّ جَهَنَّةِ ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۞ قَدْكَانَ لَكُمْ اليَهُ فِي فِئْسَتَيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِئَهُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاُخْرِى كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مُ يِمِثْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤْتِيدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ٥ (١٣/١٢:٣)

"ان كا فروں سے كہہ دوكرعنقريب مغلوب كئے جا دَكے اورجہنم كى طرف بإنكے جا دَكے، اور وہ بڑا تھ کا نا ہے ۔ جن دوگروہوں میں محرہوتی ان میں تہارے بیے نشاتی ہے۔ ایک گروہ الٹرکی راه میں لاط رہا تھا۔ اور دوسرا کا فرتھا۔ یہ ان کو اُٹھموں دیکھتے میں اپنےسے دوگا دیکھ دہیے تھے؟ اور الله اپنی مرد کے دریعے حس کی مائید جا ہتا ہے کرماہے۔اس کے اندریقینیا نظروالوں کے بیے عبرت ہے؟ بهرصال بنو تبينقاع نے جوجواب دیا تھا اس کا مطلب صاف معاف اعلان جنگ تھا؟ لیکن نبی مظافی کا سنے اپنا عصتہ بی ہیا۔ اورصبر کیا مسلما نوں نے مجی معبر کیا اور اسنے والے حالی کا انتظار کرنے گے۔

ا وحراس نصبحت کے بعد بہود بنو قلینقاع کی جراکتِ دندا بذا ور بڑھ گئی ؟ چنا بخد تھوٹے ہی دن گذرے تھے کہ البول نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بیا کر دیا حس کے نیتے میں ابہوں نے اسپنے ہی ایمتوں اپنی قبر کھو دلی اور اینے اور زندگی کی راہ بندکر لی۔

ابنِ بشنام فے ابریون سنے دوا بہت کہ سے کہ ایک عرب عودیت بنو قبینقاع کے با ڈا ر میں کھیامان سے کرآئی اور بیچ کر رکسی صرورت سے لیے ) ایک مستاد کے پاس ، جرببودی تھا، ببیندگتی ربهود یول نے اس کا چېره کملوا ناچا با گراس نے انکا دکردیا۔ اس پراس سنار نے ييك سے اس كے كيرسے كانچلاكمٹ دا يجيلى طرف با غرط ديا۔ اور اسے كيمہ خررنہ ہوئى۔جب وہ ائتی تواس سے بے پردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قبقیہ لگایا۔ اِس پر اس عودمت نے چنے بیکار مِهَا تَى بصلى كُوا يكسمسلما ك في السينار يرحم كيا اور أسه ماردًا لا- بيوا بأبيرويول في ال مسلمان پرحملہ کرکے اسے مارڈ الا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھروالوں نے شورمیایا اور یہود سکے خلاف مسلما نول سے فرما د کی ۔ نتیجہ ہیر بڑوا کرمسلما ان او رہنی قینقاع سکے پہودیوں میں

محاصرہ ، سپردگی اور جلاولی کا دیمانہ نبریز ہوگیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام

الولّياب بن عبدا لمنذركوسونيا اورخود، حضرت حزَّه بن عبد المطلب كے مائته ميں سلانوں كا

بھریا دے کر اللہ کے شکرے ہمراہ بنوقینفاع کا کرنے کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گھھیوں
میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ عمید کا دن تھا اور شوال سکتہ
کی ہ ا تا ریخ ۔ پندرہ روز ک ۔ لینی بال ذی القیدہ کے نمودار ہونے ک ۔ محاصرہ باری
دیا۔ پھراللہ تعالمے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا جس کی سنست ہی یہ ہے کہ جب دہ
کسی قرم کو شکست و ہز میت سے دوچاد کرنا چا ہتا ہے توان کے دلول میں رعب ڈال دیتا
ہے ؟ چانے پر توقیف ع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ دیسول اللہ مظافی تا ان کی جال میں
مال ، آل وا و لا دا ورعور توں کے بارے میں جوفیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے
بعد آپ کے عکم سے ان سب کو با فدھ لیا گیا۔

نیکن ہیں ہوتے تفاجیہ عبداللہ ہی اُئی نے اپنا منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اس نے دسول اللہ علیم اللہ من ہیں ہیں ہوتے تفاقی کے اسے میں مما فی کا حکم صا در فرائیں۔
اُس نے کہا اُ اے تھڑ اِ میرے معاہدی کے بادے میں احسان کیجے " ۔ واضح دہے کہ وقینقاع خورج کے حلیف تھے ۔ ایکن دسول اللہ ظافی کا نے آخری ۔ اس پر اس نے اپنی بات محرد ہرائی۔ گراب کی باداک نے نے واطح میں اس شخص نے اپنی بات محرد ہرائی۔ گراب کی باداک نے نے واطا اُسے میں اس شخص نے اس سے اپنا اُرخ مجمید لیا۔ لیکن اس شخص نے اس سے کہ گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فراطا اُسے مجمید ڈدو اِ اور ایسے فسنبناک ہوئے کردگول نے فیصل پر چھا تیاں آپ کے چہرے پر دیمیس۔ پیراپ نے فراطا اُسے فیل پر ہائی ہے چھوڑ ۔ اور اُسے فسنبناک ہوئے کردگول کی بہاں کا کہ کہت میں ہے جوڑوں گا بہاں کا کہا ہی میں برمنا فی ایس کے جوان اور تین سوزد ہوا تی کہ آپ میں ہے معاہدین کے بادے میں احسان فرا دیں ۔ چمار سو کھلے صبم کے جوان اور تین سوزد ہوا تھی اس میں میں میں کا ملے کردکھ دیں سے والٹ ایس زمانے کی گروشوں کا خطرہ محسوس کرد با جول "۔

بالا خررسول الله الملائظية في المامن فق محسائقد رص كے اظہارِ اسلام برائمي كوئى ايك ہى مہينة گذرائغا ) رعابيت كامعاطرك اوراس كى خاطران سب كى جان بخشى كروى البته انہيں حكم ديا كہ وہ مدسيف سے كل جائيں اور ائت كے بڑوس میں مزرجیں ؟ چنانچ برسب اذرهات شام كى طرف چلے گئے اور تصور اے ہى دنول بعد ویال اكثر كى موت واقع ہوگئی۔ شام كى طرف چلے گئے اور تصور الے موال ضبط كر ايے ۔ جن میں سے تین كانیں ، ووزر ہیں ، دوزر ہیں ،

تین تلواری اورتین نیزید اسینے سیفی تخب فراتے اور مالِ غنیمت میں سے تمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محکمرین سلمہ نے انجام دیا۔ شہ

مم ۔ عروق سولی ایک طرف صفوان بن امید، بیبوداورمنا فعین اپنی ابنی ابنی ارتول مم ۔ عروق سولی ایک ایک طرف سفے تو دوسری طرف ایوسفیان بھی کوئی ایس کا روائی انجا

وسینے کی ا وحیط بن میں متعاجس میں بار کم سے کم پڑے تیکن اٹرنمایا ل ہو۔ وہ انسی کا اروائی جلدا زجلد انجام دسے کراپنی قوم کی آبروکی حفاظمت اوران کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔اس نے ندر مان رکھی تھی کرجنا بت کے سبب اس کے سرکو یا ٹی نہ چھوسکے گا بہاں مک کرمحد شکانہ عجائل سے الاائی کرے۔ چنانچدوہ اپنی تسم بوری کرنے کے سے دوسوسواروں کونے کرروان بڑا۔ اور وادی قنا ہے سرے پرواقع نیب مامی ایک بہاڑی کے دامن میں خیرزن بڑا مدینے سے اس كا فاصله كونی ياره ميل سبت بمنين چونكم الوسفيان كو مرسينے پر کھلم كھلا تھلے كى بمتعت مز ہوتی اس بيے اُس نے ایک ایسی کاروائی انجام دی جے ڈاکرزنی سے ملتی علبتی کاروائی کہا جاسکتا ہے۔اس کی تعفیل یہ ہے کہ وہ رات کی نار کی ہیں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہُوا اور شی بن اخطب کے بإس جاكراس كادروازه كعنوايا - حَبَيْ في انجام كيخوف سد انكاركرديا- ابوسنيان لميك كر بتوتينيرك ايك دوسرے سروا رسلام بي شكم كے پاس بہنيا جرئةُونَينيركاخر انجى بھی تھا۔ الرسنيان سفه اندراسف کی ا جازمت چاہی۔ اس سفدا جازمت سمی دی ا درمہمان نوازی بمی کی۔ نوراک کے علاوہ نشراب ہی بلائی اور توگوں سے سپ پردہ حالات سے آگا ہی کیا- راست کے پھیلے پہر الدسفيان وبإل سينكل كرابيف سائفيول مين منجا اوران كالكب دست بميج كرمدين ك اطراف میں ولین نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے دیاں مجور کے کچھد درخت کالے اورمبلات اورایک انصاری اوراس کے ملیٹ کوان کے کمیت میں پاکفتل کویا اور تیزی سے کم وابس بھاگ مکلا۔

رسول الله على المنطقة المنطقة المن المن المنطقة عن تيزد فقادى سنة الوسفيان اوراس كم مساسمة المنطقة المن تيزد فقادى سنة الوسفيان اوراس كم ساسمة بيون أن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة ال

يهينك ويا نقا يومسلما نول كم ما تقليكا. رسول المتر رين المتر الكدرتك تها تب کرکے والیسی کی را ہ لی۔مسلمان ستو دغیرہ لاد پھاند کروایس ہوستے اور اس مہم کانام عزوہ سُولِيّ رکه ديا - رسُولِيّ ع بي زبان بينستو کو کيته بين ) يه عزوه ، جنگ برر کے صرف دو ماه بعد ذى الحجير سلسم مين ميش اليا- إس عز وسه كه دوران مرسية كا انتظام الوليا برين عبدالمنذر رصنی الله عنه کوسونیا گیا تھا ۔ گ

مركة بدر واحد كه درمياني وصيم رسول الله ينطفينكان كه و عن و ق و ي امر زيرتيادت يرسي بري فوجي مم عني بوموم سنده مي مين آني .

اس كاسبب يرتفاكه مريين ك ورائع اطلاعات في رسول الترطيع المالاع فراہم کی کربنوٹعنبہ اود محادی کی بہست پڑی جمعیست عدیثے پرچھا پہ ما دسنے کے سیلے اکٹھی ہورہی پرشتل سا رسعے چادسو کی نفری نے کرروا نہ ہوئے اور حضربت عثمان بن عفان رضی التّرعمهٔ کو مدسينے ميں اپنا جائشين مقرد فرمايا۔

کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اُسے اسلام کی دعومت دی۔ اس نے اسلام قبول کر پیا۔ اس كع بعدا بي في المصحصرت بلال كارفاقت من دسع ديا اوراس في راه شناس كايشيت سي مسلما نول كوديش كى سرز مين كاس داسة بيايا ـ

ا د حروشمن کومبیش مدینه کی آمر کی خبر بوتی تووه گردو پیش کی پیها دلیوں میں بکھرگئے لیکن نبی طلایطین نے بیش قدمی جاری رکھی اور شکر کے ہمراہ اس مقام نک تشریف لے گئے ہے وسمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے بیے منتخب کیا تھا۔ پر درحقیقت ایک جیٹمہ تھا جو 'وی امر" سك نام ست معروف تفا- آب سق و يا ل برووّل پر دعي و د بدية قائم كرف اورانهين ملاؤل كى طاقت كا احبكس دلانے كے سيے صفر است كا پورايا تقريباً پورا مہينة گذار ديا اور اس کے بعد مدرینہ تشریف لائے۔ زلے

كونسل كرنے كى كوشس كى تقى نىكن مىمى يېرسىكى بېروا قىدايك دوسرسەعز قىدىل مېن كيا دېكىكى مىمارى ١٩٣/١

ہودیوں میں یہ وہنخص تھا یہ اسلام اورا ہالسلام اورا ہالسلام اورا ہالسلام اورا ہالسلام اورا ہالسلام اورا ہالسلام سے نہایت سخنت عداوت اور طبن تھی۔ یہ نبی

عَلَيْهُ عَلِينًا كُوا وْسِينِ بِهِنِهِ إِياكُرْمَا مِنَا اوراكِ كَحْلاف جنگ كى كھلم كھنا دعوت ديتا بھرتاتھا. اس کاتعلق قبیله طی کی شاخ بنو نبعان مصه تفا اوراس کی مال قبیله بنی نصنیرسے تھی ۔ یہ بڑا مالدا دا و رسرمایه دار متنا-عرب میں اسس سکے شن وجال کا شہرہ نتما اور پر ایک معروف شاعر تمی تقار اس کا قلعه مدسینے سے جنوب میں بنونصیری آبادی کے پیچیے واتع تھا۔

اسے جنگ ہر دمیں مسل نوں کی فتح اور سردا را ن قرلیش کے قتل کی پہلی خبر ملی توبید ساختہ بول الثقالة كيا واقعترُ ايسا برُواہے؟ يه عرب كے اشراف اور توگوں كے باد شاہ ہتھے۔ اگر محدّ نے ان كوما راباب توروئ زمين كاشكم اس كى يشت سے بهترہے "

اورحبب استعانيني طوريراس خبركاعكم بوكيا توالندكايه وشمن رسول التدييلة فيلتا اور مسلما نول کی بجواورد شمنای اسلام کی مدح سرائی پراتزایا اورانبین مسلمانوں کے خلاف بوکلنے لگا- اس سے بھی اس کے جذبات اسودہ نہ ہوستے توسوار ہو کر قربیش کے پاس بہنیا اور مطلب بن إلى و دا عهر بهى كا مهمان برُوا- بيرمشركين كى غيرت بعيرُ كان عنه ان كى انشِ انتقام تير كرف اور انبي نبی مظافظتان کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہد کہد کر ان سرداران قریش کانوح وہ آم شروع کردیا جنہیں میدان بررمی قتل کے جانے سے بعد کنویں میں بھینے ویا گیا تھا۔ تھے میں اس کی موجود گی سکے دوران الوسف ان اورمشرکین نے اس سے دریا فت کیا کہ ہمارا دین تنہا ہے نزدیک زیاده پسندمیره سه یا محتر اوراس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سا فرنق زیاده بدایت یا فترسه به کعب بن اشرف نے کہاہتم لوگ ان سے زیادہ بدایت یا فترادر قبشل بهو" اسى سلسلے ميں الله تعاسط فير ايست تازل فرمائي۔

ٱلْعُرَّرَ إِلَى الَّذِيْنَ ٱوْبُتُواْ نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا هَوُكُلَّةِ اَهْدى مِنَ الَّذِينَ الْمَنْوَا سَبِيْلًا ۞ (١١:١٥) " تم نے انہیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا ایک حصتہ دیا گیا ہے کہ وہ جبّت اور طاغوت پراہیان ر کھتے ہیں اور کا فروں کے متعلق کتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدا بہت یا فتہ ہیں ؟ کعب بن انٹرف پرسب کچھ کرکے مرینہ والیس آیا تو پہاں آ کرصحا یہ کراٹم کی عور تو ل کے

بارے میں واہیات اشعار کینے شروع کئے اور اپنی زبان درا زی دہرگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنیائی۔

یبی حالات سنے جن سے منگ اگر دسول الله طلاق ایک افران ہے جو کسب بن اشرف سے نمٹے ؟ کیونکو السندا دراس کے دسول کو اذبیت دی ہے "
کسب بن اشرف سے نمٹے ؟ کیونکو اکس نے اللہ ادراس کے دسول کو اذبیت دی ہے "
اس کے جواب میں عگر بن مسلم ، عباً دبن بشر ، الوّنا کو سے جن کا نام مسلکان بن مسلام نشا اور جو کسب کے دضاعی بھائی شفے۔ ۔ مادی بن اوس اور الومکیس بن جرنے اپنی خدمات بیش کیں۔ اس مختصر سی کمینی کے کما فرار محدین مسلم شفے۔

اس کے بعد محد بی بین اس کے بعد محد بین اس من اس میں اس من اس میں اس من اس کے بعد محد بیاری اس من اس کے بعد محد بیاری اس من اس کے بعد محد بیاری اس من اس کے بعد محد اللہ کیا ہے ۔ اور حقیقات بہت کہ اس سے مہد قد طلب کیا ہے ۔ اور حقیقات بہت کہ اس سے مہدن شقات میں ڈال لکھا ہے ۔ "

كعب في الترامي تم لوك اوريمي اكتاجا وسك."

تحدّرین سلمہ نے کہا ؛ اب جبریم اس کے پیرو کا رہی ہی چکے ہیں قومناسب بہیں معلوم ہوتا کراس کا سائقہ چھوڑ دیں جب تک پر دوکولیں کراس کا انجام کیا ہوتا ہے !ا چھا ہم جاہتے ہیں کراس ہمیں ایک وَسَق یا دووستی غلادے دیں ؟

كعب في إلى المرك إلى كيردين وكمو"

محدّ بن مسلم سنے کہا : اپ کون سی چیز پیند کریں گئے ؟ محد ب نے کہا : اپنی عور توں کومبرے پاس رہن رکھ دو۔

محدن مسلمہ نے کہا: ' بمبلاہم اپنی عور تیں آپ سے پاس کیسے دہن دکھ دیں جبکہ آپ کے مسب سے خولصورت انسان ہیں۔' اس نے کہا: تو پیراپنے بیٹوں ہی کورین رکھ دو۔

مخدبن سلمہ نے کہا ! ہم اپنے میٹول کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرایسا ہوگیا تو انہیں گائی دی جائے گی کہ یہ ایک وستی ہے۔ جائے گی کہ یہ ایک وستی یا دو وستی کے بعر ہے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمادے بیے عاری بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے باس ہتھیا رہن رکھ سکتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ مخد کی سلم (ہضیار ہے کر) اس کے پاس آئیں گے۔

ادھر ابن اللہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ نینی کعب بن انٹرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر

ادھر اُدھر کے انتعار سننے ساتے رہے کچر بید کے "بھبتی ابن انٹرف! میں ایک ضرورت سے

ایا ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصیغہ داز ہی میں رکھیں گے "

ایا ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصیغہ داز ہی میں رکھیں گے "

الزّنَّا مَل فَ لَهِ الْمُعْتِى السِ شَفْق — اشاره نبی عَلَیْ اللهٔ کی طرف نف — کی آمد تر ہمائے لیے آزمائش بن گئی سے ۔ سا داعرب ہمارا وشمن ہوگیا ہے ۔ سب فے ہمائے دینلاف اتجاد کر ہا ہے ہماری داہیں بند ہوگئی ہیں۔ اہل وعیال برباد ہودہ ہیں ، جانوں پر بن آئی ہے ۔ ہم اور ہمائے بال نہج مشعقوں سے چورچوریں یا اس کے بعدا نہوں نے بھی کچواسی ڈوعنگ کی ففظو کی مبسی بال نہج مشعقوں سے چورچوری یا اس کے بعدا نہوں نے بھی کچوار فقار ہیں جن کے فیالات بھی مشعقوں سے بیار ہورہ این گفتگو الونا تُحرف یہ کھالی میرے کچور فقار ہیں جن کے فیالات بھی بالکل میرے کچور فقار ہیں جن کے فیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ ہیں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ال کے باتھ بھی کھی ۔ اور ال پر احسال کریں ۔

محمدٌ المسلم اورا إلا المرائي ابني گفتگو کے درياہے اپنے مقد میں کا مياب دہ کيونکواس گفتگو کے بعد مہميا را در رفقا رسميت ان دونوں کی آ مد پر کعب بن استرون چرنک نہيں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرصلے کو محمل کر الينے کے بعد مہار دين الاقرار سلم جری کی چاند فی رات کور ختر سا دستہ رسول اللہ طلائے اللہ ملے باس جمع جموا - آپ نے بعض غرقد تک ان کی مشابست فوائی بھر فرا با اللہ کا نام کے کرجا قدا للہ تہاری مرفظے - پھر آپ اپنے گھر پلٹ آئے اور نمازو مناجات میں مشغول ہوگئے ۔

ا دھریہ دست کھیں بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تواسے ایونا کہنے قدرے نورسے اواز دی۔ اوا ڈسن کروہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تواس کی بیوی نے \_\_ جوا بھی نئی نوبلی وُلہیٰ تھی ۔۔ کہا: اس وقت کہاں جارہے میں ویس ایسی اوازسن رہی ہول حس سے گویا خون ٹیک رواسے ۔''

کعیب نے کہا '' بیر تو میرا بھائی محکم بن سلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی الرِّنا مُلہہے۔ کریم آدی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس بیکا ریر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہرا گیا بنو شہو میں بہا مجواتھا۔ اور سرسند خوسشیو کی کہری میوںٹ رہی تھیں۔

ابنا کرنے اپنے ساتھیوں سے کہ دکھا تھا کہ جب وہ آجائے گا تو میں اس کے بال پُورک سے نگھوں گا۔ جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سرکا کرا سے قالو میں کرلیا ہے تواس پر پل پڑنا ... اور اُسے مارڈ النا۔ چنا پُرجب کعب آیا تو کچہ در باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ابن اگر تم چاہتے ہوتو چھتے ہیں ؟ کیوں نہ شعب عجوز جک حبیب ۔ ذرا آج رات باتیں کی جائیں ۔ اسٹ کھا اگر تم چاہتے ہوتو چھتے ہیں ؟ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اثنار را ہ میں ابن تا کہ نے کہا 'اس جسی عدہ نوشو تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں ۔ برسن کر کعب کا سرس کے سریں ابن اگر نے کہا 'اس مورت ہو ۔ ابن اگر نے کہا 'اجازت ہوتو ذرا آپ کا سرشو گھے لول ؟ وہ برلا تریا دہ نوشو والی عورت ہے۔ ابن اگر نے کہا 'اجازت ہوتو دیرا آپ کا سرشو گھے لول ؟ وہ برلا اور ابن کورت ہے۔ ابن اگر نے کہا 'اجازت ہوتو دیرا آپ کا سرشو گھے لول ؟ وہ برلا اور ابن کرنے اس کے سریں اپنا وا تو ڈالا ، پھرخو دیجی سو گھا اور ساتھیوں کو بھی گھا ہا ۔ کھیا ۔ کھیا دور ابنا کرنے ہو

اس کے بعد کھے اور چلے تو الونا کونے پیم کہا کہ کھیتی ایک باراور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اب کی بار الونا کو نے اس کے سرمیں ہائٹ ڈال کر ذرا ابھی طرح پکیٹر لیا تو بسے : لے بوالڈ کے
اس وشمن کو۔ اسنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں ؟ لیکن کچر کام مذدے سکیں۔ یہ دیکھ کو گھربی سلم
نے جمعت اپنی کدال نی او راس سے پیٹرو پر لگا کر پڑھ بیٹھے۔ کدال اُر پار ہو گئی اور النڈ کا پر ہمن و میں ڈھیر ہوگئی۔ وران اُنڈ کا پر ہمن کے
و ہیں ڈھیر ہوگیا۔ عملے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چیخ لگائی تھی کہ گر دومیش میں بھیل کی
گئی تھی۔ اور کوئی ایسا قفر ہاتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن مذکی گئی ہو اللیکن مجوا کہ کھی بہیں۔)
کئی تھی۔ اور کوئی ایسا قفر ہاتی مذبی تھا جس پر آگ روشن مذکی گئی ہو اللیکن مجوا کہ کھی بہیں۔)
جس سے وہ زخمی ہوگئے تھے۔ اور ال کے حبم سے خون بردیا تھا ؟ چنا پنے والیسی میں جب یہ دستہ جس سے وہ زخمی ہوگئے۔ تھوڑی دیر اس سے سب وہ نرخی ہوگئے۔ تھوڑی دیر

بعدهارت بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وال سے لوگوں نے انہیں اٹھا یا۔
اور بقیع غرقد پہنچ کراس زور کا نعرہ لگا یا کر ایمول النڈ بیٹی اٹھا گا کو کھی سنائی پڑا۔ آپ ہجھ گئے
کہ ان لوگوں نے اُسے اول اے بچنا پخر آپ نے بھی النّدا کر کہا۔ پھرجیب پر لوگ آپ کی خدمت
میں پہنچے تو آپ نے فرایا افلحت العجوہ۔ پر چرے کا میاب دہیں۔ ان لوگوں نے کہا و وجھك
یارسول اللہ ۔ آپ کا چرہ مجی اے اللہ کے دسول یا اور اس کے ساتھ ہی اس طاغرت کا سر
آپ کے سامنے رکھ ویا۔ آپ نے اس کے قبل پر اللہ کی حمد و ثنار کی اور مارٹ کے زنم پر لعاب
دہیں لگا دیا حسب سے وہ شفایاب ہوگئے اور آئندہ کہمی تعلیمت نہوئی۔ لگ

ادھریہودکوجب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قبل کا علم مجواتوان کے بہٹ دھرم اور مندی دلوں میں رعب کی امروو درگئی۔ ان کی مجھیں آگیا کہ رسول اللہ میں ایک جب بیمس مندی دلوں میں رعب کی امروو درگئی۔ ان کی مجھیں آگیا کہ رسول اللہ میں ایک جب بیمس کرلیں گے کہ امن وا مان کے سب تھ کیسلنے والوں ، بنگامے اور اضطرابات بیا کرنے والوں اورعہدو پیان کا احترام مذکر نے والوں پر فعیصت کارگر بہیں ہورہی ہے تو آپ طاقت کے استمال سے بھی گریز در کریں گے اس بیے ابنوں نے اپنے اس طاعوت کے قبل پرچوں ذکیا مجلہ ایک دم ، دم سا دھے پڑھے دسے۔ ایفائے جد کا منطا ہروکیا اور ہمت اور بیٹھے ؟ بینی سانپ ایک دم ، دم سا دھے پڑھے دسے۔ ایفائے جد کا منطا ہروکیا اور ہمت اور بیٹھے ؟ بینی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھے۔

یہ ایک بڑی فرجی طلایہ گردی تھی حس کی تعداد تین سوتھی۔ اس فرج کے ۔ عزو وہ بحران کو کے کررسول اللہ ﷺ ماہ دینے الآخرسیدہ میں بحران اللہ اللہ اللہ علاقے کی طرف تشریف ہے گئے تھے ۔ یہ مجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔ اور دینے الآخراورجا دی الاولی کے دو ہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اور دینے الآخراورجا دی الاولی کے دو ہینے وہیں قیام فرما رہے۔

الله اس واقعے کی تفصیل ابن مشام ۱/۱۵- ۵۷- مصحیح بخاری ۱/۱۲۹- ۲۵ میری کاری ۵۷۷/۲۰ میری کاری ۵۷۷/۲۰ میری کاری د میری المعبود ۲/۲۴، ۳۲۸ - اور زاد المحاد ۲/۱۶ سے ما خوذ ہے۔

اس کے بعد مدینہ واپس نشرلین لائے کیسی تسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نرائیا باللہ
جنگ احد سے پہلے سلمانوں کی یہ ان خری اور کا بہاتے ین
۸ - سمریئیر تر مایرین حارثہ
منم تھی حجمادی الاخرة سلم جیسی ہیں ہیں ان ۔

واقعے کی تعبیل بیسے کر قریش جنگ بدر کے بعیسے قلی واضطراب میں مبتلا تو تھے ہی گرجب گری کا تو کم آگی اور فکر سنام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر وائن گرجوئی ۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے ۔ جسے قریش کی طرف سے اس سال فکہ شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کا رواں منتخب کیا گیا تا ۔ قریش سے کہا:
"کور اور اس کے سائقیول نے ہمادی تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تا ور سبج یہ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے سائقیول نے ہمادی تجارتی شاہراہ ہمارے یہے پُر صحوبت بنا دی ہے ۔ سبج یہ بین بنیں آتا کہ ہم اس کے سائقیول نے ہمادی تجارتی شاہراہ ہمارے یہے گروں ہی میں جیٹھ رہیں تو اپنا ہما یا شندگا ان سامل نے ان سے مصالحت کر لی ہے عام لوگ بھی انہیں کے سائقہ ہوگئے ہیں ۔ اس سبح میں نہیں آتا کہ ہم کون ساز استدافتیار کریں ؟ اگر ہم گروں ہی میں جیٹھ رہیں تو اپنا ہمل کا دارو مرا راس پر ہے سبح میں شام اور جاڑے میں صبح شرے میں ہماری زندگی کا دارو مرا راس پر ہے ال کہ گری میں شام اور جاڑے میں صبح شرے میں ہماری زندگی کا دارو مرا راس پر ہے سام اور میا شرے میں حبتہ سے تجارت کریں ؟

معنوا ن کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر فور و خوش سروع ہوگیا۔ آخر اسودین عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم ساحل کا راستہ بھیوڈ کر عراق کے راستے سفر کرو ۔ وامنے رسبے کہ یہ راستہ بہت لمباہ ہے۔ بجد سے ہوکر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصف فاصلے سے گذر استہ بہت لمباہ ہے۔ بخد سے باکھل فاوا قف تنے اس بے اسودی عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو ۔ جو تبیلہ بحرین واکل سے تعلق رکھتا تھا ۔۔ راستہ بنا کے دو اس مغربی اس کی دہتا تی کردے گا۔

اس انتظام کے بعد قریش کا کاروال صفوان بن امیر کی قیاوت میں نے راستے سے روانہ

کا ابن شام ۱/۰۵۰۱۵ - زادالمعاد ۱/۱۹ - اس وزی کے امباب کی جیمین میں ما غذ مختلف میں کہاجا تا سے کہ مدینہ میں بیخر چنجی کہ نبوسیم مرمیزا دراطراف مریز پر شکلہ کرنے کے لیے بہت برائے پیارے پر بہت کہ مدینہ میں بیخر چنجی کہ نبوسیم مرمیزا دراطراف مریز پر شکلہ کرنے کے لیے بہت برائے تھے ، ابن شام نے بہت بیار کال کر درہے ہیں اور کہاجا آئے کرائٹ کر کسی قلفے کی قاش میں تکلے تھے ، ابن شام نے بہت مرکب کر کھیا ہے اور ابنی تھے نے بھی اس کو اختیار کیا ہے جنانچ پہلامید مرسے سے در نبین کیا ہے ہی بات درہ جی معلوم ہوتی ہے کہ ذرکہ موسلیم فرع کے اطراف میں اور نبین سنتے بھی نبوری اور متے جوفر سے بہت زیادہ دورہ ج

ہُوا گراس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر درینہ پنچ گئی۔ ہُوا یہ کہ سلیط بن نمان ہوسلمان ہوئے سنتے نعیم بن مسعود کے ساتھ ہو ابھی مسلمان نہیں ہوئے سنتے ، یا دہ نوشی کی ایک ممبس میں ہوئے سنتے نعیم پرنشنے کا ایک ممبس میں ہوئے سے بہلے کا واقعہ ہے ۔ جب نعیم پرنشنے کا علیہ ہُوا توا ہوں نے قافے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈالی پرنیط پوری برق رفتاری کے ساتھ ضام میں جا صفر ہوئے اور ساری تفصیل کہرنائی۔

رسول الله بَرُهُ اللهُ اللهُ عَلَى كمان مِن وسے كردوان كرديا يحفرت ذير نهايت تيزى سے داسة بن حارث كلبى رضى الله عنه كى كمان مِن وسے كردوان كرديا يحفرت ذير نهايت تيزى سے داسة سطے كيا اور البمى قريش كا قافلہ بائكل بے خبرى كے عالم مِن قرده نائى ا كيا حبتمہ پر براة و دايك كے سياء اُلا دائے منا كرائے ہوں ہے اُلا دائے ہے اُلا اور البا اور البا تك بلغار كركے پورے قافلے پر قبضہ كريا معفوان بن اميداور ديگر محافظين كا دوال كو بما كے سواكوئي جارة كا دفارنداً يا۔

مسلمانوں نے قافے کے داہن فرات بن جیان کو اور کہاجا ماہے کہ مزید دو آدبیوں کو گرفتار
کر بیا خطوف اور چاندی کی بہت بڑی مقدان ہو قاضے کے پاس بھی، اور جس کا اندازہ ایک لاکو دہم
تھا، بطور فینیست پا تھا آئی۔ دسول اللہ عظیمی نے شس کال کرمالی فینیست دسائے کے افراد
پرتفسیم کردیا اور فرات بی جیان نے جی مطاب کے دست مبارک پراسلام تبول کر ہیا ۔ تظا
بدر کے بعد قریش کے سلے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا حب سے ان کے فاق واضطاب
اور غم والم میں مزید اصافہ ہوگیا۔ اب ان کے سامنے دوہی داستے تھے یا تو اپنا کہ وغود مجبور کرسلمانوں سے مسلم کر لیں یا بھر بی دجن کہ اپنی عزبت وفتہ اور جوگئہ شہر کو واپس
فریس اور سنمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبا رہ سرمز انمانسکیں۔ قرش کر خالی فروسے دوسے داستے کا انتخاب کی بہنا کچہ اس واقعہ کے بعد قربیش کا بی شن انتخام کچہ اور بڑھ گیا
اور اس نے مسلمانوں سے محر بینے اور ال سے دیا دہیں گسس کر ان پر جملہ کرنے کے لیے بھر پور
تاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکز احد کا فاص عال

## غروة أحسر

ابل کا کو موکو بررین تکست م استفامی جنگ کے بیادیال استفامی جنگ کے بیادیال

ائتراف كے قتل كا جوصد مربر داشت كه نا پژاتما اس كے سبب وہ مسلما نوں كے خلاف غيظ و غضب سے کھُول رہے تھے ،حتی کہ ابہوں نے اپنے مقتولین پر آ ہ و فغال کرنے سے مجی روک ویا تھا۔ اور قیدلیوں کے فدیے کی ا دائیگی میں بھی حلید بازی کا منطا ہر ہ کرنے سے منع کر دیا تھا "اكمسلمان ان كے رنج وغم كى شدّت كا اندازه ية كرسكيں - بھرا نہوں نے جنگب بدر كے بعد يمتعقة فسيسدكيا كرمسلانول سايك بعراي رجنك لؤكرا بناكليجه تفنذاكري اوراين مذرة غیظ وغضب کوسکین دیں۔ اور اس سے سائفہی اس طرح کی معرکہ آ راق کی تیاری بھی شروع کر دی ۔ اس معاہدے ہیں سرد اران قریش ہیں۔سے میکرمُرین اپی جہل ،صفوان بن اُمیّہ ، ابوسفیان بن حرب، اورعبدالله بن رسيدزياد ويرجيش اورسب سعيش ميش ميش تنه.

ا ن توگول نے اس سیسے میں بہلا کام بر کیا کہ ابوسفیا ن کا دہ تا فلہ جوجنگ پرر کا یا عدف بنا تقا اورجد ابوسعیان بچاکزنکال مے جانے میں کامیاب ہوگیا تقاءاس کاسارا مال حجی اخراجا کے لیے روک لیا اور جن اوگوں کا مال تھا اُن سے کہا کہ: اے قریش کے لوگو! تہیں محد سنے سخت دهیکالگایا ہے۔ اور تمہارے منتخب سرداروں کوفٹل کرڈا لاسے۔ بہذا ان سے جنگ كينے كے سيلے اس مال كے وربيلے مرد كرو؟ مكن سے كريم بدارميكاليں - قريش كے لوگوں نے اسے منظور کرلیا ۔ چنا بچہریہ سارا مال حیس کی مقدار ایک ہزاراونٹ اور پیاس ہزار دینارتھی جنگ كى تيارى كے ليے بيچ ڈالا گيا۔ اسى مارىك بيں الله تعليائے بيراتيت نازل فرماني ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا يُنْفِقُونَ آمُوَا لَهُ مُر لِيَصُدُّوا عَزْسَجِيْلِاللهِ ط فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُنَّةً تَكُونُ عَلِيْهُمُ حَسَرَةٍ تُسَمَّرَ يُغَلِّبُونَ أَ (٢٦١٨)

"جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکئے کے لیے خرچ کریں گے۔ تو یہ

خری توکریں گئے لیکن تھے ریہ ان کے لیے باعدت حسرت ہوگا۔ بھیرمغلوب کئے جامیں گئے۔ " بجرا نہوں نے رضا کارانہ حیگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو اُحایِبیش بمنانہ اور اہلِ تبہا مرک مسلمانوں کےخلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ فریش کے جینے شے جمع ہوجائیں-انہوں نے اس مقصد کے بیے ترغیب و تخریص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں ، یہائ یک کر ابوعز ، ہ شاع جوجنگ بدرس قيد برواتها اورس كورسول الله ينطفظن في يرمهد في كركه اب ده أب كے خلاف كبمى نە أسلقے گا از را ہِ احسان بلا فدر چھوڑ دیا تھا' اُسے صفوان بن اُمبتہ نے اُبھارا کہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھو کانے کاکام کرے اوراس سے بیعہد کیا کہ ا گروہ لاً انی سے بھے کرزندہ وسلامیت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؟ وریۃ اس کی لا كيول كى كفالت كريك كا-بينا نيم الوعزه في رسول الله يَظْ الْفَالِمَالَة الله من سي سكة بوست مهدو بهان كولس ليثنت فمال كرمذبات غيرت وحميت كوشعله ذن كرشف واسف اشعاد سك ذربيع قبائل كالمخطأة تشروع كرديا - اسى طرح قريش سفه ايك اودنتاع مسافع بن عبدمِناف بحمي كواس مهم كے سيے تياريا -ا دهرا بدسفیان نے عزوهٔ سَویُن سے ناکام دنامرا دبلکرسامان رسد کی ایک ببت بری تقدار سے باتھ دھوکروائیس آنے سے بعدسلما ٹون سے خلاف لوگوں کو ابھا دسنے اور بھڑ کانے میں کچدزیاده سی سرگری د کمانی -

پھراخیریں سُریکہ زیبی صارتہ کے واقعے سے قرایش کوشی نگین اور اقتصادی طور پر کمر آور ا خسارہ سے دوجار ہونا پڑا اور ابنیں حب قدریہ افرازہ رنجے والم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بدمس اول سے ایک فیصلہ کی جنگ ایشنے کے سیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آگئی۔

قرین کانشکر سامان جنگ اور کمان تیاری محل ہوگئے۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے مینی فریش کی تعادہ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے مینیفول اور اوابیش کو طاکر مجوعی طور پر گل تین ہزار فوج تیار ہوگئے۔ قائم بن قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی ہے میں تاکہ حرمت و قاموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبیان سپاری کے ساتھ اور تیں بنی تاکہ میں ہزار اورش تھے اور رسائے کے ہوئی جن کی تعداد پندرہ تھی۔ سواری و ہار بردادی کے ساتھ برداری کے ساتھ اور رسائے کے

یے دوسوگھوڑے کیے ان گھوڑوں کو قازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے داستے بازویں سے جایا گی سینی ان پرسوا دی نہیں گئی۔ حفاظتی ہتھیا دول میں سات سو زِر بیں تھیں۔
ابوسنیان کو پورے نشکر کا سپرسالاد مقرد کیا گیا۔ دسانے کی کمان خالد بن دلید کودی گئی اور عکر میں ابی جہل کوان کامعاون بنا یا گیا۔ پرچم مقردہ دستورے مطابق قبید بنی عبدالداد کے ہاتھ میں دیا گی۔ عکر میں ابی جہل کوان کامعاون بنا یا گیا۔ پرچم مقردہ دستورے مطابق قبید بنی عبدالداد کے ہاتھ میں دیا گئی الشکر کی روائی اس جرپور تیاری کے بعد کی سے معتبدا در انتقام کا جذبران کے دلوں میں شعلہ بن کر بھول رہا تھا اور پر جوعنقریب ہیں آئے والی جنگ کی خور زری اور شرت ولوں میں شعلہ بن کر بھول رہا تھا اور پر جوعنقریب ہیں آئے والی جنگ کی خور زری اور شرت کا بٹا دے رہا تھا۔

مدسیتے میں اطلاع علی حضرت عباس رصنی الندعمة قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور مدسیت میں اطلاع علی تیاریوں کا برای چا مجدستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے؟

چنانچرجول ہی پر نشکر حرکت میں آیاد حضرت عبائس نے اس کی سادی تغصیدلات پرشتمل ایک خط فرر ا نبی مظالم ایک خرمت میں دوار فرما دیا ۔

حضرت عباس رمنی الله عنه کا قاصد پینیام رسانی میں نہا بیت بچر تبلا نا بن بڑا۔ اس نے کے سے مدینے کا کا کا کا میں کیا ہے۔ کے سے مدینے کا کوئی یا کی سوکیلومیٹر کی مسافت صرف تین دن میں مطے کریے کن کا خطبی مثلاث کھیا تھا۔ کے حواسے کیا۔ اس وقت آپ مسجد قیا رمیں تشرییف فرما ہتھے۔

به خط سخرت آنی بن کعب رضی المدعد نے نبی ملائظ الله کو پڑھ کرمنایا۔ آپ نے ابنیں راز داری برتنے کی تاکید کی اور حبیث مدید تشریب لاکرانصار وجہاج بن کے قب مَرین سے صلاح ومشورہ کیا۔

من کامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری منگامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری لوگ کسی بھی اچانک صورت حال سے ختنے کے بیے ہمہ وقت ہتیار بندر ہنے گے بحثی کرنماز میں بھی ہتھیار جُدانہیں کیا جاتا تھا۔

ا د حرا نصار کا ایک مختصر سا د سسته به حب میں سنحد بن معا ذیر اُسیّد بن حصنیترا و رسعد بن عباده

کے زاد المعاد ۹۲/۲- یہی مشہور ہے۔ میکن فتح الباری ۱/۷ مم میں محور ول کی تعداد ایک سونتائی گئی ہے۔

رصنی اللّه عنهم تنے، رسول اللّه ﷺ کی نگرانی پرتعینات ہوگیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری ساری رات رسول اللّه ظافی ﷺ کے دروازے پرگذار دیتے تتے۔
ساری رات رسول اللّه ظافی ﷺ کے دروازے پرگذار دیتے تتے۔
کچھراور دستے اس خطرے کے پیش نظر کے عفلت کی حالت میں اچا نک کوئی جملہ نہ ہوجائے۔
مدینے میں دانھے کے مختلف راستوں پرتبینات ہوگئے۔

چندد گردستول نے دشمن کی تقل وحرکت کا پتا لگانے کے لیے طلا یہ گردی ترفیع کردی
یہ دستے ان راستول پرگشت کرتے رہنے سے جن سے گذر کر مدینے پر چوا پہ مارا جا مکا تا ا ادھر کی کشکر معروف کا روانی شاہراہ پر میتا رہا۔ کی کشکر مرسینے کے دواک میں جب اَ بُواَ رہنچا تو ابوسفیا ن کی بیوی ہند ہنت

مُنتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی والدہ کی قبرا کھیڑ دی جائے۔ نیکن اس دروازے کو کھولنے کے پوسٹگین نتائج نکل سکتے سنتے اس کے خوف سے قائدیں نشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی ۔

اس کے بعد کرنے اپناسفر برستورجاری رکھا بہاں کک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عتیق سے گذرا بھرکسی قدرد استے جانب کر اکر کو و اُصدکے قریب عینین نامی ایک متام پر جو مرینہ کے شمال میں وادی گئاہ کے کن رسے ایک بنجر زمین ہے۔ بڑاؤڈوال دیا۔ بہرہ بشوال سے مرینہ کے شمال میں وادی گئاہ کے کن رسے ایک بنجر زمین ہے۔ بڑاؤڈوال دیا۔ بہرہ بشوال سے مرینہ کا واقع سے۔

مریبے کی دفاعی حکمت عملی کے بیائے پس شوری کا اجلاس ارائے اطلاعا

کی سنگری ایک ایک جره بیز پہنچا رہے سنتے سنگی کو کس کے پٹراؤ کی بابت آخری جربھی پہنچا دی اس وقت رمول اللہ مظافی آل سنے وجی بائی کمان کی مجبس شور کی منعقد فرمائی حب میں مناسب حکمت علی اختیار کرنے کے مسلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیجی ہوا ایک مناورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیجی ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ نے تبلایا کہ واللہ میں سنے ایک مجبل چیز دکھی ۔ میں نے دیجھا کہ کچہ گائیں ذرک خواب بتلایا۔ آپ نے دیجھا کرمیری طواد کے مرسے پر کچھسٹی ہے اور یہ مجی و کچھا کہ میں انہا ہم تھا ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھرائی سنے گائے گئے یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ میں تبدیر بتلائی کہ کچھو تا اور میں واضل کیا ہے۔ پھرائی سنے گائے گئی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھو تا اور محفوظ اور محبول محلال محکمت اور محفوظ اور محفوظ

زِره کی تیمیر بنلائی که اس سے مرا دشہر مریبز ہے۔

کیراً پ نے صحابہ کوائع کے سامنے دفائ حکمتِ علی کے تعلق اپنی دائے بیش کی کہ دینے سے
باہر نہ کلیں بکر شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہتے ہیں تو
باہر نہ کلیں بکر شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہتے ہیں تو مسلمان کلی کوپے کے ناکوں پر
ان سے جنگ کریں گے اور عور تیں چیتوں کے اُوپر سے ان پر خشت بادی کریں گی ہیں میسے
دائے تھی اور اسی دائے سے عبدالٹری اُبی داس المنافقین نے بھی اتفاق کی جواسی میسی خودری کے ایک سرکردہ نمائندہ کی حیثیت سے شرکی تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیر نرتی کہ
جولی نقطہ نظر سے بہی صحیح موقف تھا بلکراس کا مقصد رہنا کہ وہ جنگ سے دور بھی دہت اور کسی
کواس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن النہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چا با کہ یہ شخص ا پنے دفق رسے سے سے بیلی بار سرحام رسوا ہوجائے اور اُن کے گفرو نفاق پر جو پر دہ پڑا ہڑا ہے وہ ہسط جلتے
اور مسلما نوں کو اپنے مشکل ترین دفت ہیں معلوم ہوجائے کہ اُن کی آسین ہیں کتنے سانپ ربیک

پنانچ نفنالرسٹی بر کی ایک جاعت نے جور دہیں شرکت سے دہ گئی تھی ، بڑھ کر نبی طلاق النظام النہ است ہے۔ است میں تشریف سے ملی است کے سخت است کے میں اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا ؛ حتی کہ بعض سٹی بسنے کہا ۔ اسے اللہ کے دسول ایم تواس دن کی تمنا کیا کرتے ہے اور اللہ سے اس کی دُعا تیں مانسکا کرتے ہے۔ اب اللہ نے یہ موقع فرا ہم کر دیا ہے اور میران میں شکلنے کا وقت آگی ہے تو پھرائی وشمن کے مرتبال ہی تشریف سے مہیں ۔ وہ یہ جمیں کرم م ڈرگئے ہیں ۔ وہ یہ دیمیں ۔ وہ یہ دیمیں ۔

ان گرم جوسش حضرات ہیں خود رسول اللہ بڑھ اللہ کے چھا بھرت تمزہ بن عبدالمطلب
رضی اللہ عند سرفہرست تنفے ہو معرکۂ بدریں اپنی تلواد کا جوہرد کھلا چکے تفے۔ انہوں نے بنی
میں اللہ عند سرفہرست تنفے ہو معرکۂ بدریں اپنی تلواد کا جوہرد کھلا چکے تفے۔ انہوں نے بنی
میں کوئی مذانہ کھول
میں اللہ میں کوئی مذانہ کی قسم سس نے آپ پرکٹ ب نازل کی ، میں کوئی مذانہ کھول
کا بہاں تک کہ مریفے سے باہرا پنی تلواد کے دریا ہے ان سے دو دو باتھ کرلوں ہے
رسول اللہ میں ہیں ہے اکثر تیت کے اصراد کے سامنے اپنی دائے ترک کردی اور آخری

فیصلہ ہی ہُوا کہ مدینے سے با ہڑنکل کر کھلے میدان میں معرکہ ارائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتبب اورمیدان جنگ کیلئے روامگی ایشانی نے

جمعه کی نماز برهائی تو وعظ و نصیحت کی، جدوجهد کی ترغیب دی اور تبلایا کرمبراور ثابت قدمی ہی سے علبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابطے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ من کرلوگوں میں نوشی کی ایر دوڑگئی۔

۱ - مهاجرین کا دمسنة : اس کا پرجم حضرت تمضعیک بن عمیر عُبدری رضی الله عنه کوعطا کیا۔

٧- تبيلة أوس رانصار) كا دسته: اس كاعُلُم حضرت أكيربن تُصَيِّرُ رصنى السُّرْعِينه كوعطا فرمايا .

٣- قبيله خزرج رانصار) كا دسته: إس كاعكم حباب بن منترر رصى التدعنه كوعط فرايا -

پورانشکرایک ہزار مرد ان جنگی پرشتل نقاحی میں ایک سو زِرُهٔ پوش اور کیاں شہسوار

ورمیان نیصدنسسرها دے 'یکے

تصليح ادريه بهي كهاجا مآب كرشهسوا دكوني بمي مذنفا.

شنیند الور است اسک بڑھے تو ایک دست نظر آیا جو نہا بت عدہ ہتھ بار پہنے ہوئے منا اور پورے نشا اور پورے نشا اور پورے نشا اور پورے نشکرسے الگ تعالی منا ۔ آپ نے دریا فت کی تو بتلایا گیا کہ فرزیج کے ملیف یہود ہیں ہے جومشر کمین کے فلاف شریب جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں ؟ لوگوں نے کہا جہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے فلاف اہل کورکی مدد لیسندسے انکار کر دیا ۔

بربی، برخرت عبدالغری عر، اسامری زیر، اسیدبی فهیر، زیدبی فابت، زیدبی ارقه، حال بربی، بربی، خفرت عبدالغری عر، اسامری زیر، اسیدبی فهیر، زیدبی اورسعد بن حبررضی الغرخهم ای اوس، عرفو بن حرم، ابوسعید غدری، زیدبی حارشهٔ انصاری اورسعد بن حبررضی الغرخهم ای فرست بیس حفرت برار بی عاذب رضی الغرعنه کانام مجی ذکر کیا جا نام می نفرکیا بی ناری سی ای میری نفرکی این می فرری این می فرری نفر کی موروایت فرکورسید اس سے واضح مونا ب کروه اُحدک موقع پرازاتی می فرری نفر این میراز ای می فرری الغرفها کو البته میرونستی کے باوئر دحفرت وافع بی فرری اورسمره بی وجریه برگی کی مصرت وافع بی فریخ رمنی الغرفه با کو برخی می فراند می وجریه برگی کی مصرت وافع بی فریخ رمنی الغرف به برخی می الغرف به برخی این فریخ و منی الغرف تربی این ما زیت با گئی تر برخی امیری این از می الغرف این میری این می این میری این میری

للے یہ بات ابنتی نے زاد المعاد ۱۲/۲ میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن جرکہتے ہیں کہ یہ فاش معطی ہے یوسی بی بند نے جرم کے ساتھ کہا ہے کہ سلما نوں کے ساتھ جنگ اُمدی مرے سے کوئی گھوڑا تھا ہی نہیں۔ وافدی کا بیان ہے کھوف دو گھوٹے تھے ایک دمول اللہ مطاق کے پاس اورایک الوئیدہ فنی اللہ عند کے پاس دفتح ابداری ۱۳۵۷)

میں واقعہ ابن سعد نے دوا بت کیا ہے ۔ اس میں یہ بھی ٹیا یا گیا ہے کہ یہ نو قید ما کے بہو د ستھے۔

میں میں جن نہیں ہے۔ کیو کم نو قید تا ساتھ جدرے کھے ہی دفر ابد حبلا وطن کر دیا گیا تھا . مكتابهول - بيتانچ دمول الله يَنْظِلْقَالِمَا كُواس كى اطلاع دى گئى تو است نے اپنے سامنے دونوں 

پرهی اوربیس رات بمی گذارنے کا فیصلہ کیا۔ بہرے کے بیاس میکا برنتی فرائے جو كيمب سك كردوبيش كشبت لكات دسبت يتفر ان سك قا مَرْمحدَ بن مُسْلَر انصارى رصى الدّعة تنعے - یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعیب بن الشرف کو تھ کانے لگانے والی جاعبت کی تیا وت فرما تی تھی۔ وگوا آن بن عبدالنّد بن قبیس خاص نبی ﷺ کے پاس بہرہ دے رہے تھے۔

عبدالندين أبن اوراس كے ساتھيوں كي سني الله عبرالندين أبن اور مقام شوط البني

کرفجر کی نماز پڑھی - اب ایک وشمن سے بالکل قریب شفے اور ووٹوں ایک دوسرے کو دیکھے کہے منے بیس پہنے کرعبدالڈین اُبی منافق نے بغاوست کردی اور کوئی ایک تہائی نشکر بینی تین سو ا فرا و کوسے کریہ کہتا ہڑا والیس میلا گیا کہ ہم نہیں سیھتے کہ کیوں خوا ہ مخواہ اپنی جان دیں ۔اس نے اس بات پر تھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا سے اس کی باست بہیں مانی اور دوسرول کی بات مان لی۔

يقبنا اس علىمدكى كاسبب و منهيس نقا جركس منافق في فالمركيا تقاكدرول للريطالة الميكالة نے اس کی باست نہیں مانی ، کیز کمہ اس صورت میں جیش نبوی کے سائقہ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا بنیں ہوما تھا۔اسے شکر کی روائلی کے پہلے ہی قدم پرالگ ہوجانا چاہیئے تھا۔اس سيه طنيقت وه نهيں جواس نے ظاہر کي تھي بلکھيفتت پر پھي کدوه اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی تشکریس ایسے وقت اصطراب اور کھلبلی میا نا چاہتا تھا جیب شمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ روا ہو؟ تاکہ ایک طرف توعام فرحی نبی ﷺ کاساتھ جھیوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے لوٹ جامیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشتن کی ہمینت بندھے اور اس كے حوصلے بند ہول۔ ابذا يه كاروائى نبى سُطَانْفَائِلَة اوران كے خلص ساتھيوں كے خاتے كى ايك مؤر تربیر تقی حس کے بعد اس منافق کو توقع تقی کراس کی اور اس کے رفقار کی مرداری و سر راہی

کے لیے میدان صاف ہوجائے گا۔

قريب نفاكه بيرمنانق الهينے بعض مقاصد كى برآرى بيں كامبياب بهوجا نام كيونكه مزيد وجاعتوں مینی قبیلادس سے بنوحارنڈ اور قبیلہ خزنہ میں سے بنوسلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے بھے اوروہ واپسی کی سوی رسبے سیتھے۔ لیکن النّد تعلیا نے ان کی دستگیری کی اور پیر دو نول جاعثیں اعتطراب اور ارادہ والیبی کے بعدم گئیں۔ انہیں کے تعلق النّرتعالیٰ کا ارشا دسہے۔

إذْ هَــَـقَتْ تَطَالِهَــَـتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَكَرٌ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّهُــَـمَا مَ وَكُلَّى اللهِ فَلْيَــَــَـُتُوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ (١٢٢:٣)

" جب تم میں سے دو جاعتوں نے قصد کیا کر بڑ دلی اختیا رکریں ، اور الٹران کا ولی ہے، اور مومنوں کو المتربی پر بھروسا کرنا چاہیئے۔"

بهرحال منافقین نے والیسی کا فیصلہ کیا تواس نا زک ترین موقعے پرحضرت جا بررضی اللہ عنہ کے والدحضرت عبدالشرین حرام رضی المترعند نے انہیں ان کا فرض یا د ولا ٹا پیا ہا ۔ بینا کی موصوت ا نہیں ڈانٹنے ہوئے واپی کی زغیب دبیتے ہوئے اور پر کہتے ہوئے ان سے پیچے پیچے چلے کہ اً فرّ النَّدى راه ميں رو و يا د فاع كرو - مرّ البول في اب ميں كها ، اگر يم جانتے كراپ لوگ لڑائی کریں گے توہم واپس مز ہوتے۔ یہ جواب سن کرحفرت عبدا لنڈین حرام ہے ہوتے واپس بوستكر اوالترك وشمنواتم يرالتركى مار- يادركهوا التدابيني نبي كوتم مصتنني كردك كا. ان ہی منافقین کے پارسے میں المترتعالی کاارشاد سے۔

وَلِيَعَنَامُ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴿ وَقِيلَ لَهُ مَ نَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوادُفَعُوا أ قَالُوا لَوْ نَعَـٰلُهُ قِتَالًا لَااتَّبَعَنْكُو ۚ هُـهُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِدٍ ٱقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ ۖ يَقُولُونَ بِأَفُوا هِمْ مُ مَالِيسَ عَنْ قُلُوبِهِ مَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمُّونَ ٥ (١١٠١١) "اور "اكرالله النيس تعبى جان مع جنهول في منافقت كي اور أي مد كيا كيا كرا و الذكي راه مي لرائی کردیا دفاع کرد تو انہوں نے کہا کہ اگریم لڑائی جانتے تو یقینًا تہاری بیروی کرتے ۔ پرلوگ آج ا بمان کی برنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ مُنہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ کھیے جھیاتے ہیں اللہ اُسے جانما ہے ؟ 

تفی، دشمن کی طرف قدم برطهایا ۔ دشمن کا برڑاؤ آپ کے درمیان اور اُحد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس بیے آپ نے دریا فت کیا کہ کوئی آ دمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاکس سے گذرے بغیرکسی قریبی راستے سے بے چلے ۔

اس راست سے جاتے ہوئے سے کواگذر مربی بن تنظی کے باغ سے بڑا۔ برشخص منا نتی بھی تضا اور نا بدنا بھی۔ اس نے تشکر کی آ مدخسوس کی تومسلما نول کے چہروں پردھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ التُدکے رسول ہیں تویا درکھیں کر آپ کومبرے باغ میں آئے کی اجا زب نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیکے لیکن آپ نے فرطیا ، لسے قبل مذکر دو۔ یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے ۔"

که این بشام ۲/۵/۷ ا

" بهان مک کومیں اپنی جگرنہ جیوا تا اور اگر دیکھوکہ میں اور جیاں ہور ہور کو نہ آنا اور اگر دیکھوکہ بہم مال فینیمت سمیط دستے ہیں تو ہمادے ساتھ منٹریک نہ ہونا گئے اور سیح مجادی کے الفاظ کے مطاباتی آت سنے ہوں فرایا " اگرتم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرتھے اچک لیسے ہیں تو بھی اپنی جگرنہ جھڑنا ا مطاباتی آت سنے ہوں فرایا " اگرتم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرتھے اچک لیسے ہیں تو بھی اپنی جگرنہ جھڑنا ا بہاں مک کرمیں بلا بھیجوں ؟ اور اگرتم لوگ دیکھوکہ ہم نے قوم کوشکست دے دی ہے اور انہیں کہیں والیہ ہوئی ویا ہے۔ اور انہیں کہیں بلا بھیجوں گھو

ان سخنت ترین فرجی احکامات و ہدایات سے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پرمتعین فرماکر رسول اللّٰہ ﷺ سنے وہ واحد شکاف بند فرما دیاجس سے نفوذ کر کے مشرکیبن کا رسالہ مسلمانوں کی صفول سکے پیچھے پہنچ سکتا تھا۔ اور ان کو محاصر سے اور زسنے میں سے سکتا تھا۔

باتی تشکر کی ترتیب برخی کو میکنهٔ پر چضرت منوز کری مخرومقر در موست اور مکینمرو پر چضرت در در در بای گیا \_ حضرت در برخی کو میکنه برخی کو میکنه برخی کو بنایا گیا \_ حضرت در برخی برخی برخی برخی برخی که برخی که معاون حضرت معتداده معن گئی تھی که وه خالدی ولید کے شہر سوارول کی را ه رو کے دکھیں ۔ اس ترتیب کے علاوہ معن کے انگلے حصے میں ایسے متناز اور منتخب بہا در سلمان رکھے گئے جن کی جانبازی و دلیری کا شہرو متنا اور جنہیں ہزارول کے برابر مانا جاتا تھا۔

ن احد، طبران ، حاکم ، عن ابی عباس - دیکھتے فتح الباری ۱/۰۵۳ کے صبح بخادی کاب ۱۲۹/۱

سلیے بیش قدمی کرے تواسے نہا بیت منگین نقعدان سے دوچار برزا بیٹے۔ اس سے برنکس آپ نے دشمن كواپنے كيمپ كے بيے ايك ايسائشيبي مقام قبول كرنے پرمجبود كرديا كراگروہ غالب أجائے تو فتح كاكوئى خاص فائمره بندأ تشاسك اورا گرمسلان غالب آجاميس توتنا قب كهنے والوں كى گرفنت سے بچ مذیکے۔ اسی طرح اُپ نے متناز بہا دروں کی ایک جاعبت منتخب کرکے نوجی تعدا د کی کمی پوری کر دی - پیرنتی نبی شانشگانگاز کے کشکر کی ترتیب ونظیم جوی پشوال سیست پیرم سينيرکي مستعمل ميں آئی۔

رسول المدمئل لله عَكَيْكِ مَنْ لَتُكُرِينَ فِي عِنْكُ عِنْكُ عِنْ الْمُعْلَقِ عِنْ الْمُعْلَقِ عِنْ الْمُعْلَقِ عِنْ اللهِ عِنْكُ عِنْ اللهِ عَلَيْكِ عِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَ

رسول المتله طلط الملط المان فرا يا كرحب كاك آت مكم منه دين جناك شروع مذى جائے ات نے پنچے اُورِ دوزِ دہیں ہین دکھی تقیں۔اب آپ نے صحابہ کراٹم کوجنگ کی زغیب جیتے ہوئے تاکید فرما فی کرحبب دشمن سے مکرا و بهو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام نیں۔ اَپّ نے ان میں دلیری اوربهادری کی دُوح میچوشکت بوست ایک نها بیت تیز الموار بدنیام کی اورفرما یا کون ہے جواس الواركوميكراس كاحق اداكرسية اس يركني صحاية الواريين كي ياب راس جنبي على ثبى الى طالب، نه بير بن عوام اور عربين خطاب بمي يقير، نيكن الودِّيجَا مة بيمَاك بن فرُنشه ديني المزعة ف اسكر برا كريوض كى كريار رسول المتراس كاحق كياسيد؟ أبي في فرايا السيد وهمن ك چېرے كومارد يهال مك كريد شيراعى بوجائے "انبون في كها " يا رسول الند إئي اس الواركوليكم اس كاحق اد اكرنا جا بها بول "آت في في ارا نبيس دي دى ـ

ابو دُجًا به رمنی النّه عنه بڑے جا نباز تھے۔ لڑا تی کے دفت اکر کر چلتے ننے۔ ان کے پاکس لیک مشرخ بنی تخی -جب اُست با ندھ بیلتے تو لوگ مجھ جائے کہ وہ ایب مومنت ک*ک دیشتے دہیں گئے۔* چنانچہجب ابنوں نے تلوار لی توسر پریٹی بھی باندھ بی اور فریقین کی صغول کے درمیان اکو کر جانے سكف يهى موقع تفاجب رسول الله ينطفظ في في ارشاد فرما يا كدير جال الله تفاسل كونا يسدي

ليكن أسس جيسے موقع پرنہيں۔ می این کری نظیم اسم کی نظیم اسم کی نقام کی نقام کی نقام کی استان کا منظم کی نقام کی نقام کی این نقام کی نقام

میں اپنامرکز بنایا تھا۔ ئیمُنہ پرخالدین ولید شخصے جو ابھی مک مشرک تنے ۔ مُیسُرو پرعکرمہ بن اپی جہل تھا۔ بیدل نوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تبراندا زوں پر عبدالڈبن رہیسہ

جفندًا بنوعبدالداركي ايك جيوتي سي جاعت كي القريس تقاديم نصب انهيس اسي وقت سے حاصل تھا جیب بنوعیدمِنا ف نے تھی سے ورا تنت بیں پائے ہوستے مناصب کو باسم تقسیم کیا تھا ۔ جس کی تفصیل ابتدائے کتاب میں گذر بچی ہے۔ پھر باپ دا د اسے جو دستور جلا ار با تقا اس کے بیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے پی ان سے زاع ہی نہیں کرسکتا تھا۔ سكن سيدسا لار الوسفيان في انهيس يا د ولا ياكر جنگب بدر ميں ان كا پرجم بر د ارنضر بن مارث گرفه ارمجوا تو قرلیش کوکن حالات سنے و وجار ہونا پڑا تھا ۔اوراس بات کو یا و دلانے سے ساتھ ہی ان کاعضتہ تجوا کانے کے بلے کہا : اے بنی عبد الدار إبرك روز آب لوگوں نے ہمار اجھندا نے ركما تنا توہمیں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ در حقیقت فرج پر جمند ہے ہی کی جانب سے زور پڑتی ہے۔جب جنڈاگر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑجاتے ہیں۔ بس اب کی بارا ک لوگ یا تو ہمارا جھنڈ اٹھیک طور سے ستیھالیں یا ب<u>عان ما</u>ور جھنڈے کے درمیان سے بهث جائين - هم اس كانتفام خودكربس كـ "إس كفت كوست ابرسفيان كاجومقصد كمااس مين وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اس کی بات میں کرنی عبدالدار کوسخست تا ڈایا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہتنا تفاکہ اسس پریل بڑی گئے۔ کہنے تھے ہم اپنا جھنڈا تنہیں دیں گئے؟ کل جب تکرہوگ تو دیکھ لیٹا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب بیٹک شروع ہوئی تووہ نہایت پامر دی کے ساتھ ہے رسبے بہال کران کا ایک ایک آدمی نقمۃ اجل بن گیا۔

ورين كى سياسى جال مازى مى يوك المادرزاع بيداكرنے كى كوشت

کی- اس مقصد کے بیے ابوسعیان نے انصار کے پاس بر بیغیام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمانے و چیرے بھائی رفحہ میں ایک ایک ہے ہے ہے ہت جائیں توہمارا رُخ بھی آپ کی طرف زہوگا، ر کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے اوٹے کی کوئی صرورت نہیں ۔ نیکن سی ایمان کے آگے بہا ڈیھی نہیں عقبر سکتے اس سکے آگے یہ جال کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی۔ جنا نچہ ا نصار نے اسے نہایت سخت

جواب دیا ۱ ور ک<sup>ط</sup>وی کمبیلی سناتی -

پھر دفت صفر قریب آگیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آگئیں تو قرایش نے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی الینی ان کا ایک خیا سے کوش آلت کارا او عام فاسق مسل نوں کے سامنے نمو دار بڑوا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا۔ اور اسے راہب کہاجا آتا تھا ليكن جب اسلام كي أمد أمد بهوتي تواسلام اس كسطح كي بيعانس بن كيا اوروه رسول الله يَتَظَافُهُ فَلِينَكَانَ كے خلاف كھل كرعدا ورت براً تر آيا۔ چنانچہ وہ مدينہ سے نكل كر قريش كے پاس بہتھا۔ اور النہب آت کے خلاف بھڑ کا بھڑ کا کر آما و ہ جناک کیا۔ اور تقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیمیں مر تومیری بات مان کرمبرے ساتھ ہوجا میں گئے۔ چنا بنجدیہ پہلاتنفص تھا جومیدا اِن اُحدمیں احامیش اورابل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسل نوں کے سامنے آیا۔ اور اپنی قوم کو پیکار کر اپناتھارٹ کراتے ہوئے کہا و فبیلدا دس کے لوگو! میں ابوعام ہوں ۔ ان لوگوں نے کہا ' او فاسق! اللہ تیری آ مکھ كونوشى نصبب مذكرے - اس نے يہ جواب منا توكها او ہو! ميرى قوم ميرے بعد شرسے دوجار ہوگئی ہے۔ ربیرجب دوائی شروع ہوئی تواس شخص نے بڑی پُرزورجنگے۔ کی اورمسل نوں پرمم کریچردسائے۔)

اس طرح قریش کی جانب سے اہلِ ایمان کی صفول میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش تعی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعدا دکی کنزیت اور سازو سامان کی فراوانی کے ہا وجو دمشرکین کے دلوں پرسلما نو ل کاکس قدرخوف اور ان کی سیری بیب طاری تھی۔

چوش وہمنت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تاک وہاز المحریثی ویک

ا پنا حصة اوا كرنے الحيس- ان كى قيادت ابوسفيان كى بيوى ہندبشت عتبه كر رہى تھى - ان عور توں نے صفوں میں گھوم گھوم کرا در دف پہیٹ پہیٹ کر بوگوں کو چوش دلایا۔ لڑا اُل کے یے پھڑا کا یا ، جا نبازوں کوغیرت دلائی اور نیزہ بازی شمشیرزنی ، ماردھا ڑاور تیرافگنی کے بیے بندمات کو بر انگیخته کیا-کهجی وه علمبردارول کوخاطب کرے یول کهتیں ،

ويها بنى عبدالدار ويهاحُماة الادبار ضربا بكل بتار دكيهو إينت كياساد فوب كروشم كاواد

اور کھی اپنی قرم کو اردائی کا جوش د لاتے ہوئے یوں کہتیں :

إِنْ نَفْتِلُوْا نَعَانِقَ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقَ اَوْتُدْبِرُوْا نَفَارِقٌ فِرَاقَ غَيْرَ وَامِقَ اگر بیش قدی کروگے تو ہم گھے لگائیں گی۔ اور قالینیں بچھائیں گی۔ اور اگر پیچے ہٹو گئے تو رُولِمُ جائیں گی اور انگ ہوجائیں گی۔

ای کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے مامنے اور قریب جنگ کا بہلا ایندھن اور قریب کا بہلا ایک کا بہلا ایک کا بہلا

ایندهن مشرکین کا علم وارطلح وی ابی طلح عُبُدُری بنا- یرشخص قرایش کا بنها یرت بها و رشهسوارتها.
اسے مسلمان کبش الکتیب رانشکر کا مینشها) کہتے تھے۔ یہ اوسٹ پرسوار مروکز نکلا اور مُبارُ ذُبت کی دعوت دی ال کی صدیب بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب مام صحّابہ مقابطے سے کراگئے کی جزیت دعوت دی ال کی مدیب بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب مام صحّابہ مقابطے سے کراگئے کی جزیت دیا چڑھے۔
زیبرا کے بڑھے اور ایک کھی مہلت دیئے بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا و منٹ پر جا چڑھے۔
میراسے اپنی گرفت میں سے کرزمین پر کو دیگئے اور تلوارسے ذریح کردیا۔

پر سان مین مین این مین از مین در اوله انگیز منظرد کیما تو فرطِ مترت سے نفر آن کمبیر بلند کیا مسلمانوں نے کبی نفر کیا جا دی ہوتا ہے کہ میزنگا یا بھر آپ نے مضرت زبیر کی تعرفیت کی اور فرط یا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے داری زبیر بھی ہے اور میرے داری زبیر بھی ہے۔

معركه كامركر تعلى اورعلمبردارول كاصفايا اسك بمدمرك أعظم اور بورك

میدان میں پُر زور دار دھا ڈر شروع ہوگئی مشرکین کا پرچم معرکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنوعبدا لدار نے
اپنے کمانڈ رطلحہ بن ابی طلحہ کے تعدید کے بعد دیگرے پرچم سنبھالا سکین سب کے سب
مارے گئے ۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم انظایااور یہ کہت ہوئے آگے بڑھا ،
مارے گئے ۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم انظایااور یہ کہت ہوئے آگے بڑھا ،
ان عتبلی اہل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا 
مریج والوں کا فرض ہے کہ نیزہ و نون سے) زمگین ہوجائے یا ٹوٹ جائے "

اس شخص پرحفنرت حمزه بن عبدالمطلب بضی المترعنه نے حملہ کیا اوراس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ دہ مانتھ سمیت کندھے کو کاشتی اور حسبم کوچیرتی ہوتی ناف پیک جاریہ نجی یہاں پک

مله اس کا ذکرصاحب سیرت حلبیر نے کیا ہے۔ ورنہ احاد میت میں یہ جملہ دوسرے موقعے پرند کو رہے۔

كريمينيه والمكاني ويت لكا.

اس کے بعد الوسعد بن ابی طلحہ نے جمنڈ الٹھایا - اسس پر حضرت سعد بن ابی وّفاص و فی اللّہ عنہ نے تیر جالایا اوروہ ٹھیک اس کے گلے پرلگا حب سے اس کی زبان باہر نکل آئی اوروہ اسی وقت مرکیا ۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ الوسعد نے باہر نکل کردعوت بُرارُنْت وی اور حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے آگے بڑھ کرمتھا بلہ کیا - دونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک وادکیا ۔ یونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک وادکیا ۔ یکن حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے الوسعد کو ماریا ۔

اس كي بعدمها فع بن طلوين ا بى طليد في حجنه أله المايا كيكن است عاصم بن أبت بن إلى است ع ہنی الٹرعنہ نے تیرما دکرفیل کرویا۔ اس *سے بعداس سے بھ*ائی کلاب بن طلحہ بن اپی طلحہ نے بھنڈا الثمايا كراس پرحضرت زُبَيْر بن عوام رضى النه عنه تؤث پڑے اور نزم بحر كراس كا كام تمام كرديا۔ بعران دونوں سکے بعانی جاکس ہی ملحہ ہن ابی ملحہ سفے جنٹڈ ا اٹھایا گراسے ملحہ بن صبیرالترشی لٹنٹ نے نیزہ مارکز حتم کر دیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن کا بہت بن ابی اٹلح رضی التّرعنہ نے تیرمارکر ختم کیا۔ يه ايك بى گوسكة جيدا فرا د سنفه ربيني سب كرسب الوطلى عبدالندبن عثمان بن عبدالدار كے بیلے یا پوتے ستے ہومشركین كے جندائے كى حفاظمت كرتے ہوئے مارے گئے۔ اس كے بعد بھیلہ بنی عبدالدا رسکے ایک اورخض اُ رُطا ہ پی شُرُئیل نے پرجم سنبھا لا ہیکن اُسے حضرت علی بن ابل طالب رضى التدعنه سف اوركها جا تأسب كرحضرت حمزه بن عبد المطلب رضى الترعنه في قتل كرديا-اس كي بعب رشرُيْح بن فارظ في مجندا المايا مكراً التحايا مكراً التحالات في الأكرديا - فرمان منا فق تقا اوراسلام کے بجائے قیائلی حمیت کے پوشش میں سلما نول کے ہمراہ لطفے آیا تھا۔۔۔ شرتے سکے بعدا ہو زیرعمروین مبرشا ف مبدری سفی جون استیمالا گراست بھی قرامان نے تھکا نے لگا دیا۔ بیزشر بنیل بن ہشم عبدری سکے ایک رہے سفے جھنڈا اسٹایا گروہ بھی فُزْوَان سکے ہائتوں

یربزعبدالدار کے دس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جمندا اٹھایا اور مب کے سب
مارے گئے۔ اس کے بعد اس تبیلے کا کوئی ادمی یاتی رز بچاج بجندا اٹھاتا لیکن اس موقع پر
ان کے ایک عبشی غلام نے سے جس کا نام صواب نتا سے لیک کرجندا اٹھا لیا اور ایسی
بہادری اور یامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جندا اٹھا نے والے اپنے آفاؤں سے بھی بازی

کے گیا لینی پر شخص مسل لوٹ اول یہال کا کہ اس کے دونوں اسے بعددیگرے کا ہے دیئے گئے کیا ہے گئے کیا ہے اورگردن کی کئے کیکن اس کے بعد مجمی اس نے جھنڈا گرنے مزدیا بلکہ گھٹنے کے بل جیٹھ کر سینے اورگردن کی مدوسے کھڑا کئے کہ کھا یہال مک کہ جان سے مارڈا لاگی اوراس وقت بھی یہ کہ دولا تھا کہ یا الندا اب ترمین نے کوئی کسر ماتی مزیجے وڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قبل کے بعد جینڈا زین پرگرگی اور اِسے کوئی اسمانے والا باتی رزبیا اس سیے وہ گراہی رہا۔

ایک طرف مشرکین کا جمند امرکے کا مرکز بھیست افعید حصول میں جنگ کی کیفیدت افعید حصول میں جنگ کے کیفیدت افعید حصول میں ان کے بقیم حصول

بیں بھی شدید جنگ جاری تقی۔ مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی ڈوئ جیمائی ہوئی تھی اس بیے وہ مشرک و کفر کے کشکے راستے کوئی بندھم وہ مشرک و کفر کے کشکر بیاس سیلاب کی طرح توسٹے پرادہے تھے حب کے راستے کوئی بندھم بنیس یا تا۔ مسلمان اسس موسقے پر اَمِتُ اَمِتُ کہ دہیے تھے؛ اور اس جنگ میں ہی ان

ادمرابر دُجًا مُرضی الله عند این مُرخ پٹی با ندھ وسول الله عظیمی کی اور الله عظیمی کی اور الله علی اور الله علی کی اور الله علی کا عوج معتم کے پٹی قدی کی اور الله علی کی معنوں کی مفیں اکسے ہی دوجین کسی مثرک سے محرک اس کا صفایا کردیتے۔ ابنوں نے مشرکین کی معنوں کی مفیں اکسے ہی۔ حضرت زبیری موام رضی التہ عظیم بایان ہے کہ جب میں فرد مول الله عظیمی سے موار الله عظیمی سے الله علی میں مورا اور میں نے اپنے ہی میں موجا کر میں آپ کی بھر بھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس موجا کر میں آپ کی بھر بھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس جا کر الود کی آب ہوں اور ابنیں دے دی اس بے جا کہ الود کی آب ہوں اور ابنیں دے دی اس بے واللہ ایمن دیموں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں ؟ چنا نچہ میں ان کے پیٹھے لگ گیا۔ ابنوں نے یہ کہا کہ ابود کی از زور میں جا تھی کے بات پر کیا کہ بہتے اپنی مشرخ پٹی نکانی اور سریہ با ندھی۔ اس پر انصاد نے کہا کہ ابود کیا زند نورت نے یہ کی پٹی نکال لی ہے۔ بھروہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بطبعے سے

انا الّذى عاهدة خسيل وغن بالسفح لذى النخيل ان الله والرّسول المضرب بِسَينُتِ الله والرّسول

اس کے بعدا بوڈجا نہ صفول پرصفیں درہم برہم کرتے ہوئے اگے بڑھے یہان کا بیان اور شنی عور توں کی کمانڈریک جا پہنچ ۔ ابنیں صلوم نہ تھا کہ یرعورت ہے ۔ جنا نجدان کا بیان ہے ۔ جب کہیں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور وشور سے بوش و ولولد دلا رہا ہے ۔ اس بیے میں نے ای کو فشل نے پہلے یہ کار اس سے ملکونا چا او تواس نے ہے کہار میان اور بیتا جلا کرعورت ہے ۔ میں نے دسول النّد فظافی الله کی ملوا رکو برشر نہ گئے دیا کہ اس سے کسی عورت کواروں ۔

ا د هر حضرت جمزه رمنی الندعنه بهی بیمرے بموئے شیر کی طرح جنگ اول رہے تھے اور بے نظیر بالد د حالا کے سامنے بیاد د اس کے سامنے سے برٹ بہاد راس طرح مجمر جائے ہیے تیز آئد ھی میں پتے اُڑ رہ ہے ہول ابنوں نے مشرکین کے مبار کے مبار کے مبار کے مبار کے مبار کے مبار کا میں بہاد راس طرح مجمر جائے تھے جیسے تیز آئد ھی میں پتے اُڑ رہ ہے ہول ابنوں نے مشرکین کے مبرداروں کی تب ہی می مایاں رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے برا سے مبار اور بہاد روں کی تب مال خواب کر رکھا تھا۔ سکین صدیمیف کراسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہوگئے۔ گرانہیں بہادروں کی طرح رود در رود او کر شہید نہیں کیا گیا بکر بزدلوں

كى طرح جيب چياكرب خبرى كے عالم ميں مارا كيا۔

مشیر خدا حضرت مرزم کی شها درت منیر خدا حضرت مرزم کی شها درت عفا- هم ان کی شها درت کی شها درت کا دانعه اس کی

سان کی میجا کا جا واقعدا کی کی اور ان کا بیا ان سے کہ میں بجگیری مُطَّم کا غلام تھا اور ان کا چیا طُعنیم کی غلام تھا اور ان کا چیا طُعنیم کی غلام تھا اور ان کا چیا طُعنیم کی غلام بی غبری بینگ اُحد پر روانہ ہوئے گئے تو جبیر بن طعم نے مجھ سے کہا او اگر تم مخرا کے چیا جمڑہ کو میرے چیا کے بدلے قتل کر دو تو تم اُ زا دہو ۔ وشنی کا بیان سے کہ داس پیش کش کے نیتجے میں) میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہُوا۔ جی معبشی آدمی تھا اور مستیوں کی طرح نیز و چیسے نیس ابر تھا۔ نشانہ کم ہی مجھ کا تھا ۔ جب لوگوں میں جنگ چیو گئی تو میں میں کھی تو میں دیکھ نے اور کی تو میں کھی تا ہے۔ الآخریں نے انہیں لوگوں کے بہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ فاکستری اُونٹ کی طرح معلوم ہور سے شخصہ فرگوں کو در میم بر بھر کرتے جا ایہ ہے۔

سنے۔ان کے سامنے کوئی چریک بہیں پاتی تھی ۔
واللہ ایں امجی انکے قبل کے اراد سے سے تیار ہی ہور ما تھا اور ایک ورضع یا پیٹھر کی
اوٹ میں حیکپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چا ہتا تھا کہ است میں سباع بی عبدا لعن ی
محمد ہمد سے آگے برط مرکز ان کے پاس جا بہنچا۔ حمز ہ نے اسے لاکارتے ہوئے کہا ہ او ابٹر مگاہ کی
چرطی کا لمنے والی کے بیٹے ایر لے ۔ اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اسس کا سر
مقاری نہیں ۔

وصنی کابیان ہے کو اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزانولا اورجب میری مرضی کے مطابق ہوگیا توان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے بنچے لگا اور دونوں پاؤٹ کے بیجے سے پار ہوگیا۔ انہوں سنے میری طرف اُٹھناچا با لیکن مفلوب ہوگئے۔ بیس نے ان کو اسی حال میں تھپوڑ دیا۔ یہاں کہ کہ اور نظر کی اورٹ کر میں نے ان کے پاس جاکر اینا نیزہ نکال بیا اورٹ کرمیں واپس جاکر مبیٹھ گیا۔ رمیرا کام ختم ہوچکا تھا) مجھے ان کے سواکسی اور سے مہرو کارنہ تھا۔ بیں نے اخسی مفن اس بیے قتل کہا تھا کہ آڑاد ہوجا قال۔ پینا نچے جب کر آیا تو مجھے آزادی تا گئی۔

این ہشام ۱۹/۲-۷۷- صبیح بخاری ۲/ ۸۳ ۵- وحشی نے جنگ طاکف کے بعداسلام قبول کیا- اور اپنے اسی نیترے سے دُورصدلقی میں جنگ یما مرکے افررسکیار گذاب کوفنل کیا- دومیوں کے خلاف جنگ کرمُوک میں بھی شرکت کی ۔ م ملما نول کی بالاوت می الاوت کی بین مسلمانول کو جوسگین خساره اور زا قابل تلا فی نقشان مسلمانول کو جوسگین خساره اور زا قابل تلا فی نقشان

پہنچااس کے باو جو د جنگ ہیں مسلمانوں ہی کا بلّہ بھاری ریا۔حضرت ابو مکر و عمر علی و زبیرُضِعُب بن عُمُبِرٌ، طلحه بن عبيدالتُّد، عبدالتُّرين بحش ،سعدبن معاذ ، سعدبی عباده ،سعدين ربيع ١ ور تضربن السس وغيربهم دضى التدعنهم المعيين ني السبي بإمردى وجانبازى ست درا الى دوك كالمشكين كے چيكے جيوٹ كئے، حوصلے توث كئے ، اور ان كى قوت بازوج اب دے كئى .

عورت کی اعوس سے ملوار کی دھار پر انہیں جان فروش شہبازوں میں

ایک! و ربزرگ حضرت خَنْطَانَة البیل رضی النّزعنة نظر آ رسب ہیں - جوائ ایک نزلی شان سے میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں ۔۔ آپ اسی الوعامر را ہب کے بیٹے ہیں جے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور شب کا ذکر ہم چی<u>صد</u>صفیات میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ایمی نئی نئی شادی کی تفی - جنگ کی منادی ہوئی تودہ بیوی سے ہم آغوش حقے۔آوازسفت ہی اُغوین سے نکل کرجہا دی سیے روال دوال ہوگئے اور جب مشرکین کے ساتھ میدا ایکارزار الرم بؤاتوان كاصفين جرية يحاشة ان كرسب بدمالار الدسفيان مك جابيني اورقريب تفاكراس كاكام تمام كروسية - مگرالندنے خودان كے بيے شہادت مقدر كرركھى تقى - چنانچ سە ا نہوں۔تے جوں ہی اپوسعنیان کونشلفے پیس*ے کر ت*وا ربیندگی شُدّا دبن اوس سنے دیکھ لیا اور حکیے حمله كروباجس سيدخود حضرت حنظاكم شبير بوكت .

منبراندا دول كاكارنامم مسين فراياتنا انهول نه يحتاك كارنامم مسين فراياتنا انهول نه يحتاك كارنامم

کے بوانق چلانے میں بڑا اہم رول ا دا کیا۔ کی شہسوا روں نے خالدین ولید کی قبا دت میں اور ا بوعامر فاسن کی مددسے اسلامی فوج کا بایاں با زوتو ژگرمسلی تول کی پیشت یک پہنینے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مجا کر بھر اُورشکست سے دوجا رکرنے کے بیابے تین بار پُرِ زور محلے کئے کیک مسلمان تیرا ندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے عیلنی کیا کہ ان کے بینوں محصے ناکام بوگئے ۔

م من کرد کی سامند مسرون کی سلست اسلامی نشکر، رفتا رِجنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالاخرش کرین

كة وصلة لوث كئة ، أن كي مغين دايس بابير، أكر يتجه سه مجر فه لكبر. كو يا تنين بزارته كبن کوسات سونہیں ملکترسیں ہزادمسلمانوں کا سامتا ہے۔ ا دھومسلمان ستھے کہ ایمان ویفین درجا نبازی شباعت كى نها بت بلنديارتعوريب شمشيروسان كے جوہروكملا رہے تھے.

جبب قریش نے مسلمانوں سکے ماہڑ توڑھے دوسکے سکے بیے اپنی انتہائی طاقند مکرف کرنے کے با وجُو دمجبوری وسیے نسبی محسوس کی ا وران کے حوصلے اس مدیک ٹوٹ گئے کے کھواب کے تمثل کے بعدمسی کوجراکت نہولی کرمنساز جنگ جاری دکھنے کے سیاے اسپنے گریے ہوئے جمندیسے ك قریب جاكراس بلندكرس توانبول في بابوناشروع كرديا اور فراركی را واختیار کی اور بدله و انتقام بحالی عزود قاراوروایسی مجدو شرت کی جرباتیں انہوں نے سوچ رکھی . تقين انبين كيسر مُعُول سكة -

ابن اسمات کہتے ہیں کہ اللہ فیسل توں پر اپنی مرد مازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا ؟ چنانچه سلانول نے تواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیسے بھی پہرے بھاگ گئے اور بلاشبر ان کوشکسست فاش ہوئی پیصفرت میدالندین زبیردشی النّدین الرسی کا ان کےوالد ن فراية والنديس في ويجعا كرمندست عتبدا ورأس كى سائقى عورتول كى پندليال نظر آربى بير. وه كيرشد الشاسخ بعالى جا ربى بين- ان كى گرفتارى مِن كوتى چيز بمى مائل نبين تنمى " . . . . الخ میم بخاری می مضرت برا رین عازی دمشی ال<sup>ن</sup>دعته کی دو ایرت سبے کرجب مشرکین سے ہماری تمربوتی تومشرکین میں بھگدڑ تھے گئی یہاں تک کہ میں نے عود توں کو د کھیا کہ بیڈلیوںسے کیٹرے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ دہی تقیں۔ ان کی یازیبیں دکھائی پڑ رہی تقیں۔ ا اوراس مجلکدر کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوا رحیلاتے اور مال سینٹیتے ہوئے ان کا تعاقب

مراندا رول کی خوفناک علطی ایکن مین اس وقت جبکه پیختفرسااسلامی کشتر ایل محرک خلاف تاریخ کے اور اق پرایک اور

شاندا دفتح ثبست كرد با تقاجوا بني تا بناكى بين جنگب بدركى فتح سے كسى طرح كم مذتفى، تيراندازوں کی اکثریّت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتبکاب کیا حس کی وجہ سے جنگ کا یا نسه ملیٹ گیامیکانوں كوشديد تفصانات كاسب مناكرنا يزاء اورخود نبى كريم طلائفايين شهادت سعال بال فيها اوراس کی و جہسے سلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیں بیت جاتی رہی جوجنگ برر کے نتیجیں نہیں

يحصيصفهات مين گذرجيكاب كه رسول الله منظافظين في تيراندازون كونتخ وتسست ہرحال میں اپنے بہاڑی مورسے پر ڈٹے رسینے کی کتنی سخست ٹاکید فرمائی تھی کیکن ان سادے مناكيدى احكامات كري وجودجيب النول نے ويكھاكمسلمان دشمن كا مال فينمست لوك رہب بين توان رحمت ونبا كا يحدا رثن الب الكابخ بنا يخديس فيسن ساكما غنيمت ....! غيمت ...! تبارس التي جيت ك ....! اب كاب كا انتظارب ٢

كراحكا مات يا و ولائت اور فرما يا كياتم لوگ مجول كة كررسول الله مظالفتان يه تميس كياعكم دياتها وسين ان كي غالب اكثرتيت نه است است است است السياد د الى يركان نه دهما اور كهنه سكه تندائ تسم مم بمي لوگول ك ياس ضرور جائيس كه اور كچه مال غنيمت عنرور ماصل كرير كياليا اس كے بعد چاكيس تيرا فدازول نے اپینے مور بے جيو ڈوبيتے اور مال غنيمت سيلنے كے بيا عام لشكريس جاش مل بوست- اس طرح مسلما نول كى بيشىت خالى بوگئى اوروبال صرف عبدًا ليار بن جبیراور ان کے نوسائتی ہاتی رہ گئے جو اس عزم کے سائتداپنے موریوں میں ڈیٹے رہے كريا توانبيں اجازت دى مائے كى يا وہ اپنى جان جان آخرى كے والے كر ديں گے۔

اسلامی تشکرمشرکین کے زعے میں تین بار اس مورچے کو سرکرنے کی

كرشش كريط تنصراس زري موقع سے فائدہ الملاتے ہوئے نہایت تیزی سے پکر کا ط كراسلامي تشكركي بيثنت يرجا يهنيج اور چندلمحول مين عيداللدين جبيرا وران كے ساتھيوں كاصفايا كركيم سلمانول پر پيچھے سے توٹ پڑے۔ ان كے شہسواروں نے ايک نعرہ بلندكيا

لالی یہ بات سیم بخاری میں حضرت برا رہن عازی دختی النّدعندے مردی ہے۔ دیکھتے ا /۲۲ م

حبس سے سکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہوگی اور وہ کھی مسلمانوں پر بڑا ہوا پڑے۔ ادھر قبیلہ بنوھارٹ کی ایک عورت عربہ مشرکین اس کے گردسمٹنے گئے اور ایک مشرکین کا جند التھا لیا - بھر کیا تھا، بھر سے بڑوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے گئے اور ایک سنے دوسرے کو آواز دی بھر سکے نتیجے میں وہ سلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوگئے اور جم کہ روائی شروع کردی - اب مسلمان آگے اور چیجے دونوں طرف سنے گھیرے میں آپھے نتے ۔ گویا کی گے تھے ۔ گویا گئی کے دویا گوں کے دویا گوں کے دویا گوں کے دویا گوں کے دویا گورائی شروع کردی - اب مسلمان آگے اور چیجے دونوں طرف سنے گھیرے میں آپھے تھے ۔

رسول الندصني لله علي المراز الدام المراز الدام المراز الدام الله

علیہ الفیجی صرف فوضحاً ہے کی دراجتنی نفری کے ہمراہ پیچے تشریف فرما تنے اور مسلمانوں کی مارد حال اور مشرکین کے کھدیٹے جانے کا منظر دکھ رہے تھے کرائٹ کو ایک دم اچائک خالدین ولید کے شہسوار دکھ تی پڑے ہاس کے بعد اس کے مسامنے دو ہی راستے تھے، خالدین ولید کے شہسوار دکھ تی پڑے ہاس کے بعد اس کے مسامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اس بنے نورفقار سمیت تیزی سے بھاگ کرکسی محفوظ جگہ جلے جاتے اور اپنے سٹ کرکم جو اب رنے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پرچور ڈویت یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صفحار برکھ جاتے اور ان کی ایک معتذبہ تعدا داپنے پاس جمع کرکے ایک مضبوط می ڈاکٹ رائٹ نے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھرا تو ڈکر اپنے لشکر کے لیے احد کی جلدی کی طرف جانے کا راسترناتے۔ اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھرا تو ڈکر اپنے لشکر کے لیے احد کی جلدی کی طرف جانے کا راسترناتے۔ اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھرا تو ڈکر اپنے لشکر کے لیے احد کی جلدی کی عبقر سیت ، وربے نظیر شجاعت این جان میں ڈال کرمٹا ہر کرام منایاں ہوئی کیونکر آپ نے جان بھیا کہا کہ بھالے کے بجائے اپنی جان شطرہ میں ڈال کرمٹا ہر کرام کی جان بھائے کے بجائے اپنی جان شطرہ میں ڈال کرمٹا ہر کرام کی جان بھیا نے کا فیصلہ کیا۔

چنانچه آپ نے خالدین ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آ وا زسے مٹھا ہرکام کو پکارا' اللہ کے بندو۔۔۔۔۔اوھر۔۔۔۔ اصالا کارآپ جانتے تھے کہ یہ اُواز مسلما نوں سے پہلے مشرکین مک بہنی جائے گی اور یہی ہموا بھی بینانچہ یہ آ وازسن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دمستر مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہسوار مل

کے میرے مسلم (۱/۷/۱) میں روایت ہے۔ کہ آپ احد کے روز صرف سات انصار اور دو قرشی صنی بہت کے درمیان رہ گئے تھے۔ صنی بہر کے درمیان رہ گئے تھے۔ اس کی دلیل اللہ کا پرار شاد ہے والرسول یدعوکم فی اُنٹوا کم لینی رمول تہارے بیمے سے تہیں بلارہے تھے

نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزاشروع کردیا۔ابیم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکرکر رہے ہیں۔

مسلما لول من العشار أسيمرف ابني جان كي يشي هي الإي تقى جنائي السيمرف ابني جان كي يشي تقى جنائي السيمرف ابني جان كي يشي تقى جنائي السيمرف المنان

جنگ چھوڑ کرفرار کی را ہ اختیار کی۔اسے پھرخبر نہ نقی کہ بیچے کیا ہور ہاسے ؛ ان میں سے کچھ تو بهاگ كرمدسين مين جا تھسے اور كھي بيارا كے اُو پرچياره گئے۔ ايك اور گردہ بينچے كى طرف بين تو مشركين كے ساتد مخلوط ہوگیا۔ دو تو ال شكر گدامة ہو گئة اور ایک كودوسے كا پتانہ جل سكا۔ اس کے بینجے میں خودمسلمانوں کے بائتھوں تعصن مسلمان مار ڈاسٹے سکتے ۔ چنا پچہ میسے بخاری میں حفرت عاکشہ دخی الڈعنہا سے مروی ہے کہ احد کے دوز رہیے ) مشرکین گوسکسیت فاکشس ہوتی۔ اس کے بعد البیس نے آواز لگائی کرا تندکے بندو! پیچے۔۔۔ اس پراگی صف ملیلی اور تھیلی صف سے گندگتی۔ مذائینہ نے دیکھاکہ ان کے والدیمیان پرحملہ مور ہا ہے۔ وہ بوئے اللہ کے بندوا میرے والدہیں۔ نیکن خداکی قسم لوگوں نے ان سے باتھ مذرو کا پہال تک کراہنیں مار ہی دالا۔ مذالینہ نے کہا' النّدائي لوگول کی مفغرت کرے بیصنرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذلينه مين بميشه خيركا بفنيه ربايهال كك كدوه التدس جاسط يوك

عرض اس گروه کی معفول میں سخت انتشارا ور برنظمی پیدا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگردا ل شفے۔ ان کی تبھیمیں بنیں ارباعقا کہ کدھرجا میں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی بچارسنائی پڑی کر مختر قبال کردیئے گئے ہیں۔اس سے ریاسہا ہوش بھی جاتا ریا۔اکثر لوگوں کے حوصلے ڈٹ گئے۔ بعض نے لڑائی سے اِنتھ روک لیا اور درماندہ ہوکر ستھیار بھینیک وبيت كيما ورلوكول سف سوچا كرراس المنافقين عبدا لله بن أنى سيدل كركها جاسة كروه الؤهيان سے ان کے سیے ا فان طلب کرد ہے۔

بخد لمح بعدان توگول کے پاس مصحفرت انس بن النفروض الله عنه کا گذر بُوا - و مکھا کہ

وا میسی بخاری ۱/ ۱۹۹۵، ۱/۱۸۵ فتح الباری ۱/۱۵۹، ۱۹۲۳، ۱۳۹۳ بخاری کے علاوہ بعض روایات کی دین مسلمانوں پرصدقہ کردی-اس کی وجہت نبی ﷺ کے زندیک حضرت صدیفہ انکے خیرین مزيدا حنا فربو گيا - د بي<u>مة</u> محتصرالسيره للشيخ عبداللندا لنجدي ص ٢٢٧٠-

المقدير القد د مرسے برشے ہيں۔ په جھا کا استفادہ ہے جواب دیا کہ دمول اللہ عظافیہ اللہ مقال کردھیے کے بصرت اس بی نفر نے کہا ہ تواب آپ کے بعد تم لوگ زندہ دہ کرکیا کروگے ؟

المحفوا اور میں چیز پر رسول اللہ عظافیہ نے جان دی اسی پرتم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا ؟ اے اللہ ان لوگوں نے سے بی شملانوں نے جو کھی کیا ہے اس بر بہت بیرے حضور معذرت کرتا ہوں ؟ اور ان لوگوں نے سے بی شرکین نے جو بھی کیا ہے اس سے براوت اختیار کرتا ہوں ؟ اور یہ کہ کر آگے براہ گئے۔ آگے صرت سندین معاذسے طاقات ہوئی ۔ اللہوں نے دریا فت کیا ہو گئے اکہ ان جا رہے ہو ؟ حضرت انس نے جواب دیا ، آبا ؟ جنت کی نوشہو انہوں نے دریا فت کیا ہو گئے ۔ اس کے بعد اور آگے براہ ہے اس کے بعد اور آگے براہ ہے اور شرکین سے لؤتے ہو کہ براہ ہوں۔ اس کے بعد اور آگے براہ ہے اور شرکین سے لؤتے ہو کہ تہ بوگئے ۔ فاقم جنگ بعد انہیں بچانا منہ ما کا حتیٰ کہ ان کی ہن اور شرکین سے لؤٹے ہو کے پہا تا ۔ ان کو نیزے ، طوار اور شرکی اس کے اس کے اور ان کی کہن نے انہیں محض انگیوں کے پورسے بچھانا۔ ان کو نیزے ، طوار اور شرکی اس کے اس کے معذیا دور نوخم ان کی ہی نے دیا تھی ہو گئے ۔ فاقم جنگ بھوار اور شرکی اس کا حتیٰ کہ ان کی ہی نے دیا تھی ہو گئے ۔ فاقم جنگ بھوار اور شرکی ان مواس کے ان دور سے پہچانا۔ ان کو نیزے ، طوار اور شرکی اس کی سے زیادہ زخم

اسی طرح ثابت بن دُصُداح شنے اپنی قوم کو پیکا دکر کہا"، اگر محدّ قسل کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ سبے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا ۔ تم اپنے دین کے سیے لا و۔ اللہ تنہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جاعبت اُکٹ پڑی اور صفرت ٹا بٹ نے ان کی مدد سے فالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور دوشے لیٹے حضرت فالد کے اِنتوں نیزے سے شہید ہوگئے ۔ ابنیں کی طمی ان کے رفقار نے بھی دوئے لوئے جام شہادت نوش کیا ۔ لئے

ایک بہاج صحابی ایک انساری صحابی کے پاکس سے گذرے جون میں ان بت سخے۔
بہا جرنے کہا کمبئی فلال : آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ محدّ قسل کردیتے گئے۔ الصاری نے کہا ؟ ا اگر محدّ قسل کر دسیتے گئے تووہ النّد کا دین پہنچا ہے ہیں ۔ اب تہارا کام سبے کہ اس دین کی حفاظمت کے سلے لا درسالا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز یا توں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہوگئے۔ اور ان کے ہوش وحواس اپنی عبگہ اُ سگئے۔ چنا نچہ اب انہوں نے ہتھیارڈ النے یا ابن اُ کُن سے مل کرطلب امان کی بات سوچھے کے بجائے ہتھیار اٹھا ہے اورمشرکین کے تنرسیلاب سے

منظ زا والمعاد ۹۱٬۹۳/۴-صیح بخاری ۹۹٬۹۳/۴ مالک السیرة العلبیه ۲۲/۲ اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کر رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرصن مجورف ہوگئے۔ اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کر رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرصن مجورط اور گرانت ہے۔ اس سے ان کی قرت اور بڑھ گئی اوران کے حصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی، چنا پخہوہ ایک سخت اور نور زیرجنگ کے بعد گھیرا توڑ کر ذریحے سے تھلنے اور ایک مفبوط مرکز کے گردجم ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔

کی چکی کے دویا توں کے درمیان سپ دائتا رسول اللہ علیہ فیک کے گردا گرد بھی خوزیز
معرکد آزائی جاری تھی۔ ہم تبا چکے ہیں کومٹر کیں نے گیراؤک کاردوائی شروع کی توربول اللہ
معرکد آزائی جاری تھی۔ ہم تبا چکے ہیں کومٹر کیں نے مسلمانوں کو یہ کہر کر بچارا کہ میری
طرف آؤی میں اللہ کا دسول ہوں ، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پچان لیا ۔
رکبونکر اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی نیادہ آپ کے قریب تھے ) بینا نچرا انہوں نے جیپٹ کر
آپ پر مملم کر دیا اور کسی مسلمان کی آ مرسے پہلے پہلے اپنا پورا بوجو ڈال دیا۔ اس فوری مطلم کے نیستے میں ان مشرکین اور وہ ال پر موجود نوصتی اب کے درمیان نہا بیت سخت مرکز آرائی شروع
ہوگئی حسب میں مجتنب جمان سپاری اور وہ ان مار وہا تعاب وجا نبازی کے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑا ور و اقعات میں میں مجتنب جمان سپاری اور وہا تجا عت وجا نبازی کے بڑے بڑے بڑے بڑا ور و اقعات

صیح میم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُ عدے رونہ رسول اللہ میں اللہ عنہ میں حضرت انسول اللہ میں اللہ عنہ اور میں اللہ عنہ اور میں میں میں میں میں میں اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھاگ رہ گئے ستھے۔جب مملہ اور اس میں ہے بالکی قریب ہوئے گئے تو آپ نے فرطیا ! کون ہے جو اپنیں ہم سے دفع کرے اور اس

کے سیلے جنت ہے؟ یا ریہ فرما یا کہ ) وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا ؟ اس کے بعدایک انصاری صحابی ایکے بڑھے اور اوستے اور اوستے شہید ہوگئے ۔اس کے بعد مجرمشرکین ایک کے بالک قریب آگئے اور پیریبی ہوا۔ اس طرح باری باری ساتوں انصاری منگابی شہید ہوگئے۔ اس پر رسول الله ﷺ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وويا قِيما نده سائقيول لينى قريشيول -- سے فرما يا الم نے الين سائتيول سد انصاف نبين كيا "سلك

ا ن ساتول میں سے آخری صحابی حضرت عمارة بن پزیرین السکن ستھے۔ وہ ر<u>ہے تے ہے</u> لئے رہے پہال مک کوز خمول سے چور ہو کو گریشہ سے

ا بن السكن كر گرسنے كے بعد رسول النّر يَنْ اللّه اللّه كم مِراه صرف دونوں قريشي معابي رہ گئے تنے۔ چنا پچر میمئین میں ابوعثمان رضی النّدعنه کا بیان مروی ہے کرجن آیام میں آپ نے معركم آراتیال كیں ان میں سے ایک نشاتی میں آپ کے سائقطالح بی مبیداندا ورسندازن ابی وقاص) کے سواکوئی مذرہ کی تھا ہے اور پہلمحہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے لیے نہایت ہی نا ذک ترین کھ تھا جگرمشرکین کے بیے انتہائی سنہری موقع تھا ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شرکین نے اس موقعے سے فائرہ اکھلنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ اینوں نے ایٹا تا بڑ توڑ حسسانی يَظْ الْعَلِيكَانَ يِرْمُ كُورُورُوكُما اورجا بإكراب كاكام تمام كردين- اسى صلحين مُتنبهُ بن ابي وقاص نے آپ کو پیمر ماراحس سے آپ پہلو کے بل گرگئے۔ آپ کا دا بنانچلا رہامی دانت ٹوٹ گیا. ا وراس کانچلا ہونے زقی ہوگیا۔ عبدا لندین شہاب زہری نے آگے بڑھ کراپ کی بیٹانی زخی کردی- ایک ا در افزیل موادعبرا نٹرین قرشنے لیک کراکٹ کے کذیسے پر الیبی سخنت کلوا ر

سام صحيمهم باب غزوة احدم ١٠٤/١٠١

لك ايك لخطير لبدرسول النتر يَنْ الله الله الله عن الله الله المائم كا ايك جاعدت أكن وانهول في كغار كو حضرت عماره سے بیچے دھکیلا اور انہیں رسول الله بینا فیلی کے قریب ہے آئے۔ اُپ نے انہیں ا بينيا وَل يرشيك بي اور البول في اس حالت من وم توزيها كران كارضاد رسول إوله ويُلافع المالية کے یاؤں پر تھارا بن ہشام ۲/۱۸) گریا یہ اُرزوحیتقت بی گئی کہ سے انكل جائے دم تيرے قدمول كے اور يا يہى دل كى حسرت يہى أرزوب

صیعے بخاری ۱/۲۲۵، ۱/۲۵۵

لکتے مُنہ کے بالک بیجوں بیجے بینچے اُوپر کے دو دو داست شمت یا کہلاتے ہیں اوران کے دائیں بائیں ، نیچے اوپر کے ایک ایک دانت رباعی کہلا تے ہیں جو کھی کے نوکیلے دانت سسے پہلے ہوستے ہیں۔

ماری کرآپ ایک بہینے سے زیا دہ عرصے کہ اس کی تعلیمت محسوس کرنے دہ ہے۔ ابد آپ کی دو ہری زرہ مذکف کی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح بھرایک زور دار تلوار ماری . جو آنکھ سے بینچے کی اُبھری بھوئی ٹری پر گئی اوراس کی وجہ سے خود کا کی دد کڑیاں بھرے کے اندروھنس گئیں ساتھ ہی اُس نے کہا اس سے اب میں قسر رتوشنے والے) کا بسیٹا ہوں۔ درمول اللہ مظافیل نے پھرے سے خون پی پھٹے ہوئے فرطیا ڈ اللہ بھٹا فیلڈ اللہ مظافیل نے پھرے سے خون پی پھٹے ہوئے فرطیا ڈ اللہ بھٹا ورمرز نمی کردیا گیا۔ اس وقت مسیح بخاری ہی مروی ہے کرآپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اورمرز نمی کردیا گیا۔ اس وقت آپ ایس ایس ہے جہرے سے خون پی پھٹے جا در بھتے جا در بھتے جا در بھتے جا در اس کا داشت توڑ دیا حالا تکروہ انہیں اللہ کی طرف دعومت دے دہا تھا۔ اس پر احد عز وجل نے پر آپ بیت نازل فرائی . انہیں اللہ کی طرف دعومت دے دہا تھا۔ اس پر احد عز وجل نے پر آپ بیت نازل فرائی . انہیں اللہ کی طرف دعومت دے دہا تھا۔ اس پر احد عز وجل نے پر آپ بیت نازل فرائی . انہیں اللہ کی طرف دعومت دے دہا تھا۔ اس پر احد عز وجل نے پر آپ بیت نازل فرائی . انہیں اللہ کی طرف دعومت دے دہا تھا۔ اس پر احد عز وجل نے پر آپ بیت نازل فرائی . انہیں اللہ میں ۔ وکی نامی دہیں اللہ جا ہے تو مذا اب دے دہا تو در اس کے دہا تھا کہ بیں ۔ وکی انہیں اللہ جیں ۔ وکی نامی دی اللہ میں ۔ وکی نامی دی اللہ میں ۔ وکی

طبرانی کی دوایت ہے کہ آپ نے اس دو فرایا ؛ اس قوم پر اللہ کاسخت عذاب ہو
جس نے اپنے ہیغبر کا چرہ فری آگود کر دیا میچر بھوٹری دیر ڈرک کر فرایا ؛

اللّٰهُ عَرَا عَنْوَرُ لِفَتَوْمِی فَیا نَّهُ مُر لِا یَسُ لَمُونُ کُروَایا ؛

"اے اللّٰہ میری قوم کو پخسش دے ۔ وہ نہیں یا نتی ، "
میح مسلم کی دوایت میں بھی یہی ہے کہ آپ یا دباد کہد دہ سے نتے ۔
دَبِّ اغْفِرُ لِفَتَوْمِی فَیَا نَفَسُدُ لَا یَسُلُسُونُ نَ اللّٰہ دَبِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

کے لوہ یا پتھرکی ٹوپی ہے۔ جنگ بی سرا درجرے کی مفاظت کے بلے اور ما جاتا ہے۔

اللہ نے آپ کی پر دعاش لی بچنا پنداین عائد سے روا پرت ہے کرابی فیر بینی سے کر وابس باٹ کے بعالی سے کر وابس باٹی کے بعدا پنی بحر طاب دیا تو یہ بر وابی بہا ڈی چوٹی پر طبی ۔ یخص وہ اس بہنجا تو ایک بہاڑی بر سی سے بینے لاھیکا دیا۔ وقتح اباری ۲۰۸۷)

بر سے معلم کر دیا ورسینگ مار مار کر بہاڈی بلندی سے بنیجے لاھیکا دیا۔ وقتح اباری ۲۰۷۷)

اور طبرانی کی روابیت ہے کہ اللہ نے اس پر ایک بہاڑی بکر استواکہ دیا جس نے سینگ مار مار کر استوالی کی روابیت ہے کہ اللہ نے اس پر ایک بہاڑی برائستا کے دیا و سے مسلم ۲۰۸۷)

است مرت کرت کرت کرویا وقتح اباری ۲۰۲۷) کی صبحے بخاری ۲۰۸۲ ۵۔ صبحے مسلم ۲۰۷۷)

نت فتح الباری ۲۰۷۷ سے سے مسلم ۲۰۱۰ باب غزوہ احد ۲۰۷۲)

قاضی عیاض کی شفامیں یہ الفاظ ہیں۔ اَللّٰهُ مَدَّ اهٰ اِللّٰهِ مَدَّ اللّٰهُ مِدَّ اللّٰهِ مَدِّ اللّٰهِ مَدَّ اللّٰهِ مَدَّ اللّٰهِ مَدَّ اللّٰهِ اللّٰهِ مَدَّ اللّٰهِ مَدَّ اللّٰهِ مَدَّ اللّٰهِ مَدِّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰم

اس میں سے بہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چا ہتے تھے گردونوں قریشی حابہ یعنی حضرت سعد بن ابی و قاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی الندعنہا نے نا درا اوجود جا بازی اور بعض حضرت سعد بن ابی و قاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی الندعنہا نے نا درا اوجود جا بازی اور بعد مثال بہا دری سے کام نے کرصرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیا بی نامکن بنا دی۔ یہ دو نول عرب کے اہر ترین تیرا فدان شے۔ انہوں نے تیرا دار کرمشرکین محلم اوروں کو درمول اللہ شاہداتا ہے یہ سے یہ سے دکھا۔

جہال کہ اس کے سازے کی وقاص ہفتی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ طلاہ ہے ہے اور کر اللہ طلاہ ہے اس کے سازے بندا ہو گئے ہے۔ اور فرایا ہ جہال کے سازے مال باپ فدا ہو گئے ہے۔ اور فرایا ہ جہال و انم پر میرے مال باپ فدا ہو گئے ہے۔ اس کے سوا ان کی صلاح بیت کا افراز و اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ میں ہی گئے گئے نے ان کے سوا کسی اور کے ساجہ مال باپ کے فدا ہوئے کی بات تنہیں کہی یا تا

> منظ كتاب انشفاء يتعرليف حقوق المصطفى ا/ ٨١ ساسة بهم صبح بخارى ا/٤٠٧ ، ٢/٠ ٨٥ ، ١٨٥

اور لوگ دیکھتے بھنرت جائز کا بیان ہے کہ بھرا لٹنسنے مشرکین کوپٹنا دیا۔ ھے اکلیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحدے روزا نتالیس یا پینشیس زخم آئے اور ان کی کیلی اور شہا دہ کی انگلیا ل شل ہوگئیں۔ لاکا

ا مام بخاری نے قبی بی ایی حازم سے دوایت کی ہے کہ انہوں نے کہا "بیں فیصرت طلحہ کا انہوں نے کہا "بیں فیصرت طلحہ کا انہوں نے بھا کہ وہ کیا یا تھا یک طلحہ کا ان کہ دوایت ہے کہ دو انہوں نے بھا کہ کہا یا تھا یک ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ قبیلہ فیلٹی نے ان کے بادے میں اس روز فر ما یا جو شخص کسی شہید کو روئے نہیں برحیتی ہوا دیکھنا جاہے وہ طلحہ بن جبیدا اللہ کو دکھر نے دیک شخص کسی شہید کو دو کھر نے دیک ہوا دیکھنا جاہے وہ طلحہ بن جبیدا اللہ کو دکھر الے دیکھنا ہے اور ابو داؤ د طیائسی نے صغرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو کر فیلی اللہ عنہا ہے دوایت کی ہے کہ ابو کر فیلی اللہ عنہا ہے کہ ایک کی کی طلحہ کی گی طلحہ کے لیے نعی ہے ایسی اس میں اس میں میں کہا و

یاطلحة بن عبید الله قد وَجَبَتْ لک الحینان وبوانت المها العبینا اسے طلح بن عبید الله تهادے سلے جنتیں واجب ہوگئیں۔ اور تم نے استے یہاں حورمیں کا ٹھکانا بنا ہے۔

اسی نا رک ترین کھے اور شکل تری وقت میں الند نے فیب سے اپنی مدونا زل فوائی بچنا کیہ معیمین میں صفرت سعد رضی الند عند کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ عظافیق کو اُمد کے روز و کھیا آپ کے ساتھ دو آ دمی تنے ، سفید کہرہ بہتے ہوئے۔ یہ دو نوں آپ کی طرف سے انہتائی ندوردا رائٹ اُن کر درار الرائی کر درار کر اور اس کے بعد ان دو نول کو کمبی نہیں دورد ارکٹ اُن کر درار کا ایک اور اس کے بعد ان دو نول کو کمبی نہیں دیکھا۔ ایک اور دو ایست میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جریل وصفرت آپکا تیل نفے ۔ لاکھ دیکھا۔ ایک اور دو ایست میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جریل وصفرت آپکا تیل نفے ۔ لاکھ دیکھا۔ ایک اور دو ایست میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جریل وصفرت آپکا تیل نفے ۔ لاکھ دیکھا۔ ایک اور دو ایست میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جریل میں ایست کی ایسا کے جانب کے جانب کے جانب کے کہا تھا بھونے کی ایسا کی جذبیات

کے اندراندربائی اچا کک اور نہایت تیز رفتا ری سے پیش آگیا۔ ور نہ نبی ظاہلی کے منتخب صیابہ کوام جو لڑائی کے دوران صف اقل میں ستھ، جنگ کی صورت حال بدلتے ہی یا نبی عظاہلی کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تخاشا دوڑ کرائے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوارحا و نہ بہیش مذا جائے۔ گریہ لوگ پہنچے تورسول اللہ عظاہلی ذخی ہوچکے ہے، چھ انصاری شہید ہو چکے تھے، ساتوی زخی ہوکر گرچکے تھے اور حضرت سحرا و رصفرت طلح سے جالی تورش کر مدا فعت کر رہ ہے تھے۔ ان لوگول نے پہنچتے ہی اپنے جسمول اور ہمتھیا دول سے جالی تورش کر مدا فعت کر رہ ہے تھے۔ ان لوگول نے پہنچتے ہی اپنے جسمول اور ہمتھیا دول سے جالی تورش کر مدا فعت کر رہ ہے تھے۔ ان لوگول نے پہنچتے ہی اپنے جسمول اور ہمتھیا دول سے حالی تورش کے گابڑ تورش کے آبار تا کی صف سے ہیا تھی کہ پہلے معابی آب ہے کہا ہو تھے۔

ا بن حبّان نے اپنی سیمے میں حضرت عاتشہ دخی النّدعنہاسے رواست کی ہے کہ ابو کروخی النّدعنہ نے فرمایا"؛ اُصیک و ن سازے لوگ نبی شیلی شیلی کے سے بیٹ کے تھے رمینی محافظین کے سوا تمام صمابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں مھیوڑ کرارا ان کے بیے الگی صفول میں جیا گئے تھے۔ پھر كميرا ذك ما ديث كريد، بن بهلا شخص تفاجونبي فيُلافِيكُ كوياس بليث كرايا - ديكما تواپ كرسامين أيك أدى تفاج أب كى طرف سك الارماعفا اورأت كوبجار القاء ميس ف رجی ہی جی میں) کہا ؛ تم طلحہ ہوؤ۔تم رہمیرے ال باپ قدا ہول - تم طلحہ ہوؤ۔تم رہمیرے مال باب قداہوں۔ استنے میں الوعبیدہ بن جراح مبرے پاس اسکتے ۔وہ اس طرح دوازرہے تھے ا کویا چرطیا را زرس ، ہے بہال مک کو جوسے اسطے اب ہم دونوں نبی مطابقاتا کی طرف دور السے ۔ دیکھا تو آب ہے ایکے طلحہ بیصے پڑے ہیں۔ آب نے فرمایا 'ابیٹے بھائی کوسنیمالواس نے رجنست واجب کرلی "حضرت ابو کمروشی الله عنه کا بیان سپے که رسم بہنچے تو ) نبی میزالیشن کا بیان سپے کہ رسم ہونچے تو ) نبی میزالیشن کا بیان کاچېره مبارک زخی برجیکا نقا اورخود کی دو کوییاں ایمحد کے پنیچے درخساریں دعنس کی تقبیں میں نے ا نہیں نکا نا جا ہا تو ابو عُبُیْدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیتا ہوں تھے نکالنے دیکئے۔اس کے بعد ابهول نے منہ سے ایک کڑی کیڑی اور آجستہ آجستہ نکالنی متروع کی ماکہ دسول اللّٰہ ﷺ کو ا ذبیت مذہبیجے ؛ اور بالا خرا میں کڑی اپنے مُنہ سے کھینچ کر نکال دی ۔ لیکن راس کوشش میں ) اُن کا ایک نجلا دا نت گرگیا-اب دوسری میں فے کھینچنی چاہی تو الوعبیدہ نے پیرکہا' الومکر!

خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دومری بھی اسم ہم آہستہ کھینی یکن ان کا و سرانچلا دانت بھی گرگیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ فی ان کا خرایا، اپنے بھائی طلح سے کوسنبھا لو۔ راس فی جنت ) واجب کرئی۔ حضرت الو برصد اِن رصنی اللہ عذ بہتے ہیں کر اب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دس سے زیادہ زنم اس کی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلح شنے اس دن دفاع وقال ہی کسی جانبازی اور بے مگری سے کام لیا تھا۔)

پھران ہی ناذک ترین کمحات کے دوران دسول اللہ ﷺ کے گرد جا نبازصی ہی ایک جماعست بھی آن پہنی حبی ہے نام یہ بیں۔ ابود جانڈ - مصعب بی نمیٹر علی بن ابی طالب ۔ شہل بن مُنیٹ ۔ ماکث بن سنان - دا ابوسید مدد ی کے والد) ام مُمَا لَّهُ نُسِبُنبَ بنست کعب ما ذبیر ۔ نتا ہ ہ بن نعمان - عمر بن الخطاب - حاطب بن ابی بلتعب اور ابوطلحت من انڈینم اجمین ۔ اور ابوطلحت من انڈینم اجمین ۔

من کردن کے دیا و میں اصافہ اللہ علیہ میں کے نتیج میں ان کے جلے سخت

ہونے جارہ سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں الوعام فاس نے اس تسم کی شرارت چندگر موں میں سے ایک گڑھے ہیں جا گرے جنہیں الوعام فاس نے اسی تسم کی شرارت کے بیے کھو در کھا تھا اور اس کے بیتے ہیں آپ کا گھٹٹہ موج کھا گیا۔ جنانچ حضرت مائن فے آپ کا کا اند تھا ما اور طائحہ بن جبیدا لٹھنے نے اجو خود بھی زخوں سے جُورتھے۔) آپ کو اسٹوش میں یا۔ تب آپ برا بر کھڑے ہوئے۔

ا فی بن جبر کہتے ہیں ، میں سف ایک مہا جرصحابی کوسٹ فرما دستے میں جنگ اُسر میں حاصر تھا۔ میں سف د کھیا کہ ہرجا نب سے دسول الللہ میں فاضل اللہ برتر برس دہ ہیں اور آپ تیر وں کے بیج میں ہیں مین سادے تیراً پ سے پھیر دیئے جاتے ہیں دلینی آگے گئیراڈ الے ہوئے میں انہیں دوک لیتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن تہاب زہری کھیراڈ الے ہم جا اُد می را ہے ؟ اب یا تومی رہوں گا یا وہ دہ گا۔ حالا کہ دسول اللہ کہ دسول اللہ

اس پرصفوان نے اسے ملامت کی بیواب میں اس نے کہا: والنّد میں سنے اُسے دیکھا ہی ہیں. خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لبدہم چار آ دمی بیعہدو پیمان کرکے نکلے كرانهين قبل كرديس كك ليكن ان مك بيني مذيك يالك

ا بهرحال اس موقع پرمسلانوں سفے ایسی بیرخال اس موقع پرمسلانوں سفے ایسی بیرخال جانبازی اور تا بناک قربانیوں کا مطاہرہ کیا جس کی نظیرتا دینے ہیں

نہیں ملتی چنانچہ ابوطلے دضی الندعنہ نے اپنے آپ کو دسول اللّٰہ بِنظِ اللّٰہ کے آگے سپرینا یا۔ وہ اپناسسیہ سامنے کر دیا کرتے ستھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس دمنی النَّدعنه کا بیان سب که آمدیکے دوز گوگ دلینی عام سیمان) شکسست کھاکردسول النَّد مَنْ الْمُنْفَقِينَ كَ بِإِس رَاسَفِ كَ بِجائِ إِدِهِ إِدْهِ الْمُرى بِعِالَ كَيْ اورا بِطلين آتِ كَ آكِ ابْن ا یک ڈھال کے کرمپرین گئے۔ وہ ماہرتیرا ندا زینے۔ بہت تھینچ کرتیر ملاتے ہے؛ چانچداس دن دویا تین کمانیں توڑ ڈالیں۔ نبی ﷺ کے پاس سے کوئی آ دمی تیروں کا ترکش لیے گذر ہا توات فرات كرانين ابطلح ك يربي وه اورنبي يظفظن قوم ك طرف سراكما كرديجة توا بوطلى كين "مبرے مال باپ آپ ير قربان ، آپ سرا مشاكرة جمانكيس - آپ كوقوم كاكونى تیرن لگ جلسے میرانسیندات کے سینہ کے آگے ہے ۔ تاہی

حضرت انس رضى الترعمه سے بریمی مروی ہے كر حضرت ابوطلح ابنااور نبی تظاف المالا كا إيك ہی ڈھال سے بچاؤکررہ سے اورا بوطائے بہت اچھے تیراندا زستھے جب وہ تیر طالت تونبی میناندی کردن اشاکر دیجیت کران کا تیرکیال گرا-

حضرت الورقيان نبي يَنْ اللَّهُ اللّ وهال بنا ديا - ان پرتبریژر سے تھے سکن وہ ملتے رہے۔

حضرت حاطب بن ابی بنتغر نے مُتنبرین ابی و قاص کا بچھا کیا حس نے نبی میلانسکا ا کا دندان میارک شہید کیا تھا اوراسے اس زور کی موار ماری کراس کا سرجیٹک گیا۔ بھراس کے

> زادالمعاد ۲/۶۴ کلی صبح بخاری ۱/۲۵

گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سٹنڈ بن ابی و قاص بہت زیادہ خوا ہاں ننھے کہ لینے اس بھائی ۔۔۔ عتبہ ۔۔۔ کونٹل کریں گروہ کامیاب مذہو سکے۔ بلکہ بیسعادت حضرت حاطب ش کی قسمت میں تھی۔

حضرت سُہُل مُن صَنیف بھی بڑے جانیا زنیر انداز شھے۔ اہوں نے دسول اللہ مُنالِفَظَیَّالُهُ سے موت پر سبیت کی اور اس کے بعدمشرکین کو نہا بہت زورشور سے وفع کیا۔

رسول الله مینی فی فی نیر حیال دہے ہے۔ چنانی حضرت قادہ بن نعان کی روایت اسے کہ دسول الله مینی فی فی نیر حیال دے اسے نیر حیال سے اسے تیر حیال سے کہ اس کا کنارہ اٹوٹ گیا۔ پھراس کی ن کو حضرت قادہ کی اس روز یہ واقعہ بھی کی ن کو حضرت قادہ کی آئی کھی جوٹ کی کرچہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی مینی فی اسے اپنے باتھ بھوا کے اندرہ اصل کر دیا۔ اس کے بعدان کی دونوں آئی میں بی نیا دہ خواصورت کی تیں بی نیا دہ خواصورت کی تیں بھی نا دہ نوا دہ تیز تھی ۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رصنی الدعنه نے لائے منہ پرچرٹ کھائی حس سے اُن کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور الہیں جیس یا جیس سے نیاوہ زخم اسے جن میں سے بعض زخم یا وَل میں گئے۔ اور وہ منگولیہ ہوگئے۔

ا بوسعید خدری رضی الله عندے والد مالک بی سنان رضی الله عند نے رسول الله مظلاله فیلیان کے چہرے سے خوبی کچسس کرصاف کیا۔ آپ نے فرایا کی سے تفوک دو۔ انہوں نے کہا ' والله اسے تو میں ہرگزید تقوک لائد منظوں کے کہا ' والله اسے تو میں ہرگزید تقوکوں گا ۔ اس کے بعد بیٹ کر ارشے نے دسول الله مین الله مین الله مین الله مین کو دیکھیا ہے اس کے بعد وہ اونے ارشے شہید ہوگئے ۔ کسی صنبتی آدمی کو دیکھیا جا ہما ہووہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ اونے ارشی شہید ہوگئے ۔

ایک نا در کارنامه نما تون معما بیر صفرت الم عما ره نسیمبر بشت کسب رضی الله عنها نے انجام دیا۔
وه چند مسلما نوں کے درمیان لاتی بُوتی ابن قمیئر کے سلسنے آگئیں۔ ابن قمیئر نے ان کے کندھے پر
اسین طوار ماری کر گہرا زخم ہوگیا۔ انہوں نے بھی ابنِ قمیۃ کو اپنی تلواد کی کئی عزیں لگائیں لیب کن
کم بخدے و و زِرہیں پہنے ہوئے تقا۔ اس ہیے نکے گیا۔ صفرت الم عماده رضی الله عنها نے کرشتے
بھر لینے با ره زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عمبر رضی الله عنه نے تھی انتہائی یا مردی وجانبازی سے جنگ کی ۔

وہ رسول اللہ طلق النہ سے ابن قمۃ اور اس کے ساتھیوں کے بیے دریے جملوں کا دفاع کررہ سے تھے۔ انہیں کے ما تھریں اسلامی شکر کا پھریراتھ، ظالموں نے ان کے داہنے والتھ پر اس نور کی موار ماری کہ والتھ کسٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بایش والتھ میں جہنڈ اپکڑ ایا اور کفا رسے مقابلہ میں ڈیٹے رسنے۔ بالآخران کا بایاں والتھ بھی کاسٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جسندے پر گھٹے ٹیک کو اسے بیٹے اور گردن کے سہارے لیرائے دی ۔ اس کے بدا انہوں مارت میں جام شہادت نوٹش فروایا۔ ان کا قاتل ابن قمۃ تھا۔ وہ سمجھ دوائقا کہ یہ محمد ہیں کیونکہ حضرت مصوبہ بن میں گرائے ان کا فاتل ابن قمۃ تھا۔ وہ سمجھ دوائقا کہ یہ محمد ہیں کیونکہ حضرت مصوبہ کو شہید کرے مشرکین کی طرف قالیں مصوبہ بن عمر آپ کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصوبہ کو شہید کرے مشرکین کی طرف قالیں چلاگیا اور چلا چلا گیا اور چلا گیا اور چلا گیا اور چلا چلا گیا کا میاں کیا کر محمد قبل کی دیکھ کے دلائے

مران سب بی می اور به به و اند کی خرمسال اول اور مشرکین دو نول میں بھیل گئی اور بہی وہ نازک ترین المحد مقا جس میں دسول اللہ میں الله میں الله مقال رسنے کے الدر آئے ہوئے بہت سے صفحا برکرام کے حصلے توسے گئے اُن کے عزائم سرد پرشکت اوران کی صغیب انقل بھیل اور منظمی وا نشار کا شکار ہوگئیں۔ گرائٹ کی شہادت کی بہی خراس چیں ہوئی ہوئی بنت ہوئی کراس کے بعد شرکین کے پرجوش علول میں کسی قدر کی اگئی کیونکر دہ محموس کر رہے شفے کہ ان کا افری مقصد اور ابوچکا ہے چا نچے اب بہت سے مشرکین نے محمد بذکر کے مسل ان شہدار کی الشوں کا مشلہ کرنا شروع کر دیا ۔

رسول المدّرصَلَى للهُ عَلَيْكِ مَنْ مُعْرَكُمُ اللّهُ عَلَيْكِ مُعْرَكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ مُعْرَكُمُ اللّهُ اللّ

قدم آگے بڑھایا اورصحابہ کوام کی جانب تشریف لائے یسب سے پہلے صفرت کو بشبی مالک نے آپ کو بہجانا۔ خوشی سے چیخ پرشے اسٹانو انٹوسٹ ان کے آپ کو بہجانا۔ خوشی سے چیخ پرشے اسٹانو انٹوسٹ ان کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتا آپ نے اشارہ فرما یا کہ خاموش رہو ۔ تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتا مذلک سکے ۔ مگران کی آواز مسلمانوں کے کابی تک پہنچ چی تھی۔ چنا نچر مسلمان آپ کی پناہ میں اُتا مشروع ہوگئے۔ اور رفتہ رفتہ تقریباً شمیس صما بہ جمع ہوگئے۔

ہٹنا مشروع کیا۔ گرچچ کراس والہی سے منی یہ تنے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو زینے ہیں اپنے کی جد کارروائی کی تقی وہ بے بیتیر رہ جائے اس بے مشرکین نے اس والیبی کونا کام بانے کے سیے اپنے مابر توڑ محفے جاری رکھے۔ گرا پ نے ان حملہ ا ورول کا ہجوم چرکرداستہ بناہی یہ ا ورشیران اسلام کی شجاعت و شه زوری سے ساسفان کی ایک ندجلی۔ اسی اثنارمیں مشركين كاايك الزبل شهبسوارعثمان بن عبدالثدين مغيره يركهته بوسئة رسول الله عظافي الله كى جانب برشعاكه يا تومين رمول كايا وه رسبت كا - ا دهررسول الله مَيْنَافِينَانَا بهي دو دو ما تعكر نه کے بیاتے تھہرگئے گرمقلبطے کی نوبت مرآئی جیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اورات میں حارث بن ممر في اس كم ياس بني كراك العكارا اوراس ك ياوّل براس زوركي الموارماري كم ومیں بٹھا دیا۔ میراس کا کام تمام کرے اس کا بتھیا رہے ایا اور رسول اسٹر مظالم اللہ کا اللہ میں اس کا بہتھیا کی خدمست میں آسگتے ؟ مگراتنے میں کی فرج سے ایک دوسرے سوار عبداللدین جا برنے بلیث کر حضربت تمارث بن صمه بیهمله کردیا اوران کے کنہ ہے پر تلوار مارکر زخمی کردیا، گرمسلمانوں نے لیک کر انہیں اٹھا لیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلئے واسے مردمجا ہرحضرت ابود نبا نہنہوں نے اسج مشرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عبدانشدین جا بر برٹوسٹ بیٹے اور اٹسے ابیتی تلوار ماری کہ اُس کا سرار الگیا۔ كرشمة قدرت ويجفئه كراسي خوز بزمار دها لأيجه دوران مسلانول كونيندكي جبيكيا ل بعي ر ارسی تغییں اور جبیبا کرفران نے بتلایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امن وطمانیتت تھی۔ ابوللہ کا بیان ہے کوئیں بھی ان لوگوں میں تھاجن پر اُمد کے روز نیند جھا رہی تھی پہاں تک کرمیرے یا تھ سے کئی ہار تلوا رگر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں مکیٹر آ تھا بھرگرتی تھی اور بھر مکٹیر آتھا ۔

خلاصدید کراس طرح کی جانبازی وجان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے ویچھے ہٹتا ہُواہیب اُڑی گھاٹی میں واقع کیمیپ کا جائیتیا اور بقیدشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام میک ہیں ہوئیتیا اور بقیدشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام میک ہیں ہوئیت کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیماندہ مشکر بھی اب آئی کے پاس آگی اور حضرت خالد کی فرجی عبقریت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔

ا بن اسماق كابيان سيد كرحب رسول الله ينظفظ كمان كابيان سيد كرحب رسول الله ينظفظ كمان الله ينظفظ كمان الله ين خلف كمان المعان كمان المعان كالموا الله ينظفظ كمان المعان الموا أياكه فقد كمان المعان ال

ہے ؟ یا تو بیں رہوں گایا وہ رہے گا۔ صحائب نے کہا یا رسول اللہ اسم بی سے کوئی اس پر حمله كرسك؛ رسول النَّد مَثَلَهُ فَعِينًا أَنْ مُنْ اللِّهِ السُّلِينَا اللهُ وورجب قريب أيا تو رسول الله لوگ ادھرا دھرا ڑگئے جیسے اُونٹ اپنے بدن کو جیٹاکا دیبا ہے تو محقیاں اُڑجاتی ہیں۔ اس کے بعدات اس محسامنے آپہنے۔ اس کی خود اور زِرہ کے درمیان علق کے پاس تفور ی سی عگر کفکی دکھاتی پڑی۔ آپ نے اس پر ٹنکا کرایسا نیزہ ماراکہ وہ گھوڑے سے کئی یارز ایک راہمک رانعک کیا ۔ جب فریش کے پاس گیا۔۔۔ در آ*ل جالیکہ گر*دن میں کوئی پڑی خراکش نہتھی البنتہ خون بند تفاا ورببتا منه تعا تو كهن لك بص والترمخد الترمخد في ديا- لوكون في كبا فراك قسم في ول جيوڙويا سب ورن تنهين والشدكوني ضاص چوڪ نهيں ہے۔ اس في كها! وه كي ميں جوسے کہرچکا تھا کہ میں تہبیں قبل کردں گا شکے۔ اس بیے ضرا کی تسم اگروہ بھرپر تفوک دیتا تو بھی میری جا ل جلی جاتی ۔ با لاخرالٹہ کا یہ دشمن مکہ والسیں ہوتے ہوستے مقام سرف پہنچ کرمرگیا ۔ ابوالاسود نے حضرت عرفہ سے روابیت کی ہے کہ بربل کی طرح اوا زنکا انا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی تشم س کے ماتھ میں میری جان سہے جو تکلیعث شجھے سہے اگروہ ڈی المجاز کے سالے ہاتنہ وال

کوہوتی تروہ سب کے سب مرجاتے بڑھے حضرت طلحہ، نبی صَلَّی مُنْ مُنْ عَلَیْ شِی عَلَیْ مِنْ کَا لَیْ کَا اَنْ کَا کُوا تَصْافِی ہِیں اِی ہاڑی طاف ہیں

اس كادا تعديب كرمب مح من أنى كى القات دسول الله يَنْ الله الله عَنْ تَرُوه آب سے بوتى تروه آب سے كہنا الله على الله الله على الل

کی والبیں کے دوران ایک بیٹان آگئی۔آپ نے اس پرچیٹھنے کی کوشش کی مگرچیٹھ منہ سکے کیونکہ ایک تو آپ کل مبران بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپ نے دومِری زِرَهٔ بہن رکھی تقى اور بيراً بي كوسخت جويتي بعي آتى تقيس لبذا حضرت طلحه بن عبيدا لتدييع ببيط كي اورا بي كو كندهول يراً على كر المحار كوركة والمرح أب يتان يربيني كيّة - أب في فرا يا طلح أفي الرحنت) واجب كرنى يله

من كريس كا احرى حمله ين بنج كة تومشرين مندسكانون كورك ببنجاسة كى

ا خرى كوشسش كى - ابن اسحاق كابيان ب كداس اثنايس كدرسول الله عظافيتا كما في ك ا ندرتشریف فرمانتھے۔ ابوسفیان اورخالدین ولیدکی قیا دست میں مشرکین کا ایک دسترچڑھے آیا بن نطاب اورجها جرین کی ایک جاعت نے نظر اُنہیں بہا ڈے نیے اُتھے اُنہ بریمورکردیا براھے مغازی اموی کابیا ن بے کمٹرکین بہاڑ پرچھھ آنے تورسول اللہ مطالہ اللہ اللہ ما حضرت سعدست فرمایا بران کے توسط لیست کرو مینی انہیں بینچے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا ہیں سنها ان کے حوصلے کیسے بہت کروں ؟اس پرآٹ نے تین بارہی بات وہرائی۔ بالاخرصارت معد نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور ایک شخص کو مار اتو وہ وہیں مخصیر ہوگیا ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پیروسی تیرلیا۔اسے پہانا تھا۔اوراس سے دوسرے کو مارا تواس کا بھی كام تمام ہوگیا - اس كے بعد بيرتيرايا - استے پہانا تما اوراس سے ليك تيسرے كوماراتو اس کی بھی جان جاتی دہی۔ اس سے بعدمشرکین پنیے اُکتے۔ بیں نے کہا دیرمبارک تبرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرزندگی بعرصرت سعد کے ماس رہا اور ان سے بعد ان کی اولاد کے پاکس ریا ۔ سے

من المرار كالمتعلم النهي آئي كالمحام كالصحى علم ندخها كالقريبا المحام كالقريبا المحام كالقريبا المحام كالقريبا النهي النهي النهي كالقريبا النهي النهي كالقريبا النهي كالقريبا النهي كالقريبا كالمول في النهول المقالية كالمول المقالية كالمول المول المو

افي ابن بشام ١/٢٨ من ابن بشام ١/٢٨ من ١٥ دا دالمعاد ١/٥٥

کچه مُشرک مرد اورعورتین مسلمان شهدار کے مثلہ میں شنول پرکئیں ؛ نعنی شہیدول کی شرمگا ہیں اور کان ، ناک وغیرہ کا ٹ لیے۔ بریٹ چیر دیئے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی النّدعنہ کا کلیجہ چاک کردیا ۔ اور مُنہ میں ڈال کرچیا یا اور 'مگنا چا ہا لیکن مُگل نرسکی تو تفوک دیا۔ اور کئے بُوکے کا نوں اور ناکوں کا پازیب اور ہاربنایا ۔ بھے

اخرتك بناك المفرك المعملان كي مستعدى من دوايد واقعا

۷۔ خاتمہ بنگ پر کچے مومن عورتمیں میدان جہا دمیں پنجیس بینا نجے بھنرت انس رضی التّدعنہ کا
بیان ہے۔ کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی کر اوراُم سُکنیم کو دکھا کر پنڈلی کی پازیس ک
کرشے جڑھائے بیٹے پر بانی کے حکیمزے لا رہی تھیں اور زخمیوں کے مُنہ میں انڈیل رہی تھیں کئے حضرت
عراض کا بیان ہے کہ اُحد کے دوز حضرت اُم مُرکینی طریمالیے بیے مشکروں بھرکھر کرلار ہی تھیں ہے۔
عراض کا بیان ہے کہ اُحد کے دوز حضرت اُم مُرکینی طریمالیے بیے مشکروں بھرکھر کرلار ہی تھیں ہے۔

ا بن بشام ۱۰/۲ هـ البداية والنهاية ۱۰/۲ هـ البداية والنهاية ۱۲/۲ هـ البداية والنهاية ۱۲/۲ هـ البداية والنهاية ۱۲/۲ هـ البداية والنهاية ۱۲/۳ م ۱۳۰۳ م ۱۲۰۳ م ۱۳ م ۱۲۰۳ م ۱۲۰ م ۱۲۰ م ۱۲۰۳ م ۱۲۰۳ م ۱۲۰۳ م ۱۲۰ م ۱۲۰۳ م ۱۲۰۳ م ۱۲۰۳ م ۱۲۰۳

ان ہی عور توں میں حضرت اُمنِمُ اُنمِین تھی تقییں ۔ انہوں نے جیب ٹنکسست خور دہ مُسلما نول کو دیکھا کہ مدینے میں گھسٹا چاہتے ہیں توان کے جہروں پرمٹی پیپینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ سوت کانے کا تکلالو اور سمیں ملوار دونیے اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں ۔ ان پر جبان بن عسدقہنے تیر جلایا ۔ وہ رگر پڑیں اور پروه کھُل کیا۔ اس پر الند کے اس وشمن نے بھر اور قہم تہدلگایا۔ رسول الند ﷺ پر یہ بات گراں گذری اور آت نے حضرت سٹیرین ابی وفاص کو ایک بغیرانی سے تیردے کر فراياء اسے حیلا وّ۔حضرت سنڈ نے جلایا تووہ تیرجیان کے ملق پرلنگ اوروہ جیت گرا اوراس كايده وكمثل كياراس يردسول النَّد عَيْفَافِينَا اس طرح بنسي كرج المن وكما تي دينے لكے. فرما ما ستند في أمِّن كا بدله جيكاليا ، النَّدان كي دُعا قبول كريك في

مہراس سے اپنی ڈھال میں یاتی بھر لائے ۔۔ کہاجا تا ہے مہراس بتیمریں بٹا ہُوا وہ گردھا ہوتا ہے حس میں زیاد و سایا نی *اسکتا ہو؟ اور کہا ج*امآہہے کہ بیراُ صدمیں ایک چیشے کا نام تھا بہرطال حضر علی نے وہ یانی نبی منطق اللہ کی خدمت میں ہینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار ابو محسوس كى اس سيے اسے بياتو نہيں البنة اس سے جرے كا خون دهوايا اورسرريمي فحال يا . اس مالت میں آپ فرمارہ سے تھے: اس شخص پرالٹر کاسخت غصنب ہوجیں نے اسس کے نبی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ لئے

حضرت سُهُلُ فرات بي محصم معلوم بهكررسول الله منطفظ الله كازخم كس في وهويا ؟ يا في كس منه بهايا ؟ او رعلاج كس چرسه كيا كيا ؟ أب كي لنت مرحضرت فاطريز اب كازشهم دمعور ہی تھیں اور حضرت علی ہمال سے یانی بہارہے تنے جب حضرت فاطریشنے دیکھا کہ مانی کے مبب خون بشهقتا ہی جاریا ہے توجیاتی کا ایک محمولا کیا اور اسے مبلا کرچیکا دیا حس سے خون رک کیا ہے

۵۵ سوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام تھا۔اس بیے سوت کاشنے کا تکالیبنی بھر کی عورتوں کا دیساہی مخصوص سامان تھا جیسے ہمارے ماک میں چوٹری ۔ اس موقعے پر نرکورہ محاورہ کا ٹٹیک وہی مطلب ہے جوہماری زبان سے اس کا محاورے کا ہے کہ پیوٹری کو اڈر ملوار دو۔" وہ انسیرہ الخِلْبید ۲۲/۲ منظ ابن ہشام ۸۵/۲ ملط صبح بخاری ۸۸۷/۲

اد حرحضرت محدین سلمه رضی النّه عند شیری اورخوش ذا لَغتریا تی لائے۔ نبی ﷺ مَیْلاَ اَلْفَالِیکا نے نے نوش فرما يا اور دُعائے خير دي - زخم كے اُڑے نئى شِيَا اُلْفَالِكَانَ نِهِ عَلَم كِي نماز بيلے بيٹے راجعی ۔ اورصحابه کرام نے بھی ات کے پیچھے بیٹے ہی کرنما زادا کی سال

الوسفيان كى شماست اور صفرت عمر سے دو دویا تیں این کی شماست اور صفرت عمر سے دو دویا تیں این کی کا تیاری محل کری توابوسنیان

جبل أمدريد مودار موا اوريا واز بلند بولام كياتم من محترين ؟ لوكون في كوني جواب مدويا واس في بعركها كماتم ميں الوقعا فركے بيٹے رابوئل بي ولكوں نے كوئى جواب مذويا- اس نے بھر سوال کیا، کیا تم میں عمرین خطاب ہیں ؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جماب مذدیا۔ کیو مکہ نبی يَنْكُلْلُهُ كِلِكُلُ سِنْصَمَا بِرُوام كُوامس كاجواب دبينے سے منع فرا ویا نفا ۔۔۔ ابوسفیان نے ان تین كمصواكسي اوركم بايسي منه إوجها كيونكه استء وراس كي قوم كومعنوم تقاكه اسلام كاتيام ان ہی تبینوں کے ڈرسیعے ہے۔ بہرمال جب کوئی جواب نہ ملا تواس نے کہا؛ میلوان تینوں سے فرصست بُونی - بیسَن کرصنرت عمرصی النّدعة بے قالِو بوگة اور لیسے "داوالسّکے دشمن اجن کا توسف نام بیاسیے وہ سب زندہ ہیں اور انھی التر نے تیری دسوائی کا سامان باتی رکھا ہے۔ اس كے بعد الوسفيان ف كها" تهارسے مفتولين كائمشكر بۇراسى كىكن بيس فى نداس كامكم ديا تغا اورية اس كا بُرَاسِي منايا سبت يجيرنعره لكايا : ٱعْلُ صَبَل يَعْبِل بلند بهد.

آت نے فرایا: کہو: اُنله اُعلیٰ وَ اَجِلَ - الله اعلے اور برترہے ۔

يهرا بوسفيان سف نعره لگايا: كَنَاعَزَى وَلاَعُزَى كَكُمْ وَ بِمَارِب بِهِعْ بَي بِهِ اور تہارے میں میں اس

نى يَوْلَنْ الْكِلِيُّلُ مِنْ مُولِياً بُوابِ كِيون نهي دينة وصحاً برف دريا فت كيا : كياجواب دي ؟ أت نے فرایا : کمو اَللهُ مَوْلاَنا وَلا مَولَىٰ لَكُمْ ﴿ اللَّهِ بِمَارا مُولَى بِهِ اور تَهَارا كُونَي مُولَى نبين " اس کے بعد ابرسفیان نے کہا: کتنا اچھا کارنام راج ۔ آج کا دن جنگب برر کے دن کا

ابن سشام ۱/۹۴، ۱۹ - زاد المعاد ۱/۹۴ - ملح بخاری ۱ /۹۱۵

بدله سهداور اراداني دول سيمية

حضرت عرض خراب میں کہا: برا برنہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں او تما

اس کے بعدا بوسفیان نے کہا عمر إميرے قريب أور رسول الله يظافيتا ہے فرمايا' مِاوَ- ومُعِيوكِ كِهَاسِ ؟ وه قريب آسئة تو الوسفيان سقه كها' عمر! ميں خدا كاوا سطم دے کر بیر حیتا ہوں کیا ہم نے مستند کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرشنے کہا ، والتر ابنیں۔ بلکه اس و قنت وه تهراری با تین سن رسید بین- ابوسفیان سنه کها ، تم میرسے زویک ابن قمه سصه زيا وه سيم اور دا سبت بازېونيا

يدر مي ايك اورجنگ المين كاعبدوييان اب اورجنگ المينان

اور اس کے دُفقار واپس ہونے گئے تو اپوسٹیان نے کہا"۔ اکثرہ سال بررمیں كيم الرشف كا وعده سيت " رسول الله ينطفيكاني سف ايك صحابي سه فرمايا : كهم د و تغیک سے - اب بیات ہمارے اور تہارے درمیان طے رہی "لاتے

من كرين كے موقف كى تخفیق اس كے بعدرسول اللہ ظالمالی اللہ عنه كو

ردا مذکیا اور فرهٔ یا بی قوم زمشرکین) کے پیچے پیچے جاؤ اور دمکھووہ کیا کر رہیے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگرانہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار بول توان کا ارا دہ مگر کا ہے۔ اور اگر گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹ ہانک كرك جائين تومريين كا إرا ده سيت " بير فرمايا" اس ذات كي تسم حس كے يا تھيں ميري جان ہے۔اگر انبول نے مربینے کا ارا دہ کیا تو میں مربینے جاکران سے وو دو با تھ کرول گا۔ حضرت علی خم کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلویں کرد کھے ہیں اونوں پرسوار ہیں اور کے کارُخ ہے۔ کا

لالے ابن ہشام ۲/۱۹ ما فط ابن تجرنے فتح الباری (۲/۲۲۳) میں تکھا ہے کیمٹرکین کے عزائم کا کلے ابن ہشام ۲/۲۴ ما فط ابن تجرنے فتح الباری (۲/۲۲۳) میں تکھا ہے کیمٹرکین کے عزائم کا بتا لگانے کے بیے حضرت سمعربی ابی وقاص دخی اللّہ عنہ تشریف سے گئے تھے۔

شهبدول اورز خمیول کی خبرگیری خبیدول اورز خمیول کی خبرگیری شهبیدول اورز خمیول کی کھوج خبر میرون اورز خمیول کی کھوج خبر

لینے کے لیے فارغ ہو گئے ۔حضرت زمیر بن ما بہت رضی التدعنہ کا بیان ہے کہ اُمد کے روز رسول الله مظلفظتات نے مجھے بھیجا کہ میں سنگربن الزبیح کو آلاش کروں اور فرما یا کراگروہ دکھائی پر جائیں تو ابنیں میراسلام کیا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ دریا فنت کررہے ہیں كمتم اپنے آپ كوكيسا يا رہے ہو ۽ حصرت زيد كہتے ہيں كديئي مقتولين كے درميا اچپكر لگاتے ہوئے ان کے پاکس بہنیا تو وہ آخری سائنس نے رہے تھے۔ انہیں نیزے ، تلوار اور تبرکے سترسے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا " اے سعد! اللہ کے دسول آپ کو سلام كهية بي اور دربا فت فرما رسيه بي كر محصة با و اين اب كوكيها يا رسيد برد ابنون نه كها السول الله على الله المالية كوسلام -آب سيعض كروكه يا رسول الله! جنت كي نوشبو پار دا ہوں اورمیری قوم انصارے کہوکہ اگرتم میں سے ایک آئکمیمی بلتی رہی اور تمن رسول الله عظافظ الله عك يمني كيا توتمهادك بيدالله كوني عدرم موكا اور اسی وقت ان کی روح پرواز کرگئی۔ شکنے

اوگوں نے زخمیوں میں اُسکیرم کو بھی بایا جن کا نام عمرُو بن ثابت تھا۔ان میں تقور می سی رئن یا تی تھی۔ کس سے قبل انہیں اسلام کی دعومت دی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرنے نفے اس بلے لوگوں نے درجرت سے) کہا کہ پراصیرم کیسے آیا ہے ؟ اسے توہم نے اس حالت میں چھوڑا تفاکہ وہ اس دین کا انکاری تفا۔ چنا پنجہ ان سے پوچھا گیا کہ تہیں بہاں کیا چیز ہے آئی ۽ قوم کی حایت کا جوش یا اسلام کی دغیست ۽ انہوں کے کہا ! اسسلام کی رغبست و درخنیقت میں اللہ اور اُس سے رسول پر ایمان سے آیا۔ اور اس کے بعدربول اللہ میں شاہ اللہ اس مارت میں شریک جنگ ہُوا یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوجیار ہول جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے ماسنے ہے '' اور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ منافظا سے اس کا ذکر کیا تو آت نے فرمایا بوہ جنتیوں میں سے سے " ا بوہر رہے ہے تین کر <u>احالا کر اس نے اللہ کے لیے ای</u>ک وقت کی بھی نماز نہیں ڈھی تھی <sup>99</sup>

رکیونکہ اسلام لانے کے بعدائجی کسی نماز کا وقت آیا ہی مذنھا کر شہید ہوگئے۔) ان ہی زنمبوں میں فروان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب وا دِشجاعت دی تھی اور تنها سات یا آ تحدمشکین کونتر تنع کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمول سے چُور تھا ۔ لوگ اسے ا منا كربنوظفرك محصيين في كتا ويسلمانون في أست خوشخيري سُمّاني - كهينه لكا؛ والترميري جناك تو محض اپنی قوم کے فاموس کے سیے تھی اور اگریہ بات نہ ہوتی تو میں ارد ان ہی نز کرا اس کے بعدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذی کر کے تو دکشی کر لیہ ادھر رسول الله مِينَافِقَةِ الله صاس كاجب بمي ذكركيا جاتا تما ترفره تف يحدكم وه جهني سيائة راوداس واقعے نے آپ کی پیٹین گوئی پرم رتصدیق شیت کردی ، حقیقت بہے کہ إعلام كلمة الندك بجائة وطببت ياكسي دوسري راه مين اطف والول كا انجام بهي سهد جاب وه اسلام کے جھنڈے تلے ملک دستول اور صنگا ہے کے شکرہی میں شرکیب ہوکرکیوں نہ اوا رہے ہول۔ اس کے بالکل بھس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک بہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے باول منڈلاریت نفے، اپنی توم سے کہا ! اسے جماعیت بہود! خدا کی قسم تم اجانتے ہوکہ محدّ کی مرد تم پرفرض سبے "پہودنے کہا' گرائج سُبُعت (سینچر) کا دن سبے ماس نے کہا' تنها رسے سیلے کوئی سُیّنت نہیں - بھراُس نے اپنی تلوا ربی ، ساز دسامان انتایا اوربولا اگرمیں مارا جاوّل تومیرا مال مخذ کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ مِن كَيا اورار شقر بعرضة مارا كيا- رسول الله عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُواللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت پرہے کر چھنحص النڈ کی راہ میں زخمی کیا جا تا ہے است الله قيامت كورزاس حالت مين الماسئ كاكراس كرزتم ست خون برد إبوكا إرناك توخون ہی کا ہوگا لیکن خوشیومشک کی ہوگی ۔ لائے

کی صحابی نے اپنے شہدار کو مریز منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہدوں کو والیس لاکر ان کی شہادت کا ہوں میں وفن کریں نیز شہدائے مہیارا ور ایستین کے لیاس آباد لیے جا تی کا ایک جا تی کا ایک ا

نکه زاد المعاد ۹۸/۴، ۹۸- این پشام ۸۸/۲ لکه این بشام ۹۸/۸، ۸۹

غسل وسینے بغیب رجس حالت میں ہول اسی مالت میں دفق کر دیا جاستے ،آب دود دتین تین تنہیدوں كوايك بى قبرتى وفن والسيست اورود دوآ دميول كوايك بى كيرساس اكتفاليبيث ديتے تھے اور دریافت فرملتے متھے کہ اِن میں سے کس کو قرآن زیادہ یادیب ہو گئیس کی طرف اٹارہ کریتے اسے لید میں آگے کریتے اور فرمانے کرمیں قیامت کے روزان لوگوں کے بارسے میں گواہی دول گا۔عبراللہ بن عُمرُ و بن حرام اور عُمرٌ بن حَبوُ حامل بحقر ربغ تسكير كئي كيونكه ان دولوں مِن در شي تقي اليک مصرت منتطکه کی لاش فائب تنی تلاش کے بعد ایک مگداس حالت میں ملی که زمین پر در می متی اوراس سے اِن نیک رہاتھا۔رسول اللہ ﷺ فیلان تے صحابر کرائم کو نبلا یا کرنے تے انہیں خسل وے رسہے ہیں۔ پھرفر ایا ان کی بیوی سے دوچھو کیا معاملہ ہے ؟ ان کی بیوی سے دریا فت کیا گیا تو انہول نے واقعد متلارا مينين سي صفرت منظله كانام غيل الملائك وفرشتول كفسل ديئة بموسة ، إلياليك رسُول الله مثلا الله والمنظمة المنافية المنافية المنافية المنظمة المنافية ا حضرت صغية تشريب لا ميّن ، و ونجى اسپنے بيما نئ مضرت مُمّرُ و كو ديكھنا چا ہتى تقييں ليكن رسُو اللّه يَنافِ المجيناتُ تان كم ماجزاد ك من مرتب وبروس كماكمانهين وايس مد جائي ، وه المين كا مال و كمويلي. مرحصرت صفیت کہا: آخرالیاکیوں و مجھے علوم ہو کیا ہے کہ میرسے بھائی کامٹلر کیا گیا ہے ۔لیکن یہ التدكى را وين سهان سيك جركيم والمماس بربيرى طرح راضي إب مي تواب سيحقة بوتر إن شاءالله صنرورصبركدول كى -اس كے بعدوہ حصرت حمرہ كے باس آئيں انہيں ديكھا ؟ال كے ليے دعاكى ؛ إِنَّالِللَّه پرطهی اورالتیست مغفرت مالکی بهررسول الله بین فی الله مین فی این مین مین مین مین مین مین مین مین کے ساتھ دفن کردیا بیاستے ۔ وہ معترت وحرّ و سمے مجانیج می ستھے اور رضاعی بھائی بھی۔ حضرت ابني معود رمنى النّرعته كابيان سهد كررسول التدييظة المالية مصرت عمرة بن عبرالمطلب برص طرح روستة اس سير بره كردست وست بمسف آب كوهبى بين ديكها . آب سفانهي قبل کی طرف رکھا پیران کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز باز ہوگئی ہے۔ در حقیقت شهدار کانتظرتها ہی بڑا دلدوز اور زہر اگداز، سپنانچہ حضرت خیاب بن ارت کا بیان ہے كرحفنرت حمزه كمصيليا يك سياه دهاريون والى جا دركے سواكوئي كفن نه ل سكاريه جا درسرر والى جاتى

سائے زادالمعاد ۲/۸ وصیح بخاری ۲/۷۹ ۵ میں ملک زادالمعاد ۲/۷۹ ۹ میں ملک زادالمعاد ۲/۷۹ ۹ میں ملک برائد مردوع ۔ ۵ک برائن شاذان کی دوا بہت سب - دیکھنے مختصرالیرہ للشیخ عبراللہ صرد ۲۵ ۔

تو پاؤل گھن جاستے اور پاؤں ہیر ڈالی جاتی تو مُسرگُل جاتا۔ بالآخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤں پر قیمہ او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے۔ او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے۔

حضرت عبدالرغمن بن عوت کابیان ہے کہ صفحب بن عُمیر کی شہادت واتع ہوئی ۔ اور دہ محصہ بہتر تھے ۔ آوانہ بیں ایک جا درکے اندر کفتا یا گیا۔ حالت بیتی کہ اگران کا سر ڈھا نکا جا آ آویادل کھی جسے بہتر تھے ۔ آور ہاؤں ایک جاتے تو سر کھٹل جا آتھا ۔ ان کی بی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی کھٹل جاتے و سر کھٹل جا آتھا ۔ ان کی بی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور آتنا مزید اضافہ فر ایا ہے کہ ۔ داس کیفیت کو دیکھ کر نبی میٹا شاہ تھا تھا ہے کہ سے فرایا کہ جا درسے ان کا سر ڈھا تک دو اور یا وال پر افراد خروال دوسے

رسوال منطق الترعزول كي عدننا كريد وراس وعافر المعنى الم المرك المرائدك

ان کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہے تھے کہ ان کی ہوتی ہے ہے مقامات برمیائے میں ڈال کر بکا نی بھی ما تی ہے۔ عرب میں اس کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہے کہ ہوتا ہے۔ اس کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہے گئے سے لمبیا نہیں ہوتا جبکہ ہندوستان میں ایک میٹرست تھی لمب ہوتا ہے۔
حصہ منداحہ بشکوۃ ابر سما مسکم سیحے بخاری ۲/۹۷۵ میں ۸۵

دے اور سلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور ڈسوائی اور فقنے سے دوجیاں کئے بغیرصالحین میں ثنا مل فرما. اے اللہ! توان کا فروں کو مارا در ان رئینتی اور عذاب کرجر تبرسے بینجمبروں کو حبٹر کاستے اور تبری را مسے رو کتے ہیں۔ اسے اللہ اِن کا فروں کو کھی مار خبیب کتاب دی گئی۔ یا الا الحق ایجٹ

مربيت كووايدي ورميت ما رميارى كاواقعات النارودعا مين دارغ بوكرد والد

شکانه کی مدینے کا رُخ فرایا جس طرح دوران کا رزارا الی ایمان صحابہ سے مجبت و مہاں سیاری سکے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا اسی طرح اثنا ہراہ میں اہل ایمان صمابیات سے صدق و مہاں سیاری کے عجبیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔

اثناء راہ ی میں صنرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کی والدہ آپ سے ہاں دوڑتی ہُوئی آئیں! س وقت صنرت شعد بن معاذرسُول للہ منظافی اللہ کے گھوڑے کی نگام تھاہے ہُوئے تھے ۔ کہنے لگے!" با رسُول اللہ منظافی کی دالدہ میں "آپ سنے فرایا "انہ میں مرحیا ہو" اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے ڈک گئے جنب وہ قریب آگئیں توآپ شے ان کے صاحبزادے عمروی معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں جب بیں نے آپ کوبرسلامت دیکھ لیا تومیرے بیلے ہر صیب ترجی ہے۔ پھر رسُول اللّٰہ مِیّا اُفْلِیّا نَا فَضِہدا ما اُمد کے بیے دعا فرمائی اور فرمایا '' اے اُم سُمّد تم خوش ہوجا قو ، اور شہدا سرکے گھروالوں کو خوش خبری سنادو کہ ان کے شہدارسب سے معب ایک ساتھ حبنت میں ہیں اور اپنے گھروالوں سے بارے ہیں ان ب کی شفاعت قبول کرلی گئے ہے ''

کہنے لگیں " اے اللہ کے دئوں کا غم دور کر ان کی صیبہت کا برل عطافرا اور باقی انگرگان کے بیائے بھی دعا فرا دیجئے "آپ نے فرایا !" اے اللہ ! ان کے دئوں کا غم دور کر ان کی صیبہت کا برل عطافرا اور باقی انگرگان کی بہترین دیکھ بھال فرایا ہے۔

باتی رہے قریش کے مقتولین توابن اسحاق کے بیان کے مطابات ان کی تعداد ۲۲ ہتی لیکن اصحاب مغاذی اور اہل بیرنے اس معرک کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمنائج نگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشکون کا خرکرہ آیا سہا ان برگہری نظر رکھتے ہوئے وقت پیندی کے ساتھ حساب انگراہا جا تھا تھا ہوئے اور ۲۲ ہیں برکہ میں ہموتی ہے۔ والتداعلی ہے۔ والتداعلی میں برکہ میں ہموتی ہے۔ والتداعلی ہے۔

ملانوں نے موکدائدسے واپس آگر درشوال سے شخصی کے انہاں کے معرکدائدسے واپس آگر درشوال سے شفتہ ویکٹنبر مدینے میں منہ کا می حالت ای دربیانی رات نہگای حالت میں گزاری ۔ جنگ نے انہیں چورمجور

المنه البيرة الملبعية الرئيس على ابن بشام ۱/۰۰۱ ۱ من و بيجيئان بنام ۱۲۶/۱ آ۲۹ تق الباري مراه ۱ راوزغز دة أخار صنيف محارض المميل من ۲۸۰۰۲ و ۲۸۰۰۲ و

کردکا تھا۔ اس کے باوجود وہ رات بحر مدینے کے راستوں اور گذرگا ہوں بہرہ ویتے رہے اور اپنے میں سالار اعظم رسول بیلا نظامی کی فصوصی حفاظت بہتین اس کے کہ کا انہیں ہوارت سے فدشات لاق میں مورت حال نوجو وہ محمرار الاسلام کے فورکرتے ہوئے گذاری ۔ آپ کواندیشہ تھا کہ اگر شرکین نے سوجا کریا نہا جنگ میں اپنا پر بھاری رہتے ہوئے تھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا یا تو انہیں نقیدنا تو امت ہوگی اور وہ راستے سے بلٹ کر مدینے پر دوبارہ حمل کریں گے اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کر بہر حال کی نشکر کا تعالیم کیا جاتا ہے۔

ادھرسُول الله عَيَالَهُ الله عَيهِ الدَيتَهِ محسوس كما تفاكر شركين مدينے كى طوف بللنے كى بات سجيں كے وہ بالك برق تفار بينانچ مشركين نے مدينے سے ٢٩ ميل دور مقام رُوعام برينج كر حبب براؤ والا تواليس ميں ايک دور سے كو طامت كى - كہنے سكتے ہم كوگول نے كچے تہم ميں كيا - ان كى شوكت وقوت تور كر انہيں يوں ہى چھوڑ ويا حالا كم الحى ان كے استے مرباتی ہيں كروہ تمہادے بيے بھر در دِ مربن سكتے ہيں ، لہذا والس ملي اور انہيں جو مست صاف كردو "

کیمن ایسا محسوس برقاہے کر پیطی دائے تی جو ان کوگوں کی طرف سے پیش کا کئی تی تنہیں فریقین کی قوت اوران کے موصلوں کا صبح اندازہ نہ تھا۔ اسی لیے ایک فرمردارافر صفوان بن امیسے فریقین کی قوت اوران کے موصلوں کا صبح اندازہ و مجھے خطرہ ہے کہ جر (سلمان خو وہ احدیس) بہیں ہے تھے وہ بی اب تمہارے فلاف جمع ہوجا بیس کے لہذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے ورز مجھے خطوہ ہے کہ مدینے رپھے پوٹھائی کرو گے کوگر دش میں پڑھاؤ گے " کیکن بھادی اکثریت نے یہ ورز مجھے خطوہ ہے کہ مدینے رپھے پوٹھائی کرو گے کوگر دش میں پڑھاؤ چھو گرکر ابوسنیان اوراس کے فہم مدینے بولی نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیس کے دیکن ابھی بڑاؤ چھو گرکر ابوسنیان اوراس کے فہم مدید ابھی کی نہ نہ کہ مدید بن ای معید نرائی پنچے گیا۔ ابوسنیان کومعلوم نہ تھا کہ میسلمان ہوگیا ہے اس نے بوجھا اسے مدید نے مدید بی مدید نے ہوئے اسے مدید نے ہوئے اس کے میں مان کی جمید آئی بڑی ہے ہیں۔ ان کی جمید آئی بڑی ہی ہی میں میں سے مدید نے موسے کہ اس نہ ہی ہی ہیں۔ وہ جم کھو مان کے رکھیا سے فیارے بی مان کی جمید آئی بڑی ہیں۔ افریق کھو جی اس پیشت نادم ہیں اور تمہارے فلات اس فار بھو کو میں نے اس کی مثال کہی ہی نہیں۔ وہ جم کھو مان کے رکھیا سی پیشت نادم ہیں اور تمہارے فلات اس فار بھو کھو ہیں۔ اس کو میں نے اس کی مثال کہی ہی نہیں۔ "

ادِسفیان نے کہا: ارسے بھائی پرکیا کہررسہے ہوئی معبدسنے کہا: والٹرمیرا خیال سبے کرتم کوئ کرسنے سے پیلے گھوڑوں کی بیشا نبال دیجھ لو

يا تشكركا براول دسته اس ينط كم يحيي نمودار بوعائ كا"

ا بوسفیان نے کہا"، والنّدیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلیٹ کر پیرحملہ کریں اوران کی جڑکاٹ کردکھ ویں۔" معیدنے کہا"؛ ایسا نہ کرنا ۔ مِی تمہاری خیرخواہی کی بات کردیا ہوں "

یہ باتیں سُن کر کمی تشکر سے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان پر گھیرا ہمٹ اور رعیب طاری ہوگیا۔ اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی حانب اپنی والیسی مباری رکھیں ۔البتہ اورمفیان نے اسمامی مشکر کوتعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ سلے نکراؤسٹیے نے سکے لیے پر دیگینڈ سے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کبا جس کی صورت یہ جوئی کہ ابوسفیان سنے نہا ہ کیا آپ بوگ میں میں میں کہ ابوسفیان سنے نہا ہ کیا آپ لوگ میرا ایک بینعام محمد کو بہنچا دیں گے جمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حبب آپ لوگ مکہ آئیں گے توسکا طرکے بازار میں آپ لوگ کو آئی مش دول گا جنبی آپ کی بیاد شنی اٹھا سکے گی "
توسکا ظرکے بازار میں آپ لوگول کو آئی مش دول گا جنبی آپ کی بیاد شنی اٹھا سکے گی "

ان لوگول نے کہا جی ہاں ہ

ابوسفیان نے کہا: محدکو بنجر مینجا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقاً رکی جڑکا ہے ویتے کے بیے دوبارہ پلٹ کرحملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے "

اس کے بعد جب بر قافلہ تم الاسری رسول اللہ قافی الله الله علی اللہ اللہ تعلقہ اور من قابر کام کے پاس سے گذرا تو ان سے ابوسفیان کا پیغام کہ شنایا اور کہا کہ لوگ تمہادے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، گران کی باتیں سن کرسلما نوں کے دیمان میں اور اضافہ ہوگیا اور انہوں نے کہا حشیناً اللہ ویشم الوکیل اللہ ہار لیے کافی ہے اور وہ بہتون کا در ساز ہے۔ داس ایمانی قوت کی بدولت ، وہ لوگ اللہ کی محمت اور فضال کے ساتھ پیلٹے ، انہیں کسی بُرائی نے نہ کھیوا اور انہول نے اللہ کی صامندی کی ، ببروی کی اور اللہ کرسے ضال والا سے۔

المرون الله والمسلمة الوارك ون عمراء الاسرت الي التي التي التي المرون الله والم الله والم الله والم الله المرون الله والمرون المرون المرون الله والمرون الله والمرون الله والمرون الله والمرون الله والمرون الله والمرون المرون المرون الله والمرون الله والمرون الله والمرون المرون ال

یا حصنرت عاصم بن ثابت کوهکم دیا اور انبول سفے اس کی گردن مار دی -اسی طرح محے کا ایک جاسوس میں ماراگیا۔اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی انعاص تھاا وریہ

عبدالملك بن مروان كا نا نا تفا- بيتحض اس طرح زد مين آياكه حبب اعد سمے روزمشركين واپس جيلے سكتے تويہ اپنے چيرے ميانی مصرت عثمان بن عفال دختی التدعتہ سے ملتے آیا حضرت عثمان نے

اس کے لیے رسول اوٹر پینے ان اللہ اللہ کا ان طلب کی ۔ آب نے اس مشرط بہان دہری کدا گر

ده تین روز کے بعد یا یا گیا تومل کر دیا جائے گا ؟ لیکن حبب مربند اسلامی نشکرسے خالی ہوگیا تو تیخص

قریش کی جاسوسی کے بیلے تین ون سے زیادہ ٹھہرگیا۔ اور جیب نشکروایس آیا تو بھا گئے کی کوششش کی۔

رسول التّد مَثِظَالْهُ فَلِينَا لَهُ صَفِرت زيدين حارثه اورحضرت عمام بن ياسرونبي التّدم بهما كوحكم وبإ اورانهو

في الشخص كاتعاتب كرك است تيريع كرويا فيشه

غزوه حمرارالاسد كاذكراكر جيرا يك متقل نام سي كياجا مآب مريد ورحقيقت كوني متقل غزوه نه تقا بلك غزوه أحد بري كاجز و وتبته اور اس كيصفحات بي سيه ايك صفح تها-

جنگ اور میں فعد و مست کا ایک تحربیہ جنگ اصر میں فعد و مست کا ایک تحربیہ جنگ اصر میں فعد و مست کا ایک تحربیہ

میں بڑی طول طویل بخشیں کی گئی میں کرآیا اسے سلمانوں کی سکست سے تعبیر کیا ماستے انہیں ہجہال یک حفائق کاتعلق ہے تواس میں شبہ نہیں کر جنگ کے دوسرے داؤ ند میں مشکین کو برتری مال تھی اورمیدان جنگ انهیں کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان مجی سلمانوں ہی کا زیادہ ہُوا اور زیادہ نتو فناک شکل میں بوا اورسلمانول كالم إزكم ايك كروه يقيناً شكست كها كرمجا كا اورجنگ كى رفيار كى نشكيد كم عن ماى لیکن ان سب سے اوبود تعبض امورایسے ہیں جنگی بنا رہیم کے مشرکین کی فتے سے تعبیر نہیں کرسکتے۔

ا بك توسى بات قطعى طور رمعلوم بهدك كم كالشكر مسلما اول كيميب يرقابض نهيس بوسكاتفا اور مدنی تشکریے برمے حصے نے بحنت اتھال تھیل اور ملمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا؟ ممالہ اُن د لیری سے اور تے ہوئے اپنے سپر سالار کے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیز مسلمالوں کا بلداس صدیک ہلکا

هيه غزوه احدا درغزوه حمرا رالاسد كي تغصيلات اين بشام ١٠/٢ تا ١٩/١، زادالمعاد ١/١٩ تا ٨ ١٠ فتح الباري مع صیح الناری روم م ما معتصرالیرو الشیخ عبدالند صرای ما ۱۵۲ سے جمع کی گئی میں اور دومرے مصاور كے حوالے متعلقہ متعامات ہى ہدوسے ديئے گئے ہيں -

نہیں ہوا تھا کہ کی فشکران کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی سلمان کا فرول کی قید میں نہیں گیا نہ کفارنے کوئی ال عنیمت ماصل کیا۔ پیرکفارجنگ سے بیسرے داونڈ کے لیے تیار نہیں ہُونے مالانکہ اسلامی شکرابھی اپنے کیمیں ہی میں تصاعلاوہ اڑیں گفار نے میان جنگ میں ایک بادودن یا تین دن قیام نہیں کیا حالا مکر اس زملنے میں فائتمین کامہی دستورتھا اور فتح کی یہ ایک نہایت صروری علامت نفی، گرکفار نے فوراً واپسی کی راه اختیار کی اورسمانول سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کردیا۔ نیز انہیں بھے تیدکر نے اور بال اوسنے کے بیے مرسینے میں واخل ہونے کی جرآت نہ ہوئی۔ حالا تکہ بیشہر جید ہی قدم کے فاصلے پرتھا۔ اور قدی سے مکمل طور برپر نمالی اور ایک مکھلا پڑا تھا اور استے میں کوئی رکاوٹ ناتھی۔ ان سادی إتون كاماتصل بيسيك كقرنش كونرواده سي زواده صوت بيماصل بواكدانهون في ايك وتتى موقع سے فائده المفاكرسلمانوں كونداسخت تسم كى ذِك ينبيادى ورنداسلاى شكركوز سفيرس لينے كے بعداسي كل طور رقل يا فيدكر لين كاجوفا مده انهين عكى نقط نظرس لازماً عاصل مونا عاسية تعااس من وه ناکام بہداوراسا می نشکر قدر سے بڑے اسے کے باوج د زخہ توڑ کڑکل گیا ؟ اوراس طرح کا خدارہ توہمت می وفعة ووفاتحين كورد اشت كرزارا أسباس ليداس معاط كوشركين كى فتح ست تعبيز بيس كباجا سكتا-بلکہ واپسی کے بیے ابرسنیان کی عملت اس یات کی غمانسے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تيسرا دورشروع بوكيا تواس كافتكر سخت تبابئ اوتشكست مصد دوجار بهوجائے كا -اس بات كى مزيز كير ابوسنیان کے اس موقف سے ہوتی سے جواس نے نوزوہ حمرارالاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ الیی صورت میں ہم اس غروسے کوکسی ایک فرتی کی فتح اور دوسے کی تنکست سے تعبیرکرنے كے بجائے غیربیلاکن سجنگ کہر سکتے ہیں حس میں ہر فریق نے کامیا بی اوز سلسے اپنا ا پنا حصافات کا كيا . پورېدان جنگ سے بجا گے بغیراً درا بنے كيمب كو شمن كے قبضہ كے بيے چھوڑے بغیر لطانی سے دامن کشی اختیار کرنی اورغیر بیماکن جنگ کہتے ہی ای کوئیں ہی جانب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد سے بی بشاو محلتا ہے ا وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِخَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْمُؤُنَ فَإِنَّهُمْ يَاٰلَمُونَ كَا كُونَ تَأَلُّمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿ ١٠٣:٣١ " قوم رمشکین ، کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو۔ اگرتم اُلُم محسوس کررسہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلُم محسوس كررسي بي اورتم لوگ الندساس جيز كي اميد ركھتے ہوجس كي وه الميدنہيں ركھتے "

اس ایت می انٹر تعالی فیصر رمینج لیافی و مزر محسوس کرستے میں ایک شکر کو دوسرے شکریسے تبعید دی ہے

جمامفادیہ ہے کہ دونوں فرتی کے موقعت مائی تھے اور دونوں فرتی ہوات میں فہیں ہوئے تھے کہ کوئی مجی غالب نہ تھا۔

اس غرف کے برقران کا مصرہ مرحمے پر دوشنی ڈائی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی فٹاندہی کی گئی جن کے بیٹے میں سلمانوں کو اس عظیم ضامے سے دوچا رہو تا پڑا تھا اور تبلا یا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہلی ایمان اور بیامت دیسے دومروں کے متعابل خیر اُئمت ہونے کا امیان مال ہے ہونے کا ایمان اور میاس کے لیے دجودی لائی گئی سے ان کے لحافظ سے ایمان کے لحافظ سے ایمان کے لحافظ سے ایمان کے کھا فلے کہ دریاں رہ گئی ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تقیقت ہے نقاب کی۔ ان کے سینوں میں فدا اور رسول کے خلاف جی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ لوے مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی بیرو دنے جو دوسے بھیلا رکھے تھے ان کااڑا لہ فرایا اوران قابل شائش مکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرایا جو اس معرکے کا عاصل تھیں۔ اس مورکے کے متعلق سورہ آل عمران کی ساٹھ آئٹیں ٹازل ہوئیں۔ سب بیلے معرکے اس معرکے کے حصل سے بیلے معرکے

"ایسا نبیں ہوسکتا کہ اللہ مؤمنین کو اس حالت پر مجبور شدجی پرتم اوگ ہو، یمال تک کہ تعییت کو پاکیزہ سے الگ کردے اور ایسا نبیں ہوسکتا کہ اللہ تقبیع خیب پر مطلع کرہے ، لیکن وہ لینے پیٹیم پر ل میں سے جبے چاہتا ہے منتخب کرلایتا ہے ۔ لیس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمان سے بیے بڑا آجر ہے ۔ "

ادر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمان سے بیے بڑا آجر ہے ۔ "

علامدائن میں منے اس عنوان پر بہت تفھیل سے

علامه ابن قیم نے اس عنوان ریب تفعیل سے غوصے میں کارفر ما خدائی مقاصد ور میں عرف میں کارفر ما خدائی مقاصد ور میں الکھاہے تیں عافظ این حجر رحمہ اللہ فرمانے میں:

كابتدا في مرصل كا ذكر كيا كيا ارشاد بوا:

علمام نے کہا ہے کہ غزوہ احداور اس کے اندرمسلما توں کومیش آنے دالی زِک مِں بڑی عظیم ریّا فی کمتیں اور فوائد تنصے مثلاً مسلما لؤل كؤم حديثت كے برئے انجام اور ارتكاب نبى كى نحوست سے أگاہ كرتا - كيونكه تيراندازون كواسيف مركة بردست رسيف كاجوحكم رسول التدييل فليكاف في دياتها انهول سنے اس کی خلات ورزی کرستے ہوئے مرکز جھوڑ دیا تھا۔ زاور اسی وجہسے برک اٹھائی پڑی تھی ایک عكمت يغمبرول كى اس متنت كا اظهار تها كه يبيليده واتبلار مين دُاسه جاية بي پيرانجام كالنهين كوكامياني ملتى ب اوراس مين بيمكمت يومشيدهب كاگرانهين جميشه كامياني بي كاميابي عاصل ہونوا ہلِ ایمان کی صفول میں وہ لوگ بھی گھش آئیں گئے جوصاحبِ ایمان نہیں ہیں۔ پھرصاوق و کاذب يس تميزنه بوسكے كى واور اگر بهيشد شكست بى تكست ست دوجار بول توان كى بعثت كامقصدى پلاانه بوسکے گا۔ اس میے حکمت کا تقاضا ہی سہے کہ دونوں صورتیں پیش آئی تاکہ صا دق وکا ذب میں تیمز ہوجائے۔کیونکرمنانقین کا نفاق مسلمانوں سے پوسٹ بیرہ تھا۔جب برواقعہیش آیا اور الإنفاق سنے اپنے قول وقعل کا اظہاد کیا تواتئارہ صاحبت میں بدل گیا۔ اورمسلمانوں کومعلوم ہوگیا کہ خودان سکے اسپنے گھروں سکے اندریعی ان کے دشمن موجود ہیں ؟ اس بیے سلمان ان سسے بھٹنے کے ليدمتنعداوران كى طرف سد متماط بوسكة ـ

ایک حکمت بربی تھی کہ بعض تھا مات پر عدو کی آ عدیں تا خیرسے خاکساری بیدا ہوتی ہے۔ اونوس کا غرور ٹوٹر آسہے بیٹنا نچر جیب اہل ایمان ابتدائر سے دوجا رہوسے توانہوں نے صبرسے کام لیا ؟ البستہ منافقین ہیں آہ وزاری بھے گئی۔

ایک حکمت یہ بھی تھی کہ العد نے اہل ایمان کے بیاہ اپنے اعزاز کے گھر دمینی جنت ) ہیں کچھ لیسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہال کک الن کے احمال کی رسانی نہیں ہوتی ۔ لبذا ہماں کی رسانی نہیں ہوتی ۔ لبذا ہماں کی رسانی نہوجائے۔

پھوا ساب مقرر فرار کھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان ورجات یک اہل ایمان کی رسانی ہوجائے۔
اور ایک حکمت یہ بھی کہ شہاوت اولیار کرم کا اعلی ترین مرتبہ ہے ابذا یہ مرتبہ ان کیلیے میں فراویا گیا۔
اور ایک حکمت یہ بھی کی کہ اللہ اپنے شمنوں کو جاک کرتا چا ہماتھا۔ ابد اان کے بیے اس کے اس بھی فراہم کر دیتے ؛ بیستی کفروظلم اور اولیاراللہ کی ایزارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی۔ ابھر اس بھی فراہم کر دیتے ؛ بیستی کفروظلم اور اولیاراللہ کی ایزارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی۔ ابھر اس کے اس کے اس کے دیا ہم کی سے بھی خراہم کر دیتے ؛ بیستی کفروظلم اور اولیاراللہ کی ایزارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی۔ ابھر ان کے اسی عمل کے بیستے ہیں ) اہل ایمان کوگٹا ہوں سے پاک وصاف کر دیا اور کا فرین کو ہاک وربا دی

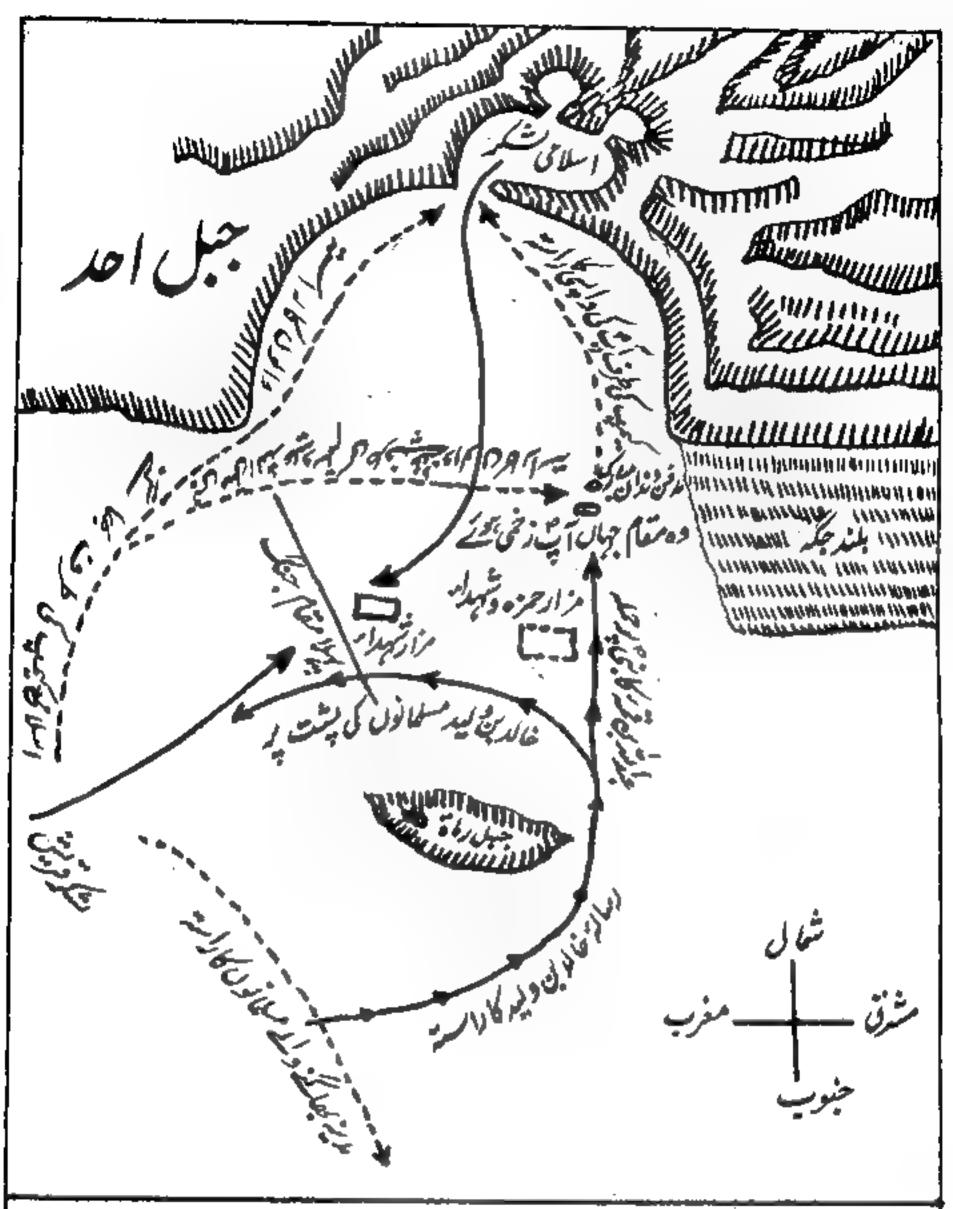

ابتدارین سلمانوں نے مشرکین کوشکست فاکش دی اور ان کے کیمب پر دھا وا بول دیا - مگرعین اُسی وقت جبل عینین رجبل رماق مینیتن نیرا مدازوں فی اینا مورچ چھو لیدیا نتیج ہے ہوا کہ خالدین ولمیدفوراً چکر کا طے کوشکی نوں کا بنیت پر بہنچ کے اورا اہنیں زغہ میں لے کرجنگ کا یا نسه ملیٹ دیا۔

## ر بر بر بر بی من اُحد کے بعد کی فوجی مها

مسلما نوں کی تہرت اور ساکھ راِ مرکی تاکامی کا بہت برا اثر یڑا۔ان کی بھا اکھڑگئی اور بخالفین کے دلوں سے ان کی بیبت ماتی رہی ۔ اس کے بینے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی شکلات بی اضافہ مرکبا ۔ مدینے يرمروانب منظوات منطرلا في لك بيبود منافقين اور بدوول في كمل كرعداوت كامغلامره كيا ادرم كروه نصلانوں كوزك بنجانے كى كوشش كى بكدية توقع باغده لى كدوة سلمانوں كا كام تمام كريكتا ہے اورانبيں بيخ وبن سے اکھا ڈسکتا ہے بینا پنجاس غزوے کوامجی دو جیسنے بی نہیں گزرے تنے کہ نوا کی فیے مدینے رجھا یہ انے کی تیاری کی پیرصفرس میر میصنل اور قاره کے قبائل نے ایک ایسی مکارا نہ جال میلی کدوس مینی برکوام کوجام شہادت نوش كرنا يرا اورفعيك ليسى مبينين رئيس توعابر في كالك عا فازى ك وربيع مُسَرِّع المُرام كوشهادت سے بمك ركايا-به مادته برمعونه كي ام سيمعودت ب-اس دوران بنوكين يميى كالى عداوت كامظابره تروع كر عِيد منظ يهان بك كدانهول في ربيع الاقل سك مدين حوذبي كريم منظ العلالة كوشهد يركيف كي كوشش ك ادهر بنوغطفان كى جرأت اس قدر برط هد كمئى تھى كە انہوں نے جما دى الاولىٰ مستحد يسى مدينے پرحمله كاپروگرام بنايا-نوض ملانوں کی جو ساکھ نوموہ اور میں آگھڑ گئی تھی اس کے تتیجے میں سلمان ایک میڈن کے بہم خطرات سے دوجا دیسے الیکن وہ تری کریم منطق اللہ اللہ کی مکمت بالغدیمی سنے سارے خطرات كارخ بجيركر سلمانول كي مبيب رفته وايس دلادي اورانهيس دوباره مجدوعزت كيمتقام بلند مك بينيا ديا واس سيسلين آب كاسب سي بيها قدم حمرار الاسديك مشركيين كي تعاقب كا تعالي كارردانى سے آپ كے نشكر كى آبرو بڑى عد تك برقرار روگئى كيونكر بياليا پروقار اور شواعت پرمبنى جنگیا قدام تھاکہ مخالفین خصوصاً منافقین اور بہود کا منہ جیرت سے مخلے کا کھلارہ کیا۔ بھرات نے ملل السي عنگي كارردائيال كين كران مصيلانول كي صرف سابقه بييت بي بحال نهيس بوتي ملكراس میں مزیداضافہ بھی ہوگیا۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ مذکرہ کیا عار ہاہے۔

ا مسریة الوسلم ا مسریة الوسلم ا مسریة الوسلم فی المیاداتها اس محتمعان مدینے میں براطلاع بنچی کہ خور کید کے دوبیئے طالور سلم این قوم اور این الم عند شعارول کوسے کر نیوار کور سول الله میلی دعوت دیشے پھر ہے کہ دعوت دیشے پھر ہے ہے۔ دول الله میلی الله میلی الله میلی دعوت ایوسلم الله کور ہے ہے۔ دول الله میلی الله میلی دول الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی میلی الله میلی میلی الله میلی میلی میلی میلی میلی کے دول الله میلی کے دول میلی کے دول الله میلی کے دول میلی کور کور کی کے دول کا میلی کور کی دول میلی کور کور کور کور کے میلی کور کور کی کے دول کا کہ کا

برسریم محرص می کاچاند تمودار ہونے پر رواز کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد صفرت ابرسائی کا ایک نے مسے جوانہیں اُحدیس نگا تھا، پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ عبلہ ہی وفات پاگئے سالہ اول اس کی وجہ سے وہ عبلہ ہی وفات پاگئے سالہ اول اس کا تعلیم میں گئے کہ مسلمانوں میں کہ میں میں کی جمع کی فرانسر ملی کہ فالد بن سفیان نُہَ لِی سلمانوں ما می میں کی میں کی میں کے بیانے فرج جمع کور جا ہے۔ رسُول اللّہ طافی کا بی تھا۔ اس کے ضلاف کا روائی کے بیار عبداللّٰہ بی میں دخی اللّہ عنہ کو روانہ فرایا۔

عبداللّٰد بن انیس رضی اللّٰدعته مرینه سے ۱۸ روز با هرره کر ۱۲۴مخرم کو والیس تشریب لاستے وہ فالدكومش كركے اس كاسريمي براه الستے ستھے - جب فدمت نيوي ميں ماضر بوكر انہوں نے يہ سرآت کے سامنے میش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصام حمت فرایا اور فرمایا کہ یہ مبرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روزنشانی رسبے گا۔ بینانچے جب ان کی وفات کا وقت آیا توانہول نے وصیرت کی کہ بیعصابھی ان سے ساتھ ان کے کفن میں لیبیٹ دیا جائے سے سار رفیع کا حاوثه اسی سال سیسی میری او صفریس رسول الله طالا کا این کے پاس عضل اور قارہ کے کیجدلوگ ماصر ہوتے اور ذکر کیا کہ ان کے اندراسلام کا کیجہ جیاہے ہندا آپ ان سے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن بڑھائے کے لیے روانہ فرادی ، آپ نے ابن اسماق کے بقول جيوا فرا دكوا در مسيح بخارى كى روابيت سكيمطابن دس افراد كو رفيان فريايا اورابن سحاق كيه بقول م زیرین اپی مزیر غنوی کواور صحیح سنجاری کی روایت کے مطابق عامم بن عمر بن خطاب کے نا نا حضرت عاصمم بن نابت کوان کاامیر مقرر فرما یا بحب بدلوگ را بغ اور جده کے درمیان قبیار کم لی کے رجیع نامی ایک چنسے پر بینیچے توان رعضل اور قارہ کے مذکورہ افرا دینے بیلہ ہریل کی ایک شاخ بنولیان کوجردها دیا اور نبولیان کے کوئی ایک سوتیراندازان کے پیچھے لگ گئے اور نشأ ماتِ قدم

اله زادالمعاد ١٠٨/٢ سله ايضاً ١/٩٠١ اين بشام ١/٩١٠ ١٠٠

ديد ديكوكرانهين جاليا- يدسُّما يركزام ايك شيكيريا الكير بهوسَّت بنولحيان في انهيل كهيرليا اوركها، تمهارے کیے عہدویمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتراؤ توہم تمہارے کسی آدمی کونس نہیں کریں كَ "حضرت عاصم في اتريت سه الكاركر ديا اور ابين رفقار مميت ان سه جنگ شروع كردى بالآخر تیروں کی بوجھاڑے سے سات افرادشہیر ہوگئے اور صرف تین آ دمی حضرت فبیٹ، زیر بن ومنه اورا يك اورصحا بى يأتى تيجه اب يحرينولحيان فيها بناعبد و پيمان دمرايا اوراس تهينو اصحابي ان سے باس ارآسئے لیکن انہول نے قابوائے ہی برعہدی کی اود انہیں اپنی کما نوں کی تانت سے بانده لبا۔ اس پر ہیں۔ سے جا بی نے بیکتے ہوئے کہ یہ بہلی برعہدی سہے ان کے ساتھ جانے سے انکادکر دیا - انہوں نے کھینے کھیدٹ کرساتھ سے جانے کی کوششش کی لیکن کامیاب نہ ہوتے تواہیں تنتل كرديا اورحصرت جبيب اورزيررضى التدعنها كوكمر تيجا كربيجي دياءان دونون صمابه ن برريك روزابل کمد کے سرداروں کوفتل کیا تھا۔

حضرت فبين كي عرص ابل مكرى قبيد مي رسب، بيركة والول في ان سي قال كارا وه كيا اورانهين حرم سن بالمرتنعيم في كنة رحب سولى يرجر طانا جا باتوانهول في فرايا "مجه مهوردو ورا دورکعت نماز پڑھ نول مشکین نے جھوڑ دیا اور آپ نے دورکعت نماز بڑھی بجب سلام يمير بيك توفر الأبخلا أكرتم لوك بدنه كهت كديس جوكيم كرديا بول كجراب ك وجدس كرريا بول تو مِن كِيهِ اورطول رتباء "اس كے بعد فرایا"؛ اے اللہ انہیں ایک ایک کریے گن ہے بھر انہیں بمبرکہ مارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرجھورٹا " پھر پراشعار کیے :

وقويت من جزع طبويل مسمنبع وماجمع الاحزاب لي عندمضجعي فقد بضعوالجي وقبد بؤسمطعمي ققه درفت عيسناي من غير مدمع على اى شق كان ئلله مضحبعى يبارك على ارصال شاوم رع و لوگ میرے گرد گروہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں۔ اور سارا مجمع جمع

لقداجمع الاحزاب حولي والبوا قبائله واستجمعوا كل مجمع وقل قربوا ابنناء حسوويتساءمسر الى الله اشسكو غربستى بعسلكوبتى فذا العرش صبرني على مايوا دبي وقسد خبيروني الكفواليوب دويته ولِست ابالي حدين اقستسل مسلما وذلك في ذات الاله وإن يشــــا

کربیا ہے اپنے بیٹوں ادر عورتوں کو بھی قریب ہے آئے ہیں اور محجے ایک لمیے مضبوط سے کے قریب کریا اسٹر ہی ہے بیں اپنی ہے وطنی و بکی کاشکوہ اور اپنی قتل کا ہ کے پاس گروہوں کی بجن کردہ آ فات کی فریاد النٹر ہی سے کر رہا ہوں ۔ اسے عش والے امیر سے خلاف دشمنوں کے جوارا دسے بیں اس پر سمجھے صبر دسے ۔ انہوں نے محجے کو گئی کہ دیا ہے اور میری خوراک بری ہوگئی ہے ۔ انہوں نے محجے کھڑا افترار دیا ہے حالا تک مورت اس سے کہ اور آسان ہے ۔ میری آٹھیں آنسو کے بغیرامنڈ آئیں بیں افتہ بارد باہے حالا تک مورت اس سے کہ اور آسان ہے ۔ میری آٹھیں آنسو کے بغیرامنڈ آئیں بیں مسلمان مارا جاؤں تو محجے پروا نہیں کہ النٹر کی راہ میں کس پہلور تو قتل ہوں گا۔ بہ تو النڈر کی ذات سے ایک مسلمان مارا جاؤں تو محجے پروا نہیں کہ النٹر کی راہ میں کس پہلور تو قتل ہوں گا۔ بہ تو النڈر کی ذات سے لیے اور وہ چاہے تو ہو ٹی ہو ٹی گئی ہوئے ہوئے اعضار کے جوڑ جوڑ میں برک ہے ۔ ا

اس کے بعد ابسفیان سفے صنرت نجیب سے کہا؛ کیا تمہیں یہ بات پیند آسے گی کہ تمہا ہے بہدل میں سہتے ؟ انہوں لے کہانی ہیں۔ واللہ مجھے تو یع گی گوا منہ ہیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں سہتے ؟ انہوں لے کہانی ہیں۔ واللہ مجھے تو یع کی گوا منہ ہیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں رہوں اور ہاس کے بدلے محمد مخطیف اللہ محمد مخطیف کے کہانی ہیں۔ واللہ محبور ہیں وہیں رہتے ہوئے کا منا چھ عباستے ، اور وہ آپ کو تکلیف نے "
اس کے بعد شرکین نے انہیں سولی پر افتحا دیا اور ان کی لاش کی گرانی کے بیے آوی مقرر کردیے ہیں تو من کہ دیا بعضرت میں جانسہ دے کھاش اس کے بایکن تصرت می کو بی بی محبرت فہریش نے انہیں مارث کو جنگ بدر ہیں قتل کیا تھا۔

اس کے بایہ مارث کو جنگ بدر ہیں قتل کیا تھا۔

میسی منباری میں مروی ہے کہ حضرت نبگیٹ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے متل کے موقع ہے ا دورکھت نماز بڑھنے کا طریقۂ شروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھاگیا کہ وہ انگوریکے کچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنوں کئے ہیں کمجور میں نہیں ملتی تھی۔

ملائمے صحابی حواس واقعے میں گرفتار ہوستے تھے، یعنی حضرت زیڈین و ثنہ ، انہیں صُفوان بن اُمِیّنہ نے خرید کراسیتے باہب کے بیسلے فتل کردیا ۔

قریش نے اس تفصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ مصرت عاصم کے جبم کاکوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں بہانا ہا بھی جس سے انہیں بہانا ہا جائے کیوز کمہ انہوں نے جنگ بردیں قریش کے کسی ظیم آدمی کو قبل کیا تھا لیکن اللّٰہ نے ان پر بھڑوں کا مجمد ہوں کے اور بدلوگ ان پر بھڑوں کا مجمد ہوں سے ان کی لاش کی حقاظت کی اور بدلوگ ان کا کوئی مصد حاصل کرنے برقدرت نہ یا سکے ۔ درخی قدیت حضرت عاصم نے اللہ سے برع جمزیان

کررکھا تھاکہ زانہیں کوئی ٹنرک بیکوئے گا نہ وہ کسی مشکر کوجیو میں گئے۔ بعد میں حب حصارت عمر رضی التّدعنہ کواس واقعے کی خبرہوئی تو فرایا کریتے تھے کہ التّدمون بندے کی حفاظمت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی ہیں کرتا ہے ہے

ا اس والقعے كا خلاصديہ سبے كه ابو برا برعامرين مانك بہوگا بعب لاسند ( نيزوں يسكميلنے والا) کے لقب سے شہور تھا ، دیزیں فدمت نوی میں حاضر ٹیوا - آپ نے اسے اسانام کی دعوت دی اِس في اسلام توقبول نهين كيا ليكن وورى مي أحت بارنهين كى راس في كها! الله كرسول ا اگرات<u>ے ای</u>نے اصحاب کو دعوت وین سے لیے اہلِ تجد کے پاس جیمیں تو محصے اثرید سے کہ وہ کوگ کی وعوت قبدل كرليل كي اب النفي الي مع اليام محد السيف صحاب كفت علق الم تحديث علم وسيد ابوبار ف كها، و ميرى پنا و يس برل كي "اس برنبي ينافي الله الله الله الساق كه بقول عاليس ا و ميم منارى کی روایت کے مطابق ستر آدمیول کواس کے ہمراہ جمیعے دیا۔۔ ستر ہی کی روایت ورست ہے اور مُنْلا بن عُمْرُوكُوجِ بنوراعده سے تعلق رکھتے تھے اور مُنتنی الموت "رموت کے لیے آزادکردہ) کے لقب سے مشهور تنه ، ان كا اميرينا ديا . يه لوگ فضلار ، قرار اور سا دات دانعيار صحابه منف دن مي لكريال كاث كراس كيدوض إبل صُغَرك يصيفا خريبه تداور قرآن بيست يرهات تنصادرات بن فُدا كي حضور منا مبات و نماز کے لیے کوئے ہوجاتے تھے۔اس طرح جلتے جالاتے معونہ کے کنوٹی پر مباہ ہنچے۔ یہ کنوال بنوعام اور حرہ بنی منگنم کے درمیان ایک نیوی میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈلسنے کے بعد ان صحاب كرام في أم الميم كي بها في حرّام بن ملمان كورسول التدييظ في الله كاخط وسد كروتمن فدا عامرن فيل کے پاس روانہ کیا بالکین اس سنے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدی کواشارہ کر دیا جس سنے حضرت عُرَام كو پیچیے ہے اس زور كانبزه ماراكه وه نیزه آربار موكیا بنون ديكھ كرحصرت حرّام نے فرایا: الله أكير إرب كعبه كي قسم مين كامياب موكياء" اس کے بعد قوراً ہی اس تیمنِ فیرا عامرنے باقی صحابہ برچملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ نبی

عامر کو آواز دی . مگرانهوں نے ابر را ہر کی بتا ہ کے پیش نظراس کی آواز بر کان نہ دھمے۔ ادھرسے

مایس ہوکراس تنص نے نبولیکیم کو آواز دی۔ بنوٹ کیم کے بین قبیلوں عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلیک کہا اور جسٹ آگران صماً ہرام کا محاصرہ کرایا رجوا با صحابہ کراٹم نے بھی لڑائی کی مگرسب کے ریٹ شہیر ہوگئے .صرف مصرت کعیب بن زید بن نجار دخی الندعنہ زندہ بیجے۔انہیں شہدار کے ورمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لا یا گیا اور وہ جنگ نوندتی کے حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید دومها برحضريت نمرٌ وبن أمِّية ضَمْرى ا ورحضرت منْدِّر بن عقبه بن عامر دمنى التُّدعنها ا ونت چرا سيتھے انہوں نے جائے واروات پرجیٹوں کومنڈ لاتے دیکھا توسیدھے جائے واردات پر بہنے بھرمنز مندرتوا پنے رفقار کے ساتھ مل کوشکین سے اوتے ہوئے شہید ہوگئے اور صفرت عمولاً کیسے ضرى كوقيدكرالياكيا اليكن حبب تناياكي كوان كالعلق قبيلة مُضَرِيت بهدتوعا مرفعان كى بيشاقى كے يال كواكرانى مال كى طرف سے \_ جس براك كرون آزادكية كى ندر تفى \_ سازادكرونا -حضرت عُرُوبِن امُيّة ضمرى رضى التُدعنداس ورو ناك الميه كي خبريك كريدين بيني وال مُسْرَافًا ل مسمین کی شهادت کے نیلے نے جنگ اُ صرکا چرکہ تازہ کردیا۔اوربیاس محاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداء احد تو ایک مخلی بئوتی اور دوبدو جنگ میں مارے گئے تھے مگریہ بیجایے ایک شرمناک خلاری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوْبِن المُيَهِ ضَمْرى والبِي مِن وادى قناة كه سريب پرواقع مقام قرقره پينيجة وايك د زخت کے سائے میں از رہیے۔ وہی بنو کلاب کے دوآ دی بھی آگر اڑ رہے یجب وہ دو آول عجبر سوسكة توصفرت عُرُّو بن المكيت رشفان دونون كاصفاياكر ديا ان كانتيال تفاكه ابنے ساتھوں كابدله ك رسبت بي حال كدان دونوں كے ياس رسول الله فظاف كا كى طرف سے عبدتھا كريصرت عُمرُومِانت نه تقعه جينانچرحب مينه آكرانهول نے دسول الندينظ فلينالا كواپني الكارماني كى خبردى توات نے فرايا كه تم نے ايسے دوآدميوں كوفتل كياسے سن كى دبت مجھے لازماً دا کرتی سہے۔ اس کے بعد آمیے مسلان اور انکے طفاد بہودست دیت جمع کرنے میں شغول ہو سکتے ہے اور بى اقد غزوه بنى نصير كاسبب بنا- جيساكة آكة أرا إسب رسول الله شالله علی کومعوز اور دیم کے ان المناک واقعات سے جو جند ہی ون السکی میں

بیش آئے تھے ، اس قدر رخے بینجا اورآپ اس قدر عمکین و دلفظار مبویے کے کومن قومول اور سمے دیجے ابن بیش ۱۲۲۸ ۱ مام ۱۰ دا دالمعاد ۲ مه ۱۰ ۱۰ اصبیح بخاری ۲ مرم ۸۲۰۵

ه واقدى في المحاب كرويت اور مورة دونول ما دقول كي خيرر سُول الناسل المنظير وايك بي رات مين ملي تقي -ك ابن سعد تصفرت انس منى التدعنه سيدوايت كى بهكر كرا التصالي العليد والم برّمعونه ير (افا لكيونه)

قبیلوں نے ان سٹمابر ام کے ماتھ فعدر وقتل کا یہ سلوک کیا تھا آپ نے ان پرایک ہیںئے تک برد وا فرائی جنا پنج سیح بخاری میں صرت انس رضی الڈی نے سے مروی ہے کہ بن کوگوں نے آپ کے صحاب کو بئر معونہ پر شہید کیا تھا آپنے ان پر ٹیس روز تک بدرعا کی ۔ آپ نماز فیریس رعل ، ذکوان ، لمیان اور عُصَدَّ پر بدرعا کہ تے تھے اور فرماتے تھے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسُول کی مصیبت کی اللہ تعالی نے اس بارے میں اپنے نبی پر وی نمازل کی ، جوابعد بین نسوخ ہوگئی ۔ وہ وی یقمی ورسماری قرم کویہ تبلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور سم اس سے راضی ہیں ، اس کے بعدر سُول اللہ شاہ تالہ نے اپنا یہ تو تو ترک فرا دیا ہے

کے یعر وہ بنی لیمینی اور میدان نہ تھے ، سازشی اور دسید کارتھے ، اس بے جنگ کے بیار کی میرود اسلام اور سیال اور دسید کارتھے ، اس بے جنگ کے بیار کے کہنے اور عداوت کامظا ہرہ کو تھے ۔ اور سلمانوں کوعہدو بیمان کے با وجو دا ذیت دینے کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البنتہ بنو فیزنگاع کی جلا وطنی اور کو جب بن ہن کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البنتہ بنو فیزنگاع کی جلا وطنی اور کو جب بن ہن کے تیم کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے کھلے کھلا عداوت و انتہار کر لیا ایک خور وہ اور کی حوالت بھر طیات آئی۔ انہوں نے کھلے کھلا عداوت و برعہدی کی مدید کے من فقین اور کھے کے شرکین سے بس پر دہ سب زباز کی اور سلان کے خلاف مشکل کے شرکین سے بس پر دہ سب زباز کی اور سلان کے خلاف مشکل کی حمایت میں کام کیا ہے۔

اس گفیسل بر ہے کہ بی مینا فاقی آن اپنے چند صفا ایر کے ہمراہ میہ و سکے باس تشریف ہے سے سکتاور
ان سے بنو کلاب کے ان وونوں تقتولین کی ویت ہیں اعانت کے یہے یات چیت کی ۔ ونہ بین صنرت
عرر وین اکریہ ضمری نے فلطی سے قبل کرویا تھا۔) ان ریمعا ہے کی رُوسے یہ اعانت واحب تھی۔ انہوں
(جیروی منظی من کے کسی اور میہ آپ کو اتنا زیادہ فلکین ہوتے نہیں دیکھا۔ مختصرالیہ و الشیخ عبدالہ صن بالے من منطوع بناری ۱۸۸۷ میں مدے م

ه سنن ابی داؤد باب خیرالنظیر کی روایت سے یہ بات متنفاد ہے ویکھئے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۱۱۷۴ ۱۱۷۱۹

نے کہا ؟ ابوالقاسم اہم ایسا ہی کویں گے۔ آپ بہاں تشریف دکھتے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل اُنظا دیتے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل اُنظا کرنے گئے ۔ آپ کی ساتھ حصرت ابو کمیٹر مضرت علی مصرت علی اُدرصابہ کوائم کی ایک جماعت بھی تشریب فراتھی ۔ آپ کے ساتھ حصرت ابو کمیٹر ، حضرت علی اُدرصابہ کوائم کی ایک جماعت بھی تشریب فراتھی ۔

ادھ رہیو تنہائی میں جمع جوئے توان پرشیطان سوار ہوگیا اور جو برختی ان کا اوشہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے نوشنا بناکر پیش کیا ۔ بعنی ان بہودنے باہم مشودہ کیا کہوں نہ نبی شاہ اللہ ہی کو تا کہ تو تا ہے کہ ایک کیوں نہ بی شاہ اللہ ہی کو تا ہے ہوئی کو ایس کے در پر گون ہے ہوئی کو ایس کے کہ ایس کو کہ اور آپ کے در پر گرکر آپ کو کہا ہوں سے گرکر آپ کو کہا ہیں میں ان لوگوں سے گرکر آپ کو کہا ہیں کہ ایس کے کہا ہیں کہ ایس کو کہوں کے کہا تھی اور سالم میں شکم نے کہا ہی کو ایسا نہ کو کہوں گرد ہوئی کہ اور سے میاں کی خلات ورزی بھی ہے ایک انہوں نے بچر ہما رہے ادران کے درمیان جو عہد و پیان سے بیاس کی خلاف ورزی بھی ہے ایکن انہوں نے ایک ناشی اور اپنے مضوبے کورو در عمل لانے کے عرب میں ترقراد رہے۔

ادھررتِ العالمين كى طرف سے دسُول اللّه فَيْظَافُهُ اللّهُ عَيْلُهُ اللّهُ عَيْلُهُ اللّهُ عَيْلُهُ اللّهُ اللّ اوراً بِ كوبيود كِ اوا دے سے باخركيا ۔ آپ تيزى سے اُئے اور مدینے كے ليے جِل رؤے ، بعد يرص عابركوام بحى آپ سے آن ملے اور كہنے گئے ؟ آپ اُٹھ آسے اور ہم سجھ نہ سكے ۔ آپ نے بتلا ياكم بيود كاكيا اوا دہ تھا .

یربنیام سُن کریپودکی خوداعتمادی بلیث آئی اورانہوں نے مطے کرلیا کہ حبلا وطن ہونے کے برائے گئی مان کے سردار حیثی بن انسلب کو توقع تھی کہ واس المنافقین نے جرکھ کہا ہے جو کھی کہ ان کے سردار حیثی بن انسلب کو توقع تھی کہ واس المنافقین نے جرکھ کہا ہے وہ پوراکرے گا اس لیے اس نے رسول اللہ خطا تھی تھی کہ ہم ایک ہم اسے دیارے نہیں نکلتے آپ کو جوکر نا ہوکر لیں۔

اس میں شہر نہیں کرسلمانوں کے نماظ سے بیعورت مال نازک تھی، کیونکہ ان کے سیے اپنی ایخ كاس نازك اوريبيده مودير وسمنول سيفحرا وكيرزياده مغيدومناسب زتعا وانجام خطراك بوكمة تعارات وبمدى رسب مير كرسارا عرب مسلما نول كفلات تما اورسلانول كے دو تبليني وفودنهات بے دردی سے تدین کیے ما میکے تھے ، بھربی نُضِیرے بہودات ما قور تھے کدان کا ہمھیار والنا آسان نہ تھا اوران سے جنگ ہول بینے ہیں طرح طرح کے ندشات تھے۔ گر ہزمعونہ کے المیے سے پہلے اوراس سے بعد سے مالات نے جونئی کروٹ لیتی اس کی وجہ سے سلمان قبل اور برعہدی بطیعے جرائم كسليط بب زياده حساس بوكئة شف اوران جرائم كا ارتكاب كرسف والول كفلات مسلما نوں کا جذبۂ انتقام فزوں تر ہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے مطے کر لیا کیج بحر ہونی سے دسول ملکہ چنانچ حبب رسول الله منظافة الله كري بن اخطب كابوا في بيغام الاتوات سفا ورسما برام اسف کہا النزاکبرڈا در پھرارہ تی کے سیسے اٹھ کھوسے مجوستے۔ اور حضریت ابن انتہ مکتوم کو مدینہ کا اتنظام ہوپ كرنبونضيرك علاق كى طرف روائد ہو كئے مصرت على بن ابى طالب رضى الديونه كے باتھ ميں عَلَم تھا بونصبير كم ملاقي بي يمني كران كامامروكراياكيا-

ادهر بنونصنبر نے اسپنے قلعول اور گرخیوں میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کر فعیبی سے تیر اور بتھر برساتے ہے۔ چونکہ مجور کے باغات ان سے بیے سپر کا کام دے رسبت تھے اس بیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر عبلا دیا جائے۔ بعد میں اس کی طرف اشارہ کرکے حضرت حسان ضی الٹری نہ نے فرایا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَكَ اللهِ بنى لَوْى سَرِّبِيَّ بِالْبُوكِيْ وَمُسْتَطِيرَ بنى دَى كے سرداروں كے بيے يہ معولی بات عَی كه بُرُرُّ ق بِن اَگ كے تعلے بلند ہوں دہ ہرہ ؛ بنونفیر كے نملتان كانام تھا) اور اس مے بارسے مِن التُدتعائی كابدارشاہی نازل مُوا: مَا فَطَعْتُهُ مِّنْ لِيتُنَهِ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا فَآيِمَهُ عَلَى أَصُولِهَا فَبِاِذْ زِاللَّهِ وَلِهُغُرِى الْفُسِيقِيْنَ ٥ (٥٠٥٩)

" تم نے مجور کے جو درخت کائے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تعا-اورا بسااس میلے کیا گیا تاکہ الٹران فاسقوں کورسواکیسے ؟

بہرمال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریقہ ان سے الگ تھاگک ہے۔ عبداللہ بن اُبی فی سے معاللہ بن اُبی مدد دینے فی خیانت کی اور ان کے علیہ من عظمان مجی مدد کوئی آئے۔ عوض کوئی بھی انہیں مدد دینے یاان کی مصیبت ما سانے پر آمادہ نہ ہوا اسی بیاداللہ تعالی نے ان کے داقعے کی مثال بوں بیان فرمانی رہائی۔

كَمَثَلِ الشَّيْطِينِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنَّ ۚ فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِئَ ثَمْ مِنْكَ... (١٦٠٥٩)

(۱۲۱،۵۹۱)

ه بید شیطان انسان سے کہا ہے کور د اورجب وہ کور دینما ہے ترشیطان کہا ہے میں تم ہے بری ہوا اسلام سے کہا ہے کور د اورجب وہ کور دینما ہے ترشیطان انسان سے کہا ہے کور د اورجب وہ کور دینما ہے ترشیطان انسان ہے کور زیادہ طول نہیں کھڑا ملک صوت چھ رات سیا بقول نبون پندرہ رات ماری رہا کہ اس دوران النہ سنے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ ان کے توصیلے فوٹ گئے ، وہ ہمتے اور رسول اللہ میں انسان کو کہلوا بیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں ۔ ہمتے ان کی جلا وطنی کی بیش کش منظور فول کی اور بریمی منظور فرالیا کہ وہ اسلام کے بدوا ہاتی جتنا اب نے ان کی جلا وطنی کی بیش کش منظور فول کی اور بریمی منظور فرالیا کہ وہ اسلام کے بدوا ہاتی جتنا سازور مان اور میں اور بریمی سے لیے کہال بجول سمیت چلے جائیں۔

بنونفیرنے اس منظوری کے بعد ہمیارڈال دیتے اوراپنے باتھوں اپینے مکانات اجاڈٹولے اگر دروازے اور کھڑ کیاں ہمی لا دیے جائیں۔ بلک بعض بعض نے توجیت کی ٹرباں اور دبواروں کی کھونٹیاں ہی لادلیں۔ بھرعور توں اور بچول کوسوار کیا اور چیسوا و ٹوں پرلدلدا کر دوانہ ہوگئے بیشر یہودا وران سے اکابر مثلاً جی بن افطاب اور سلام بن ابی الحقیق نے شرکار نے کیا دایک جاعت ملک شام روانہ ہوئی جرف دو آ دمیول بعنی یا مین بن عمرواور ابوٹٹھیدین و مہب نے اسلام قبول کیا۔ اہدا ان کے مال کو با تھ نہیں لگا یا گیا۔

کائن اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا ہے جائیں دیں بینا پنج آپ نے الیا فقیمت کی طرح) ان امرال کائمس دیا پنجوال حصر، نہیں تکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نے دیا تھا جسلما نوں نے اس اختیار کھوڑے اورا ونٹ دوٹراکر اسے (ہز ورشمشیر) فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوص کے تعت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین رہتے پر فرایا۔ البتہ دوانصاری صحابہ بنی اورگاز اور سہ بال ہورے مال کو صرف مہاجرین اولین رہتے ہے فرایا۔ البتہ دوانصاری صحابہ بنی اور کھوٹر کے مبدب اس میں سے کچھوٹ فرایا۔ اس کے علاوہ اور سہ بال بن فلیف نے فرایا کو ان کے فقر کے مبدب اس میں سے کچھوٹ فرایا۔ اس کے علاوہ آپ نے داکی جھوٹا مال کھرات کا سال بھر اور سے نے داکی جھوٹا کو ان کے بعد جو کھوٹروں کی اخری نکالئے تھے۔ اور اس کے بعد جو کچوڑ جھاتھا اسے جہاد کی تیاری کے سام جھیار اور گھوٹروں کی فراہی بیں صرف فرہ دیتے تھے۔

نورو بنی نضیر دریم الاقل سک می گست محلائے میں پیش کیا اور التارتعالی نے اس تعاق بے پرری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں بیرد کی جلا وطنی کا نقشہ کینینے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا بردہ فاش کیا گیا ہے اور مال فئے کے احکام بیان فرمائے ہوئے مہاجرین وانصار کی مدح وستائش کی گئی ہے اور یہ بی تبایا گیا ہے کہ دینگی مصالح کے بیش نظر شمن کے درخت کا نے جا اسکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی واسکتی ہے ۔ ایساکر نافساد نی الارض نہیں ہے ۔ بھرا بی ایمان کو نقولی کے التزام اور آخرت کی تباری واسکتی ہے ۔ ایساکر نافساد نی الارض نہیں ہے ۔ بھرا بی ایمان کو نقولی کے التزام اور آخرت کی تباری کی ناکید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد التارتعالی نے اپنی حمد و ثنا فرمائے ہوئے اور اپنے اسمار و صفات کی ناکید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد التارتعالی نے اپنی حمد و ثنا فرمائے ہوئے اور اپنے اسمار و صفات کو بیان کو بیان کو بیان کو یہ کے سور ہ ختم فرمادی ہے ۔

ابن عباس رمنی النوعذاس سورة دعش کے باسے میں فرمایا کرنے تھے کہ اسے سورہ بالنفیکرہو۔

ابن عباس رمنی النوعذاس سورة دعش کے بغیر سلانوں کوشا ندار کامیابی عامل ہوتی۔ اس عروق کو تحقیق کے اسے مسیخے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہوگیا اور منا فقین پربدلی چھاگئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کے جانبوں نے ائمد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات بدو دَن کی خبر یہ نے کے بیار کھی جانب کا مائی میں انہاں کہ جانبوں نے ائمد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت کے اس طرح رمنی کو رہی تھی ۔ اس طرح رمنی کو سے مسلمانوں کو سخت کے ایسے کیسو ہو گئے جنہوں نے ائمد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت کے انہیں موت کے میں انہوں کا مائی کو رکھائی کی عراقت اس مدیک بڑھ کی گئی کہ وہ مدینے پر چوا ھائی کی سے مسلمانوں کے تھے اور اب ان کی جواقت اس مدیک بڑھ کی گئی کہ وہ مدینے پر چوا ھائی کی سے درجے تھے۔ اور اب ان کی جواقت اس مدیک بڑھ کی گئی کہ وہ مدینے پر چوا ھائی کی سورج رسے تھے۔

ه این بشام ۱۷ روه ۱۹۱۰ ۹۱ دا دا دا دا د ۱ د ۱ ۱ مصحیح سیناری ۱ رمه ۵ ۵۵ ۵

ادھرسرکش بدو ، جولوٹ مارکی تیاریاں کررہ تے میانوں کی اس اچا بک یلغار کی فہرشتے ہی خون زدہ ہوکر بھالگ کوفرے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں ہیں جا دیکے بسائلوں نے لیٹرے قائل پر اپنارعب و دبر بہ قائم کرنے کے بعدامن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی داہ لی ابلی بیر نے اس سلسلے ہیں ایک عین فور وے کانام لیا ہے جو دین الآخریا جا دی الاولی سب ہے ہیں سرزمین نجدرک اندر مین آیا تھا اور وہ اسی غور وہ کوغز وہ وات الرقاع قرار شیت ہیں جہاں بک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تواس میں شہر نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غور وہ بیش آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھو ایسے تھے ایوسفیان نے غور وہ احد سے واپسی کے وقت آئدہ سال میدان بدر میں جس غور دے کے لیے لاکا داخقا اور جیے مانوں نے تھی کہ کرلیا تھا اب اس کا وقت قریب آرہا تھا اور جنگی قطر نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدروں اور اعواب کوان کی سرشی اور فیقاد پر قائم جھوڈ کر بدرجیسی زور دار جنگ میں جانے کے بدروں کی توقع تھی اس کے بدرون کا دیا جائے کہ بلاخروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولئاک جنگ کی توقع تھی اس کے بدر خالی کردیا جائے کہ بلاخروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولئاک جنگ کی توقع تھی اس کے بیا تھی ناری کردیا جائے کی بائی جائے کہ انہیں مدیسے کا درخ کردنے کی جائے کے دانہیں مدیسے کا درخ کردنے کی جائے کے دانہیں مدیسے کا درخ کردنے کی جائے کی جائے کے دانہیں مدیسے کا درخ کردنے کی جائے کے دانہیں مدیسے کا درخ کردنے کی جائے کہ بیکھنے سے پیطان بدوؤں کی شوک کی جائے کا دانہیں مدیسے کا درخ کردنے کی جائے کرنہیں مدیسے کا درخ کردنے کی جائے کہ کوئی کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کرنہیں کی حائے کی جائے کی حائے کی جائے کی جائے کی جائے کی حائے کی جائے کی حائے کی حائے کی جائے کی جائے کی جائے کی حائے کی حائے

باتی رہی ہے بات کری خووہ جرد بیع الآخر یا جادی الاولیٰ سکت میں مینی آیا تھا خودہ وات الرقاع علی مسکت میں مینی آیا تھا خودہ وات الرقاع علی مسکت میں مینی آیا تھا خودہ اور حصرت میں الدوسی الدوسی میں میں میں میں میں میں میں میں الدوسی ا

خیبرین تشربین فرانتھے۔اس طرح وہ پہلی بار )خیبری سکے اندر فدمت نبوی میں عاصر ہوسکے تھے ہیں ضروری سبے کرغز وہ فوات الرقاع غز وہ خیبر کے بعد سمیٹیں آیا ہو۔

سنگ میشک ایک عوص بعد فو وه دات الرقاع کے پیشیں آنے کی ایک علامت بربی است کے بیا پیلے بیل غزوہ المقال میں میں اور فوق نے بیلے بیل غزوه و عسفان میں پڑھی کی اور فوق نے بیلے بیل غزوه عسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلات نہیں کہ غزوہ عصفان کا زمانہ غوروہ خندت کے بعی بعد کا ہے۔ درخصفات غوروہ خان کا زمانہ سے جبکہ غوروہ خندت کا زمانہ سے سے اخیر کا ہے۔ درخصفات سے والیں آکر یول اللہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر حدید بیسے کے اخیر میں پیش آیا تھا جس سے والیں آکر یول اللہ شاہد کا نہ نے برک وہ فوات ہوں کا زمانہ نو بر ہی کا زمانہ نو بر ہی کا زمانہ نو برک اس اعتبار سے بھی غوروہ ذات الرفاع کا زمانہ نو برک بعد ہی تابت ہوتا ہے۔

الواب کی شوکت قرار دور کے ایر برووں کے ترسے طبک ہوجائے کے ۔ عود وہ کا کے ترسے طبک ہوجائے کے ۔ عود وہ وہ میرر دوگا ابدر سال نوں نے لینے بڑے وہ موقع پرسطے کیا ہوا وقت قریب آ آ جاریا کی دی کیونکہ سال تیزی سے تھا اور احد کے موقع پرسطے کیا ہوا وقت قریب آ آ جاریا تھا اور محد میران کارزار میں ابوسفیان اور اس کی قرمیت کے ساتھ جانا میں کہ جوفراتی زیادہ ہمایت نیا دورو ایک کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی جی اس محمت کے ساتھ جانا میں کہ جوفراتی زیادہ ہمایت نیا دورو یا تھا کہ میران کارزار تیں ہوجائے۔

بینانچه شعبان سک میر جنوری سنتانیم میں رسُولُ مینانیم نے مدینے کا انتظام مفرت اللہ اس رواحہ دنیں اللہ کا مرحم مفرت اللہ اس معانی کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار اس معاندہ جنگ کیلئے بدر کا رُخ فر مایا ۔ آپ کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار کی میں دواحہ دن گھوڑے سے میں آپ نے فوج کا عَلَم حضرت مُنْلی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کین کے اس طارین نیمہ زن ہوگئے ۔

دوسری طرمت ابوسفیان بھی بیچاس سواروں میت دوم زار مشرکین کی جمیت ئے کر روانہ ہوا اور

ناه مالت جنگ کی نماز کوصلاتی خوت کہتے ہیں حس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیار بند ہوکر امام کے ایک بیٹھیے نماز پڑھے بائی آدھی فوج ہتھیار با ندھے دشمن پنظرد کھے۔ایک رکعت کے بعدیہ فوج امام کے پیچھے نماز پڑھے بائی آدھی فوج ہتھیار با ندھے دشمن پنظر دیکھتے میں جاری فوج ہے ہیں جو توقع جنگ ورئی کو جاری ہاری فوج ہے دولوں جھے ایس سے طبقہ جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو توقع جنگ دولوں جھے ایس سے طبقہ جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو توقع جنگ کی مناسبت سے احتہار سکے جاتے ہیں۔ تفصیلات کتب احاد بیٹ میں موجود ہیں۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی تشکر کے اعصاب پینون وہیبت سوارتی کیونکا ہونیان کے اعصاب پینون وہیبت سوارتی کیونکا ہونیان کے اس مشودہ پرکسی تم کی مخالفت سے بغیر سیب سفے واپسی کی واہ لی اودکسی سفے بجئ خرواری دیکھنے اور مسلما نوں سے جنگ وہنے کی دائے نہ دی۔

اوه مسلمانوں نے بردمیں آٹھ دوز کک ٹھر کردشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنارا ان سے مربہ والبس کے تعداس شان سے مربہ والبس کئے کہ دو درہم بناتے دسہے۔ اس سے بعداس شان سے مربہ والبس کئے کہ جنگ میں ہیش تسدی ان کے انتدا جی تھی ، دلوں پران کی دھاک بدیچہ جکی تھی اور ماحول بران کی دھاک بدیچہ جکی تھی اور ماحول بران کی دھاک بدیچہ جکی تھی اور ماحول بران کی کرفت مضبوط ہو جگی تھی ۔ برخو وہ بررموعد ، برشانیہ ، بداخرہ اور برصغر کی سے نامول سے معدوت سے لئے

الله اس نورو مے کی تنصیل کے لیے ملافظہ ہوا بن ہشام ۱/۹۰۹، ۲۱۰ زادالمعاد ۱/۹۱۱

ﷺ فیلٹنگان نے سات کوئی ان سون ملے مخاری دخی التہ ہونہ کو مدینے میں اپنا جائٹین مقرد فرماکرا بہب ہزار سلمالوں کی نفری کے ساتھ کوئی فرایا۔ یہ ۲۵ ردیع الاقل سے چھ کا واقعہ ہے۔ داستہ تباسنے کے بہے بنوعذرہ کا ایک آدی رکھ لیا گیا تھا جب کا نام فرکورتھا۔

اس نو شے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ دات ہیں سفر فراتے اور دن میں چینے رہتے تھے

تاکہ دشمن پر بالکو انہا تک اور بے فیری میں ڈوٹ پڑیں ۔ قریب پہنیجے قرمعلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر کل
گئے ہیں ؛ لہذا ان کے موشیوں اور چروا ہوں پر بقر بول یا کچھ باتھ آئے کچھ کی کا میا یا بھاگن کا جب

ہماں تک وُوْمَدُ البندل کے باشندوں کا تعلق ہے قوص کا جدھ رینگ ممایا بھاگن کا جب
مسلمان دُوْمَۃ کے میدان میں آزیے تو کوئی نہ طالہ آپ نے چندون قیام فرماکر اوھ را دُھر متعددہ سے
دوانہ کے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا ۔ بالآخر آپ مرینہ پلے آئے اس غور وسے میں عیکینہ ہی جسن سے
مدالے و عدر اُر دُرُ

وُوْمَه -- وال کوپیش -- به سرمدشام میں ایک شهرسے بیہاں سے ومشق کا فاصلہ یا بخیرات اور مرسینے کا بندرہ رات ہے۔

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور عکیا نہ عزم و تدبر پرمبنی منصوبوں کے فرریعے نبی ظاہر ہے۔

نبی ظاہر ہے نہ دواسلام ہیں امن وامان بحال کرنے اور صورت عال پر قابر پانے ہر کلیا بی عاصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما نوں کے حق ہیں موڑیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات ہیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے سے تعمیں بینانچ من فقین خارش اور مالیس ہوکہ بیسطہ سکتے ۔ بیجود کا لیک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا۔ دو سرے قبائل نے تی ہمائی اور مہدو ہیمان کے اور قرابیس نے مملانوں کے ایفاء کا مطالم ہو کیا۔ بدوا در اعراب و جیلے پڑگئے اور قرابیس نے ملانوں کے ساتھ کر انسے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام بھیلانے اور ورب العالمین میں انسانی کی بیلنے کو رہے مواقع میسر آئے ۔

شه فبيله فزاره كحصردار

## غروة احرار جنك فنت

ایک سال سے زیادہ عرصے کی پیم فوجی مہات اور کا دروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر مکون جھاگیا تھا۔ اور ہرطرت امن وا مان اور آئتی و سلامتی کا دوردورہ ہرگیا تھا، گرمبرد دکوہوا پنی ضبائتوں ، سازشوں اور وسید کاریوں کے تیجے ہیں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کامزہ چھو تھے ، ابھوں نے غذو خیانت اور کر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبتی نہیں بہتا تھا۔ انہوں نے غذو خیانت اور کر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبتی نہیں سیکھا تھا۔ چنائچ خیبر نستقل ہونے کے بعد سیلے نوانہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں سبتی نہیں سیکھا تھا۔ چنائچ خیبر نستقل ہونے کے بعد سیلے نوانہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلماند اور ثبت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کٹاکش پیل رہی سب اس کا نیتجہ کیا ہوتا ہے اگر ونفو فی حیب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے میلے سازگا دیم و گئے جیں ، گر دش ایس و نہاد نے اگر ونفو فی میں ہوئے۔ جی اور دگور گا ہوگئے جی اور ملائوں پرایک السی آخری کار ی کوئر پر وسعت دے دی ہے ، اور دگور کور تک ان کی محرائی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو انہیں سخت میں مصروف ہوگئے جی سے نیٹ بچھیں ان کا چراخ جیات ہی گل ہوجائے۔ ضرب لگانے کی تیاری جی مصروف ہوگئے جی کے نیٹ جی سے نیٹ میں ان کا چراخ جیات ہی گل ہوجائے۔ لیکن چو کھانہیں براہ واست مملمانوں سے تحوائے کی جرائی نیٹھی اس سے اس متصد کی خاطرا کی کوئر انہیں براہ واست مملمانوں سے تحوائے کی جرائی نیٹھی اس سے اس متصد کی خاطرا کی کی نیٹ نوفناک بلان تیار کیا۔

اس کی تعییل بیر ہے کہ بنونیفیر کے بیس سرداراور رہنما سکے بین قراش کے پاس ماضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ فیلیڈ کا کے نعلات آما وہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مرد کا بقین دلایا۔ قربش نے انہیں رسول اللہ فیلیڈ کا کے نعلات آما وہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مرد کا بقین دلایا۔ قربیش نے ان کی بات مان کی بہت مان کی بہت مان کی بیش کے دوریان کرکے اس کی خلاف ورزی کر ہے کہ میں ہوئی بات کی نوریا ہے وہ اپنی شہرت بھی بحال کردیں گے ۔ اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کردیں گے۔

اس کے بعد میہود کا میہ وفد منو غُطفان کے پاس گیا اوقرلیش ہی کی طرح انہیں بھی آیا وہ جنگ کیا۔ وہ بھی تبار ہو گئے۔ بھراس وُفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ٹرغیب دی۔ اوران فبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ نوض اس طرح بہودی سیاست کاروں نے بچدی کامیا بی سے ساتھ کفرکے تمام بڑے بڑے بڑے گرو ہول اور حتجوں کونبی طاق کا بھاتھ اوراک کی دعورت اور سلمانوں کے خلاف بجو کا کرجنگ کے لیے تیاد کردیا۔

اس کے بعد مطے شدہ پروگرام کے مطابی جنوب سے قریش ، کنانہ ، اور تہامہ میں آباد دوسرے مطبعت قبائل نے مینے کی جانب کو چی کیا ان سب کاسپر سالارِ اعلی اور سفیان تھا اور ان کی تعدا دچاہزار تھی ۔ یہ بیشکر مُرّ انظہ اِن بہنچا تو بڑو سکی ہے اس میں آتا مل ہوئے ۔ اوھراسی وقت مشرق کی طرف سے معطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُنٹر بحکے نے کو چی کیا ۔ فرارہ کا سپر سالار عید نئے تر میں نوار موان میں بنوار دیگر قبائل کے بہت سے بن موٹ اور ہُوائیں کامسعر بن رحیلہ ۔ انہیں کے ضمن میں بنوار مداور دیگر قبائل کے بہت سے بن موٹ اور ہُوائیں کے بہت سے بن موٹ اور ہوائیں کے بہت سے

ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطاباتی مدینے کارخ کیا تھا اس لیے چند دن کے اندواندر مدینے کے پاس دس ہزار سیاہ کا ایک زبردست الشکر جمع ہوگیا۔

یر آنا بردا الشکر تھا کہ خالیا گرینے کی پوری آبادی دھورتوں بچوں بوٹرصوں اور جوانوں کو ملا کرچی ہا س کے برا برزتنی ۔ اگر جملا آوروں کا پر ٹھا تھیں مارہ ہواسمندر مدینے کی چبادد ایواری بک ا چاہا کہ بنی جا آ توسلمانوں کے لیے خت خطراک ثابت ہوتا۔ کچو عجب نہیں کہ ان کی بڑوکٹ جاتی اوران کا مکمل معفایا ہوجا آ لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور پوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلبال جمیشہ معفایا ہوجا آ لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور پوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلبال جمیشہ مالات کی نبیش بردت تھی۔ اس کی انگلبال جمیشہ مالات کی نبیش پردتہی تھیں اور وہ مالات کی نبیش کے بیا میاری تا تا تا تھی گئی تھی۔ چنانچ کھار کا الشر المارہ کی انہائی تھی۔ چنانچ کھار کا الشر علی میں اٹھاتی تھی۔ چنانچ کھار کا الشر عظیم تجرب بی ایک انہائی تھی۔ جنانچ کھار کا الشر عظیم تجرب بی قیادت کی اس کی الملا ع

يه برس بالمكمت دفاعى تجويزهى - ابل عرب اس سے داقعت نه تنعے ـ رسول الله عَيْلَهُ فَلِيَّمَانَ

نے اس تجریز پر فوراً عمل درا مد شروع فرماتے ہوئے ہر دس آدمی کو چالیس ہاتھ خدت کو دنے کا کا م سونپ دیا اور سلمالاں نے پوری محنت اور دلجمعی سے خندق کھود نی شروع کردی۔ رسُول الله بیلین آنیکٹانہ اس کام کی ترغیب بھی فیتے ہتے اور عملاً اس میں بوری طرح شر کیب بھی رہتے ہتے جہانچ ہر مصحے بخاری میں حضرت سبل بن سعدرضی التُدع نہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ دسول اللہ طافی کا پی م کے ساتھ خندتی میں تھے لوگ کھائی کر ہے تھے اور ہم کندھوں برمٹی واجھود سے سے کہ داسی انتناہیں سے رسُول اللہ طافی کا بیا۔

اللهم اللهم اللهم المعيش عيش الخرق فاعفر للانصار والمهاجرة ملك اللهم اللهم اللهم المعام المعا

ٱللّٰهُ قُرْنِهِ النَّهُ مَا اَهُ مَنَدُ سِنَ اللَّهُ وَلَا تَصَدُّقُنَا وَكَاصَلْتُ مَا

سله صبح مبخاری باب خوره الخندق ۲ ر ۸ ۸ ۵ - سله محکیخاری ار ۲ ۹۹ ، ۲ ، ۸ ۸ ۵ -

فَانِّولَنْ سَحِكِيْنَةً عَلَيْتَ مَا وَيَّبِتِ الْأَقْدُامُ إِنْ لَاَقَيْنَ الْأَوْلُولُ مُعَيِّنَا وَلَا الْأَوْدُولُ وَافِتَ نَهُ الْبَيْتِ الْأَوْدُولُ وَافِتَ نَهُ الْبَيْتِ الْأَوْدُولُ وَافِتَ نَهُ الْبَيْتِ الْأَوْدُولُ وَافِتَ نَهُ الْبَيْتِ الْأُولُ وَافِتَ نَهُ الْبَيْتِ الْمُؤْلُولُ وَافِتَ نَهُ الْبَيْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مع کے النز اگر تو نہ ہوتا توہم ہایت ندیلتے۔ ندصر قد دیتے ندنماز پڑھتے۔ پس ہم برسکیسنت نازل فرا۔ اور اگر مکراؤ ہو جلسے تو ہما دسے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہما دسے خلاف لوگوں کو بھڑ کا یا ہے۔ اگرانہوں سنے کوئی فقتہ جایا توہم ہرگز سرنہیں مجھائیں گئے ؟

معرات برار فراستے ہیں کہ آپ اخری الفاظ کھیں کے کہتے ہتے۔ ایک روایت ہیں آخری شعراس طرح ہے۔

اِنَّ الأولَى قد بَعَق اعَلَيْ اَ وَإِنَّ الدُّو ا فَسَنَةٌ اَبِيْنَ اللَّهُ وَ افْسَنَةٌ اَبِيْنَ اللَّهُ وَالنَّ عِلَى الْبُول مِنْ اللَّهُ عِلَى الْبُول مِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

سے صبح بخاری ۱۹۹۷ سے ایضاً ۱رممه کے جامع زندی مشکوۃ المصابیح بارمهم

رونی بیکائی عباتی رہی ہیے

حصنرت نتمان ہیں شیر کی بہت خندتی ہے یاس دوشی مجور سے کرائیں کران کے بھائی اور ماموں کھا لیس کے لیکن رسُول اللہ میں اورایک کھا لیس کے لیکن رسُول اللہ میں افرایک کیاسے گذری تو آپ نے ان سے وہ مجودی دلیں اورایک کی ایس کے اور دوہ اور ایک کی طرح سے اور بہ کھیے دور ہوت دی ۔ اہل خندتی انہیں کھاتے گئے اور وہ او میں گئیں ۔ یہاں تک کرساد سے اہل خندتی کھا کھا کہ چلے گئے اور جودی تھیں کر کے دور سے بہر گئیں ۔ یہاں تک کرساد سے اہل خندتی کھا کھا کہ چلے گئے اور جودی تھیں کر کے دور سے بہر گررہی تھیں گئیں۔

لنه یه واقعه صیر مخاری میں مروی ہے دیکھنے ۲/۸۸۸ ، ۹۸۵

عه این بشام ۱۱۸، شه صحی بخاری ۱۱۸۸

ه سنن نسان ۱۱ و ، مندا مور بیالفاظ نسائی کے نہیں ہیں - اورنسائی میں عن رمیل من الصحاب -

شله ابن مشام ۱۹/۹۲

بونكه مربنه شمال كے علاوہ باتی اعرات ہے حربت رالا دسے كی بیٹالاں ) بیباڑوں اور كمبور ے باغات سے کھرا ہواہے اورنبی فظافہ کا ایک اہراور تجرب کارفوی کی حثیبت سے برمانتے تھے کہ مدینے پر استے بھے ہے تھکر کی بورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس میلے آپ تے صرف اسی مانب خندق کھدوائی۔

ملمانوں نے خندق کھے دیے کا کام مسل جاری رکھا۔ وان کیم کھدائی کرستے اورشام کو گھر ملیٹ تتے بہاں مک کر مدسینے کی داواروں مک کفا رکے انتگر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پردگرام کے مطابق خذق تبار بوكني لله

اد حرقریش اینا میار مبرار کا شکر اے کر مریز بینچے تورومہ بجدت اور زغاب کے ورمیان يحمع الاسيال ميں خيرزن بوسے؟ اور دوسری طرف سيے خطفان اور ان کے نجدی بمسفر جير ہزارکی نفری ہے کرا سے نواصر کے مشرقی کنار سے ذنب نعی میں جمیزن ہو سنے جیسا کہ قران مجیری مکورہے : وَلَمَّا رَآ الْمُؤْمِنُونَ الْآحَزَابُ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ هُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مد ادرجیب اہل ایمان شفران مجنوں کو د کیما تو کہا ہے تووہی چیز سیے سے کا انٹراور اس سے رسول سف ہم سے وعده کیاتھا۔ اود انٹر اور اس سے رسول نے سے ہی فرایا بھا۔ اور اس دمالت ہے ان کے ایمان اور مذبّ

ا طاعبت كوا وريزها ديا يا

لیکن منافقین اور کمز ورنفس لوگوی کی نظراس تشکر پریژی توان کے دل وہل سکتے ،۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۞ (١٢:٢٢)

« اورجب منا فقین اوروہ لوگ جن سے دلوں میں بیماری سبے کہدرسے تھے کہ التداور اس سے رسول نے مم سے جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔"

بہرمال اس مشکرے مقلیلے کے لیے رسول اللہ ﷺ بھی تین ہزارسلمانوں کی فری بے کرتشریف لائے اور کوہ لیے کی طرف پیشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیاد کر لی سامنے خدق تى چۇسلما نول اوركغارىك درميان حاكى تى مسلمانول كاشعار دكود لفظ، تقلصه كاينىصرون رقم ان

ک مدد نه کی مبائے ، مدینے کا انتظام صنرت ابن ایم کمتوم کے حولہ لے کیا گیا تھا اور عور تول اور بچول کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا ۔

جب مشرکین جملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھتے توکیا دیکھتے جی کہ ایک چڑی کی خدت ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے جیورا انہیں محاصرہ کرنا پڑا ، حالاتکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کیلئے تیار ہمکر نہیں آئے تھے۔ کیونکہ وفاع کا پر متصوب — نود ان کے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے محرکہ نہیں آئے تھے۔ کیونکہ وفاع کا پر متصوب — نود ان کے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقعت ہی نہ تھے۔ لہذا انہول نے اس معاطے کو مرسے سے اپنے صاب جی داخل ہی نہیا تھا۔

مشرکین خندق سے پاس پنتی کرخیظ وغضیب سے چکر کا شنے گئے۔ انہیں ایسے کم وزقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اڑسکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری پوری نظر دکھے ہوئے تھے امدان پر تیر بدرمائے دستھ تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جراکت نہ ہو۔ وہ اس میں مذ کود مکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبود کرسنے سکے لیے داستہ بٹاسکیں۔

ا دعرقریش کے شہواروں کو گوارانہ تھا کرندق سکیاس محامرے کے ننائج کے انتفاریس
ہے فا مدہ پرشے رہیں۔ بربان کی عادت اورشان کے فلاف بات بتی۔ پناپنجران کی ایک مجاعت
ہے وا مدہ پرشے رہیں۔ بربان کی عادت اورشان کے فلاف بات بتی۔ پناپنجران کی ایک متعام سے خدق اللہ علی متعام سے خدق اللہ بالد کی اور ان کے گھوڑھے خدق اور سلع سکے درمیان میں پکر کا سٹنے لگے۔ ادھوسے صفرت علیٰ پہلا مسلما فول کے ہمراہ نسکے اورجس متعام سے امہوں نے گھوڑھے کو لئے تھے اسے قبضے میں لیکر ان کی واپسی کا داستہ بندکر دیا۔ اس برعمروں متام ہو تھے مبارد ترب کو دوجہ و آئی۔ بلا کا را مصرت علیٰ ان کی واپسی کا داستہ بندکر دیا۔ اس برعمروں میں مقام اور ایک ایسا فقر وجبت کیا کہ وہ طیش میں آگھوڑ ہے دو دوجہ و آئی۔ برط اہما دراورٹر ذور متحد بالا تر حضرت علیٰ نے دولوں میں پر زور مکر ہوئی ہرا یک سنے دوسرے پر برط و ہوکہ وارکئے۔ بالا تر حضرت علیٰ نے نما۔ دولوں میں پر زور مکر ہوئی ہرا یک کرخد تن پار ہے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کو مکر ماسے نما کہ مرتب این نیزہ بی جھوڑ دیا۔

مشرکین سنے کسی کسی دن تفدق پار کرستے یا است پاط کرداشتہ بنانے کی بڑی زبر ہست کوششش کی میکن دبر ہست کا است پاط کر داشتہ بنانے کی بڑی زبر ہست کوششش کی میکن سے انہیں دور دکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھنٹی کیا اور ایسی پامردی سے اُن کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی مرکوشش نا کام ہوگئی۔

اسی طرت سے پُر زور متعابوں سے دوران رسول الله بینا شکھ اور صحابہ کرام کی تعصل نمازیں بھی فوت ہوگئی تھیں۔ بیٹا پچر سیحیین میں تصنرت جا برینی التر بعنہ سے مردی ہے کہ حصارت عمر بن خطاب رضی النّرعن و خندق سے روز آئے اور کفارکوسخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے كريار سُول النُد! وَيُلِلْ فَظِيلَة أَى مِن مُشكل سُورج وُصيت وُوسيت مَازيرٌ هرمكا . رسُول الله عَلَا الله عَلا من فرمایا اور است تو والند ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔اس کے بعد ہم لوگ نبی مظافہ اللہ اللہ اسکے ساتھ نظمان میں اتسے ۔ آپ نے نماز کے بیلے وضور فرمایا اور سمے نے بھی وضو کیا ۔ بھراتیہ عصر کی نماز بیرسی بیسوری ووب یکنے کے بعد کی بات ہے۔اس کے بعد مغرب کی نماز براعی یہ نبی مظال الله المان ما نسک قوت موسی کاس قدر ملال تفاکه آت سف مشرکین بر بردعا قرمادی -بینا بچه یم مخاری میں مصرت علی رمنی الدعندست مروی سے کونبی مظافہ تلکا او خند ق سکے روز فرمایا ہ

"اللّٰدان مشرکین کے بیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردسے حس طرح انہوں نے ہم كونما زوشطى دكى اوائيكى سيصنغل دكهابيهال تك كدسودج دوب كياساك

منداحدا ورمندشانعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کوظہر،عصر،مغرب اور عشار کی نمازول کی ادائیگی سے مصروت رکھا چانچہ آپ نے بیرمادی نمازیں کیما پڑھیں۔ اما م نودی فراتے جیں کہ ان روایتوں کے درمیا ن تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری ر با ریس کسی دن ایک صورت بیش ای اورکسی دن دوسری میله

یہیں سے یہ بات بی افذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندتی عبور کرسنے کی کوسٹ ش اورسلمالوں کی طرفت بہم دفاع کئی روز تک عاری رہا؟ مگر چوتک دولوں فوجوں سکے درمیاف ت ما آل بھی اس بیے دست برست اور خوزرنه جنگ کی نوبت نه آسکی. ملکه صرف تیراندازی ہوتی رہی. اسی تیراندازی بین فرنیکین کے چندا فرا د مارست میں گئے... نیکن انہیں انگیوں ریک میا سكتاب ليني جوملان اوروس مشرك جن ميسس ايك يا دوآ وى مكوارت قتل كيئ كف تف ي اسی تیراندازی کے دوران حصرت سعدین معا ذرحنی اللّه عنه کو بھی ایک تیرنگا حس سے النکے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حیان بن عرقبہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیرنگا تھا۔ حضرت

> على صحح بخارى 1 م **4 0 سئل** ايضاً " لله مخضالية للشح عبدالله صيبة شرح مسلم للنودي ارد ٢٢

سعدنے دزخی ہوسنے سکے بعد) دعاکی کہ اسے اللہ! توجانداسے کہ ص قوم نے تیریے دسٹول کی تكذيب كى اور انهبين بمكال بالبركيا ان سے تيرى داہ بين جہادكرنا مجھے جن قدر محبوب آناكسي اور قوم سے نہیں ہے۔ اسے اللہ إیس مجتما ہوں کہ اب تونے ہماری اور آئی جنگ کو آخری مرصلے تك بينجاد ياسب بس اگر قريش كى جناك كيمه واقى ره كنى موتو محيدان ك بيد واقى ركدكرس ان سسه تیری را ه میں جہاد کروں اوراگر تین لاائی ختم کر دی سبے تواسی زخم کوجا ری کہ کے اسسے میری موت کابسیب بنا دست ان کی اس دعا کا آخری کھرا برتھا کہ دلیکن ، مجھے موت نہ دسے يهان تك كدبنو قريق رسك معاسط مين ميرى أنكمون كونمناك ماصل بهو بلسنة لنك بهركيف أيك فز مسلمان محاذبنگ پران مشکلات سے دوم پار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کا ری محے سانب اسبت بلول مين حركت كريسيق اوراس كوشش بين يقف كرسلمان كع عبم مين اينازير ا تار دیں بینا بچہ بنونفیر کا محرم اکبر کینی بن انتظیب سینو قریکظر کے دیا رمیں آیا اوران سکے سردارکعب بن اسد قرظی سے پاس ما ضربوا۔ بیکعیب بن اسدوی شخص سیے جو بنو قربیلہ کی طرف ست عبد وبيان كرسف كامجاز وتمنآ رتها اورس في رسول الله مظافظ الله ست يدمعابده كياتها كبلك ك مواقع برأب كى مردكرس كا - رجيها كريسياك ميليات من گذرج كلهد م يني سف آكماس ك در وا زسسے پر دنتک دی تو اس سفه دروازه اندرست بند کراییا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی بتی كتار إكراض كاراس نے دروازه كھول بى ديا سے شكرا "اسے كعب إيس تمہاسے پاس ہميشہ کی عزت اور رفوجوں کا ) بحرید کواں ہے کہ آیا ہوں میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائذ بسمیت لاكررومه سكے مجمع الاسيال ميں اتار دياسہ اور بنوعنلغان كوان كے قائزين اور سردار واسميت المدسك بإس ذنب نقى مين خيمة زن كروياسهد ان لوكول سند مجدست وبدويميان كياسه كدوه محدم اوراس کے ساتھیوں کامکل صفایا کیے بغیر بہاں سے ناٹلیں کے یا

کعب نے کہا! فدا کی تنم تم میرے پاس بمیشہ کی ذلت اور رفوجوں کا)برما ہُواباول لے کیائے ہوجو صرف کرج چمک رہاہیے، گراس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے جی اِنتجھ برافسوس اِنتجھے میرے عال پر چھوڑ دے ۔ میں نے محدّمیں صدق ووفائے سوانجھ نہیں دیکھا ہے ''

گریخی اس کوفریب دہیسے اپنی بات مؤلفے کی کوشش کر نادیا۔ یہاں تک کہ اسسے رام کر ہی یا۔

البتا اس تصدیک یو عہد و بیمان کرنا بڑا کہ اگر قریش نے محکہ کوشتم کے بغیرواہی کی راہ لی توہی بھی بھی مہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا ۔ بھرحو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا ۔ بھرحو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا ۔ بھی کے اس پیان وفاکے بعد کعیب بن اسد نے رسول اللہ مظافی ہے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ سلے کی بھوئی وقعے دار بوں سے بری ہوگران کے فلات مشرکین کی جانہ سے بری ہوگران کے فلات مشرکین کی جانہ سے بھی میں شرکیک ہوگیا گے۔

اس کے بعد قرنظ کے بہودملی طور رہے گئی کارروائنوں میں صروت ہو گئے ابن اسحاق کا ببابان سبے کہ حصنریت صُیفیۃ بڑست محید کمطلب دصی التّدیخها مصنریت حسال بن ما بت رصی التّدیمیٰڈ کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں بحضرت سے ان ورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے جھٹرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہماریسے پاس سے ایک میہودی گذرا اور تنلیعے کا چکر کا طبقے لنگا۔ یہ اس وقت کی بات ہےجب بنو قرینیکر رسول اللہ منطاف اللہ سے کیا ہوا عہدو پیمان تو ڈکر آپ سے برسر پیکار ہوسے تھے اور ہمارسے اور ان کے درمیان کوئی نرتھا ہو ہمارا دفاع کرتا . . . رسول الله مظافی کا مار سيست وتمن كما لمقابل بين برئيت بوست سق واكر بم يركوني حمله آور جوعا تا تواب انهين جيوزكمه ا تنهیں سکتے تھے اس بیے میں نے کہا الے شان ایر میہودی -- جیساکہ آپ دیکھ دسیمیں تنع كا چكريكا را ب اور محص نداكي تسم انديث ب كريه باتى بيودكوي بارى كمزورى ساكاه كروسي كا ا دهرد سُول اللّٰه عَيْظَةُ اللَّهُ الرصماي كرام اللهُ اس طرح بيعنسه بُوست بي كه بهارى مرد كو نهين أسكت لهذا آب ماسيت اوراس قل كرديجة مصرت شان في كما والترآب مانتي میں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں بھنرت صُنفیرکہتی ہیں اب میں سنے نود اپنی کمر ماندھی پھرسنون کی ابک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے آنرکر اس بیودی کے پاکسس بینی اور کھڑی سے مار ماركراس كا فاتمركر ديا- اس سك بعد فلع مين مائين آئى اورحسَّان سنت كها" بالسبيح اس مح متصيارا وراساب اتاريجي بيج تكروه مرديب اس بييس في أس كم بتصيار نهيس أناك حساًن نے کہا ' مجھے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں <sup>کیا</sup>

کله این بشام بر ۲۲۰-۲۲۱ شله این بشام بر ۲۲۰-۲۲۱

ان قدوں اور گڑھیوں میں بھی سلمانوں کا حفاظتی تشکر موجود ہے ۔۔۔ مالائکہ وہاں کوئی تشکر نہ تھا۔۔۔ اسی بیہے دکو دویارہ اس قسم کی حرائت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بُت پرست حملہ اوروں کے ساتھ اپنے اتخاد اور انضام کاعملی ٹیوت بیش کرنے کے بیے انہیں مسل در رہنجا ہے سے ساتھ اپنے اتخاد اور انضام کاعملی ٹیوت بیش کرنے کے بیے انہیں مسل در رہنجا ہے دستی کرملمانوں سفے ان کی در رہے ہیں اونٹوں پر قبصنہ بھی کر لیا۔

بهرطال بيهود كى عهدتكنى كى خبررسول المدرين المدرين المعالم المونى فوات نے فرراً اس كى تتعیق کی طرف توجه قر مانی تاکه بنو قر نیظه کاموقف واضح مهوجائے اور اس کی روشی میں فرجی تقطة نظرس جواقدام مناسب موافحت بإركيا عائت وبنانجدات فياست العاس فبركي تحقيق كي حصرت سعد بن معاذ ، سعدبن عباره ، عبرالنّد بن رواحه اورخوات بن جبيروني النّرين موانه فرما یا اور ہرایت کی کہ جاؤا دیجھوا بنی قرنظہ کے بارے میں جرکچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی جیے ہے یا نہیں ؟ اگر صحیح ہے تو واپس آگر مرف مجھے تبادیتا اور وہ بھی اشارو ل اثبارو ل میں ، تاكه نوگوں كے حصلے بہت مذہول- اور اگروہ عبدوہ جان پر قائم بیں تو مجر لوگوں كے درمیان علاقبہ اس كا دكركر دينا يحب به لوگ بنو قرايظه كے قريب پينے تو انہيں انتہائی خواثت به آمادہ پایا ۔ انہول سنے اعلانبرگالیاں بین تمنی کی باتیں کیں امدرسول الله مظالم الله عظالم الله عظالم الله علی الم نت کی ۔ كہنے سكتے:" اللّٰد كا رسُول كون ٠٠٠ ۽ بهادست اور ممدسك ددميان كوئى عبدسبت نه بيمان "يبسُن كروه لوگ داپس آگئے اور رسُول الله ﷺ کی خدمت میں بہنچ كرصوبت مال کی طرف اشارہ کریتے ہؤسئے صرف اتناکہا ،عضل اور قارہ یقصعودیہ تھا کہ جس طرح عضل اور قارہ نے امعاب رجیجے کے ساتھ برعہدی کی تھی اسی طرح پہو دبھی پرعہدی پرتیلے ہوئے ہیں ۔ باوج دیکہ ان منگا بر کرام سفے اختا سے حقیقت کی کوشش کی لیکن عام لوگوں کوصورتمال كاعلم بوكيا اوراس طرح ايك خوفناك خطره ان كے سامنے مجتم ہوكيا -

در هیقت اس وقت مسلمان منهایت نازک صورت مال سے دو بھار تھے ، بی بھی برقرائیلم تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے در میان کوئی نہ تھا؟ آگے مشرکین کا الشکر چرار تھا جنہیں چھوڈ کر مٹینا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور نیچے تھے جوکسی حفاظتی اتقام کے بغیر برعہد میں دلیوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب بربا ہواجس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے : وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الشَّلِ الْمُعَلِّمِ اللهُ وَالْمِنْ الْمُعَلِّمِ اللهُ الْمُعَلِّمِ اللهُ اللهُ

پیراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر بحالا ؛ چنا نیے وہ کہنے لگے کہ مخد تو ہم سے
وحدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکسر کی کے خزانے پائیں گے اور بہاں بیہ حالت ہے کہ بینیاب
پانخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی نیر نہیں ۔ بعض اور منا فقین نے اپنی قوم کے اشراف
کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے پڑھے ہیں ۔ ہمیں ا بمازت دیجئے
کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر ہیں ۔ فوہت بہاں کہ تنہیں
کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر ہیں ۔ فوہت بہاں کے نفی گھری کہ یوسے تھے ۔ ان ہی لوگوں کے بارے ہیں انٹر تعالی نے بدارشا د فرایا ہے

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّاعِمُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ عُرُولِ اللّهُ وَرَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهَ عُرُولًا وَ وَإِذْ قَالَتِ طَابِفَةٌ مِنْهُمْ يَاهُلُ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُول وَ وَيَسْتَاذِنَ فَرَنَيْ يَمِنْهُمُ النّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَـوْرَةٍ يُورَقِيْ وَنَيْدُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَـوْرَةٍ يُؤْلُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَـوْرَةٍ يُؤْلُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَـوْرَةٍ يُؤْلُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَـوْرَةٍ عُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَـوْرَةٍ عُولَةً إِنْ بَيُوبُدُونَ إِنَّ بَيْرِبُدُونَ إِلاَّ فِرَالًا ٥ (١٣/١٢١٢)

م ادرجب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیادی ہے کہدرہ سے کے کہم سے اللہ اور اس کے دسول میں بیادی ہے کہدرہ کے متعظم میں میات اس کے دسول میں اور حب ان کی ایک جات سے مواکجو نہیں ۔ اور حب ان کی ایک جات نے کہا کہ اسے اللہ بیٹرب ا تمہادے کی تخاصش نہیں لہٰذا واپس مپلو۔ اور ان کا ایک فرزی ہی سے امازت مانگ رہا تھا ۔ کہا تھا ' ہا اسے گھر فالی پڑے ہیں ۔ مالانکہ وہ فالی نہیں پڑے ۔ مرتی ہی سے امازت مانگ رہا تھا ۔ کہا تھا ' ہا اسے گھر فالی پڑے ہیں ۔ مالانکہ وہ فالی نہیں پڑے ۔ یہ لوگ محض فرار جا ہے تھے ۔ یہ لوگ محض فرار جا ہے تھے یہ

ایک طرف نشکر کا بہ حال تھا۔ دوسری طرف رسُوالی خِیانی کی پرکیٹنیت تھی کہ آپنے ہے بنوقر نظر کے بدع ہدی کی برت تھی کہ آپنے بنوقر نظر کی برعہدی کی جبرس کر اپنا سراور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک جت بیٹے رسے ۔اس کی فیمیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا؛ لیکن اس کے بعد آپ پرائم بدکی روے غالب آگئی اور آپ النداکیر کہتے تھوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوا اللہ کی

مدد اور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ نے میش آمرہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایااور اسی پروگرام کے ایک برو کے طور پر مرسینے کی مگرا تی سے سے نوج میں سے پھرمس فظ بھیجنے رب تاكرمسلمانون كوغافل ديكه كرميم وكى طرت ست عور تون اور ميحون براجانك كوئى حمله نه ہوجائے۔لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی صرورت تعی جس کے در لیے وشمن کے مختلف كرومول كوابك ووسر است ب تعلق كرديا جائے راس مقصد كے ايا آب أي اي كر بنوغطفان كے دونوں مرواروں عُبينة بيصن اورجارت بن عوفت سے مدينے كى ايك تہائى پيدا دار پرمصالحت كريس تاكه به دولول سرداراي اين ببيلے اے كر دايس جلے جائيں اور مسلمان ننها قريش برجنى طاقت كابار بار اندازه لكايا حاجيكاتها أصرب كارى لكلن كسيافانغ موجائيں -استجورز بركي گفت وسنيد بھي ہوئي مگرجب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضر سعدبن عباوه رضی التعنبها سے اس تبویز کے باسے میں شورہ کیا توان دونوں نے بیانے بال وض كياكر بأرسول التدييظ فليكاف إاكرا لتدف أب كواس كاحكم دياب تب توطاج ن وجراتسيم ب اور اگر محض آپ بهماری محاطرایسا کرناچا بہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں یجب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بنت پرستے ہیں تھے تب تو میر لوگ میز یا فی یاخر پر وفروخت سے سواکسی اور میون<sup>د</sup> سيدايك دانے كى بجى طمع نہيں كرسكتے شفے تو ميلااب جبكه الشرسنے بميں ہوابيتِ اسلام سيد فراز فروایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بختی ہے ، ہم انہیں اینا مال دیں گے ، واللہ ہم توانہیں و اپنی تلوار دیں گے۔ آپ نے ان دولوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دیجا كرسارا عرب ايك كمان تحييج كرتم بربل بطاسب تومعن تمهارى خاطري في يركام كرنا جا باتفا. يمر- المداند - الندكاكرنا ايسا بواكرشمن ذميل بوشك وان كى جميتت شكست كهاكتى اودان كى قرمت ورث محمى - بوايد كرينوعطفان كدايك صاحب بن كانام نعكيم بن سعود بن عامر تبعی تھا رسُول الله يَنظِهُ الله كى فديمت بي حاصر بُوست اور عرص كى كداسے الله كركول أ يَلِينْ لَيَكِنَا مِن مسلمان بوكيا بول ليكن ميرى قوم كوميرك اللام لاف كاعلم نهيس لبذا آب مجھ كونَ مكم فرماييت مرسول الله يَيْطَافِينَاكُ في فرما يا بم فقط ايك آدمي مجود لهذا كوني فوجي اقدام تونبين كرسيسكتے، البتہ جس مت رمكن ہو ان كى حوصلہ شكنى كرو كبيول جنگ توحكستِ عملى كانام ہے - اس رچضرت نعيم فوراً ہى بنو قرينظ كے بال پنتے - عابليت ميں ان سے ان كارط ا

میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا 'اپ لوگ جاستے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے

بحیت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا بی ہاں۔ نعیم نے کہا 'اچھاتوسنے کر ڈریش کا معاملاً پ

لوگوں سے ختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا گھر بارہے ، ال و دولت

ہے، بال پیچ ہیں۔ آپ اسے چھوڈ کر کہیں اور نہیں جاسکتے گرجیب قریش دخطفان محکہ سے

جنگ کرنے آئے تو آپ نے بھی خلاک ان کا ساتھ دیا۔ ظاہرہے ان کا یہاں نہ گھر بارہ

نہ مال و دولت ہے نہ بال پیچ ہیں اس لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اسھائیں گے ور نہ

ار بالبہ را نہ ہوکہ رخصت ہوجا ہیں گے۔ پھرآپ لوگ ہوں گے اور محکہ ہوں گے۔ لہذا وہ بھی جا ہی ہے۔ انہا جہ انہوں نے کہا' دیکھتے ! قریش جب ناک آپ لوگوں کو اپنے کھوآ دی رہ خمال کے

ماکمنا ہے جا نہوں نے کہا' دیکھتے ! قریش جب ناک آپ لوگوں کو اپنے کھوآ دی رہ خمال کے

مار بر نہ دیں ، آپ ان کے ساتھ حبتاک ہیں شریک نہوں۔ قریظہ نے کہا ! آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔

اس کے بعد صرت نعیم مید سے قرایش کے پاس پہنچا ور بوئے: آپ لوگوں سے مجے جوجمبت اور جذبہ فیرز خوابی ہے اسے تو آپ جائے ہی ہیں ہے انہوں نے کہا ہی ہاں اصرت نعیم نے کہا ، انہوں نے کہا ہی ہاں اور اس کے مقاور ان کے رفقا سسے جوجہ شکنی کی تفی اس پر وہ نادم ہیں اور اب ان بہن یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (ہیود) آپ لوگوں سے کچھ رینجال حاصل کرکے ان دمیم کا ن محمد کے والے کر دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلافت محمد سے اپنا معاملہ استوار کر ایس گے ۔ اہذا کہ وہ یہ مرکد نہ دیں ۔ اس کے بعد غطفان کے باس مجی جا کرمیی بات اگر وہ یہ غمال طلب کریں تو آپ ہرگد نہ دیں ۔ اس کے بعد غطفان کے باس مجی جا کرمیی بات وہرائی ۔ داور ان کے بھی کان کھڑے ہوگئے ۔ )

اس کے بعد مجمد اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہو دکے پاس بر پنیام بیریا کہ ہما را
قیام کسی سازگارا ورموز دل جگہ پر نہیں ہے یکوٹے طورا و نظام ہے ہی بہذا اِدھرستا پاوگا دادھرسے
ہم لوگ اٹھیں اورمخد پر حملہ کر دیں ۔ لیکن بہو دنے جواب میں کہلا یا کہ آج سنیچر کا دن ہے اور
آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے میں لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی فعلا ف ورزی
کی تھی انہیں کیسے عذا ہے سے دوجار ہو ٹا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب مک اسیف
کی تھی انہیں کیسے عذا ہے دوجار ہو ٹا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب مک اسیف
کی جھی آ دمی ہمیں بطور پر غمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب برجواب

کے کہ دائیں آئے آو فرایش اور خطفان نے کہا "والٹرنیٹے نے بھی ہی کہا تھا "جنانچہ امنہوں نے ہود
کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم اہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی کیل
بڑیں اور ( دونوں طرف سے) مخروب البرال دیا جائے ۔ یہ سُن کر قرانظیہ نے باہم کہا 'والٹرنیٹے نے ہم سے بی کہاتھا 'اس طرح دونوں فرای کا اعتما دایک دوسرے سے اُٹھ گیا۔ ان کی صفون میں
پھوٹ پڑگئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سے به دعاكر رسب تھے: اللّٰهُ قَدَّ السّنَّرُ عَوْدَاتِنَا وَاٰمِنَ رَوْعَتَ اِنِّنَا "لَا الله مِهارى بِده بِيشى فرا اور بهيں خطرات سے امون كرشے "اور رسُول الله مِنْالله الله الله واليہ عقم:

اللهُ مُنزِلَ الكِاّبِ سَرِيْعَ أَلِيَسَابِ اهْزِمِ الْآخْزَابَ اللّٰهُمَّ اهْزِمُهُ مُّ اللّٰهُمُّ الْهُرُمُهُمُّ وَزَلْزِلْهُوْ. اللهُ اللّٰهُ الْمُرْمُهُمُّ وَزَلْزِلْهُوْ. الله

الله النهين شكست وسن اورجنجو والمداور حياد مساب لين واسك؛ ان تشكرول كوشكست وسد و لمك الله النه النه النه المركم

الآخرالترف البين رسول منظف اورسلانوں كى وعائيں ساليں بينانچ مشركين كى معائيں ساليں بينانچ مشركين كى صفوں ميں بيئو وٹ بيٹر جلنے اور بردلی وبست بمتی سرايت كرجانے كے بعدالتا تعالی نے ان بي صفوں ميں بيئو وال بيسے ديا حس تے ان كے جمعے اكھيڑ ديتے ، إنڈ بال الث ديں ، ملنابول كى محد شبال اكھاڑ ديں ، كسى جيز كو قرار ندر إاور اس كے ماتع بى قرشتول كالشكر بيسے ديا حس نے انہيں ہلا دالا اور ان كے دلوں ميں رعب اور خوت دالديا۔

اسی سُرڈ اور کُٹرکڑا تی ہوئی دات میں دسول اللہ ﷺ نے صفرت مُنْرُفِیمُ بن بیان رضی اللہ عند کو کفار کی خبر لا نے کے سیے جیجا۔ موسوت ان کے محافہ میں بہنچے تو وہاں محسیک بینی حالت بیا بھی اور مشرکین وابسی کے لیے تیار ہو جیکے تھے بعضرت حذیفہ زمنے نوئرت نبوی میں واپس آگر ان کی روانگی کی اطلاع دی ۔ چنانچہ رسول اللہ عظیم ان کے روانگی کی اطلاع دی ۔ چنانچہ رسول اللہ عظیم ان نے سبح کی تو دیکھا کہ میدان صاحت ہے اللہ سنے وقت میں کوکسی خیر کے صحل کاموقع دیتے بغیراس کے فیظ وغضب میں سے ہاللہ سے جنگ کے لیے دیوان کوکانی ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ سیمیت واپس کر ویا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ کا دیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کا دیا ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ کا دیا ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ کا دیا ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ دیا ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ اللہ کا دیا ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ کو دیا ہوگیا ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ کو دیا ہوگیا ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ کو دیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ اللہ اللہ کو دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوگیا ہوگی

الم صحے سخاری كتاب الجہاد ارالاكتاب المغازى الروق

نے اپنا وعدہ پوراکیا' لینے لشکر کو ہوت بختی اسینے بندے کی مدد کی' اور ایکے ہی سالے کشکرونی شکست دی مینانچراس کے بعداتپ مریز واپس آگئے۔ تشکرونی شکست دی مینانچراس کے بعداتپ مریز واپس آگئے۔

غزرہ خندتی میحے ترین قول کے مطابق شوال سے میں بیش آیا تھا اور مشرکین نے ایک اور مشرکین نے ایک اور مشرکین نے ایک اور ایٹر قطافی ایٹر قطافی اور میا اور کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام مآفذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آفاز شوال میں ہوا تھا اور فاتمہ ذی تعدہ میں۔ ابنِ سعد کا بیان ہوئے کہ رسُول اللّٰہ فیلی فیلی جس روز خندتی سے واپس ہوئے برد کا دن تھا اور فاتی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ احزاب در حقیقت نقسان جان و مالی جنگ زختی بلک اعصاب کی جنگ تھی اس یں کوئی خور پزمو کہ پیش نہیں آ با لیکن پیر بھی یہ اسلامی ناریخ کی ایک فیصلہ کن بینگ تھی۔ پیمنا پنجہ اس سے بتیجے ہیں مشرکین کے حوصلے فرٹ گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عوب کی کوئی بی قرت مسلانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کوج مدسینے میں نشو نما پار ہی سبَے ختم نہیں کرسکتی۔ کیونکر جنگ اس اس اس جن مبتنی بڑی طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عوادی سے بس کی بات نظی اس لیے رسول النّد مظافی اللہ نے احزاب کی واپس کے بعد

" اَلْأَن نَفْ زُوْهِ لَهُ وَلَا يَغُ زُونَا ، نَحْنَ شِبْرُ إِلَيْهِ وَمِعْ بَارَهِ ٥٩٠/٥ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

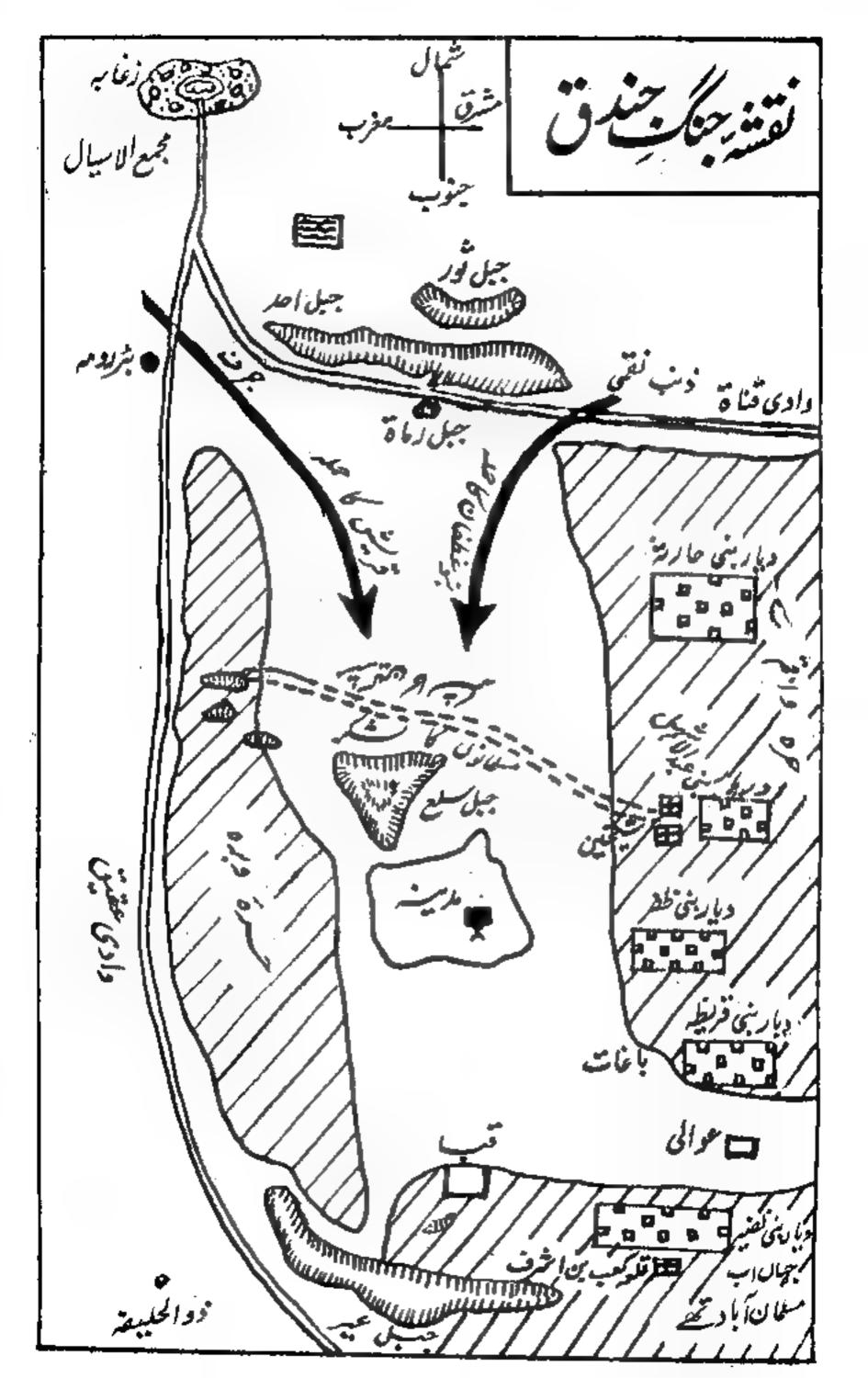

## غزوة بنو قرلطيه

جس روزرسول الله عَلَيْهِ فَعَدَق سے والی تشریف لائے اسی روز طهر کے دقت جبرال علیالیام جبکہ آب حضرت جبرال علیالیام جبکہ آب حضرت ام سلمہ رضی اللہ ونہا کے مکان میں فسل فرا سبب سے حضرت جبرال علیالیام تشریف لائے اور فرایا جب آپ سے ہتھیاد رکھ فیئے مالانکہ ابھی فرشتوں سے ہتھیار نہیں سکھے اور یس جی قرش کا تعاقب کر کے لب والیس چلاآد ہا ہوں۔ اُٹھنے اِ اور اسپنے رفقار کو لے کہ بتوقر ریظہ کا دُرخ کے بیسی آگے آگے جارہا ہوں۔ ان کے قلعوں میں ذلز لر بہا کہ ول کا اور ارائی میں دلولہ بہا کہ ول کا اور ارائی کے دلول میں دور ہشت والوں گا جب کہ کہ حضرت جبرائی فرسٹ تول کے جبویں روانہ ہوگئے۔

است میں رسول اللہ بین الله میں مہاجرین وافساد کے مباوی روانہ ہو چکے تھے۔ آپ سنے بنو ڈریشہ کے دبار میں پہنچ کڑا تا " نامی ایک کنوبی پر نزول فربایا - عام مسلمانوں نے بھی لاانی کا اعلان سن کر فور اگر دیار بنی قربیطہ کا رُخ کیا - داستے میں عصر کی نماز کا دقت آگیا تو بعض نے ۔ کہاہم ۔۔۔ بیسا کہ جمیں کم دیا گیا ہے ۔۔۔ بنوقر لیطہ پہنچ کرہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ حتی کہ بعض نے عصر کی نماز موشاء کے بعد بڑھی - میکن کچے دو مرسے صفّی بدنے کہا آپ کا تقصود بر نہیں تھا بلکہ بینھا کہ ہم جلداز جلدروانہ ہو جائیں - اس سیلے انہوں نے داستے ہی میں نماز پڑھ کی البتہ (حبب رسول اللہ مِنْ الله الله مِنْ الله م

بهركيف مختف يحشيون من بث كاسلام للرويا رينو قريظه من بنجلاور بي يَوْفَا عَلِيَكُالْ كرما تق

حاشا مل ہوا۔ بھر بڑو قریبطہ سے قلعول کا عاصرہ کر لیا۔اس تشکر کی کل تعداد تمین ہزار تھی اور اس میں -تیس گھرڈ ہے تھے۔

حبب محاصرہ محتت ہوگیا تو میہود سکے سرداد کعب بن اسدنے میود کے سامنے تین متبادل تجریزیں میش کیں ۔

۔ یا تواسلام قبول کرلیں اور محمد پڑھ ہے دہن میں داخل ہوکر اپنی جان ، مال اور بال کیل کو محفوظ کرلیں ہے۔ کو محفوظ کرلیں سے کعب بن اسر نے اس تجویز کو پہنیس کرتے ہوئے یہ بحبی کہا کہ والٹہ تم کو گوں پر یہ بات واضح ہو بھی سبے کہ وہ واقعی نبی اور دسول ہیں اور وہ وہی ہی جنہیں تم اپنی کتاب میں باتے ہو۔

بیاتے ہو۔

نیکن بہود سنے ان تمینول میں سے کوئی بھی تنجویز منظور نہ کی حب پران کے سردار کعب بن اسد سنے دحجلا کر ، کہا ' جم میں سے کسی سنے مال کی کوکھ سے جنم لیننے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری ''

انہوں سفولیا ، ہاں ایکن ساتھ ہی ہاتھ سے مات کی طرف اثارہ بھی کردیا بیس کا مطلب یہ تعاکم وزئے کر دیئے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فورا اُساس ہوا کہ یہ النہ اور اس کے رشول کے ماتھ نبیانت ہے بیانت ہے بیان واپس آنے کے بجلنے سید صعمبہ نبری بینچے اور ابیت آپ کو مسجد کے ایک تھیے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ کی ایس کے اور وہ آئندہ نبو قرایظہ کی زبان کہ جی واض نہول کے اور وہ آئندہ نبو قرایظہ کی زبان کی جانے وہ سے کہ اور وہ آئندہ نبو قرایظہ کی زبان کی جو نبیل کے دو وہ آئندہ نبو قرایظہ کی زبان کی واض نہول کے دو مرس کر ایسے میں کر ایسے میں دیر ہور ہی ہے ۔ بھر حبب میں ماتھ کی اس آگئے ہوئے تو میں ان کے میلے کے شف کی ان کی واپسی میں دیر ہور ہی ہے کو شف کی دیات کا علم مُوا تو فرایا آگر وہ میرے پاس آگئے ہوئے تو میں ان کی جانے کے شف کی دیات کے لیے کشف کی دو تو کی کام کر نیٹھے جی تواب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھو انہیں دی گار دیات کی دائنہ تعالیٰ ان کی تو یہ قبول نوالے .

ادھرالورائی کے اتارے کے باوجود بنو قرنظر نے ہیں طے کیا کور شول اللہ میں اور وہ جو فیصلہ منا میں جیسی کریں۔ مالانکہ بنو قر بنظر ایک طویل عرصے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ منا میں جیسی کریں۔ مالانکہ بنو قر بنظر ایک طویل عرصے تک عاصرہ برداشت کرسکتے تنے کیونکہ ایک طون ان سے پاس وا فرمقدار میں سامان فور و آئی نقا، پانی کے پیشے اور کنو ٹیس سنتے اور آغاز جباک میدان بی نون میں نجمہ کہ دسینے والے جا ڈے اور دعوی کی سختیال سہر دہ سے تنے اور آغاز جباک میدان بی نون میں نجمہ کہ دسینے والے جا ڈے اور دعوی کی سختیال سہر دہ سے تنے اور آغاز جباک ختی ۔ اللہ نے ان کے دلول میں رعب ڈالدیا تھا اور بی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ متی ۔ اللہ نے ان کے دلول میں رعب ڈالدیا تھا اور بی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ متی ۔ اللہ نے ان کے دلول میں اللہ عند نے بیش قدی فرما فی ان کے حصیت ملی بن ابی طالب وضی اللہ عند اور حضرت نہیں موالے کے دیوا خدا کی قدم اب میں بی یا تو وہ کا جی اور حضرت علی شائے گئی تھی اور جو بیوا خدا کی قدم اب میں بی یا تو وہ کا جی اور حضرت علی شائے گئی تھی اور جو بیوا خدا کی قدم اب میں بی یا تو وہ کا جی اور حضرت علی شائے گئی کرے دیول کا جو جو اخدا کی قدم اب میں بی یا تو وہ کا جی کا جو جو اخدا کی قدم اب میں بی یا تو وہ کا جو کی اور خور وہ خور اخدا کی قدم اب میں بی یا تو وہ کا جو کی اور خور اخدا کی قدم نے بیار کا تاکہ نونے کے دیول کا در حضرت علی شائے کی کا تو میں گئی ہیں۔

چنا بخ مضرت علی کا یہ عن من کر بتو قرنظ سے علدی سے اسپنے آپ کورسُول اور میں الله علی الله علی الله علی کا یہ عن من کر بتو قرنظ سے علدی سے اسپنے آپ کورسُول اور میں کہ مودوں کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ منا سب مجھیں کریں۔ رسُول اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

سے عض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنوقینقاع کے ساتھ جوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یا ذہی ہے بنوقینقاع ہمارے بھائی تُحرَّدی سے علیف تھے اور یہ لوگ ہمارے علیف ہیں لہذا ان پر احسان فرائیں۔ آپ نے فرطان کیا آپ لوگ اس پر داخی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کاایک احسان فرائیں۔ آپ نے فرطان کیا آپ لوگ اس پر داخی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کاایک ایک آدمی فیصلہ کرسے ہا انہوں نے کہا کیوں نہیں ا آپ نے فرایا : تویہ معاملہ ستعد بن معان سے والے سے آؤس کے لوگ سے کہا : ہم اس پرداختی ہیں .

اس کے بعد آپ نے صرت سعد بن معاذ کو بالجیجا، وہ دین میں تقے باشکہ ہمراہ تشریف نہیں لائے تقے کیونکر جنگ کے بعب زخمی مقطے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کرکے دسول اللہ تظافی اللہ کی خدمت میں لایا گیا ۔ بجب قریب بینچے توان کے قبیلے کے وگوں نے انہیں دولؤں جانب سے گھیرلیا اور کہنے لگے: سعد المبنی معلی ولؤں جانب سے گھیرلیا اور کہنے لگے: سعد المبنی معلی ولؤں جانب سے گھیرلیا اور کہنے لگے: سعد المبنی معلی میں ایک کا مدے دسول اللہ منظین نے ملیفوں کے با دسے میں اچھائی اور احسان سے کام یاجے گا ۔ ۔ وسول اللہ منظین نے آپ کو اسی بیے ظافم بنایا ہے کہ آپ ان سے حن سوک کریں۔ مگروہ جب جانب سے کوئی جانب سے کوئی جانب سے کہ آپ ان سے حن سوک کریں۔ مگروہ جب جانب سے کوئی جانب ان سے حن سوک کریں۔ مگروہ جب جانب ان میں میں طامت گر کی پردا نہ ہو۔ یہ س کر بعض لوگ وقت آگیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی طامت گر کی پردا نہ ہو۔ یہ س کر بعض لوگ اسی دقت مرینہ آگئے اور قیدیوں کی موت کی خربھیلادی۔

اس کے بعرجب مضرت سعدنبی طلا الله یک پاس پینچے تو آپ نے فرایا اپنے سردار کے
استعبال کے بیے اللہ کرواد ! - وگوں نے جب انیں سواری سے آنارلیا تو آپ نے فرایا الے سعدا پر اوگ نمہا دے
فیصلے پر اتر سے بی مصرت سعدنے کہا کیا میرافیصلہ ان پر نافذ ہوگا ؛ لوگوں نے کہا ہی یا ں ،
انہوں نے کہا مسلما نوں پر بھی ؟ لوگوں نے کہا ہی یاں! انہوں نے پچر کہا اور جربہاں ہیں ان
پر بھی ؟ ان کا اشارہ رسول اللہ طلا ہے ہی کی فرودگا ، کی طرف تھا؛ گرامیلال و تعظیم کے سبب چہرہ
دوسری طرف کرد کھا تھا ۔ آپ نے فرایا ، جی یاں ۔ مجھے رہی می مصرت سعدنے کہا! تو ان کے
مشعلت میرافیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قبل کہ ویا جائے ، عور توں اور بچوں کو قبلہ ی بنا بیا جائے
اورا موال تقییم کر دیسے جائیں ۔ رسول اللہ طلا تھا ہے ، عور توں اور بچوں کو قبلہ ی بارسے ہیں وہی
نیصلہ کیا ہے جو سات آسما نوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔

حصرت سُعد كايرفيصله انتهائي عدل وانصات يميني تفاكيونكه بنوقر بظر خصلهانول كي

موت وحیات کے نازک ترین کمحات میں یوخطرناک برعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علادہ انہول نے مسلمانوں کے خاستے کے لیے ڈیرٹھ ہڑر تلواریں ، دوم ترار نیزے ، تین سوزر ہیں اور پانچ سوڈھاییں ہتیا کر رکھی تھیں۔ جن پرفتے کے بعدمسلمانوں سے قبصنہ کیا ۔

اس فیصلے کے بعدرسُول اللہ عظاہ ہے تا کہ علم پر بنو قریقہ کو مرینہ لاکر بتونجاری ایک عورت ۔۔۔ جو مارٹ کی صاجرادی تقییں ۔۔۔ کے گھریں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار یمن نند قیس کھودی گئیں ۔ پھرا نہیں ایک ایک جماعت کرکے سے جایا گیا اوران ختروں میں ان کی گرونیں مار دی گئیں ۔ کا دروائی شروع ہونے کے تقوری دیر بعد باتی ماندہ قبدیوں سے اس نے کہا ہی اسدے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ہ ہمارے ساتھ کیا ہوریا ہے ہاں نے کہا ہی تم کوگ کے گئی گھر بوجے نہیں دکھتے جو دیکھتے نہیں کہ کیا دیے والا ڈک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں دہا ہے ' یہ فداکی قدم قتل ہے "برکیف ان اسب والا ڈک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں دہا ہے ' یہ فداکی قدم قتل ہے "برکیف ان اسب کا رہی کئیں۔ کی تعداد چھاور سات سوکے درمیان تھی گرونیں مار دی گئیں۔

اس کارروائی کے ذریعے فدر دخیانت کے ان سانپوں کامکمل طور پر خاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہدو پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے خاتمے کے بلیے ان کی زندگی کے بنیایت سنگین اور پختہ عہدو پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے خاتمے کے بلیے ان کی زندگی سکے بنیایت سنگین اور انزک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دسے کر پینگ کے اکا برمجر بین کا کردار ادا کیا تھا۔ اور اب وہ واقعہ مقدمے اور پھائسی کے متنق ہو چکے تھے۔

نیکن جوالٹدسے نرٹما ہے معلوب ہوجا آ ہے' بیرلوگوں کو مخاطب کرے کہا' ، لوگو!الٹد کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ تو نوشتۂ تقدیر ہے اور ایک بڑا قبل ہے جوالٹدنے بنی اسرائیل برلکھ دیا تھا'۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔

اس واقعہ میں بنو قرانظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حصارت فَلا د بن سُویْد رمنی اللّہ عند پر مُکِی کا بیاٹ بچینک کر امنہیں قتل کر دیا تھا اس کے بدیے اسے قتل کیا گیا۔ رسُول اللّٰہ بِنْ اللّٰهِ فَالِیْنَ کَا کُلُم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آھیکے ہوں اسے قتل کر دباجائے۔ چونکہ حصارت عطیہ قرطی کو ابھی بال نہیں آتے تھے لہٰڈا انہیں زندہ جھیوٹر دیا گیا جینا پچہ وہ مسلمان ہوکر شرفِ صحابیت نسے مشرف ہوئے۔

پنداور افراد نے بی اسی رات ہتھیار ڈانے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کرلیاتھا لہندا ان کی بی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات بحرونامی ایک اور خص سے جب نے بہندا ان کی بی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات بحرونامی ایک اور خص سے جب نے بنو قرانظ کی بدع بدی میں شرکت نہ کی تھی ۔۔۔ یا ہر سکلا۔ اسے بہرہ داروں کے کمانڈ رمجے دبن کم سے نہ درکھا ایسے بہرہ داروں کے کمانڈ رمجے دبن کم سے درکھا لیکن بہجان کر حجود دیا۔ بیرمعلوم نہیں وہ کہاں گیا۔۔۔۔

بنوقر نیلئرک اموال کورسول الله یکاشکانی نے خمس نکال کرتھیم فرہا دیا یشہسوار کوتین تھے ویئے ؟ ایک حصد دیا - قید بوں اور دوسے گھوڑ سے کے اور پیدل کوایک حصد دیا - قید بوں اور بچوں کو حضرت سعد بن ڈیدا نصاری رضی اللہ عنہ کی گڑا تی میں نجد بھیج کران کے عوض گھوڈ سے اور ہتھیار خرید لیے ۔

رسُول النَّه شِرُفَافَ فَلِكُنَّافَ فَ البِنَ الْحَاق كَ بِنُو تَرِيظُم كَى عُود تُول مِي سِي حَصَرَت رسِّحان بنت مُرُو بن خنا فركومنع فنب كيا ميه ابن اسحاق كے بقول آپ كى وفات كاك آپ كى ملكيت ميں رہيں؟ ليكن كلبى كا ببان ہے كہ نبى وَ فَافَ فَلِكُنَّا فَ النّهِين سِلْتُ مِين آزاد كريكے شادى كرلى تقى - پھر حبب آپ حجة الوداع سے واپس تشريف لات تو ان كا انتقال ہوگي اور آپ نے انہيں بعب ميں دفن فرا دیا ۔

جب بنو قرایظہ کا کام تمام ہوجیکا تو بندہ صالح حضرت سعدین معافر منی النہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت سے ظہور کا وقت آگیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آجیکا ہے، جنانچہ ان کا زخم کھیے گیا۔ اس وقت وہ سجد نیوی میں سقے بنی شکا نظامی نے ان کے لیے وہیں نیمہ لگوا دیا تھا تا کہ قریب ہی ست ان کی عیادت کہ لیا کہ بی حضرت عائث رضی النہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پیکورٹ کہ بہا یہ مرب بنون ارکے بی چند نیمے تھے۔ وہ یو دیکھ کرچ نظامان کی جانب نون برکر آرہ ہے۔ انہوں نے کہا "بنیمے دالو ایسی جہاری طرف آرہا ہے۔ انہوں نے کہا تا جہا کہ دوان کی دھار روان تی ۔ پیراسی سے ان کی موت واقع موکئی سینے معدمے زخم سے خون کی دھار روان تی ۔ پیراسی سے ان کی موت واقع موکئی سینے

بنو قرلط کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی سلمان شہید جوئے جن کا نام فیلا د بن سُویِد

ہے۔ یہ وہی صحابی بیں جن پر بنوقر لیفہ کی ایک عورت نے جکی کا پاٹ پھیٹاک مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عرکا تنہ کے بیائی ایوسٹنان بن محصن نے محاصرے کے دوران وفات یائی۔

ین فروه وی قعده میں پیش آیا کی بیس روز تک محاصره قائم رہائے اللہ نے اس فروه اور غوره و اور غوره و اور غوره و ا خندتی سے متعلق سورة احزاب بی بہت سی آیات تازل فرمائیں اور دونوں خودوں کی اسم جن نیات پر تبصره فرمایا ، مؤمنین و منا نقین سے صالات بیان فرمائے ، دشمن سے مختلف کروہوں میں محیوث اور بہت بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی برح ہدی سے نتائج پر روشنی فوالی .

ابن شام ۱ روس ا نودوس کی تعصیلات کے بیے طاحظہ ہوا این بشام ۱ روس ا ، مروز ا مروز ا مردوز المردوز المر

## عروة احزا وفرطيك لعدلي جماعة

ا- سلام بن ابی الحسن کا قبل اسلام بن ابی الحقیق ـــــــبس کی گنیت ابورا فع منی ـــــــــــبرود کے ان اکا برمجرمین میں تھا ،

جنہوں نے مسلمانوں کے قال ن مشرکین کو ور فلانے میں بڑھ جرور کر صدایاتھا اور مال اور رسد سے
ان کی ا مدا دکی تھی لیم اس کے علاوہ وہ رسول اللہ مناہ فلا فلائی بنیجا تا تھا ؟ اس لیے جب بالمان
بنو قریظہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ فزرج کے وگوں نے رسول اللہ مناہ فلا فلائی سے اس کے قتل
کی اجازت جاہی جرکہ اس سے پہلے کھب بن اشرت کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہا تھوں
ہر جکا تھا اس لیے قبیلہ فزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کا رنا مہ ہم بھی انجام دیں ؟ اس سے
انہوں نے ایا زت مانگنے میں جلدی کی۔

رسُول الله عَظَالُهُ الْحَتِيَالُ نَے البَّين امارُت تودے دی کین تاکید فرادی کرعورتوں اور بچول کو قتل نہ کیا جائے۔ اس سکے بعد ایک مختصر سا دستہ جو پانچے آ دیجوں پیشتمل تھا اس مہم پر رہا نہ ہُوا۔ برسب سے سب قبیلہ مُحزرج کی شاخ بنوسلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان سکے کما نڈر جھنرت تواللہ بن عشیک تھے۔

اس جاعت نے سیدسے فیرکارٹ کیا کیونکہ اورا فیے کا قلعہ وہی تھا جب قریب پہنیے تو سورج سزوب ہو چکے تھے ۔ عبداللہ بن مینک سورج سزوب ہو چکے تھے ۔ عبداللہ بن مینک سورج سزوب ہو چکے تھے ۔ عبداللہ بن مینک سنے کہا تم کوگ سیا ہو جا تا ہوں اور درواز سے سے بہرے دار سے ساتھ کوئی تطبیعت سیلہ افتیار کہ تا ہوں بھکن سے اندروافل ہوجاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریب سے گئے اور در واز سے کے قریب جا کہ سررکیڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا تصاب عاجت کر دہے ہیں۔ بہرے وار نے زور سے پکار کیک " او اللہ کے بندے اگر اندر آتا ہے تو آجا و ورز میں دروازہ بند کرے جا

رما ہون "

عب داندین علی کہتے میں کہ میں اندر گھس گیا اور جھیب گیا یوب سب لوگ اندر آگئے توبهرے دارنے دروازہ بندکرے ایک کمونٹی پرجا بیاں اٹھا دیں - (دیر بعد جب ہرطرف سکون ہو كياتوى ميس ف المحكر جابيال مي اورودوازه كهول ديا- ابورا فع بالا فاف مي رتباتها اور ويال علس ہواکہ تی تھی ۔ حبب اہل علس جیلے گئے تو میں اس سے بالا فانے کی طریت پردھا۔ میں جوکوئی دروازه بمي كمونة تها استداندر كي مانت بندكرانياتها بي سف سويا كه اگر توگول كوميرا پتالگ بمي كباتواسين باس كريني سعيه يبله ميل الورامي كونتل كرلول كالاس طرح بن اس كماس بيني توكيا دلين ، وہ اپنے بال بچوں كے درميان ايك تاريك كرسے ميں تھا اور مجعے معنوم نرتھاكہ وہ اس كرے يركس مجكسب اس ليے بيں نے كہا الورافع! اس سے كہا يہ كون سے ؟ بيں سے مجسط الواز كى طرف يك كراس ير بمواركى أيك ضرب لگاتى ليكن بين اس وقت بازالا با بواتها اس سبيه کچھ ذکرسکا ادھراس نے زور کی بینے ماری کھسے ذامیں مجمعت کمرے سے باہر مكل كما ادر ذرا وور شعر كريم آكيا اور ادار بدل كر) بولا ابورا فع إيركيسي آداز متى ؟ اس في كها تیری ماں بربا د ہوا ایک آدمی سنے ابھی مجھے اس کرسے میں تلوار ماری ہے پوپھٹرین عثبیک سکھتے میں کہ اب میں نے ایک زور دارصرب لگائی حب سے وہ نون میں بت بت ہوگیا نیکن اب بھی میں اسسے قبل ندکر سکا تھا۔ اس میسے میں نے تلوار کی اول اس سے میسٹ پر دکھ کر دیاوی اور وہ اس کی پینے تک مادی میں ہجرگیا کہ میں نے است قبل کر دیا ہے اس بیے اب میں ایک بک دروازہ کھونتا ہوًا واپس ہُواا درایک بیٹرسی کے پاس پنج کہ یہ سمجھتے ہوسئے کہ زین بک بینج پکا ہوں پاؤں دکھا تونیچے گرپڑا ۔ چاندنی داش بھی ' پٹڈلی سرک گئی؛ میں سنے پگڑی سے اسے کس کر با ندها اور در دازے برا کر بیٹھ گیا ادر جی ہی جی میں کہا کہ آئ جب کک کر برمعلوم نہ ہوجائے كرين سنے است قبتى كر ليا سے يہاں ست نہيں بكلول كا -جنانچر حبب مرغ منے بانگ دى توموت كى خبردسينے والا قلعے كى ميل يہ چرام اور بلند آوازست پياداكه بي ابل عجاز كے تاجرابو رافع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب یں اینے ساتھیوں کے پاس بیٹی اور کہا بھاگ جلو- اللہ نے اور کہا بھاگ جلو- اللہ نے ابوال كوكيفركر داريك بينجاديا- چنانچ مين مينان المنطقة كان خدمت بي عائر جوا اور آب سے واقعه بيان كيا توآپ نے فرایا اپنا پاؤل بھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤل بھیلایا - آپ نے اس براپنادست مبارک يهرا ادرايهالگاگوما كونى تحليت تحى ہى تنہيں ت وعاينه الكلصفور للعفادلين

یہ میں بھاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابورا فع کے گریں بانچوں صحابی نے اس کے اوپر صحابی اور میسے نے اس کے اوپر صحابی اور میسے نے اس کے اوپر شرکت کئی اور صحابی نے اس کے اوپر میلی الکا بوجر وال کر قبل کی تھا وہ حصرت عیدالٹرین انیس تھے۔ اس روایت یں بیمی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب وات یں ابورا فع کو قبل کہ ابیا اور عیدالٹرین فلیک کی پنڈیل ٹوٹ گئی تو نہیں اکمالات اور قلعہ کی ویوار کے آربارایک عبکہ چھے کی نہرگئی ہوئی تھی اسی میں گئیس گئے۔ اور حر یہو دیے آگ مولائی اور ہرطوت ووڑ دوڑ کر دیکھا بجب مالیس ہوگئے تو مقتول کے پاس واپس اس واپس اس واپس میں کہ اس واپس ہوئے تو صفرت عیدالٹرین علیک کولا دکر دسول اللہ فیلی تھی اسی میں کے تو صفرت عیدالٹرین علیک کولا دکر دسول اللہ فیلی تھی۔ فورست میں انہ کی تھی۔ اس واپس میں ایس ہوئے تو صفرت عیدالٹرین علیک کولا دکر دسول اللہ فیلی تو سفرت میں انہ کے تو صفرت میں انہ کی تو سفرت میں انہ کے تو صفرت میں انہ کے تو صفرت میں انہ کی تو سفرت میں انہ کی تو صفرت میں انہ کہ کولو دکر دسول اللہ وی تو سفرت میں انہ کے تو صفرت میں انہ کے تو صفرت میں انہ کی تو سفرت میں انہ کے تو صفرت میں انہ کی تو سفرت میں انہ کے تو صفرت میں انہ کر انہ کی تو سفرت میں انہ کر کے تو سفرت میں انہ کے تو سفرت میں انہ کی سے کہ کولو کو کر دیسوں کی کولو کر دی کولو کر دیسوں کی کولو کر دیکھی کولو کر دیسوں کی کولو کر دیسوں کی کولو کر دیسوں کی کولو کر دیسوں کولو کر دیسوں کی کولو کر دیسوں کولو کر کولو کر دیسوں کی کولو کر دیسوں کی کولو کر کول

اس سرتیه کی روانگی ذی تعده یا ذی البحرث مین زیرهمل آئی تقی

۲ - سُرِیْ میسی میں این احزاب و قریقیر کی جنگوں سے فراغت کے بعدیہ پہلا سریہ ۲ - سُرِیْ بی سندین ملمہ ہے۔ جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ تبیس آ دمیول کی مخصد سی نفری پیشمل تھا۔

اس سریہ کو نجد کے اندر مکرات کے علاقہ میں ضربہ کے آس ہاس قرطار نامی مقام رہی ہے ا گیا تھا۔ ضربہ اور مربہ نہ کا درمیان سات رات کا فاصلہ سہتے۔ روا گی ۔ ارمح م سلستہ کو عمل میں تی قتی اور نشانہ بنو مکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما نوں نے چھا پہ مارا تو دشمن کے سارسے افراد سیمال نکھے۔ مسلما نوں نے چھا پہ مارا تو دشمن کے سارسے افراد سیمال نکھے۔ مسلما نوں نے چھا ہے اور مکریاں ہا تک ہیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ بین ہوگئے۔ یہ لوگ بنو منی فرم میں ایک دن باقی تھا کہ بین ہوگئے۔ یہ لوگ بنو منی فرم میں دار شمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتار کہ لائے تھے۔ موسیلم کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو منی فرم میں دار شمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتار کہ لائے تھے۔ موسیلم کذاب کے

علم سے بیس بدل کرنبی ﷺ فیلٹانہ کومل کرنے شکھے تنص<sup>یب</sup> کی سلمانوں نے انہیں گرفار کرایا اور مدیدنه لاکر مسید نبوی سکے ایک تھے ہے ۔ با تدھ دیا ۔ نبی شکانگھٹانی تشریبے لائے تو دریا فت فرا یا جمامہ تمهارسے زویک کیاہے ؟ انہوں نے کہا ! اے تحد امیرے نزدیک نیرہے ۔ اگر تم قتل کر و تولیک خون داسے کوقتل کر دیگے اور اگر احسان کروتوایک قدر دان براحسان کرونے اوراگر مال جاہتے ہوتو جو جا ہو مانگ لو۔ اس مے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں مجبور دیا۔ بھرآپ ووباره گذرسے تو بھر دہی سوال کیا اور ثمامہ نے بھر دہی جواب دیا ۔ اس سے بعد آپ میسری بارگذرے تو بچروہی سوال وجواب ہوا ۔ اس کے بعد آئے نے صحابہ سے قرا یا کہ تمامہ کواڑا د کردو۔ انہوں نے آزا دکرویا۔ ثمام *مسی نہوی کے قریب کھور کے ایک باغ میں گئے ی*ھلکیا اورات کے پاس والیں آکرمشرف باسالی ہوگئے۔ پھرکہا: خداکی قسم اِ روستے زمین پر کوئی جہرہ میرے زدیک آپ کے چبرے سے زیادہ میغوض نہتھا لیکن اب آپ کا چبرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا۔ ہے۔ اور خداکی قسم روستے زین پر کوئی دین میرے نز دیک آپ کے دین سے زیا وہ مبغوض نہ تھا گراب آپ کا دین دوسرے تمام ادبان سے زیادہ مبونب ہوگیا ہے۔ ایس کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاده كريه بإنتها "رسول الله منطافة فليكاله سقه قرطايا ؛ خوسش رجود اورحكم دياكه عمره كرليس يجب وه ديايه قريش ميں پہنچے توانہوں سفے کہا کہ ثمامہ اتم بردین ہو گئتے ہو؟ ثمامہ نے کہا: نہیں! بلکہ میں محد فظ المعلقة الله عند المسلمان بوكيا جول ؟ اورسنو إنداكي تسم تمهارس يامرس كيبول كا ایک دا زمنہیں اسکا جب کا رسول الله بین اسکی اجازت نه دسے دیں - بمامرابل کہ کے بیے کھیںت کی حیثیت رکھتا تھا۔حصریت ثمامگرسنے وطن واپس ماکر مکہ سکے بیے علّہ کی دفائی بندكه دى حب سے قربش سخن مشكلات ميں يُركنة اور دسول الله يَرُكَ الله عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا دیتے ہوئے لکھا کہ تمام کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روائلی بند تہ کریں۔ رسول اللہ میلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

بنوليان وي مين جنهول في مقام رجيع مين وس صحابه كرام كودهم معابه كرام كودهم معابه كرام كودهم معابه كرام كودهم معابه كرام كودم معابه كرام كالمرام كالمرا

كر دیا تما جہاں وہ ہے در دى سے قتل كر ديئے كئے تھے ليكن چونكہ ان كا علاقہ محاز سكے اندر بهبت دور صرودٍ مكهسے قریب واقع تھا ،اور اس وقت مسلمالؤں اور قرایش واعراب كے داريان سخت کشاکش بربایتی اس بیدر مول الله مینانه فلیکانی اس علاقے میں بہت اندر تک کھس کر برائے وشمن "كے قریب جلے مبانا مناسب نہیں سمجھتے ہتھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں سکے درمیان بچوٹ بڑگئی ان کے عوائم کمزور پڑگئے اور انہول سنے حالات سے سامنے بڑی حد تک مرا المستن المراث المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المين كالمراد المين كالمراد المين كا وقت آگیا ہے بینا پنچہ آپ نے رتبع الاول یا جمادی الاولی سند میں دوسوسٹمایہ کی معیت میں ان كارُخ كيا، مرييني مين من ابن أم كمتوم كوايا مانشين بنايا اور ظام ركياكرات ملك شام كااراده ر کھتے ہیں ۔اس کے بعد آپ میلغارکر ستے ہوئے احج اور عسفان سے درمیان بطن غران نامی ایک وا دی میں ۔۔۔ جہاں آپ کے صحابہ کرائم کو شہید کیا گیا تھا۔۔ پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی عام کیں ۔ اوھر بنولحیان کوآپ کی آمد کی خبر پھ گئی تھی 'اس میسے وہ پہاڑ کی پیوٹیوں پر نکل مجا گے اوران کاکوئی بھی آ دمی گرفت میں نہ اسکا آپ سفیان کی سرزین میں دو روز قیام فرایا۔ اس دوران سرجے مجی بیجے لیکن بنولیان نہ مل سکے راس سے بعد آپ نے عسفان کا تصد کیا اوروہاں سے دس ہوار کا نے الغربیم بھیجے ماکہ قریش کولمی آپ کی آمدکی خبر میوجاستے۔ اس سے بعد آپ کی چودہ وان مدسینے سے باہر گذار کر مدینہ وایس آسکتے۔

اس مېم ست فارغ ېوکررسُول الله منظانفانگانى نىد در يېدنو چېمات اور مىرىيى روانە فرائے. زىل مىں ان كامختصراً د كركميا جار باسى -

ربیع الاقرل یا دبیع الاخرسات شدی صفرت عکاشریج من الدعه کوچالیس مهم من سربیع الدعه کوچالیس مهم من سربیع مربیع الاخرسات شدیم من سربیع مربیع الدی کمان دے کرمقا مخرکی جانب دوانه کیا گیا۔ یہ بنواسد کے ایک جشمے کا نام ہے مسلمان ان کے دوسوا ونٹ مربیز بائک لائے۔

اسی دین الاقل یا دبیع الافرست هیم مرت محد بن سلمه رضی الله محد بن سلمه رضی الله محد بن سلمه رضی الله محد مرت و والقصمه (1) عنه کی سررای بین دس افراد کاایک دسته و والقصمه کی جانب وانه کیا کیا گیا - برمتام بنو تعلیه کے دیارین واقع تھا شمن جس کی تعداد ایک سوتھی کمین گاہ میں تھیب گیا اور

جب صنابر رام سوگئے آوا جانک حملہ کریک انہیں قبل کرد یا۔ صرفت محدین سلمرضی اللہ عنہ بی کھنے میں کامیاب ہوسکے اور وہ مجی زخمی ہوکر۔

۲۰۰۰ مسریم و القصمه (۱) محری اسله کے دفقاء کی شہادت کے بعد دبیع الآخرالہ ہے ہی میں بی بیلاندی نے الآخرالہ ہے ہی المرائی میں بی بیلاندی نے دواند قرایا ۔ انہوں نے پائیس افراد کی نفری ہے کہ دوانت کی دواند قرایا ۔ انہوں نے پائیس افراد کی نفری ہے کہ دوانت کی کارش کیا اور دات بھر پیدل سفر کرے بالانسباح بنو تعلیہ کے دیار میں پہلے کہ مطابق کی گوفت میں نہا سے صوف ایک آدی پڑاگیا اور دہ سمان ہوگیا۔ البتہ موشی اور بجوال ہاتھ آئیں۔ مسلانوں کی گوفت میں نہا سے صوف ایک آدی پڑاگیا اور دہ سمان ہوگیا۔ البتہ موشی اور بجوال ہاتھ آئیں۔ میوم مرائظ ہران دموجودہ وادی فاطر) میں بڑھکی کے ۔ مسریقی جموم کی بانب دوانہ کیا گیا۔ میوم ، مرائظ ہران دموجودہ وادی فاطر) میں بڑھکی کے ۔ مسریقی جموم کی بانب دوانہ کیا گیا۔ میوم ، مرائظ ہران دموجودہ وادی فاطر) میں بڑھکی کے ۔ مسریقی جموم کی بانب بیا جوم ، مرائظ ہران دموجودہ وادی فاطر) میں بڑھکی کے ۔ مسریقی جموم کی بانب دوانہ کیا گیا۔ میوم کی ایک عودت جب کا فاصلی میں بڑھکی کو تنا گرفت میں آگئی۔ اس نے بنو سکی مرینہ دائیں ہے تا ہواں اللہ بھی ہوگئی اللہ میں موشی ، بکر بال اور فیدی ہاتھ میں آگئی۔ اس نے بنو سکی مرینہ دائیں ہے بہت موشی ، بکر بال اور فیدی ہاتھ کرے دینہ نہ میں آگئی۔ اس نے بنو سکی میں دائیں ہے۔ دشول اللہ میں ہوگئی نے میاس مُرئی عورت کو آزاد در کے اس کی شادی کردی۔ دائیں ہے۔ دشول اللہ میں ہوگئی نے اس می شادی کردی۔ در کردی۔ اس کی شادی کردی۔

مراس مرس مرس می الدین ا

آپ نے پہلے بی تکاح کی بنیا دیہ اس لیے توالد کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پرسلمان مورتوں

اللہ علم اللہ بنی بہائی ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں برج آیا ہے کہ آپ نے سکاح جدید

عرام کئے بانے کا حکم فاذل نہیں بواتھا۔ اور ایک حدیث میں برج آیا ہے کہ آپ نے سکام جدید

عرائے درخصت کیا تھا یا یہ کہ چرب کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ نرعتی سعی ہے ندمندا یہ فیلکہ دونوں

المان المان سے بعد اور جولوگ اسی معید سے معدیث کے قائل بی وہ ایک بجمید بمنظاد ہات ہمتے

بی وہ کہتے بی کہ ابوالعاص شدیم کے اوا خریس فتح کم سے کچھ پیپلے ملمان ہوئے تھے۔ بھر یہ

بھی کہتے بیں کہ مشدہ کے اوائل میں معزمت زینٹ کا انتقال ہوگیا تھا حالا کھ اگر یہ دولوں ہائیں صبح کمان کی جائی تو تضاد بائل واضی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابوانعاص کے اسلام کا اور بھرت کرے مرید پہنچنے کے وقت معزت زینٹ ذائرہ بھی کہال تھیں کہ انہیں ان کے پاس اور بھرت کرے مرید یا نکاح جدید یا نکاح جدید یا نکاح جدید یا نکاح جدید یا نکاح کے بیا والوائم اس کے حوالے کیا جاتا۔ ہم نے اس موضوع بہ مبوغ المرام کی تعلیق میں نبطہ سے گفتگو کی ہے۔

تعلیت میں نبطہ سے گفتگو کی ہیا دیہ ابوائم اس کے حوالے کیا جاتا۔ ہم نے اس موضوع برمبوغ المرام کی تعلیق میں نبطہ سے گفتگو کی ہے۔

مشهورها حب منازی موسی بن عقبہ کا رجمان اس طرف ہے کہ یہ واقعرت شدیں ابو بعیراور
ان کے دنقارے ہمتوں بیش آیا تھا لیکن یہ ند مدیث صبح کے موانق ہے نہ مدیث ضعیت کے ۔

ان کے دنقارے ہمتوں بیش آیا تھا لیکن یہ ند مدیث صبح کے موانق ہے نہ مدیث ضعیت کے ۔

اب سریم طرف یا طرف اللہ میں مصارت نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔

بر مقام بنو تعلیہ کے علاقہ میں تھا ، حصرت نامی کے ماتھ صرف پندرہ آدی تھے لیکن بدوؤں نے جہا ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ در سُول اللہ میں شاہ فیار اللہ میں مصرت زید کو جہاراؤ کیا گئے۔

ہر ماہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ در سُول اللہ میں شاہ فیار اللہ میں ، حصرت زید کو جہاراؤ کیا تھا۔

ہر ماہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ در سُول اللہ میں شاہ فیا تھا تھیں کا در سے میں ، حصرت زید کو جہاراؤ کیا۔

ہر ماہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ در سُول اللہ میں اللہ میں

• اسمرینی وادی القری القری القری این آدمیون پزشمل تعاادلاس کے کا ناثر بی مفرت آید ہی تقد میں وادی القری کی جانب رواز ہوئے بیقفید وشمن کی نقل وحرکت کا پتا لگانا تھا مگر دادی القری سے باشدول نے ان پر حملہ کرے فرصنا بہ کو شمید کر دیا اور صرحت تین بھے سکے جن میں ایک خود حضرت زیر رضی اللہ عند تھے ہی اس سرتین حسل اس سرتین کا زمانہ رجب شدہ جایا جاتا ہے گرسیات بتا ہے کہ یہ مُدین ہی ا

شه دونوں حدیثول پر کلام سے لیے ملاحظہ ہوتھفۃ الاحوذی ۲ر۱۹۹،۱۹۹۱ کے رحمۃ للعالمین ۲۲۲۱، ان سرایا کی تفصیلات رحمۃ اللعالمین، زا دالمعاد۲/۲۱،۱۲۱،۱۲۱۱، اور ملقیح فہوم اہالا اڑ کے حواشی صریم ، ۲۹ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

سے پہلے کا واقعہہ بصرت حاً برکا بیان ہے کہ نبی میٹالیٹ کے اسے مائے تین سوسواروں کی میت رواند فرما تی - ہمارے امیرالوعب بدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کا پتا نگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سحنت مجوک سے دو جار محوستے بہاں یک کیسے حجالہ مجالہ کر کھا ابرائے۔ اسی لیے اس کا نام میش خط پڑ گیلز خط جھاڑے جانے والے بیول کیتے ہیں۔) آخرایک آدمی نے تین اونٹ ذبح کیئے ، پھرتین اونٹ ذبح کئے ، پوڑن اونٹ ذبح کئے ، لیکن اس کے بعد الوعبید نے اسسے منع کردیا۔ پھراس کے بعد ہی سمندرسنے عنبرنامی ایک جھیلی پھینک دی حس سے ہم ا دھے مہینے کے کماتے رہے اوراس کا تیل می نگاتے نہے بیال مک کہ ہمار سے جم بہلی حالمت بربليك أست اور تندرست بوسكة الوعبية سقاس كليلى كالكركانا إ اور شكر کے اندرسب سے لمیے آدمی اور سب سے لمیے اوٹرٹ کو دیکھکر آ دمی کو اس پرسوار کیا اور وہ دسوارہوکر) کاسنے کے بیمجے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے پھھ کھوے تو شہ کے طور بر رکھ بیسے اور حبب مریز پہنیجے تو رسول الله پینانی فائلی کی فدمت میں عام ہوکراس کا مذکرہ کیا۔ آپ نے فرایا "نیہ ایک رزق ہے ، جوالتُدنے تمہارسے لیے برآ مدکیا تھا ال کاکوشت تمہا ہے یاس بوتو بميس بمي كملاؤ" بم سنے رسول الله يَنْ الله الله كا فارست مي يحركوشت بيسي ويان واقعه كي عال نصم بہوئی۔

اُوپر جوبر کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا بیاق بھاتا ہے کہ یہ صدیدیہ بہلے کا ہے ، اس کی وج یہ ہے کہ صلح صدیدیہ کے لیمسلمان قریش کےکسی فافلے سے تعرُین نہیں کرتے تھے۔

## عروة بني المصطلق باغزوة مرسيع رهيانه

یہ غوروہ جنگی نقطہ نظرسے کوئی بھاری بھر کم غوروہ نہیں ہے گراس بیٹیت سے اس کی بڑی ابہ بیٹ ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونا ہوئے جن کی وج سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور پہل مجھے گئی اورجس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پروہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعسیری قرانین نازل ہُوئے جن سے اسلامی معاشرے کوشرف وظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک جن می شکل عطا ہوئی ۔ ہم پہلے غوروے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی تفصیل بیش کریں گے۔ یہ نوائم معاشرا سے میٹول شعبان سے جدان واقعات کی تفصیل بیش کریں گے۔ یہ نوائم میٹول شعبان سے جدیاں میں بیش آیا۔ اس کی دج یہ ہُوئی کہ بہ وائم میٹول شعبان سے جدیاں ای مزار آ ہے سے جنگ کے لیے کہ نبی وائم معطلت کا سروار حارث بن ابی صرار آ ہے سے جنگ کے لیے

اے اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اسی غزوہ سے واپسی میں افک رصفرت عاتشہ وضی النہ عنہا پر جمو فی تہمت لگائے جانے ہوا قعہ پیش آیا۔ اور معلوم ہے کہ بیہ واقعہ حضرت نیرنٹ سے نبی پیشاہ ہے آتا کی شادی اور سلما ان عور تول کے بیے پر دے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ پر نکہ حضرت زیرنٹ کی شادی سے شرک علائے ہے انکل اغری این فری تعدہ یا ذی الحجر ہے ہی میں ہوئی تھی اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بہ غزو ہ شمیان ہی کہ بینے بیں ہیں گا تھا اس بیے بیٹ ہی کا شعبان ہو کا تھا ہے دوسری طرح جواوگ اس غزوہ مانا الله شعبان سے بیٹ بین ہیں ان کی دہیل یہ ہے کہ صریت انگ کے اندرا صحاب انگ کے سلیلے میں حضرت سے دین معاذر دسمد بن عبادہ رضی النہ عنورہ کے درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے۔ اور معلوم ہے کہ معد بن معاذر دسی اسلیم میں خورہ کہ بند قریظہ کے بعد انتقال کر گئے تھے اس بیے واقعہ انگ میں جاتھی میں نہیں بلکہ سے دقت ان کی موجود گی اس بات کی دہیل ہے کہ یہ واقعہ — اور یہ غزوہ سے سال ہے میں نہیں بلکہ سے دس سے ہیں میں ہیں بلکہ سے دس سے میں نہیں بلکہ سے دس سے میں نہیں بلکہ سے دس سے میں شد سی

را تم عرض پر داز ہے کہ گوترین اول کا اشدلال خاصا وزن رکھتاہے (اور اسی لیے ابتدا رس بمبری اسی سے اُتفاق تھا۔) (اِنَّ سَیا کلےصفر پرلا حظر ہو) اپنے بیبلے اور کچھ دوسرے عربی کو ساتھ نے کراڑ ہاہے۔ آپ نے ہریدہ بن صیب اسلمی رضی الٹری ا کرتھیت حال کیلئے دوا نہ فرایا ۔ انہول نے اس جیلے میں جا کرحارث بن ابی صرارسے ملاقات اور بات جیت کی اور وابس آکریٹول الٹریٹا انٹھا گھاتا ہے کوحالات سے باخرکیا۔

حب آئِ کوخرکی محت کا اچی طرح ایقین آگیا تو آئِ نے صفحابہ کرام کو تیاری کا تکم دیا اور
بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روانگی ہوشعبان کو ہوئی۔ اس تو۔ وسے میں آئِ کے ہمراہ منافقین کی بھی
ایک جماعت تھی جواس سے پہلے کسی غزوسے میں نہیں گئی تھی۔ آئٹ نے مربز کا انتظام مصرت
منا بن مار شرکو را ورکہا جا تاہے کہ مصرت اگر ذرکو، ادر کہا جا تاہے کہ نمیڈ بن عبدالٹر لیٹی کو ہو نہا
تھا۔ مارٹ بن ا بی مزار نے اسلامی مشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوں مبیجاتھا کیکن سمالوں نے
اسے گرفار کرکے قبل کردیا۔

حب عارث بن ابی صرار اوراسکے رفقا کورسول اللہ مظافیقائی کی روانگی اور اپنے ہاسوس کے متن کے جانے کا علم ہوا تو وہ خت خوفزوہ ہوئے اور چرسوب ان کے ساتھ تھے وہ سب بحر گئے ۔ رسول اللہ ظافیقائی چٹمہ مرتب کا کہ پہنچ تو بنو مصطلق آمادہ جناک ہوگئے یسول اللہ ظافیقائی اور منظا برام نے بی صعت بندی کرلی۔ پورے اسلامی نشکر کے علم جارعضرت ابو بکر رضی اللہ عند نشے اور فاص انصاد کا پھر پوا صفرت سعد بن عبادہ وضی اللہ عنہ کے انتھیں تھا۔ پھر دیر فراتی بین میں تیروں کا آباد مشکون اس کے بعد رسول اللہ شافیقائی کے حکم سے منگا برکوام نے بھیار کی حمادی، اور فتح باب بوگئے۔ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ شافیقائی کے حکم سے منگا برکوام نے بھیار کی حمادی، اور فتح باب بوگئے۔ مشکوین سے تعدد سول اللہ شافیقائی کے حکم سے منگا برکوام نے بھیار کی جمادی، اور کربیاں بھی ہاتھ مشکوین سے نامی اور کربیاں بھی ہاتھ مشکوین سے نامی کا آدی سجو کہ مار دیا تھا۔ اس نے وشمن کا آدی سجو کہ مار دیا تھا۔ اس نو وے سے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک انصادی نے وشمن کا آدی سجو کہ مار دیا تھا۔ اس نو وے سے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک انصاد ہی نے تھیم نے لکھا ہے کہ میر وہ ہو کہ اس نو وے سے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک انصاد ہی ایر قبیم نے لکھا ہے کہ میر وہ ہے کہ میر وہ ہو کے متعلق ابل سرکا بیان بی ہے لیک علام ابی تی تی میں کا آدی سے کہ میر وہ ہے کہ میر وہ ہو کہ اس نو وہ سے متعلق ابل سرکا بیان بیں ہے لیکن علام ابر ایر تی کھی اس کو میں کو میر کی میر وہ ہے کہ میر وہ ہے کہ میں وہ کی میں وہ کی میر وہ ہو کہ میں میں وہ کی میں وہ کے کے متعلق ابل سرکا بیان بی ہو کی میں کی میں وہ کی میں وہ کے کے متعلق ابل سے متعلق ابل سے متعلق ابل سے کی میر وہ ہو کے متعلق ابل سے متعلق ابل سے کی بیر وہ ہو کہ کے متعلق ابل سے متعلق ابل

سله وركبين م يرميش اور ريرزيه قديد كاطرات بن ساعل مندر كقرميب بوصطلق كايك شف كانا تفاه

كيونكراس غز وست بن لطائي نهيس بهوئي تقى بلكه آپ نے جیٹے کے باس ان پر بھابے مار كرعور تول بول اور مال مورشی پر قبصته كرليا تھا جيسا كرصيح بخادئ بن ہے كدرسول الله يَظْلَمْ الْكِلَّةُ الْمَالِيَةِ الْمُصطاق بِھابِ مارا اور وہ غافل تھے۔ الی آخرا لیمریٹ سیلیہ

قید ایوں میں حضرت جربیر ضی الله عنہا بھی تعییں جرنوالمصطلت کے سردار حارث بن ابی عزار کی بیٹے تعییں ، وہ ثابت بن تُنیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا ابا۔ بھیسہ رسول الله مظلفہ ان نے ان سے شادی کربی ۔ اس شادی کی وج سے مطلقہ ان کی جانب سے مقروہ فرت ماداکر کے ان سے شادی کربی ۔ اس شادی کی وج سے مسلمان نے بنوالمصطلق کے ایک سوگھ اور کو جوسلمان ہو بھیے سفے آزاد کر دوا ، کہنے لگے کہ ہوگ رسول الله مظلفہ تھا تھے گئے کہ ہوگ ہیں۔

یہ ہے اس غور وسے کی رُوداد ۔ باتی رسب دہ واقعات جواس غور وسے میں بیش آئے تو پنونکدان کی بنیا دعبداللہ بن ابی رَمِس المنافقتین اور اس کے رفقار تھے اس لئے بیجانہ ہوگا کر میں لے اسلامی معاشرے کے افرران کے کردا داور رویے کی ایک جھلک میٹیں کردی جائے اور ابور میں انعا کی فصیل دی جائے۔

عووں بی استے موالات کی اور استے میں مریز کے اندراسلام کی شعامیں پنج گئی اور استے میں مریز کے اندراسلام کی شعامیں پنج گئی

کی ابھیوشی کے سلیے مونگوں کا آئ بنایا جار ہاتھا کہ است میں مرینہ کے اندراسلام کی شعامیں پہنچ کئیں اور لوگوں کی توجہ ابن اُئی سے بہت گئی اس میے است اساس تھا کہ رسُول اسٹریٹیا فیلیٹائی سے اس

کی با دشام ست تھین لی ہے۔

اس کی یه گذاود مجلن ابتدائے بجرت ہی سے واضح تی جبکدا بھی اس نے اسلام کا أطہا بینیں کیا تھا - پھراسلام کا اطہا دکرنے سے بعد بھی اس کی ہی دوش رہی بچتا نچہ اس کے اظہاراسلام سے پہلے ایک بارسول اللہ ﷺ کی گئے تھا تھے پسوار صرت معد بن عیادہ کی عیادت کے لیے تشراحی سے ایسے

سته دنگینتے صحیح مبخاری کمآب العتق ار ۵ سافتح الباری ، راس که مکاتب اس غلام یا دنڈی کو کہتے ہیں جراہیے مالک سے پیالے کرکے دہ ایک مقور قم ایک کوادا کرکے ڈالو ہوا بڑا۔ هے زاد المعاد ۲ رازا ۱۱ سااز این ہشام ۲ ر ۲ ۲ ۲ ۲ ، ۲ ۲ ، ۲ ۲ ، ۲ ۲ ، ۲ ۲ ، تفیک راسته میں ایک مجس سے گذر ہوا جس میں عبوالتہ بن اُئی بھی تھا۔ اس نے ابنی ناک ڈھک کی اور بولاء ہم پر غبار نہ اڑا و ۔ پھرجب رسُول اللّہ عَلَیْ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ

اس منافق کے کروفریب کا یہ عالم تھاکہ یہ اسپنے اظہارِ اسلام کے بعد ہر حمیعہ کو جب رسول الله مثلاثه فلي خطيه دين ك لي تشريب لات توميل خود كمثرا برما ما اوركتها الوكواية مهار درمیان الند کے رسول ہیں - الند نے ان کے ذریعے تمہیں عزت واحترام بخشاہے لہذاان کی مدوكروى النهبس قوت بينياقه اوران كى بات سنواورمان ياس كي بعد بيشوجا يا اوروك الله تظافيلا اُٹھ کرنے طبہ دسیتے ۔ بھراس کی ڈھٹا تی اور سیے حیاتی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی حبب ہیناک اسکے لعد یبال جعد آیا کیونکہ \_\_\_ بینخص اس جنگ میں اپنی برترین دغا بازی کے یا وجود خطبہ سے پہلے \_ بر کھوا ہوگیا اور وہی باتیں وہرانی شوع کیں جواسے بیلے کہاکر تا تھا بالین اب کی بارسلمانوں نے مختلف اطرات سے اس کے بروں کو پوکر کہا! اوالتدکے وشمن بیٹے جا۔ توسفے جوجو حکتیں کی ہی اس كے بعداب تواس لائق نہيں رہ كيا سہے "اس ہيوه لوگوں كى كردنيں بھيلانكما ہوا اور پربراماہوا باہر کل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اعظا تومعلوم ہوتاہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہددی۔ اتفاق سے دروازسے پر ایک انصاری سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں سنے کہا تیری بربادی ہو واپس میل ارسُول الله مینا فیلیکالی تیرے لیے دُعا وِنفرت کردیں گے اس نے کہا فدا کی قسم ایس نہیں جا ہناکہ وہ میرے لیے دعام مغفرت کریں۔

سے ابنِ ہشام ارم ۵۰۰۰ مصحے بخاری ۲/۱۲۹ مسحے مسلم ۲/ ۱۰۵ کے ابن بشام ۲/ ۱۰۵

علا وه ازیں این اُئی نے بنونطبیرسے بھی دانطہ قائم کردکھاتھا۔ اور ان سے مل کرمسمالی کے خلا ت دریہ دہ سازشیں کیا کے اتھا۔

اسی طرح ابن اُئی اور اس سے دفقا سنے بنگ نخدق میں سیمانوں کے اندراصنطراب اور کھلیلی میلنے اور انہیں مرعوب و دہشت زوہ کرنے سے سیاح طرح طرح کے جتن کئے میں کا ذکر اللہ تعالی سنے سورہ احزاب کی صب ذیل آیات میں کیا ہے ،

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّاعُرُ وُرًّا ۞ وَإِذْ قَالَتْ ظَا إِفَا ۚ مِنْهُمُ لِمَا هَلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوا ۗ وَكِسُتَاٰذِنُ فَيَرِيُقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُوْنَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۗ \* وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ اِلاَ فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُعَرَّ سُيِلُوا الْفِئْــنَةَ لَانَتُوهَا وَمَا تَنَبَّتُمُوا بِهِمَا ۚ إِلَّا يَسِيُرًا ۞ وَلَقَدْكَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبُـٰلُ لَا يُوَلَّوْنَ الْكَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُوْلًا ۞ قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتُهُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِّنَا للهِ إِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا اَوْ اَرَادَ بِكُوْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُ وْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعُلُمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمُ وَالْقَالِبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ ٓ إلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسُ إِنَّا قَلِيْلًا ۞ ٱلِثْعَقَةٌ عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَمَاءً الْخَوَفُ رَآيْتَهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنَهُمُ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُرُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّهُ عَسَلَى الْخَيْرِ ۚ ٱولَيْكَ لَرُ يُؤْمِنُوا فَٱحْبَطَ اللّهُ اَعُمَالَهُمُوْ ۚ وَكَالَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ۞ يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَوْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَاٰتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَنَّهُمُ بَادُونَ فِي الْاَحْرَابِ يَسَالُونَ عَنْ اَنْبَآ لِكُوْ وَلَوْكَانُواْ فِينَكُرُمَّا ثَمْتَلُوَّا إِلَّا قَلِيتُكُرُ مَا ثَمْتَلُوَّا إِلَّا قَلِيتُكُرُ ۞ (١٣، ١٣)

"اورجب بنانعتین اوروہ اور کی بن کے دول میں بھاری ہے کہ بہت تھے کہ سالٹر اور اسکے دول نے دورہ کیا تھا وہ من فریب تھا ، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہ دہاتھا کہ لسے بٹرب والو اِ اب تمہارے بیارے کی نجائن نہیں ہذا بلٹ میلو ، اور ان کا ایک فراتی ہے کہ کرنے سے اجازت طلب کر دہاتھا کہ ہمارے کھر کھلے بڑے میں رہنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ما لانکہ وہ کھنے پڑے نے میں رہنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ما لانکہ وہ کھنے پڑے نہیں نہیں کا موال کیا گیا ہوتا اور ان سے فینے (میں شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا اور ان سے فینے (میں شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا اور ان سے میں التہ سے بہد کہا تھا کہ بیٹھ نہ تھے ۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے بہد کہا تھا کہ بیٹھ نہ

ان آیات پس موقع کی منامبعت سے منافعین سکے اندازِ فکر،طرزِعمل،نفسیات اورخو د غرضی وموقع پرستی کا کیک جامع نقشہ کمیسنچے دیا گیا سہے۔

ان سب کے باوجود ہیود منافقین اور شکین غرض سانسے ہی اعدا بنے اسلام کریہ بات اچی طرح معلوم تھی کراسلام کے فیلے کا سبب ما دی تغوّق مینی اسلے شکرا ور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ فدا پرستی اور اخلاتی قددیں ہیں جن سے بررا اسلامی معاشر واور ویرائیا اسے تعلق رکھنے والا ہرفر دسرفراز و بہرو مندہ ہے ۔ ان باعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیصل محتید رسول اللہ فیل فاقتیانی کی دات گرامی ہے توان اخلاتی قدروں کا مجرمے کی مدی سبب میران اخلاتی قدروں کا مجرمے کی مدی سبب میں مسلند نمی نہ سبب

اسی طرح یہ اعدائے اسلام جارہ کی سال مک برسر پہکار دہ کریر بھی سمجہ جکے کہ اس بین ادر اس کے حالمین کو ہم صیاروں کے بل پڑست نا اور کرنا ممکن نہیں اس لیے امنہوں نے خالباً برطے کیا کہ اضلاقی ہیں ہوکو بنیا دبنا کہ اس دین کے خلاف کو سیح بیلے نے پر پروپگئیڈے کی جنگ برطے کیا کہ اضلاقی ہیں ہوکہ بار میں جائے ہونکہ بھیڑ دی جائے اور اس کا پہلانشانہ خاص دسول اللہ شکا فیلے اللہ کی تحقیرت کو بنا یا جائے جونکہ جھیڑ دی جائے اور اس کا پہلانشانہ خاص دسول اللہ شکا فیلے اللہ کی تحقیرت کو بنا یا جائے جونکہ

منافقین سلمانوں کی صعف میں پانچواں کا کم شعے اور مرینہ ی کے اندررہے تھے مسلمانوں سے بلاتر ڈول میل سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب موقع برباسانی بعراکا کئے سے بلاتر ڈول میل سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی مجی مناسب موقع برباسانی بعراکا کئی تھے اس بیے اس بیے اس بروبیگنڈے کی ذمر داری ان منافقین نے اپنے سرلی، یا ان کے سرڈالی کئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔

ان کا به پردگرام اسس وقبت فرا زیاده کمل کر ساشنے آیا جیب صفسیرت زید بن مار زرضی الڈیمند نے صفرت زیرنٹ کوطلاق دی اورنبی پیٹانشڈ اللہ نے ان سے شادی کی پہڑکم عرب کا دستوریہ چاکہ اندی کی مشرق ارمذابہ لے بھٹے اکواپٹے حقیقی اور کی کا درجہ دیستے تھے اور اس کی بوی کو حقیق بیٹے کی بیوی کی طرح حوام سحجتے تھے اس لیے جب نبی مظالم اللہ اندی کی تومندت زرنٹ برسٹ دی کی تومنا نقین کونبی مظالم اللہ کے خلاف شور در شخب بریا کرنے سے لیے اپنی وا نسست میں دو کرن وربہ باویا تھ آئے !

ایک به کرصرت زیرنش آپ کی پانچری بیری تھیں جبکہ قرآن نے جارسے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے ، اس لیے یہ شادی کیونکر درست ہوگئی ہے ، اس لیے عرف درست ہوگئی ہے ، اس لیے عرف درست کی اجازی بین منہ اللے درست گا و تھا۔ بینانچراس سلیلے دستور کے مطابق ان سے شادی کر نامہایت سکین جرم اور ذر درست گا و تھا۔ بینانچراس سلیلے میں نوب پر دبیگنڈہ کیا گیا اور ان کے شن سے اس قدر مشاکل جو سے کہ فقہ ول نے بیلی کہ مخد نے زینیٹ کو اجابک دیکھا اور ان کے شن سے اس قدر مشاکل جو سے کہ نقد ول نے بیلی اور جب ان کے صاحبزاد سے ذرید کو اس کا جم ہوا تو انہوں نے زینیٹ کا دامتہ مخد کیلیے فالی کردیا۔ منافقین نے اس افسانے کا آئی قوت سے پر دیگینڈہ کی ور اور ساوہ لوے ممامانوں منافیری اس کے اثرات کتب اماد بیٹ تنامیر میں اب بی جا کہ اس وقت یہ سارا پر دیگینڈہ کی ور اور ساوہ لوے ممامانوں کے اندر آنامؤر آبابت ہوا کہ اِلق خرقرآن مجید میں اس کی بابت وائٹ آبات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوکی بنہاں کی بیادی کا پر ال پورا پورا پورا علاج تھا۔ اس پر دیگینٹے کی ور عدت کا ادازہ اس کے اندر شکوکی بنہاں کی بیادی کا پر ال پورا علاج تھا۔ اس پر دیگینٹے کی ور عدت کا ادازہ اس

سے کیا جاسکتا ہے کہ سورۃ احزاب کا آغازی اس آیت کریمہ سے ہوا:

اَیَا یَّهُ النَّیِمُ النَّیِمُ اللَّهُ وَلَا تَعْطِعِ الْکُفِرِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ آنَ اللَّهَ کَانَ عَلِمُا حَیْکُهُا النَّیْقِیْنَ آنَ اللَّهَ کَانَ عَلِمُا حَیْکُهُا النَّهِ اللَّهُ کَانَ عَلِمُا حَیْکُهُا اللَّهُ اللَّهُ کَانَ عَلِمُا حَیْکُهُا اللَّهُ ال

ید منافقین کی ترکتول ادر کاددوائیول کی طرف ایک طائز اندان اوران کا ایک فتصرما فاکه ہے۔
نی میڈ ان نظام کا کا بی سرکتیں صبر زری اور ملقف سے ساتھ بر داشت کر رہے تھے اور عام سلمان
بھی ان کے تنرسے دامن بچا کر صبرو برواشت سے ساتھ رہ ہے تھے کیونکر انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
قدرت کی طرف کرہ رہ کررسوا کئے جاتے رہیں گے بینا نچرارشا دہے ،

اَوَلَا يَرَوُنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِئَ كُلِّ عَامِرٍ مَّكَةً اَوْمَرَّتَكِيْنِ ثُمَّ لَايَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمُ يَذَّكُ رُونَ ۞ (١٣١٠٩)

ده دیمصے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک بارا دوبار نقلنے میں ڈالا جا تاسبے بعیردہ نہ تو تو ہر کرتے ہیں اور نامیرست کورستے ہیں ؛

عودوه بواطلق میں منافقین کا کردار ایسان شریک بوست توانہوں سے

تغییک دی کیاج الله تعالی نے اس آیت میں فرایا ہے: لَوْخُرَجُواْ فِیْکُمُ مَّالِاً دُوْکُهُ اِلاَّ خَبَالاً وَلاَ اَوْضَعُواْ خِلْکُمُ بَبُغُوْلُکُمُ الْفِتُ نَدَهُ "اکروه تمهارے اندر کھتے ترتمہیں مزید فساد ہی سے دو میار کریتے اور فیتنے کی تا شمیں تمہارے اندر کک و دو کرنے یہ

پینانچهاس نو وسے میں انہیں بھراس کل لئے کے دوموا قع یا تھ آئے ہیں سے فائڈ واٹھا کر انہوں نے سلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب وانتشار مجایا اور نبی مظافی تا کا کے فلاف بدترین پروسکنڈ وکیا وان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات برجیں و

ا مديد سيد در المرين ادمي كوسكان يات المول الله يتفافي المول الله يتفافي المريد ووالي المعلق

فرا بی شے کہ کچھاؤگ پانی لینے گئے ۔ ان بی می صرت عمر بن نصاب دضی الدّور کا بید مر دود معبی تفاحبس کا انہوا م شکا م خطا ہوگئی اور دونوں اور پرسے . ان بخوا ہوئی سے اس کی دھکم دھکا ہوگئی اور دونوں اور پرسے . پھر جُہوں شان بن در بھر ہے اور جہاہ نے اور دونوں اور پرسے بیر جہر بھر ہے ہے اور جہاہ نے اور کا اللہ احسرین ، اسمار النصار (انصار کے لوگو اِ مدد کو پنچو) اور جہاہ نے آواز دی : یا معشر المہا جسرین ، دمہا ہم یہ اور کو آؤ!) دسول اللہ شکا اللہ النے اللہ النے تاہے ہی وہاں تشریعت سے گئے اور ) فرما یا ہیں تہا ہے اندر موجود ہوں اور جا جمیعت کی پچار بچاری جا دی جہاں جہاں در موجود ہوں اور جا جمیعت کی پچار بچاری جا دہی ہے یہ است چھوڑد دور پر براہ دار ہے ۔ "

اس واسقعے کی خبرعیدائنڈین اُئی این سکول کو ہوئی تو تنصیرے سے بھڑک اٹھا اور بولا ایکیا ان لوکول ف السي حركت كى سب ؟ يه بمارسے علاقے بي آكراب بمارست بي حراحيت اور كتر ثقابل بوسكتے بيں إ خداکی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو دہی مثل صادق آتی سہے ہو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کئے کو یال پرس کرموٹا تازہ کروتاکہ وہ تہیں کو بھاڈ کھائے۔ سغر إخدا کی قسم الگریم مدینہ والیں ہوسئے تو مهم میں کامعزز ترین آدی ذلیل ترین آدی کو تکال با سرکرسے گا" پھرحاصر بن کی طرف متوج موکر اولا: ا پیمسیست تم سنے نود مول لی سہے ۔ تم سنے انہیں اسپنے شہریں ا تادا اور اسپنے اموال بانگ کر دسینے۔ ديموا تمهاس المتقول مي سوكيرسها كراست دينا بندكر دو توبه تمها دا شهر جيود كركبي اور صلته نديك. اس دقت مبس بیں ایک نویوان صحابی معترمت ذیگرین ارفم بھی موج دستھے ۔انہوں سنے آکراہینے چها کو پوری بات کهرسنانی - ان کے جہاسفے رسول الله شکاشکالی گواطلاع دی - اس وقت مصرت عمر ا ہی موج دشتھ ۔ بوسے حضور اِنعبا دین پشرسے کہیے کہ اسے قبل کر دیں ۔ آپ نے فرمایا : عمر اِ یہ کھے مناسب رہے گا لوگ کہیں گے کہ محد اپنے ساتھیوں کو قبل کر دیا ہے۔ منہیں بلائم کو بی کا اعلان كردو - يبايسا وقت نفاجس بين آپ كوى نهين فرما ياكه سقه عقمه - لوگ مېل رئيست توصفرت انديد بن حُضَيْرُونِي السَّدَعَدُ مَاصَرْ فَدَمِت بُوسَتَ اور سلام كيك وض كياك آن آني سيد وقت كوري فراياسي و ائب نے فرمایا ، کیا تمهارسے صاحب ربینی این اُئی ، نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی نجر نہیں جُوئی جانہوں دریا فت کیا که اس نے کیا کہا سہے ؟ آپ سفے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مرینہ واپس ہوا تومعر زرین أدى ذليل ترين أدى كو مرينرست كال إمركيسك كارانبول فيكها " يادسول الله المراكب اكرجابي توليس مریف سے مکال باہر کریں۔ فعالی موہ ولیل سے اور آئی باع تت بیل اس کے بعد انہول نے كها التسك رسول إس كما تونى رست كيوك بغدا، التدتعالي آب كوبهارس باس دقت مصاً با جبب اس کی قوم اس کی ناجیوشی کیلئے مونگوں کا ناج نیاد کردہی تھی اس میبے اب وہ سمعتاب كرآب نے اس سے اس كى يادشا بہت جھين لى ہے "

پھرآپ شام تک بھوا دانا دوسے تک بوری دات چلتے ہے۔ بلکہ انگان کے ابتدائی اوقات بی اتنی دیرتک سفرجاری دکھا کہ دھوپ سے تکلیفٹ ہونے لگی ساس کے بیما ترکر پڑاؤ ڈالاگیا تو لوگ زیں چہم کھتے ہی سبے نبر ہو گئے ۔ آپ کا مقصد بھی بی تھا کہ لوگول کوسکون سے پھرکرگی اڑلانے کا موقع نہ ہے ۔

ا دهرعبدالله بن ابی كوجب پتا میلا كه زیدین ارتم نے بهاندا مجور دیا ہے تو وہ رسول لله

منال المنظمة الله المناسب ما منه المال الله المناسب المال الله المال المنه المال المنه المال المنه الله الله المنه المن

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفَضُوا اللهِ حَتَى يَنْفَضُوا

" يەمنانقين دېى بير بير كېچ يى كرجولوگ دسول الندك پاس بير ان پر نورى خاكر ديها ل كاك كه وه

یَفُولُوْنَ لَبِزْتَ بَحِنْنَا اللّه اللّه بِنَا لَهُ لَیْنَا لَکُوْرِ مَنْ الْکُوْنَ مِنْهَا الْاَدُ لَ ما (۱۰۱۸)

مید منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوستے تواس سے مونت والا ذلت والے کو تکال باہر دیجا الله عضرت رہے ہیں کہ واس کے بعد ) رسول الله خطان الله عظام الله اوریہ آبتیں پڑھ کہ سنائن ، پھوٹر وایا : الله سنے تمہاری تصدیق کردی سِشه سنائن ، پھوٹر وایا : الله سنے تمہاری تصدیق کردی سِشه

اس منانق کے صابر لوسے بن کانام حیداً لٹری تھا ،اس کے بائل برکس نہایت نیک طینت
انسان اور خیار می اسے تھے۔ انہوں نے اسپ باپ سے بائت انتیاد کرنی اور میر نہ کے دیوائے
پر تلوار سونت کر کورے ہوگئے جب ان کا باپ عیدالٹدین اُئی دیاں پنجا تواس سے بولے ، فعدائی تم
آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے بہاں کہ کہ رسول اللہ بیٹھ فیلٹا فیلٹا اجازت نے دیں ، کیو مکو توال عور نہیں اور آپ ذلیل ہیں - اس کے لید حب نبی مظاف فیلٹا ویاں تشریف لاستے تو آپ سال سے کو مرب بی واضل ہونے کی اجازت دی اور ثب صابر اور سے نے باپ کا داستہ چھوڑا - عیداللہ بن کو مرب ہیں داخل ہو دان ہی صابر اور سے می اللہ کے دسول!

آبی کے ان ہی صابر اور سے معزرت عبداللہ نے آپ سے یہ می بوض کی تھی کہ اے اللہ کے دسول!
آبی کے ان ہی صابر اور سے معزرت عبداللہ نے فواکی تھی ہوش کی تھی کہ اے اللہ کے دسول!
آبی اسے تن کونے کا اداوہ سکتے ہوں تو مجھے ذوائے فعدا کی تھی اسکا مرآپ کی فدرت ہیں عاصر کردونگا۔

اس فراقعد المحال الدولان الموروك المورا الم واقعد الى كا واقعد الله واقعد الله واقعد الله واقعد كالكاله الموري الله والمحال الموري المحال الموري المحال الموري المحال المحال الموري المحال الم

بهرمال مصرت عائشه رضى الندعنها إراد هو ثده كرقيام كاه بنجيس تولورا تشكرها حبكاتها اورمبدان بالكل خالى يشاتها نه كوئى بكارسنه والانتفائه جماب دسيف والا - وه اس خيال سيروبي بیٹے گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو بلیٹ کر دہیں تلاش کرسنے آئیں گے میکن اللہ اپنے امراہی ہے وہ بالاستے عوش سے جو تدبیر جا ہتا ہے کہ تاہے۔ جنا نبچہ صفرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوكنيس يجير صغوان بنعطل مضى الشدعنه كي برآ وازش كربيدار هوتيس كداننا بللوق إنّا إلَيْهِ ولجعُون رسُول الله عَظْلَا لِللَّهِ عَلَى بيوى . . . . . . ؟ وه جيكي رات كوجيلا آر دا تفاحبت كو اس جگه بينيا جهال آن موم دنتیں انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیجا توبیجان لیا بکیونکہ وہ پر وسے کا حکم نازل ہونے سے پہلے می انہیں دیکھ میکے تھے۔ انہول فیلا اللہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھاکر حصرت عالمہ سکے قربیب کردی مصربت عائشہ اس پرسوار ہوگئیں مصربت صفوان فالما لله سکے سوار ان سے ایک لفظ نه نکالا چئپ جاپ سواری کی کمیل تھا می اور پیدل چلتے بھوئے تظریب آگئے . یہ تھیک دوبهركا وقت تقا اور مشكرية اؤردال بيجاتها - انهين اس كيفيت كے ماتھ آيا ديجھ كرمختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے شمن عبیت عبداللہ بن ابی کو بھراس نکالنے کالیک اور موقع ل گیا بینانچراس سے بہلومی نقاق اور صد کی جو پیکاری سلگ دہی تنی اس نے اس کے کربِ یتهال کوعیاں اور نمایال کیا، بعنی برکاری کی تہمت تراش کروا قعات کے انے بانے بننا ، تہمت کے

خلک میں رنگ بھرنا ، اور اسے بھیلانا بڑھانا اور آوھی نا اور بُنا شروع کیا۔ اس کے ماہی بھی اس بات کو بنیا و بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے توان تہمت تراشوں نے وب جم کر پر دیکنڈہ کیا۔ اوھر رسول اللہ بیٹا فلیکٹا فا موش تھے ، کچھ لول نہیں دہے تھے ، لیکن جب لمیے عرصے تک وی نہ آئی تو آئی نے آئی نے مخترت عائشہ سے علیحد گی کے تعلق اپنے فاص سجا بہر گی قبلیار کیا بھرت علی رضی اللہ عذفے صراحت کے بغیرات اور ل اشاول میں تورہ ویا کہ آپ ان سے بلور گی قبلیار کرکے کسی اور سے شادی کر لیں لیکن ضرب اس مرونجیرہ نے مشورہ ویا کہ آپ انہیں اپنی زوج یت میں برقرار رکھیں ، اور دشمنوں کی بات بر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر بالٹلر میں برقرار رکھیں ، اور دونوں کی بات بر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ سے منبر پر کھڑے ہو کے سردار سنے ، نیائی جمیت فالب آگئی اور دونوں صفرت میں ترش کلامی جوگئی جس کے نہیے میں وونوں قبیلے عرف اسٹے۔ رسول اللہ میٹا فلیلان نے خاصی شکل سے انہیں فاموشس کیا ، پھر خود مجی فاموشس کیا ، پھر خود مجی فاموش مرفک اُس کے۔ رسول اللہ میٹا فلیلان نے خاصی شکل سے انہیں فاموشس کیا ، پھر خود مجی فاموش

ادھر حضرت عائشہ کا عال پرتھا کہ وہ غرصے سے دالیں آتے ہی بیار پڑگیں اورایک ہینے کی کسلس بیار رہیں۔ انہیں اس بہت کے بارے ہیں کچے بی معلم منقا البتہ انہیں یہ بات کھنگی بی معلم منقا البتہ انہیں یہ بات کھنگی بی معلم منقا البتہ انہیں یہ بات کھنگی بی معلم منقا البتہ انہیں یہ باری تھی اب وہ نفر نہیں آری تھی۔ بیاری حتم ہوئی قو وہ ایک رات اُئم مسلم کے ہماہ تصف کے عاجت کے بیاح میدان میں گئیں۔ اتفاق سے اُئم مسلم ابنی چا در میں بھیس کھیل کئیں اوراس پر انہوں نے اپنے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے اُئم مسلم ابنی چا در میں بھیس کھیل کئیں اوراس پر انہوں انے اپنے بیٹے کو بدوعا دی مصرت عالشہ کے اس حرکت پر انہیں اُؤ کا قوانہوں نے صفرت عالشہ کو بہتا ہے کہ اس حرکت پر انہیں اُؤ کا قوانہوں نے صفرت عالشہ کو بہتا ہے کہ اس مورا بیٹ کی اورا میں اور ایک دن روت دو تے گئی ہوت کا بیٹ میں موران نہ بین کا اس موران نہ بین کا اس وران نہ بین کا اس وال میں دوت والدین کی وہ موران نہ بین کا اس مالت میں دسول اللہ طافی جو ملی تشریف کو دوران نہ بین کا اس مالت میں دسول اللہ طافی جو ملی تشریف کی جو موران کے کہ شہادت رہتے تا کہ جو کا دائی کا البتہ کو دوران نہ بین کا اس مالت میں دسول اللہ طافی جو ملی تا تو ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دن روت دوت کھ جو تا اور ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دی دو محسوں کرتی تھیں کہ دوت دوت کھ جو تا در ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دی دو محسوں کرتی تھیں کہ دوت دوت کھ جو تا در ایک در ایک دن روت دوت کھ جو تا در ایک دائے دیک بھی اوران دوت کی دوت کی دوت کی دوت کھی در ایک کی دوت کی در شہادت رہتے میں دوت کی دوت کی

ا ما بعد کہ کرفر ایا " اے عائشہ شیمجے تمہا رسے تعلق ایسی اورائیں بات کابٹا لگاہے۔ اگرتم اس سے بری ہو تر التٰرتعالی عنفریب تمہاری بلاوت ظاہر فرما دسے گا اور اگر فدانم فاست کوئی گناہ مزدم ہوگیا ہے ترتم التٰرتعالی عنفری میم میں محکولی گناہ کو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب لینے گناہ کا اقرار کریے اللہ کے حضور توب کراہے کہ ہوگیا ہے ۔ کے حضور توب کہ توالتٰرتعالی اس کی توبہ تبول کریتے ہے ۔

اس وقت صفرت عائش کانسوایک وم تم کے اورا الینہیں آنسوکا ایک قطرہ بی کسوں نہ ہور ہاتھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کوہ آپ کو جواب دیں لیکن ان کی جمیش نہ آیا کہ کی جواب دیں اس کے بعد صفرت عائش منسنے سنے کیا جواب دیں ۔ اس کے بعد صفرت عائش منسنے سنے آپ لوگوں نے اسے بالحل سے سجولیا ہے آپ لوگوں کے دنوں ہیں اچی طرح بیٹے گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالحل سے سجولیا ہے اس لیے اب اگریں یہ کہوں ۔۔۔ اور الٹر شوب جانا ہے کہ ہیں کری ہوں ۔۔۔ اور الٹر شوب جانا ہے کہ ہیں کری ہوں ۔۔ اور الٹر شوب جانا ہے کہ ہیں کہ یہ کو الد الٹر فوب جانا ہے کہ ہیں اس سے تری ہوں ۔۔۔ تو آپ لوگ سے معال کو الٹر واللہ کا اس کے دالی صورت میں اللہ میں اللہ عالی کو اللہ کہا تھا کہ :

اس کے بعد تہمت تراشی سے جرم میں مسلمے بن اثاث ، سُمّان بن تابت اور مَندبنت بحثن

رضی اللّٰرعنہم کوائشی اُسی کوٹرسے السے سکتے شاح مبتہ خبیث عبداللّٰہ بن ابی کی بیٹے اس سزاسے بہج كئى حالانكة بمست راشوں میں وہی سرفیرست تھا اور اسی سنے اس معلطے میں سب سے اہم دل ا داکیا تھا۔ اسے سزانہ فینے کی وجریا تو پہنچی کہ جن لوگوں پر معرود قائم کر دی ماتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیفت اور گمنا ہول کا کفارہ بن جاتی ہیں۔اور عباتشدین اپی کو اللہ نفالی نے آخرت مس عذاب عظيم جين كا اعلان فرما ديا تقاريا يودي صلحت كارفرا تقي حبك وجهست اس كي اسلام وشمني كما وجود است تنهيس كيا كيات ما فظ ابن جرشف امام ماكم كي ايك روايت نقل كي سي روبدولدن إن ركبي عدالكا لي كني . اس طرت ایک جیسے سے بعد مرینہ کی فضائیک و شہرے اور قلق واضطراب سے بادلوں ست صافت بوکنی اور عبراد ایدین ابی اس طرح رسوا بواکد دوبا ره سرنه انهاسکا - ابن مات کہتے ہیں کہ اس کے بعد حب وہ کوئی گراہو کہ ا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے معتاب کہتے، اس کی گرفت کرتے ا وراسے بخت سسست کہتے ۔ اس کیفینٹ کو دیکوکردسول اللہ مثلافیا کا کہ ہے حضريت عمر السيك الماعر إكيانيال ب و وكيمه إوالله اكرتم في استفس كواس ون قل كره يا ہوتاجس وان تم سنے مجھرسے اسے قبل کرنے کی بات کہی تی اس سے بہدرد الفرطس ہوتا يكن اكرآن ابنين بمدردول كواس كي قتل كاحكم دا جائة توده است قتل كردي كي عفرت عمرت كها! والتدميري مجين نوب أكياسيه كه دمول الشرفظة الميكاله كامعاط ميرسد معليط سے زياده بابركت سيطيك

ن اسلامی قانون یی ہے کہ پوتھ صکی پر زناکی تہمت نگائے اور ثیوت نہیں کریے اسے دلیتی اس تہمت نگانے والے کو ) اس گئے گوٹیے مارے جا بی ۔ الے صبح بخاری ارب وہ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹ وہ ، ۱۹۹۰ ، زاوالمعاد ۲ / ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ میں بشام ۲ / ۲۹ میا کا ۲۰ ۳۰ ا

## غزوة مرسيع كے بعد كى فوجى فها

ا بهريبوري اربني كلب علاقه دوممة الجندل المسرريد باربني كلب علاقه دوممة الجندل

گیا۔ رسول الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَال

ا يرسرتيد و يا ربني معدر علاقه فرك المردي بي رواد كياكيا - اس كي دجريد بوني كه رسول الله

مردی بن رواز میان اور اس نے افراد کی ایک جیست بہود کو کمک بہنجا ناچا بہتی ہے البذا آپ نے صفرت ملی رخ کودوسوا دی دسے کردوانہ فرایا ۔ یہ لوگ دات بیس فرکرتے اورون جی چھیے دہتے ہتھے۔ آخرا کی جائیوں گوفت بیس آیا اور اس نے افراد کیا کہ ان لوگوں نے شیر کی مجودوں کے جوش املاد فراہم کرنے کی پیکٹش کی ہے۔ جانسوں نے یہ بی تبلایا کہ نبوسعر نے کس جگر مجمعہ بندی کی سبے ، چنا پخے حضرت علی دیجے کا ان کی مواد نسے اور دو ہزاد کر یوں بی تجھینہ کرلیا ۔ البتہ نبوسعد اپنی عورتوں بی سیست بھاگی تکھے۔ ان کا سردار و بر بن علیم تھا ۔

ا يرسر تيره ادى الفرى الفرى الفرى العرب الديم صديق دعَوَى الله عَدَرُ يا صرت زير بن عارات دَعِوَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

کے ساتھ قا یجب ہم جس کی نماز ٹرھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپہ ادا اور پہتے پر دھادا بول دیا۔ ابو برصدین دخوی نئے ہوئوگوں کو تن کیا۔ بئی نے ایک گروہ کو دیکھا جس ہیں عور ہمی اور نہے ہی ویا۔ ابو برصدین دخوی نہ کہ کہ بیس یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑیہ نہ بہنچ جائیں ہیں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ور تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہ بیس یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑیہ نہ بہنچ جائیں ہیں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ور ت ان کے اور بہاڑے و درمیان ایک تیم پر پیٹے آئیر دیکھ کریہ لوگ محملے سے ان میں اُم ترفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پُران پیشن اوٹھ ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی مجی تھی جو عرب کی تو بھورت ترین عورتوں میں سے تھی رئیں ان سب کو کینیٹ ابوا او مجمود تی تو ان ان سے وہ لوگی سے وہ لوگی سے اس کا کہ رئی ان اس کا کہ رئی ان اور اس کے مومن دیاں کے متعدد مسلمان قیم این کو دیا کرائیا۔

ام قرفه ایک شیطان معنت عورت نفی نبی منظافظیتانی کے قبل کی مربیری کیاکرتی تھی اوراس مقد کے سیاس کے اس مقدر کے سیاس کے میں اوراس مقدر کے سیاس کے میں اس کیا ۔

ک دیکھے میر میں مرزے کے ہم کیا جاتا ہے کہ مربر مرت ہے میں پہیٹس آیا۔ کہ یہ دہی حضرت کرزن جابر تبری بی جہوں نے فزدہ جدسے بہلے فزدہ سفوان میں مرزے کے جہابی پرجھا یہ الاتھا ۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح کہ کے موقع پڑھندت شہادت سے سرفراز ہوئے ۔ سے واوالمعاد ۱۲۲/۱ مع بعض احفالات کے جمع کیٹ اوی ۱۰۲/۱ وتحیرہ یہ بیں دو مرایا اور غزوات ہو جگب احزاب و بی فرند کے بعد پیش آئے ۔ ان یم سے کہیں بھی مرسیتے یافز نے یم کوئی منت جگ بہیں ہوئی صرف بعض میں مولی میں مولی میں ہوئی ۔ اہذا ان ہموں کو جگ سے بھاستے طلایہ کردی ، فوجی گشت اور تا دیبی نقش و حرکت کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد و حید ب بدفعل اور اکرٹسے ہوئے و آئے اس کے بجائے طلایہ کردی ، فوجی گشت والات پر فورکر سقے سے واضح ہوتا ہے کہ فروہ احزاب کے بعد مورت مال یہ اور احداب کے بعد مورت مالی میں تربی مرد ع ہم کئی تھی اور اعداب کے اسلام کے وصلے فوضے مواری سے ستھ ۔ اسانہ یں یہ امریاتی نہیں روگئی کی کدھوت اسلام کو قرا اور اس کی شوکت کو بامال کیا جا سکت کی کری تربیلی فردا چی مورت کو بامال کیا جا سکت ہو بھی ۔ یہ بھی در آئی اسلامی فوت کا مون مورت کو بامل کیا جا کری تربیلی فوت کا مون مورت کو بامل کیا تو اسلامی فوت کا مون مورت کو باری کا مون میں باتی اور برقر اور سینے سے کوئی طاقت ورک نہیں گئی ۔

## صلح وريا ما ما ماريا ماريانيم (ذي مسك يوه)

عمرة صرمد به کار بیب است از اسلامی دعوت کی کاریا بی اور فتح اعظم کے آثار دفتہ نمایاں ہوناں اور عمر اور کی است اللہ میں میں اور فتح اعظم کے آثار دفتہ نمایاں ہوناں اور عمر اور عمر اور اور مشرکین نے مسلمانوں پر چھے برس سے بندکر دکھا تھا بسلمانوں کے لیے عبادت کاحق تسلیم کے جانے کی تمہیدات مشروع ہوگئیں۔

مر كى جانب ملى الولى كى حركت المين كارُخ كرك جانب تعار ذوالحليف بهنج كراب ني المرئي المرك حركت المعارض المرك المرائدة المحار المرائدة الموار المرائدة المواردة ا

ا من کوئی شخص تعرض من من معانور بیسی و عمره کرنے والے کھیا منی میں وزکر کرتے ہیں۔ دورجا ہلیت میں وہر سیس وہورتھا کر ہوں کا جانورا گرجیٹر بھری ہے تو ملامت کے طور پر تھے میں قلادہ ڈوال دیا جاتا تھا اورا گراونٹ ہے توکو بان چیر کرخون بوت بر باجا تا تھا۔ اسسے جانور سے کوئی شخص تعرض مزکرنا تھا بھٹر دیو۔ ۔ نے اس دستور کو برقرار رکھا۔ تاکدوگول کو اطبینان رہے کہ آپ جنگ بہیں کریں گے۔ آگا۔ انگیبی بین کو اس کے انگیبی جا گور بینے دیا تاکہ
دہ قریش کے عواقم کی خیر لائے عیفان کے قریب پہنچے قواس جا گورس نے اگر اطفاع دی کو بریک کا بین کو ی
دہ قبیل کو اس مالت میں چھوڈ کر آدیا ہوں کہ اغفوں نے آپ سے مقابلا کرنے کے لیے احابیش رحمیف تبابل کو جمع کر رکھا ہے ؟ اور جمعی جمیتیں فراہم کی ہیں اور وہ آپ سے نظابلا کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا ؛ کیا آپ
کا تہمید کے ہوئے ہیں ۔ اس اطلاع کے بعد تبی میٹیٹ کی ان کے اہل دعیال پر ٹوٹ پٹریں اور کو گوگوں کی میراستے سبے کہ یہ لگ جو قریش کی اعابت پر کم نیستیں ہم ان کے اہل دعیال پر ٹوٹ پٹریں اور قریب کا میں میں اور آتے ہیں تواس حالت بی خاموش بیٹیٹے ہیں کہ جنگ کی مارا ورخم و قبید کریس ؟ اس کے بعد اگر دہ خاموش نیس تھورہ کی اس حالت بی خاموش بیٹیٹے ہیں کہ دوسیان کی گودن تو طریبا ہوگا ؛ یا آپ لوگوں کی میراٹ کی اور کو کو کا کہ سے دو چار ہو چھو ہیں اور آپ کو کو کی ہوئے ہیں کہ درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کو یں ؟ اس پر جوزت کے ایس کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کو یں ؟ اس کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کو یں ؟ اس کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کو یں ؟ اس کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کو یں ۔ گورش کی تھورٹ کے بیا کہ اللہ اور اس کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کو یہ گوری گا ہورہ کی میں اللہ کو جائے ہیں ۔ گورش کو گا اس سے لڑائی کو یہ کو یہ بہتر جائے ہیں ۔ گورش کو گا اس سے لڑائی کو یہ کو یہ بہتر جائے ہیں ۔ گورش کو گا اس سے لڑائی کو یہ کو یہ بہتر جائے ہورہ کی درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کو یہ کو یہ بہتر جائے کو گورس نے معرفیاری دکھا ۔

بریت الله سیسلانول کوروسکنے کی کوش بریت الله سیسلانول کوروسکنے کی کوش الله سیسلانول کوروسکنے کی کوش الله میں اللہ سیسلانوں کوروسکنے کی کوشن الله میں اللہ میں اللہ میں شوری

کے اقسے موقع جا اور استے کی تبدیلی ادھردسول اللہ ﷺ کے افتار استے کی تبدیلی ادھردسول اللہ ﷺ کی تبدیلی اور استے کی تبدیلی اور استان کی کارگرا کی

دوسرا پُر بیج راستداختیارکیاج بہاڑی محاثیوں کے درمیان سے بوکرگزرتاتھا۔ بعنی آب دا ہنے جانب کترا كرمش ورميان محريرة بموترايك اليهيد راست برسطيح ثينة المرار برنكلما فقاله ثنيته المرادسة عديبيه ميس أتستين اورصر ببير كمسك زيري علاقرس واقعسه واستداس راست كواختياد كرف كافائره يرموا كذكراع الغَميْم كا وه مركزي لاسته تجنعيم سے گذر كرحرم مك جاما تھا اورسِ پرخالد بن وليد كارساله تعينات تھا دہ آبي جانب مجدوث كيا فالدفي مسلانون كردوغبادكود كالرحب يرحموس كياكدا منون في راسته تبديل كرديا ہے تو گھوڑسے کو ایر دیکا فی اور قریش کو اِس نئی صورت حال کے تحارے سے آگاہ کے نے کیلئے بھا کم بھا گؤہنے۔ ادهررسول الله مينظفه فيناف فيتان سنها يناسفر برستورجاري ركعا يجسب بينة المراريبني تواونتني بيركسي لوكول منے کہا احل مل میکن علی بھی جی ہی بوگوں نے کہا تصوار او گئی ہے۔ آپ سنے وزایار تصوار اوی بہیں سبحاور شراس کی برعا دست سبے بلکم است اس مبتی نے روک گھاسبے جس نے باتھی کوروک ویا تھا۔ بھر آب نے فرایا : اس ذات کی قسم س کے باتھ میں میری جان سے یہ لوگ کسی جی اسیسے معلسے کا مطالبہ بنیں کریں سکے جس میں اللہ کی حُرمتول کی تعظیم کر رسبے ہوں نیکن مُیں است صرور سبیم کرلوں گا ۔"اس سے بعادی نے اوٹٹی کوڈا نیا تو دُہ ایس کر کھڑی ہوگئی میرائپ نے راستہ میں تعوری سی تبدیلی اورا تصالے صریبیمیں ایک جیثمه پرنزول فرایا حب می تفوراسا پانی تفااوراست لوگ ذرا ذراسانه بسید یقیے ؟ سپانچر بیند ہی کون ا سالا پانی ختم ہوگیا ۔ اب اوگوں نے دسول اللہ والله فظافاتان سے میاس کی سکایت کی آپ نے ترکش سے ایک تیرنکالا اورحکم دیا کہ جیشے میں ڈال دیں راوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس جیشے سے سل یا فی ابتا رہ بہال مک کرتمام اوگ آسودہ ہوکر دائیں ہو کئے۔

ادراگرانہیں لڑائی کے سواکی نمنطور نہیں تواس ذات کی قسم سے ماتھ میں میری جان ہے ہیں اپنے دین کے معلسطے میں ان سے اس وقت کمپ لڑتا دموں گاجب مک کرمیری گردن جُرانہ موجائے یا جب مک اللہ اپنا امرنا فقرنہ کر دسے "۔

مبریل نے کہا : آپ ہو کھ کہ رسیم بین میں اسے قریش مک بینجیادوں گا۔ اس کے بعدوہ قریش کے پاس بینجا اوربولایس ان صاحب کے پاسسے آرہا ہول بیں نصال سے ایک باشنی ہے اگرہا ہوتی پیش كردول راس پربیوقوفوں نے كہا تہیں كوئی صرورت منیں كہم تم ہے سے ان كى كوئی بات بیان كروبائين جولوگ سوى وجود محت من النول في كها الاؤمناؤتم في كاستلب ؟ بريل في كما المبين بداوريات كيض أسب واس يرقريش في كرز بن عض كوجيجا واست و يكوكر دسول الله مظ الله عظ الله عنوايا ويدبرمهدا ومي ب این ایج حبب اس نے آپ سے باس آ کھنٹکو کی قوائب نے اس سے دہی بات کہی جو بریل اوراس کے فقا سے کہی تھی اس نے والیس جا کر قرایش کو اوری بات سے باخبر کیا۔ قرون كسك اليجى السك بعديس بن ملقه ناحى بنوكنا مرك ادى فركها المصان كم إس جل ود نوكول سنه كها بما تعصب وه مودار مواتونى يَنْكَاللَهُ اللِّينَالْ سق معابرام ست فرما يا " يه فلا تضف سه بديرايي قوم ست تعنق ر کھنکسے جو بڑی سکے جانوروں کا بہت استرام کرتی ہے لہذا جانوروں کو کھڑا کردو محالیت نے جانوی كو كه الرويا اورخود مجى بديك ليكارسته بوست اس كااستقبال كيا- الشخص في يكيفيت وتميى توكها سجان لله ان لوگوں کوبیت اللہ سے دوکئ ہر گزمنا سے بہیں ۔ اوروہی سے نسینے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا ا در بولا ! من نے بذی کے جاتور دیکھے ہیں جن کے گلول میں قلادسے ہیں اور جن کے کوما ان جیرے ہوتے ہیں۔ اس مناسب بنیس می کار انبیس بیت الله سے دو کا جلئے "اس پر قریش اوراس می ایس بالی بالی

 اس برجفرت الو مرض فضف بن آكركما عا الات كى شرطاه كوچوس المسم حفور كوچود كر مجاليس محد الموه منه كها الله برجفرت الو كركو خاطب كرك كها "د كليواس دات كي تم م من الوكر كو خاطب كرك كها" د كليواس دات كي تم م من الوكر كو خاطب كرك كها "د كليواس دات كي تم من الوكر كو خاطب كرك كها" وكليواس دات كي تم من الوكر كي المحاد المراد الماليات والمراد الماليات والمراد الماليات ا

وسی سے سے ان کے مان کو کا تھی مسے روکے اجب قریش کے بیجوش اور جنگ ان اور جنگ ان اور جنگ ان اور جنگ ان اور دوہ حضرات ملے کے جوایی کو دوہ حضرات ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کو جہاں سے ملے کے جوایی کو دوہ سے کے جوایی کو دوہ سے کو دوہ سے کے جوایی کو دوہ سے کے جوایی کو دوہ سے کو دوہ سے کے جوایا جوان کے دوہ سے کے جوایا جوان کے دوہ سے کے جوان کی کے دوہ سے کے جوان کی کو دوہ سے کے جوان کے دوہ سے کے جوان کی کر دوہ سے کے جوان کے دوہ سے کے جوان کی کر دوہ سے کے جوان کی کے دوہ سے کر دوہ سے کے جوان کے دوہ سے کر دوہ سے کے جوان کی کر دوہ سے کے دوہ سے کر دوہ سے کے دوہ سے کے دوہ سے کر دوہ سے

نوکل کرسیجے سے سلاوں کے کیمیپ میں گھس جائیں اورا لیا ہٹکا مربر پاکر دیں کرجنگ کی آگ جھڑک اُٹھے۔
پھرانہوں نے اس منعوبے برعل کے بیے کوشنش بھی گی۔ بیٹا نیچہ دات کی ادیکی میں شر بااسی نوجوانوں نے
جزائنعیم سے آز کرمسلانوں کے کیمیپ میں چیجے سے گھنے کی کوشش کی کیشن اسلامی میہرے داروں کے کمانڈر
میٹر بن سعمہ نے ان سب کو گرف ارکولیا، پیونی میٹائندی نے سلے کی خاطران سب کومعان کرتے ہوئے آزاد
کر دیا۔ ای کے بانے میں اللہ کا بیادشاد نازل ہوا :

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيَكُوْعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعَنْ دِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَ ﴿ ٢٣١٣٨)

" وہی ہے جس نے بعری کری ال سے باتھ تم سے دو کے اور تمانے باقع ال سے ددھے؟ اس کے بعد کرتم کو ان پر قابو دسے چکا تھا۔"

اب دسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وضاحت کردے۔ اس کام کے لیے آپ نے صرح ای تھاب دی کالافاؤن کو کو این انہوں نے ہے کہ میں میں مورے معدد رہ کی تو کدیں بنی کعربی ایک فردی ایسا نہیں ہو میری حارت میں کہ ایک فردی ایسا نہیں ہو میری حارت میں گرسکتا ہو۔ آپ صفرت عثمان کو بیٹے دیں۔ ان کا کنیڈ قبیلہ کمرہی ہیں ہے۔ وہ آپ میری حارت میں گرسکتا ہو۔ آپ نے صفرت عثمان کو بیٹے دیں۔ ان کا کنیڈ قبیلہ کمرہی ہیں ہے۔ وہ آپ کا بیٹیام ایسی طرح بہنچا دیں گے۔ آپ نے صفرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرایا "از انہیں بلادو کو مسلم الرائے نہیں آسے ہیں رعم و کرنے آسے ہیں۔ انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا "از انہیں بلادو کو مسلم الرائے نہیں آپ ایسان مردول اور عور توں کے پاس جاکرا نہیں فیج کی بشارت کتا کہ دیں اور بر بہلادی کہ انگریز دیل اب لیے دین کو کر میں خلاج رفالب کرنے والا ہے بہاں تک کہ ایمان کی دحیہ سے کسی کو بہاں اُدو پیش ہوسنے کی خرورت نہ ہوگی۔

معنوت عثمان رَفِي کَلْهُ مَنْ مُنْ اَبِ کابیغام کے روانہ ہوئے مقام بلدے مِن قریش کے پاس سے گذرے تو انہوں نے بوجھا کہاں کا اوادہ ہے ؟ فرطیا شھے رسول اللّٰہ ﷺ نے بداور بربغیام دے کر بھیجا ہے۔ تو بیش نے ہوئی بات مُن کی آپ ایٹ کام برجائیے ۔ اوھرسعید بن عاص نے اُکھ بھیجا ہے ۔ اوھرسعید بن عاص نے اُکھ کو میرا ہے ۔ اوھرسعید بن عاص نے اُکھ کو میرا ہے ۔ اوھرسعید بن عاص نے اُکھ کو میرا ہے ۔ اوھرسعید بن عاص نے اُکھ کو میرا ہے ۔ قرص نے اُکھ کو میرا کیا ۔ اور ساتھ بھا کر اپنی پناہ میں کر لے کے معنوب عثمان کو مرحا کہا ۔ اور البیقے کھوڑ ہے برزین کس کر آپ کو سوار کیا ۔ اور ساتھ بھا کر اپنی پناہ میں کو لے گیا۔ وہ ان جا کو موار کیا ۔ اور ساتھ بھا کر اپنی پناہ میں کو سے کا روہ ہو ہے گیا۔ وہ ان جا کو موار کیا ہے اور ساتھ بھا اُن نے مربوا جا اِن قریش کو رسول اللّٰہ عَیْلِ اُنْ کَابِیغِام مِنایا۔ اس سے فارغ ہو ہے

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آپ بیت اللہ کاطواف کرلیں گرائٹ نے یہ ٹیکش مترد کردی اور یہ کوارا نہ کیا کہ رسول اللہ طلق کی آپ کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کرلیں ۔

**حصنرت عثمان كى شهرا درت كى افواه اورجيبت رصنوان ا** حضرت عثمان ابنى سفارت كى مهم پوری کرچکے تھے نمین قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چیاہے تھے کہ بیش آمرہ صورت <sup>حا</sup>ل يربام مشوره كرك كوئي قطعى فيصله كريس ا ورحمة رت عثمان كوان ك لاست بوست بينيام كاجواب وسد كر والس كرين ، مُرحمنزت عشانُ كے دير مک رُسكے رسينے كى وجہ سے سانوں ميں بدا فوا و ميبيل مئى كدانہيں قتل كردواكياب يجب رسول الله يَنْ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ مسكتة بيهان كمك كدلوكون سي معركد آداني كرليس معيرات فيمراك فيما يرام كومبيت كي دعوت دي يقعابه كرام ٹوٹ پڑے اوراس بات پرمبعیت کی کدمیدان جنگ جیودکر بھاک بنیس سکتے ۔ایک جاعب سے موت بر بیعت کی ؛ تعینی مرجائیں گے گرمیدان جنگ دھپوڑیں گے سب سے پہلے ابسٹان امدی نے بیست کی۔ خودا بنا ما تعر كر الرفرايا: ييشان كاما تصب يهرمب بسيت محمل مرحى توصفرت عثمان مجي تصفيرا ورامنون فيمجي بیعت کی اس بیعت میر صرف ایک اوی سفیرهما فی تعامشر کمت نبیس کی «اس کا نام جدین تنس تعا م دسول الله مَيْنَ الْمُ الله مَيْنَ الله الله مَيْنَ الله الله مَيْنَ الله مُنْنَا الله مَيْنَ الله مُنْنَا الله مَيْنَ الله مُنْنَا تے اور صفرت معقل بن بیار دَعْوَلَالله مَنْرُ ف ورصت كى بعن تهدنیاں كمير كررسول الله عظافة الله على اور سے بٹاد کھی تھیں۔ اسی ببعیت کا نام ببعیت و خوان سبے اور اسی کے بارسے میں اللہ نے یہ آیت ازل فرائیج: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَدَّتَ الشَّجَكَرَةِ (١٨١٣٨) " الله مومنين سے دامنی بوا حب كروہ آپ سے درصت كے شيعے بيت كر رہے ستے".

صلح اور دفعات صلح المرود فعات مل المراح القريش في مورية هال كى نزاكت في وركى البذا جدائين بن المردى كمنع بن الذالي بات طرى جائية الرسال واليس يطع الميس اليان موكة عرب يركم بين كرات مهارية بهارية المراح ال

ىيويىقىس ،

ا- رسول الله عَرِفَا الله عَرَفَا الله عَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمُ الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَ الله الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمَا الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَا الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ

، دس سال یک فریقسیین جنگ بندرکھیں گئے۔اس عربے میں لوگ مامون رہیں گئے ، کوئی کہی پر نا تھ نہیں اُنٹائے گا۔

۳ بو فقرکے عبدو پیمان میں دافل ہوناچاہے داخل ہوسکے گا اور جو قریش کے عبدو پیمان میں دافل ہونا چاہے داخل ہوسکے گا۔ جو قبیلہ جس فراتی میں شامل ہوگا اس فراتی کا ایک جرد سمجا جاسئے گا المذالہ یہے کہی قبیلے پر زیا دتی ہوئی توخوداس فراتی پر زیادتی متقدر ہوگی۔

۲۰ قرمیش کاجوآدمی اینے سررییت کی اجازت کے بغیر۔ یعنی مجا گئے۔ عقدکے پاس جائے گا محد اسے واپس کردیں گے مکین محرکے ساخیوں ہی سے چھس ۔ پناہ کی فرمن سے مجا گ کرد ہے قریش کے پاس آسنے گا قرمیش اسے واپس ندکریں گئے۔

پیمرجب منح کمل ہونچی تو مؤخراً عدرسول اللہ ﷺ کے عہد دیبیان ہیں داخل ہوگئے۔ یہ لوگ درحقیقات عبد المطلب کے ذامی ہوگئے۔ یہ لوگ درحقیقات عبد المطلب کے ذامی ہوئے اسے بنو ہاشم کے حلیقت تصحبیا کہ اُخاز کتاب میں گذرجیکا ہے اس اس عہد دیبیان میں داخلہ درحتیقت اسی قدمی حلف کی اکیدا ورکی تھی۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عہد دیبیان میں داخل ہوگئے۔

ا بورس کی والیسی ایستی می کامیای جاریاتھا کہ ہیل سے بیٹے ابوجنڈل اپنی بیٹر وال تھیلتے ابوجنڈل کی والیسی ایسنچے۔ وہ زیری کتر سنے کال کرائے تھے۔ انہوں نے بیہاں بہنچ کر اپنے آپ کومسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ بہیل نے کہا ' یہ بہلانفص ہے جس کے متعلق میں آت ہے معاملہ ک<sup>را</sup> ہو<sup>ں</sup> كرات است والس كردين نبى يَنْكَ الْفَلِيكَانُ سنة فرمايا المجي توم في المشتمكن ببي كياسها والساف كها ا تب مَن آب الصلى بات برصلي كاكوتى معاطرين مرول كارنبي سَيْظَ الْفَلَيْلَالُ مِنْ وَالْمَالِومُ السي كو میری خاطر محیور و و اس نے کہا ' میں آپ کی خاطر ہمی نہیں مجبور سکتا ۔ آپ نے فرمایا ' نہیں نہیں اتنا تو کر ہی دوراس نے کہا نہیں میں نہیں کرسکتا۔ بھرسیل نے ابوجندل کے چیرسے پرجا نا رسید کیا۔ اورمشرکین کی طرف دائس كرنے كے ليے ان كرتے كا كالم كوكر كھيٹا ۔ البيندل زور زورسے بين كر كہتے ہے بسلانو! كيا مي مشركيين كى طرف والبس كيا جا وك كاكر مع مجھے ميرك وين كي تعلق فينے ميں داليں ؟ رسول الله يَنْ الله الميكان سنه فرمايا! الوسيندل! مبركره أوراست باعدت أواب مجور اللهم ارسه سياء اورتهارس سا تذم ودسرے كمزورسلمان بيں ان سب كے ليك كشادكى اور بنا اى كاكبر بنائے كا . ہم نے قريش سے صلح كرلى سب اوريم سفان كواورا ينول سف يم كواس يرالله كاعيدد سے دكھاسے اس سيے بم بوہسدى نہیں کرسکتے ۔"

اس کے بعد حضرت مردَخِوالدہ مَنْ ایک کرالوجندل کے واس پہنچے۔ وہ ان کے ہہد اور میں بیلتے مالی ہے ہوں ہے اور کھنے مالی کے کانون ہے ؟
مالیہ تھے اور کہتے جا رہے تھے ؛ الوجندل ؛ مبر کرور یوگ مشرک بیل۔ ان کانون تو اس کئے کانون ہے ؟
اور سافق ہی سافقہ اپنی کواد کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا دہے تھے یحظرت کو کا بیان ہے کہ مجلے مید مقی کہ وہ تا ہوار سے کراپنے باپ رہیل ، کواڈا دیں گے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں مجل سے کام لیا اور معابرت منے نافذ ہوگیا ۔

عمر سيحلال بمون مح المعابرة مع مرابي اور مالول كى كما في المعادة مع المراكة المعادة ال

ادراپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ میکن واللہ کوئی میں نداُتھا، حتی کہ آپ نے بیر بات بین مرتب دہرائی گرھی ہی کوئی دائھا، حتی کہ آپ نے بیر بات بین مرتب دہرائی گرھی ہی کوئی ندا تھا تو آپ اُم ہم دخی اللہ عنہا کے باس کئے اور لوگوں کے اس بیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ اہم اُمرنین نے کہا: یا در اول الله اگر آپ الساجا ہتے ہیں ؟ تو بھر آپ تشریف لے جائے اور کسی سے کھر کے بغیر سوئی جاپ اینا جانور ذرائے کر دہ بھے اور ایسے جام کو بلاکر مرمنڈا یہنے "لسکے بعد دسول الله مَالِينَ اَلْمَالِمَا اَللهُ مَالِينَ اَلْمَالِمَا اللهِ مَاللہِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

وعلی ان لا یاتیك منا رجل وان كان علی دینك الارددته علیناً
"ادرایه ما بره اس شرور کیا جارا به که بهادا جادی آپ کے پاس جائے گاپ اسے ظاراً ماہی کر
دین کے عواد دو آپ ہی کے دین پر کیوں نہو ۔"
لہذا عور میں اس معا بر سے میں مرسے سے داخل ہی مقیس یے براند تعالیٰ نے اسی سیسے میں یہ آیت میں

لَا يَنْهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا إِذَا جَاءًكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُو

" الم الم المان جب تمهاد سے یاس موں و تیم ہجرت کر کے آئی و ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانا اسے ایمان کو بہتر جانا اسے بیمال بیر ۔ بیر اگر انہیں مرمز جانو و کفار کی طرف زیا کہ نہ وہ کفار کے لیے حلال بیر اور ذکھادان کے لیے حلال بیر ۔ البتر ان کے کا فرشو ہرول سے جو مہران کو دیے ہے اسے واپس سے دو اور دیجر ہم یوکوئی حرج نہیں کہان سے نکاح کراد جب کرانہیں ان کے مہراوا کرو۔ اور کیا قرہ حرقول کو اپنے نکاح میں در کھو "

اس ایت کے نازل ہونے کے بعد حب کوئی مومنہ مورت ہجرت کرکے آئی تورمول للہ میٹا اللہ میٹا

.. إذَا جَاءَكَ الْمُوَّمِنْتُ يُبَايِمْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَينًا وَلَا يَسْرِفَى وَلَا يَرْنِيْنَ وَلَا يَشْرِكُنَ بِلهُمَا فِي يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْمِنَ وَارْجُلِهِنَ وَلَا يَرْنِيْنَ وَلَا يَانِيْنَ بِبهُمَا فِي يَفْتَرِيْنِهُ بَيْنَ اَيْدِيْمِنَ وَارْجُلِهِنَ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَانِيْنَ بِبهُمَا فَاللهُ اللهُ اللهُ عَفُولُ وَرَحِيْمٌ (١٠:١١) يَعْمِينَكَ فِي مَعُرُونِ فَبَايِعَهُنَ وَاسْتَغَفِيْ لَهُنَّ الله الله عَفُولُ وَرَحِيْمٌ (١٠:١١) لَعْمِينَ بَهِ بَهِ بَهِ مِن وَمَعْمُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ الله عَفُولُ وَرَحِيْمٌ (١٠:١١) وللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَفُولُ وَحَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

پٹائچر جو حرتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی سٹرانط کی بابندی کا مہد کڑیں۔ آپ ان سے فرائے کہ میں نے تم سے بعدت ہے لی معرانہیں داہی نہ کرتے۔

اس محم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرہ بردیوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوج یہت میں دوعور میں تھیں جو مشرک پر قائم تھیں۔ آپ نے ال دونوں کو طلاق نے دی۔ بھرا میں سے معاویہ نے شادی کملی اور دوسری سے صفوان بن امیر نے ۔

اس معامیر کی وفعات کامال ایر بے منج صیبید بیخض اس کی دفعات کاان سے اس معامیر کے دفعات کاان سے اس معامیر کی شاہد درہے گا کہ یہ

مسلانوں کی فتح عظیم تھی، کیوکد قراش نے اب کے مسلانوں کا دیج تسلیم نہیں کیا تھا اورا نہیں نیست و نا بود
کرنے کا تہیں ہینے ہیئے ہیئے ۔ امہیں انتظار تھا کہ ایک فرایک دن یہ قوت وم آوڑ دسے گی ۔ اس کے علاؤ
قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیا وی صدر نشین ہونے کی یشیت سے اسلامی دیمون اور عام
وگوں کے درمیان پوری قوت کے ساختھ مائل سہنے کے لیے کوشاں دستے تھے ۔ اس لیس منظریں دیکھنے
توصلی کی جانب محض جھک جانا ہی سلانوں کی قوت کا اعتراف اوراس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس
قرت کو کیلئے کی طاقت بنیں دیکتے ۔ چیز میسری و فعہ کے جیسے صاف طور پرینفیا تی کیفیت کا دفر مانظراتی ہے
کہ قریش کو دنیا وی صدر شینی اور دینی چیشوائی کا جو مصدب حاصل تھا اسے انہوں نے بائعل مجلا دیا تھا اور
اب انہیں صرف ابنی پڑی تھی ۔ ان کواس سے کوئی سرد کا دیتھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے ۔ بعنی اگر سالے ۔

کاما داجزیرۃ العرب علقہ کجو آپ اسلام ہوجائے قرقریش کواس کی کوئی پروا نہیں اور وہ اس ہیں کسی طرح
کی ملاخلت مذکریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی تکست فاش نہیں ہے ؟ اور
مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مہیں نہیں ہے ؟ آخرا پل اسلام اوراعد اسے اسلام کے درمیان ہو
خورزیجگیں ہیں آئی تقیبی ان کا خشارا و رمقصداس کے سواکیا تھا کہ عقید سے اور دین کے بار سے مرفع گوں
کونکم آزادی اور خود مختاری حاصل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرمتی سے جوشھ چاہے مسلمان ہوا درجو چاہیے
کا فررسہے ، کوئی طاقت ان کی مرضی اور اوا دسے کے مسلمنے دوڑا بن کر کھڑی دہویہ مسان اوکا پی تھ صدتو ہر گرز
می مسلمان بنایا جائے۔
مقا کہ دیشمن کے مال منبط کیے جائیں ، انہیں موت کے کھا ہے آبادا جائے ، اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے۔
یعنی مسلمان کا مقصدہ حصورت و بھی تھا ہے عالم اقبال نے ہی اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے۔
یعنی مسلمانوں کا مقصدہ حصورت و بھی تھا ہے علام اقبال نے ہی بیان کیا ہے ۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ الی فغیمت نہ کشور کشائی!
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس معلے کے ذریعے سلانوں کا مذکورہ مقصدا پینے تمام اجراا ور نوازم سمیت مصل ہو
گیاا وراس طرح حاصل ہوگیا کہ بساا وقات جنگ میں فتح میں سے بمکنا رم دنے کے با دج وحاصل بہیں ہو
پاتا بھراس آزادی کی دح ہے مسلافوں نے دعوت و نیلیغ کے میدان میں نہایت زردست کا میا بی حاصل
کی چنا نج مسلمان افواج کی تعداد جواس مسلم سے پہلے میں ہزاد سے زائد کمبی و ہوسکی ہو ہوسی ووسال کے
ا نمر فتح کھ کے موقع پردس ہزاد ہوگئی۔

وفعری<sup>سی</sup> در میتندن اس منتج مبین کا ایک جزوسیه کیونکه جنگ کی ابتدارسلمانوں نے تیں بککہ مشرکین نے کی متی رائلہ کا ارشاد سبے :

وَهُمُ مُ بَدَءُ وَحَكُمُ اَوَّلَ مَسَرَّةٍ

" يعني بيلى بار ان بى وگوں ئے تم وگوں سے ابتدا كى "

جہاں کم مسلانوں کی طلایر کردیوں اور قرجی گشتوں کا تعلق ہے تومسلانوں کا مقصودان سے صرف یہ تفاکہ قریش اپنے احمقانہ خرور اور اللہ کی راہ رو کئے سے باز آجائیں اور مساویا نہ بنیاد پر معالمہ در کھتے کا معاہدہ فراتی اپنی این ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے ۔ اب خور کیئے کہ دس سالہ جنگ بندر کھتے کا معاہدہ آخراس غرورا وراللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا قوج مدہ ، جواس بات کی دیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزورا ورسے درست ویا ہو کرا ہے مقصد میں ناکام ہوگیا۔

چہاں مک بہلی د فعہ کا تعلق ہے تو رہی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا بی کی علامت کے

کیز کرید دفعد در حقیقت اس پابندی کے خات کا اعلان ہے ہیں قریش نے سلانوں پر سور حرام میں داخلے سے تعلق ما مکر رکھی تھی رالبتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تست فی کی آئی ہی بات تعلی کہ وہ اس کیا سے سے علی ما مکر رکھی تھی رالبتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تست فی کی آئی ہی بات تعلی کہ وہ اس کیا ۔
سال مسلانوں کو روکنے میں کا میاب دہے مگرظ ام رہے کہ رہے دقتی اور بے حیثیتت فائدہ تھا۔

اس کے بعداس صلح کے سلسے میں یہ بہوجی قابل خورہ کے قریش نے مسلانوں کو یہ میں رعائیں فرکے مرف ایک رعایت حاصل کی جود فعر میہ میں مذکورہ ہے ؟ سکین بیردعایت حدور جیمولی اور بے وقعدت تھی اور اس میں سلانوں کا کوئی نقصان عرفعار کیونکہ میعلوم تھا کہ حب سلمان مسلمان مسلمان رسپے گا اللہ، رسول اور بیا اللہ اس میں سلانوں کا کوئی نقصان عرفعار کے مرف ایک ہی صورت ہوسکتی ہے کہ دو مرتد موجائے ، خواہ فعا ہر آ مواہ در بردہ ؟ اور فعا ہر ہے کہ برخ بائے کی مرف ایک ہی صورت ہوسکتی ہے کہ دو مرتد موجائے ، خواہ فعا ہر آ کواہ در بردہ ؟ اور فعا ہر ہے کہ برخ بائے ہوجائے آور میں وہ محت ہے جس کی طرف دسول اللہ خلاف ایک ہوجائے اور میں وہ محت ہے جس کی طرف دسول اللہ خلاف ایک ہوجائے اور میں وہ محت ہے جس کی طرف دسول اللہ خلاف ایک ہوجائے اور میں وہ محت ہے جس کی طرف دسول اللہ خلاف ایک ہوجائے اور میں وہ محت ہے جس کی طرف دسول اللہ خلاف ایک ہوجائے اور میں وہ محت ہے جس کی طرف دسول اللہ خلاف ہوگا تھا ؟

اتَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَابَعَدَهُ اللهِ عِنْ

، جربیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف جماگا ساسے اللہ فور (یا براہو) کردیا "

وَمَنْ جَاءَ نَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَسَرَجًا وَمَعَضَرَجًا (الينَّامِحُ مُم ١٠٥/١) " ان كاج آدمى بهادس إس كَنْ كا الله الله الله كا ورفيكن كا عبد الديكام

بھراس قبیم کے تعظامت اگر مے نظر نظام رقریش نے عزو وقار حاصل کیا تھا گریر درختیت زیش کی سخت نفسیاتی تھے اگر میرن انہیں اپنے سخت نفسیاتی تھے راس سے بتاطیق کے انہیں اپنے سخت نفسیاتی تھے راس سے بتاطیق کے انہیں اپنے ممت بست ساجی کھرندا میں برست سماج کے بارسے میں سخت خوت لاحق تھا اور وہ محسوس کر دہے تھے کہ ان کا یہ ساجی کھرندا

له صحصهم باب صنع الحديبية ١٠٥/١

ایک کھائی کے ایسے کھو کھلے اور اندرسے کئے ہوئے کارسے پرکھڑا ہے ہوکسی مجی دم ٹوٹ گرنے والا ہے ؟ لہٰڈاس کی مفاظمت کے لیے اس طرح کے تفظامت حاصل کر ابنا صروری ہیں۔ دورسری طرف سول اللہ فیلنے اللہ اس کی مفاظمت کے ساتھ دیرسڑ طرمنظوں کی دقریش کے بہاں بتاہ یعنے والے کسی سلمان کو واہی نہ طلب کریں کے وہ اس بات کی دیل ہے کہ آپ کو اپنے ساج کی ماہت تھی کے وہ اس بات کی دیل ہے کہ آپ کو اپنے ساج کی ماہت تھی کے وہ کی پردرا درا اعتماد تھا اور اس قسم کی مشرط آپ کے لیے قلعا کھی اندریشے کا سبب رتھی ۔

مسلمانول كأغم اورحضرت غمركامنافته ايسب معابرة ملحى دفعات كرهيقت كين الإفعات المسلمانول كأغم اورحضرت غمركامنافته اليسد وبآيي بظابراس تسمى تغيير كدان كي دجيسي

مُسلانوں كوسخت فم والم لائ بوا ۔ ايك يدكد آئ سنے بتايا تفاكد آپ بيت الله تشريف ليے جائيں محمد اوراس كاطواف كرين الميط للين آب الله المعاون كيد بغيروايس بورب سق ودسرب يدكرات الله ك رسول بن اور حق پریس اورالله نے است دین کوفالب کرنے کا وعدہ کیا ہے ، پیرکیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول كيا - اوردب كرصنحى؟ يه دونول باتين طرح طرح كشكوك دشبهات الوكمان دوسوس پداكر رينيس. ا دحرمسلمانوں سے احساسات اس قدرخرد حرسنے کہ دومسلح کی دفعات کی کہرائیوں اور کال پرینورکرسنے سے جیا حُزن وَفَم سے مُدْصال سنف اورغالباً سب زیا وغم صنرت عمر بن تطاب رضی الله عذکوتها بینائیدانبول نے نعدمست نبوی میں حاصر بو کروون کیا کہ اسے اللہ کے رشول اکیا ہم اوک تی پیا وروہ اوگ باطل پرنہیں ہیں ؟ أبِّ سنے فرایا ، کیون بنیں! انہوں نے کہا ، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اوران کے مقتولین جنم میں ہیں بیں ؟ آب سنے فرایا محیوں نیس مامنوں نے کہا؟ تو پر کمیوں ہم ایپنے وین سکے بارسے میں دیاؤ قبول کریں ادرالیں حالست میں بیٹیں کہ امی اللہ فے جارسے ادران کے درمیان فیصد جہیں کیا ہے ؟ آپ نے فرایا، "خطاّب کے معاجزادے! میں اللہ کارسول ہوں اوراس کی نافر انی نہیں کرسکتا ۔ وہ میری مرد کرے گا۔ اور سعجے برگزخانع ندگرسدگا "انہوں نے کہا کی آئیٹ نے ہم سے پربیان نہیں کیا تھاکہ ہم بیت اللہ کی زیارست کری گے اور اس کاطوات کری گے ؟ آپ تے فرمایا ، کیون بیں بنکین کیایستے یہی کہا تعاكم م اسى سال كريس من ؟ انهول في كها منهيل آت في فرايا تو بهرصال تم بيت الله مك بينيوك

اس کے بعد صنرت عمر دشی الندون خصے سے بھیرے ہوئے صنرت ابو کرمدین دنی الندون کے ہاس مہنے اور ان سے دہی آیس کہی تھیں اور ان سے دہی آیس کہی تھیں اور ان سے دہی آیس کہی تھیں اور انہوں نے می تھیک دہی ہے۔

جواب دیا جورسول النّند مینظینهٔ تنظینهٔ تخالف اورانیم می آنتا اوراها فرکیا که آب طلط تنظیمهٔ بین کی رکایت اے رمویهان تک که موت آجائے کی دکی خلک قسم آپ حق پریس به

اس كع بعد إِنَّا فَتَعَنَّا لَكَ فَتَعَا مُّهِدِينًا كَي آيات ازل بحرْن حِس مِن اس مَعْ كُولَتِ مِين قرار دياكيا ب اس كانزول بواتورسول الله مظافله الله مظافله الله مظافه الما وريره وكرسايا ده كہتے سلكے يا رسول الله! يد قع سبے ؟ فرايا ، إلى راس سے ان سكه دل كوسكون بركيا اور دابس ميل كتے. بعدمين حصنرت عمر رمنى الندعز كواپني تفقيه كالحساس ببوا توسخنت نادم مبوئے بنودان كابيان بهد كمين نے اس روز جوللی کی تھی اور ہوبات کمہ دی تھی اس سے ڈوکر ہیں نے بہت سے اعمال کئے ۔ ہوا ہوصد قد و خيرات كتاريل روزي وكمااورتماز برصارط اورغلام آزادكرتاري يهال ككواب مصغيركام يست كر ورسلما نول كامسله مل مروكيا مرور سمانول كامسله مل مروكيا ايك مسلمان سيسة كمرين اذبيس دى عاربى تقيين جيدت كر معاک آیا۔ان کا نام ابر نَبْسیر تھا۔ وہ تبیلہ تقیمت سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے طبیعت تھے ۔ قریش نے ان کی دائیں کے بلیے دوآدمی بیسیے اور ریکہاوا یاکہ ہمارے اور آٹ کے درمیان جومبدد پیمان ہے اس کیمیل يكيخ ونبى يَنْكُانُهُ عَلِيْكُالُ سنة الجُرْبِعِيركوان دونول كي والسائرديا ويدونول انهيس بمراه سنة كرروانه موست ا در دُوالحليف بهنج كرا ترب او محبور كاسف كله - ايونجير في ايك تنفس سه كها المساع قلال إ خدا كي مي و كيما بول كرتمهارى ية اوارش عده ب -ائتخف في است نيام سن كال كركبا ، إن إن إوالله يبب

عمده ب مين في اس كابار إلخربه كياب وإلهير في المعيد وكلاد، ين معى وكلون والشخص

وے گائیہ بات مُن کراہِ بھی سور گئے کہ اب انہیں پھر کافردس کے والے کیا جائے گا اس لیے دہ مدینہ سے نکل کر ساحل سندر پر ہے گئے۔ ادھر ابو جندل بن ہی بھیوٹ بھاگے ادرابیسی سے اسلے۔ اب قرش کا ہوا وی بھی اسلام لاکر بھاگا وہ ابو بھی سے آلما یہاں تک کہ ان کی ایک جاعب اس کی ہوگی اس کے بعدان لوگوں کو ملک شام آئے جانے والے کسی بھی قریشی قاطے کا بیتا جیا آقوہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڈ کے تے بعدان لوگوں کو ملک شام آئے جانے والے کسی بھی قریشی قاطے کا بیتا جیا آقوہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڈ کے تے اور قافے والوں کو مارکزان کا مال لوٹ سیلتے۔ قریش نے تنگ آگر نبی شیا شقائے ان کو اللّه اور قرابت کا واسط ایسے ہوئے یہ بہوئے یہ بہوئے ہوئے اور کہ اور بہو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی میں ابنیس ابنیس ابوالیا اور دہ مدینہ آگئے ہے۔

ک سایته کاخذ

### شى تىرىلى

صلح حدیدبید ورحقیقت اسلام اورسلانول کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا رہو ہمر اسلام کی عداومت وتتمنی میں قریش سب سے زیادہ صنبوط ، مبٹ دھرم اور لڑا کا قوم کی حیثیت رکھتے تھے اس کیے جنب جنامے میلان پر پیا ہوکرامن وسلامتی کی طرف آگئے تواحزاب کے بین بازووَل قریش بخطفا اور مہود \_ میں سے سے مضبوط بازُوٹوٹ گیا؟ اور چو کم قریش ہی لیدے جزیرة العرب میں بت پرستی کے نمائندسے اور سراباہ متھے اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی سب برستوں کے جذبات سروٹیگئے اوران کی تمناندروش میں بڑی صدیک تبدیلی آگئی بینانچیم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد خطفان کی طرف سے مبی کسی بڑی گک و دواورشور وسٹر کامظام رہ نہیں ہوا ، عبکہ امنہوں نے کھیکیا مجی تومیم و سے معز کانے پر۔ بجهان بك بيرد كاتعلق بية وه يشرب سيصلا وطنى كے بعد خيبر كواپنى دسيسه كاريوں اور مبازشوں كااده بنابيكے تھے وہ ل ان كے شيطان اندسے شيعے دے ہيے تھے اور فننے كى آگ بھركائے من موز ستھے۔ وہ مدینہ کے گرد و بیش آباد بروؤں کو معٹر کلتے ہے۔ تھے اور نبی بینا شکایتانی اور سلمانوں کے خاتمے یا یا کم از کم انہیں بڑے پہلتے پر ذِک بہنچانے کی تدبیری موچتے دہتے تھے ۔ اس لیے صلح صریب کے بعدنبى مظل المنطقة الله من سب بهالا ودفيلكن واست اقدام اسى مركز مشرد فساد كم خلاف كيا. بهرصال امن کے اس مرصلے برجوسلے صرببہ کے بعد مشروع ہوا تھامسلما توں کواسلامی دعوت مسلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع افغالکیا تھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں ہوجنگی سرگرمیوں

برفالب رہی لہذامناسب ہوگا کہ اس دور کی دوسیس کردی جائیں۔

(۱) تبلیغی سرگرمیان ،اوربادشا ہون اور سراہوں کے نام تحکوط (۱۱) جنگی سرگرمیاں۔

بھر بے جانہ ہو گاکہ اس مرسطے کی جنگی گرمیاں بیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سر برا ہوں کے نام خطوط کی تفصیلات بیش کردی جائیں کیونکھیعی طور براسلامی دعوت مقدم ہے بلکریہی وہ اصل مقصد ہے۔ سائے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات دمصائب ، جنگ ادر نفتنے ، ہنگاہے ادر اضطرابات بڑا شہرے تھے۔

## بادشا بول اور أمرائه في منظوط

مسلن م کے اتیر میں جب رسول اللہ میں اللہ علی اللہ میں وعورت دی۔ مختلف بادشا ہوں کے نام معلوط لکھ کرانہیں اسلام کی دعورت دی۔

آپ نے ان محلوط کے مکھنے کا ارادہ فرایا تو آپ سے کہاگیا کہ بادشاہ اسی صورت میں مطوط ہوا۔

کریں گے جب ان پر مہر کئی ہو کسس لیے نبی میڈٹا ٹھٹا گئا نے سے چاندی کی انٹوکٹی نبوائی جس پر مجھتا ہو اُل للے

نقش تھا۔ نیقش تین مطروں میں تھا محدا کے سطریں ، رسول ایک مطریں ، اورا للہ ایک معطریں کیکل یہ

تھی وعلی لید

پھرآئی نے معنوات رکھنے والے تجربہ کارصحابہ کرام کو بطور قاصد منتقب فرایا اور انہیں بادشا ہوں کے باس خطوط دسے کردواند فرایا ۔ علا مرشعور اوری نے دوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئی نے یہ قاصد اپنی خیرروانگی سے چندون ہیں ہے جم مرکب نے کورواز فرائے تھے تے اگی سطور میں دہ خطوط اوران پرمرقب ہے والے کھرا ترات بیش کے جارہ ہیں :

اس نجاشی شاه می شاه می امن است می است است می در از است می می است می است می است می می است می ا

کے اخبر ایس عیر کے سروع میں روان فرایا۔ طبری سف اس نطری عبادت وکری ہے نکین اسے بنظر فائر و یکھنے سے اندازہ برتا ہے کہ بیروہ تعلق ہیں ہے ہے دسول اللہ یکھی تھا اندازہ برتا ہے کہ بیروہ تعلق ہیں ہے ہے دسول اللہ یکھی تھا اندازہ برتا ہے کہ بیروہ تعلق ہیں ہے سے دسول اللہ یکھی تعلق کو ان کی بجرت مبدہ کے دوری محدرت بخیفر کو ان کی بجرت مبدہ کے دونت دیا تھا کہ یہ نالباس محط کی عبادت سے سیسے آئے ہے کی دوری محدرت بخیفر کو ان کی بجرت مبدہ کے دونت دیا تھا کیوں کے خط کے اخبری ان مباجری کا نذکرہ ان الفاظ میں کیا گیاہے :

" نین نے تمہارے اِس اپنے چیرے بھائی جھر کومسلمانوں کی ایک جا عب کے ساتھ دوا زکیا ہے حب

وه تهارك ياس بيني وانيس اسينه پاس تفراما درجرافتيار ندكرنا "

بہتی کے ابن عباس رَفِی اُنْ عَنْ مُ سے ایک اور خطری عبارت روایت کی ہے بھے نبی منطق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال

سنے نجاشی کے پاس روا نہ کیا تھا۔ اس کا ترجم ریہ ہے :

" یہ خط سبے ممرنبی کی طرف سے تخاشی اصحم شا و مبش کے نام ،

اس برسلام جوہوایت کی پیروی کرے۔ اوراللہ اوراس کے دسول پر ایمان لائے ۔ یمی شہا دت ویتا ہوں کہ اللہ وصدہ لاسٹر کی فرکھ کے سواکوئی لائن جاوت نہیں، اس نے دکوئی ہوی افتیار کی دلاکا ؛ اور دہیں کہ کی شہادت ویتا ہوں کہ جھاس کا بندہ اور دسول سید ، اور عُر تہیں اسلام کی دعوت بہا ہوں کہ کہ مواس کی دعوت بہا ہوں کہ المبادات ویتا ہوں کہ المبادات ویتا ہوں کہ المبادات ویتا ہوں ، المبادات ویتا کہ ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور کی عبادت در کریں ، اس کے مواس کا ویتا ہوں کو بھارے ویتا ہوں کہ مواس کا اور تم ہیں سے بیش بعض کو اللہ کے بجائے دب دبائی قوم کے نصاری کا گائی ہے۔ " کہ کہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ " اگر تم نے دیو وقوت ، قبول دکی تو تم پر اپنی قوم کے نصاری کا گائی ہے۔ " کو کہ دورو کہ دیں تھاری کی میں جو دورو کہ دور

ای خطاکا ترجمریہ ہے: ''سرین راجا روح

"بسم الله الرحمن الرحم"

همدرسول الله كي جانب سے تجاشى عظیم حبشر كے نام

الشخص پرسلام جو بدايت كى بيروى كرسك - اما بعد جن تمهارى طرف الله كى حدكة ابول حب سك موا

كوئى معبود نه بيس ، جو قدوس اور سلام سبح - امن وسينے والا محافظ و گران ہے اور میں شہادت و يتا ہوں كه

عينى ابن مرميم الله كى روح اوراس كا كلمه جيں - الله نے انہيں پاكيزہ اور پاكدامن مرقيم تبول كی طرف وال ویا ۔

وراس كى رُوح اور جي بحث مرم مينى سكم يلے حاملہ ہوئيں - جيسے الله تے آدم كو اسينے ہاتھ سے پيدا كيا ميں الله وحدہ لاستر كي له كي جانب اوراس كى اطاعت پرايك دوم سے كى مدولى جانب و عورت و يتا ہوں اور اس بات كى طرف د بلاتا ہوں) كرتم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيون كه اس بات كى طرف د بلاتا ہوں) كرتم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيون كه اس بات كى طرف د بلاتا ہوں) كوئم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيون كه اس بات كى طرف د بلاتا ہوں) كوئم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيونكم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيونكم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيونكم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيونكم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہے اس پرايمان لاؤ كيونكم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہو اس بات كى طرف در بلاتا ہوں) كوئم ميرى بيروى كر داور جو كھيرے ماہی آیا ہو جو باتھ كر كر داور جو كھيرے ماہی بيروں در بلاتا ہوں كوئي ميروں بيروں كوئي ميروں كيونكم كر داور جو كھيرے كيونكم كوئي كوئي كے دور سے كر دائيں كوئي كوئيروں كوئيں كر دائيں كوئيں كوئيں كے دور سے دور كوئيں كے دور سے دور سے دور سے دیں كوئيں كوئيں كوئيں كوئيں كوئيں كر دور كوئيں كوئي

كارسول (مَيْلِاللهُ عَلِيَاللهُ مَعِلَى اور مِن تمهين اورتمهار السيك كارسول كالموت بلاما بهول اور من في تبليغ ونفیه مست کردی کهٔ دامیری نصیحت قبول کرو، اوراس خص پیسلام جربدایت کی بیروی کرے = واكثر حميدالله ما حب نے مرسط قيني اندازين كہاست كريمي وہ خطست بحص دسول الله يَزْلَونَ الله عَرَالَ الله عَرَال حديبيه كعد مخاشى كياس روانه فرماياتها بهال كساس خطكى استنادى حيثيت كاتعلق بيادولان پرنظر ڈالے نے سکے بعداس کی صحبت میں کوئی شبہ ہیں رہتا تھیں اس بات کی کوئی دلیانہ ہیں کہ ہی ملائے قالیا ہے اپنے صريبيه كع بعديهي خطروانه فرايا تعام بلكن يبقى في وخط ابن عباس وضى الله عند كى دوايت سانقل كياب اس كااندازان خطُوط سے زیادہ ملنا جُلنا سبے تبین میں ﷺ کیا انساز ان خطوط بعد میں اورامرار ك إس روان فرايا تفاكيو كرس الم الم النطوط بن ايت كرميد فأ اهل الكاب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمانی تقی ، اسی طرح بہتی کے روا بہت کردہ خطری ہے بیانیت درج ہے۔ علاوہ ازیں اس خطیم صارحتاً اصعمه كانام بمي موجودسي جيكه واكثر حميداللهما حب كتنل كرده خطش كسي كانام نبيل سب اسسيه ميرا كمان فالمب يدسب كد واكثرها حب كانعل كروه خط ورحقيقت وه خط سب جيد رسول الله يَنْ الله الله الله الله المالة الم كى وفاست كے بعداس كے جاشين كے نام كھا تھا اور فالباً يہى سبب سبے كداس مي كوئى نام درج نہيں . اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جکداس کی بنیا دصرف دہ اندرونی شہادیں ہیں جو ان مطوط کی حبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں ۔البتہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب بڑعبب ہے کہ موصوت نے ارھرابن عباس رمنی الله عنه کی روایت سینه به تی کے تقل کردہ خط کو بیدسے بیٹین کے ساتھ نبی پینیا اللہ اللہ کا وہ تعاقبرار دبله بيجات أمين أصمري وفات كے بعداس كے جانشين كے نام نكھاتھا حالانكه اس خطاميں صراحت كے ساتعداصحركا امموج دسب. والعلم عندالله يك

مبرطال حبب عَرْد بن المریم منی الاً عند نفی مینانی کانتوانجاشی کے حوالے کیا تریخاشی نے اس کے اس کے کانتوانجاشی است سلے کرآ کھ پر رکھا اور تخدت سے زین پراترایا اور صفرت جعفرین ابی طالب سکے باتھ پراسلام قبل کیا اور نبی شِیلاند کھیاڑاؤ کی طرف اس بارے مین تھا لکھا جربہ ہے ۔

> " بسم الله الرحمن الرحيم" محدرسول الله كي خدر من بي منج الشي اصحمه كي طروت سي

ت و تیکنے رسول اکرم کی میاسی زندگی مولف ڈاکٹر حمیداللہ صاحب ص ۱۰، ۱۳۰ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۵۰ زاوالمعادی انظری فقرہ واستسلام علی مُن البدی کے بجائے اُریٹم انت ہے۔ ویکھتے تلوالمعاد ۱۰/۳ سمہ ویکھتے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی کتاب مصنور اکرم کی میاسی زندگی از ص ۱۳۱ ۱۳۱۱ و از ص ۱۳۱ تا ۱۳۱۱۔

ا ہے اللّہ کے نبی آپ پراللّہ کی طرف سے مسلام ادراس کی دحمت ادر برکمت ہو۔ وہ اللّہ جس سے مسوا کوئی لائق عبا دست نہیں ۔اما بعد :

اسا الله کے دسول! مجھے آپ کاگرامی نامر الاسجس میں آپ نے میسٹی کامعا طرد کرکیا ہے۔ فیلئے
اسمان وزمین کی قسم آپ نے جو کھے وکر فرایا ہے مصرت میں گیا اس سے ایک شنگا فرموکر نہ ہے۔ وہ سے بی بی بی
جیسے آپنے وکر فرایا ہے میں چراپ نے جو کھے ہما دسے پاس میں جا سے ہم نے اسے جا آبا اور آپ ججبر سے جائی
اور آپ سے منتخابر کی مہمان فرازی کی 'اور پس شہاوت ویتا ہول کہ آپ اللہ کے سبتے اور ہے وسول ہیں۔
اور آپ سے میں ہے تی اور آپ کے جیسے بیائی سے میں تک اور ان کے جاتھ براللہ ربالغلین
اور ش نے آپ سے میں کی اور آپ کے جیسے بیائی سے میں سے کا اور ان کے جاتھ براللہ ربالغلین

تھا۔ 'امزگرامی پرسپے :

هه حضرت ملی کے متعلق یرفقہ سے فواکٹ حمیداللہ صاحب کی اس کے نئے کی مائید کرتے ہیں کدان کا ذکر کردہ خط اصحر کے نام تھا۔ واللہ اللم ، کے ذا والمعاد ۱/۲ ماد ۱/۲

شہ یہ بات کسی تعدم میمی میں دوایت ہے۔ خذکی جاسکتی ہے جو معنرت انس سے مردی ہے۔ ۱۹/۲ کہ یہ نام علام تنصور ہوری نے دحمۃ آلعالمین سیمہ ایس ڈکر فرایا ہے۔ ڈاکٹر حمیدا لُڈھا صب نے اس کا نام نبیا مین بہلایا ہے۔ ویکھئے دسول اکرم کی سیاسی زیمگی اص ۱۹

" بسم الله الرحمن الرحمي

الله کے بندسے اوراس کے رسول محد کی طرف سے مقوق عظیم قید کی جانب ۔ اس پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد :

می تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہول۔ اسلام لاؤسلامت رہوگے اوراسلام لاؤ اللہ تہیں دوہ اراہر مسلام کی دعوت دیتا ہول۔ اسلام لاؤسلامت رہوگے اوراسلام لاؤ اللہ تہیں دوہ اراہر مسلام کی ایک ایسی بات کی طرف اُد ہو ہا اسلام کی ایسی بات کی طرف اُد ہو ہا اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت زکریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک دہ تمہرائیں۔ اور ہم میں سے نعبن ، نعبن کو اللہ کے بجائے دی بربنائیں۔ پس اگر دہ مدموڑیں تو کہ دو کم محاہ درمہ مسلان ہیں ،

ائ طاکو پہنچ نے کے لیے مفرت ماطب بن باتی بلتد کا انتخاب فرایا گیا۔ دومقوں کے دربار میں پہنچے قوفرایا "، داس زمین پر، تم سے پہنے ایک شخص گذراہ ہے جولیت آپ کورت اعلیٰ سمجتنا تھا راللہ نے اسے افروا قرل کے سامے میرت بنادیا ۔ پہنچ قواس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا مجر خوداس کو انتقام کا نشا نہایا۔ لہذا دوسرے سے میرت کرور ایسانہ ہو کہ دوسرے تم سے میرت کروں "

مقرقس نے کہا، ہمادایک وین ہے ہے ہم چوڈ نہیں سکتے حب کہ کداس سے بہتروین ول جانے۔
حضرت حاطب نے فرایا، ہم ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا دادیان) کے
بدلے کانی بنا واج ۔ دیکے وااس نبی نے وگوں کو داسلام کی، دعوت دی قواس کے خلاف قرش سے زیادہ قریب نہے میری
سخت ثابت ہوئے ، میرو دفسی سے بڑھ کر دشمنی کی اور فسادی سب زیادہ قریب ہے میری
عرفتم امیں طرح صفرت موسیٰ نے صفرت میسلی کے لیے بشارت ہی ہی طرح صفرت میسلی نے میر شاشینی کے لیے بشارت دی ہے ، اور می نہیں قرآن مجملی دعوت اسی طرح دیتے ہیں میسے تم ایل قورات کوائیل کی
دعوت دیتے ہو ۔ جزبی میں قرم کو بیا حیسا ماہ ہے وہ قوم آئی است ہوجاتی ہے ' اور اس پر لازم ہوجاتا ہے
کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرنے اور تم نے اس نبی کا عہد یالیا ہے ؟ اور تیم ہم تہیں دین میرے سے دو کے نیس
بیں میکہ ہم قواس کا کام دیتے ہیں ۔"

شاه زادالمعاد لابن قیم ۱/۱ مامنی قریب می تیمند دستیاب بواجه - فواکن حمید الله صاحب نے اس کا جونوٹر شائع کیا ہے اس میں اور زادالمعاد کی عبارت میں مرت دورون کا فرق ہے ۔ زادالمعاوی ہے اسلم تسلم ۔ اسلم بینک الله الله اور خطی سب فاسلم تسم اسی طرح زادالمعادی سبے اللم القبط اور خطی سبے اللم القبط - دیکھے زمول اکرم کی سیاسی زندگی می ۱۳۱/۱۳۱

مقوتس في كها إن سف اس نبي كم معلط بيعوركيا توم في يا ياكدومسى نابينديده بات كالحكم نہیں دیتے اور کسی بیندیدہ بات سے منع نہیں کرستے۔ وہ مذکراہ جاووگریں مزجور فے کائن علائی دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوّت کی بیات فی ہے کہ وہ او مشیدہ کو نکالے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں بریزور کو نگا۔" مقوس نے بی بین فیلیکانی کاخط کے رواحترام کے ساتھ یاتھی دانت کی ایک ڈبسیب میں رکھ نیا ا در مهرانگاكراین ایک اوندی سه واساله کردیا - مجرع بی تکھتے داسالیک کاتب کومبلاکردسول الله شاکله الله شاکله کا ندمت بين حسب ذيل مط لكموايا -

مع بسم لله الرحمن الرحيم مدن عبالله ك بيمقوض عليم قبطى طرت س

ات برسلام إما بعد ميس في السي كانط رفيها اوراس من آب ك ذكر كى بحق باست اورد ورت و مجار معصمعنوم بے کدامی ایک نبی کی آمریاتی ہے۔ بین مجھاتھاکدوہ شام سے مودار موگاریں نے آپ کے قاصد كااعزاز واكرام كيار التاب كخدمت مي دولونديال بعيج را بهون عبين قبطيول مي برام تبه حاصل م اوركيرسيني را بول اورآب كى سوارى كے سيا ايك تيم بھى بريركر را بور) اورآب پرسلام " مقوتس في اس بركوني اضافه بنيس كيا وراسلام نبيس لايا ودو قول اونديال ماريداورسيري في المجير كا مام ولدل تعا بوصنرت متعاويه ك زمائية يك ياتى راك بين طالون الياسي في أريكواب إلى ركاء اورانبير كم بعن سنت بی مظاله میکند کے صاحراد سے ارابیم پدا ہوئے اور سیّرین کو مصفرت مسالٌ بن ثابت افعاری سے والے کردیا ۔

٣- شاه فارسس حسرو برقر برسك نام خط ابن المنظافة الله المنظاباد شاه فارس المراد المراد

" بسم الله الرحن الرحمي" محد رسول الله كي *طرقت كبسري عظيم فارس كي جا* 

استخص پرسلام جہابیت کی پیردی کرے اوراللہ اوراس کے رسول پرایان لائے اور کواہی ہے كه الله كے سواكوئى لائن عبادت مہیں۔ وہ تنہاہے اس كاكوئى شركيہ ہیں اور مخداس كے بندے اور رسول بیں بین تمصیں اللہ کی طرف برا آما ہوں رکیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تناکہ شخص زندہ

سبے اسسے انجام برسے ڈرایا جائے اور کافران پریتی بات ثابت ہوجائے (مین جست تمام ہوجائے) يس تم اسلام لاؤ سائم رم وسك اوراگراس سے الكاركيا توتم رجوس كامبى بارگناه بوكا " اس مطاكر سائے جائے اللے معتربت عبداللہ بن حذا فدسہی دمنی اللہ كونت خرما یا را ہوں نے بینطار او بحرن کے تواسلے کیا۔اب میعنوم نہیں کر سراہ او بحرین نے میٹھ اپنے کہی آدمی کے ذریع کسری کے پاس مجمعیا يا عود معترت عيد الله بن مذافه مهمي كوروامذكيا بهبرحال حبب ينط كسرى كوييع كرمنا ياكيا تواس منه جاك كرديا اور منهايت تتكبرانه اندازس بولاء ميرى دعاياس سيدايك حقيرغلام إبنانا مجيس ببلا بمقديب رسول الله مظافيليا كواس واتعے كى حبب جربونى توآت سنے فزمايا 'الله اس كى بادشا مبت كوبارہ بارہ كرسے ، اور تجروبى ہوا جوائب نے فرایا تھا۔ بینا نیجہ اس کے بعد سریٰ نے اپنے من کے گورنر باؤان کو لکھا کہ بین سے حجادیں ہے اس سکے پہال اسپنے دو توا نا اورمنبوط آوی مجیم و کہ وہ است میرسے یا سے مام ترکریں ۔ با ذان نے اس کی میل كرستة بوستة دواً دمى مُتعنب كي اورانعيس إيك تطوي كردسول الله يَنْظِينُهُ الْفَيْتَانُ كُ يَاس روانه كياب میں آپ کورد کا دیا گیا تعاکمه ان سے ساتھ کسری کے پاس حاصر ہوجائیں رحب وہ مدمینہ پہنچے اور نہی مَثَلَّالُهُ عَلِيْنَا لَهُ كَانِ رَوْمُ اللَّهِ مِنْ تَوَايِكِ مِنْ الْمُعْتِمِ اللَّهِ الْمُعْتِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ الل دیاست کروه آپ کے پاس ایک آدمی بھی کرآپ کوکسری کے روبردحاصر کرے اور یا ذان نے اس کام سے سيسم أي پاس مع باب كرأت ميرسدسا تقطيس ساغوسي دونول في وهي أميز باتي مع كبير ياسك المبين عكم دياكه كل كل قالت كريس."

ادھ میں اسی دقت بھیکہ مریز میں پرد کچہہ ہے جم "درئیش تھی نود صرد پردیز کے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زردست بغادت کا شعار عرکی رہا تھا جس کے نقیع میں قیعر کی فرج سے ہا تھوں فارسی فوج س کی ہے در ہے تکسست کے بعداب خمر دکا بیٹا شیروید اپنے باپ کو مثل کر سے خود بادش ہی تعاقبال یہ منگل کی دات واجادی الاولی سے میں کا دا قعر ہے ۔ رسول اللہ مین الله کی داری دا قعر کا می کے ذریع بچا۔ رسول اللہ مین الله کی اس واقعہ کا می کے ذریع بچا۔ پیشان کی داری میں اور دونوں فارسی نما تندے حاصر ہوئے آپ نے انہیں اس واقعے کی خردی۔ پہنا پخے جب جسم ہوئی اور دونوں فارسی نما تندے حاصر ہوئے آپ کی اس سے بہت مہم ولی بات بھی ان دونوں نے کہا کچھ بیش ہے گئی گی اس سے بہت مہم ولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے۔ آپ کی بیما سے بہت مہم ولی بات بھی بادشاہ کو گھڑ سے بیں جسم نے آپ کی اس سے بہت مہم ولی بات بھی بادشاہ کو گھڑ سے بیں جسم نے آپ کی اس سے بہت مہم ولی بات بھی بادشاہ کو گھڑ سے بیں جسم نے آپ کی دوران میں ہے۔ تو کیا آپ کی بیما سے بہت ہم بادشاہ کو گھڑ سے بیں جسم کے آپ کے ذوا با باس سے بہت مہم ولی بات بھی بادشاہ کو گھڑ سے بیں جسم کے آپ کے ذوا با باس سے بہت مہم کے آپ کے درائی ہوئے کے درہے کی بہاں کا بات کی خبر کرد و۔ اور داس سے برجی کہدو کو میں اور میری حکومت و بال کا تھوں کے جہاں کا بات کی خبر کرد و۔ اور داس سے برجی کہدو کو میں اور میری حکومت و بال کا تو ہوئے کی جہاں کا

کسٹی پنج چکاہے بکواس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگر جاکد اُکے گرجس سے آگے اونٹ اور گھوٹے کے فدم جابی نہیں سکتے تم دونوں اُس سے بیجی کہدد بناکدا گرتم مسلان ہوجا و توج کچر ہمائے دراِ اقتدار ہے وہ سب بی تریس شے دول گا۔ اور تریس تہاری قوم ابنار کا بادشاہ بنادوں گا۔ اس کے بعدوہ دونوں میز سے دوانہ ہوکر باذان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تفور سے عصد بعد ایک شطا یا کشیرو بہتے اپنے باپ کو ممل کر دیا ہے۔ شیرو بیسنے اپنے اس خطامیں بیم بھرایت کی تھی کو شرشض کے بارسے میں میرسے والد نے تہیں گھا تھا اسسے ناحکم ثانی برا گینے تا دکرنا۔

اس واقعه کی وجرسے باذان اوراس کے فارسی رفقار (بوٹرن میں موجود نقعے ہمسلمان ہوگئے۔ میں بخاری میں ایک طویل مدیث کے بیمن اس گرامی نامر میں - قبیصر ساہ رو کے ناکم خطے کے نامی مروی ہے کہ جسے دسول الشریط انتھ انتہاں کے ناکم شاہ دوم

کے پاس روارز فرمایا تھا۔ وہ محتوب پر ہے ہ

"بسم الله الزحمل الرجميم"

الند کے بندے اور اس کے دسول مختر کی جانب سے برقاع نام روم کی طرف
است من پرسلام جو ہوائیت کی پیروی کویے تیم اسلام طاق سالم دیہوگئے۔ اسلام لاق اللہ تہبیں تہارا اُم ووہار نے گا۔ اوراگرتم نے دوگردانی کی توقع پر اَرْبِیوں (رعایا) کا (بھی) گذہ ہوگا۔ اے اہل کا آب یا ایسی مات کی طرف آفتہ جو ہما دیے اور تہا دیے درمیان برا برہے کہم اظامہ کے سواکسی اور کورز ہویں ایک اتو کسی بات کی طرف آفتہ جو ہما دیے اور تہا دیے درمیان برا برہے کہم اظامہ کے سواکسی اور کورز ہویں ایک اتو کسی جیز کورشر کی مزرب ذریاں اور اللہ کے بجائے ہما دابعن بعض کورب نربائے برمیس اگر ڈوگ ار نے جیری نو کہدہ

كرتم لوك كواه رميوم مشلمان بيس سيله

ال گرامی امرکو بہنچا نے سے سے اور وہ اسے قیعر سکے پاس بہنچا دسے گا۔ اس کے بعد ہو کہ پہنچس کا اس کی مرباہ بعبری کے والے کردیں اور وہ اسے قیعر سکے پاس بہنچا دسے گا۔ اس کے بعد ہو کہ پہنچس کا اس کی تعقیل میں بخاری میں ابن عباس وہنی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ ان کا ادشا دسے کہ ابسفیان بن حرب نے ان سے تعقیل میں بخاری میں ابن عباس وہنی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ ان کا ادشا دسے کہ ابسفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ بنز قل نے اس کو قریش کی ایک جا عدت میں میں میں شام تجاریت سے حدید یہ کے تحت رمول الله تنا اللہ اللہ اللہ تعلیمی بوئی تھی ۔ یہ لوگ ایلسی ۔ اور کھا دقریش کے درمیان میں تروم امن میں میں میں میں میں میں میں میں ایس کے ایس کی بوئی تھی ۔ یہ لوگ ایلسی ۔

سال معاضرات خضری ۱/۷۱۱ فتح البادی ۱۲۷/۸ میز دیکھتے دحمۃ للعالمین کله صحے بحیاری ارم ، ۵ البست المقدس، بن اس کے پاس حاضر ہوست ۔ برخل نے اضی لینے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے کرداگر دردم کے بڑے برخے سے مجاس نے ان کواورا ہے ترجان کو بلاکھا کہ بینی ہے آپ کوئی سے کمیں سے تمہاداکونسا آدمی سب سے زیادہ قربی نسبی حلی ہے۔ البستیان کا بیان ہے کمیں سے تمہاد کونسا آدمی سب سے زیادہ قربی النسب ہول ۔ برقل نے کما 'اسے بیرے قربی کردہ اور اسکے ساتھیوں کو بھی قربیہ کرکے اس کی ٹیٹٹ کے باس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں ساتھیوں کو بھی قربیہ کرکے اس کی ٹیٹٹ کے باس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں اس میں اس کا میں اس کے بیان ہوئی۔ اس کے بعد برقل وی ایسے جملا اس کے بعد بہا کہ قربی کے بیان جو نے اور اس کے بعد برقا تو یک آئی کے تعلق تھیں تھی جو نے وی اور اس کے بعد بہا اس کے بعد بہا اس اس کے بعد بہا اس اس کے بعد بہا اس ال جو برقل نے بھے سے آپ کے بادے میں کیا دہ یہ تھا کہ تم

من سف كها و و اوسيخ نسب واللهد

بنرقل نے کہا، توکیا یہ بات اس سے پہلے جی میں سے سے کہی تنی ؟

یں نے کہا، مہیں۔

ہرقل نے کہا: کیا اس کے باب واوا میں سے کوئی بادشاہ کندا ہے ؟

مي كها، تبين -

برق نے ہا ۔ اچھا قریرے لوگوں نے اس کی بیروی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

یں نے کہا ا مجد کروروں نے۔

برقل نے کہا ا یا لاگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟

سي في الماد المكرية الماديد

ہر ال سنے کہا: کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کوم مدجی ہوتا

مں نے کہا: نہیں۔

علے اس دقت تیم اس بات پرالله کا شکر مجالات کے لیے معن سے ایلیار (سیت المقدس) گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے احتوں ال فارس کو سکست فاش می رویکھیے میچے سلم ۱۹۹۱) اس کی تفسیل ہے ہے کہ فارسوں نے خرور پروز کو قتل کرنے کے بعد دؤس سے انے مقبوحہ ملاقوں کی البی کی شرط پرسلے کہ کی اور چی سیس ہے واپس کودی جس کے حقق تصادئ کا حقید ہے کہ اس پر چفرت عملے طلالسال کو دیا تی گئے تھی تبھار صلح سے بھر بب کو جس کر بھر اور اس منتے میں اللہ کا شکر مجالاتے کیا ہے مشالہ اسے میں ایسار (سیست المقدس اس تھا ۔ برقل نے کہا: اس نے جوہات کہی ہے کیا اسے کھنے سے میلے تم اُوگ اس کھورٹ متم کرتے تھے؟ یُس نے کہا: بہیں ۔

برل نے کہا: کیاوہ برعبدی معی کر اہے؟

یئں نے کہا: بنیں ۔البتہ ہم لوگ اس وقت اس سے ساتھ صلح کی ایک مرت گزار ہے ہیں ہوا بنیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ البسفیان کہتے ہیں کہ اس نفر سے سے سوا میصا در کہیں کچھ کھی ہے ۔نے کاموقع نرطا۔

برقل نے کہا، کیاتم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے ،

مِن فِي الله الله الله

باز قل نے کہا تو تہاری اوراس کی جنگ کیسی رہی ؟

یں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان بابر کی چوستے۔ دہ ہیں زک مینجالیا ہے ادرم اے زک بینجا میتے ہیں۔

بَرُول نے کہا: وہ میں کن باتوں کا محم دیتا ہے ؟

یں نے کہا: وہ کہا ہے مرت اللہ کی عبادت کرو۔اس کے ماعد کسی چیز کورٹر کی در کرو۔تمہا سے

باب دا دا بوکھر کہتے تھے استے محیور دو۔ اور وہ بیس نماز ، سچائی ، پر بہنر ، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حبن سلوک کا حکم دبتاہیے .

اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجان سے کہا ہم اسٹی دا بیسنیان ، سے کہوکہ بَل نے تم سے کسٹی فض (بی میں اللہ الفیانیان ) کا نسب بوجھا تو تم سے تبایا کہ وہ اوسٹیے نسسب کا ہے ، اور دستور مہی ہے کہ بیغیر اپنی قرم کے لوٹے نسب میں بھیے جائے ہیں۔

ادر میں سنے دریافت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی سنے کسی تقی ؟ تم سنے بتلایا کڑئیں۔ میں کہا ہوں کہ اگریہ بات اس سے پہلے کسی اور سنے کہی ہوتی تو میں پر کہا کہ بیٹے ض ایک ایسی بات کی نقالی کر ریا ہے جواس سے پہلے کہی جائے گئے ہے۔

اور میں نے <sup>در ا</sup>فیت کیا کرکیا اسکے ایٹے اور اس میں کوئی بادشاہ گذراہے ہی نے بتلا یا کہ نہیں ہیں کہنا ہوں کہ اگر اسکے ایٹ وں میں کرتی بادشاہ گذراہو تا تو میں کہنا کر میٹ اپنے باپ کی بادشا ہمت کا طااب ہے۔

اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا ہویات اس نے کہی ہے اسے کہتے سے پہلے تم لوگ اسے جبور ہے

''تہم کرتے تھے؟ توتم نے تنایاکہ نہیں ، اور میں ابھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ نربو سے اور اللّہ پرچموٹ بوسلے یہ

میں سنے بیٹھی دریافت کیا کرٹیسے لوگ اس کی پیردی کررسہے ہیں یا کمزور ؟ توتم نے بتا یا کہ کروروں نے اس کی پیروی کی ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ میں لوگ پیغبروں سکے بیروکار ہوئے ہیں ۔

ین نے پوچھاکد کیا اس دین میں داخل ہونے سکے بعد کوئی شخص کرکشتہ ہوکر مرتد میں ہرتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی شاشت جب دلول میں گمس جاتی ہے تو ایسا ہی ہو اسے ۔ اور ئیں نے دریافت کیا کہ کیا وہ برحمہدی می کرتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور پہنر ایسے ہی سے بی سے بی سے بی در بور مربند کر ہو

یں نے یہ می ہوجھا کہ وہ کِن ہاتوں کا حکم دیتاہہ ؟ نوم سفرتبایا کہ وہ بہیں اللہ کی عبادت کرسنے اور اس سکے ساتھ کہسی چیزکورشر کیس دیمٹیرائے کا حکم دیتا ہے، ٹیت پریتی سے منع کر ناہیے ، اور نماز سچائی اور پرکڑاری ویا کدامنی کا حکم دیتا ہے۔

قوم کی آن افتاکہ یہ بی آنے واللہ میں سے تو شخص بہت جلوریرے ان دونوں قدموں کی مجد کا مالک ہوائیگا۔
میں جاتنا تفاکہ یہ بی آنے واللہ میک میرایگان دفتاکہ وہ تم بیں سے ہوگا۔ اگر مجے بیتین ہوتاکہ میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
پاس ہینجی کول گاتواس سے طاقات کی زحمت انتقاقا ؟ اور اگراس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
اس کے بعد برقی نے رسول اللہ طلاق تھیں کی خواد مراکہ کردھا بھی بیسے نظر پڑوں کرفارن ہوا تو وہاں آوازی بند ہوئیں اور برائوں سے بار سے بارسے بارسے بارسے بارسے بارسے بارسے بارسے بارسے بادسے بادسے باوسے بی کا معاملہ بڑاؤور کر گرایا۔ اس سے تو بر فہنظ (روز ہوئل) کا بادشاہ ڈرنا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برابر تین دیا کہ درسول اللہ میٹائی فیلی آئی کا دین فالب آکر دسے گا مہاں کہ کے بادشاہ ڈرنا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برابر تین دیا کہ درسول اللہ میٹائی فیلی کا دین فالب آکر دسے گا مہاں کہ کے بادشاہ ڈرنا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برابر تین دیا کہ درسول اللہ میٹائی فیلی گائی کا دین فالب آکر دسے گا مہاں کہ کے اوران میں میں سے اندراسلام کو جاگزیں کردیا ۔

يقعيرينى والنفظيمة المكادم المرمارك كاده الرتفاجس كامشابه الوسفيان في راس نامرُمبارك

ت او کبشکے بینے سے مراونی شکانگی آئی کی دات گرائی ہے۔ او کبشہ آپ کے دادایا آنایں سے کسی کی کیند ہے ، اور کہاجا آ سے کہ یہ آپ سے رضاعی باپ رطیع رسٹنڈریہ کے شوہر ، کی کیند ہی ۔ بہرحال او کبٹر فیرمورون شخص ہے ۔ اور عرب کا دستورتھا کہ حب کی ٹندھ می کرنے تھے ۔ مورع ب کا دستورتھا کہ حب کی ٹندھ می کرنے تھے ۔ مورک کا اور اصفر کی اولاد۔ اور اصفر کے معنی ندد ، لیتی بیلا) روموں کو نیوالا صفر کیا جا اسے دیمونکہ دور کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالا صفر کیا جا اسے دیمونکہ دور کے جس بھٹے سے رومیوں کی نیوالا صفر کی اور اصفر کا جسنے اصفر کا جسلے ، کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔

كا أيك اثر يريمي مهوا كم قصير في رسول الله مَيْظَافُهُ فَاللِّي كاس نامرُ ممارك كوميني إلى والمعنى وثوركا والله كومال اور بارجه جات سے نوازا ليكن حضرت ونيئرير تحا مُحت كے مواپس ہوئے توشمی ميں قبيد جزام كے كچر لوگوں نے ان پر داکہ فال کرسب کھیداوٹ لیا بھٹرت دِخیر مریز چینچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے فدمت نبوی میں حاصر ہوسئے اور سال احرا کہ سنایا تعصیل س کررسول اللہ ﷺ منظافی اللہ میں اللہ پا سی سومحابرام کی ایک جامعت میکی دوانه فرمانی به صفرت زید نید نید میزام برشیخون مارکران کی خاصی تعداد کوتش كرديا اوران كے چوباوں اور عور تول كوما نك لائے رہے يا يوں ميں ايك مبرار اونث ادريا نے مبرار كرما يقي اور قیداوں میں ایک سوحوریں اور سیمے ستھے۔

جِ كُونِي يَنْظُلْنَفَاتِكُالُ اورقبيله جِنام مِن بِينِ سے مصالحت كا عبد حبالاً ربا تعا اس ليه اس تبيد كرايرونر زید بن رفاه میذامی نے محبث بی بین الله الله تا کی خدمت میں استحباج وفر ما دکی رزید بن دفاعداس تبدیلے کے محمد مزيدا فرادسميت بيبط بي ملان بوي يحد تعد أدرب منرت دِنْجَدُ رِيدًا كمرزًا تما توان كي مرديمي كي تعي ، اس ليم نى يَتْظَلُّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عام ابل مغازی نے اس واقعد کو صلح صدیعید سے بہلے بتلایا ہے محریہ فاش فلطی ہے کیو کم قیمر کے پاس نامرمبادک کی دواجی ملح صریبید کے بعثول میں آئی تنی اسی سیے علامه ابن تیم نے تکھا ہے کہ یہ واقعہ بالشبر صريبي ك بدكا ب

م منزرین ساوی کے نام خط پاس مکورات میں اسلام کی دعوت دی اوراس خطار کا اس مکورات میں اسلام کی دعوت دی اوراس خطار حتر

ملاربن الحضري وضى الله عذك با تقوى روانه فرايا معجاب من منذر نه رسول الله يَرْفِهُ عَلِيْتِهُ فَا كُولَكُما و" اما بعدا الله كالله كالمرابين في المب كاخطابال محرين كويره كرمناديا بيض وكون في المام كومجت اورياكيزكي کی نظرے دیکھا ا دراس سے علقہ مگوش ہوگئے اور معض نے پیتد نہیں کیا۔ اور میری زمین میں یہود اور مجرس معی بين للذاتب اس بارسد من اينا حكم صاور قرمائية "اس كع جواب بين رسول الله الملائفة يمين نه في المعادة ويعلونها. " بسم الله الرحمٰن الرحمِي

م محررسول الله كى جان<del>ے</del> مندرين سا وى كى ج

تم ریسلام ہو۔ میں تمہارے ماتھ اللہ کی مسدر تا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور مُی شہاد

دیتا ہوں کہ محراس سے بندے اور رسُول ہیں "

" اما بعد! میتمهیں اللہ عز وحل کی یا د دلا آبائوں ۔ یاد رہبے کہ چھٹھس محبلاتی اور خیرخواہی کرسے گا وہ لیتے ہی لیے بھلائی کرے گا اور پڑھن میرے قاصدوں کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیر تواہی کرسے اس نے میرے ساتھ خیر نواہی کی اور میرے قاصد دل نے تہاری اچھی تعربین کی ہے۔ اور میں نے تمہاری قوم کے بارسے میں تمہاری مفارش قبول کر لی ہے ؟ لہٰذا مسلمان حس حال ہے ايمان السنة بي امنيس اس رچيور ووراور من في خطاكارون كومعات كروياس البذا ان سي قبول كراوا ور حب یک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گئے ہم جمہیں تہارے مل سے معزدل نہریں گے اور جو بہو دیت یا مجرستیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے سے

" بسم الكهالرحن الرحيم عهررسول الله كى طرقت بروفاه بن على كى عبا

استنفس پرسلام ہو بدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ میرا دین ا دنٹوں اور گھوڑوں کی رساتی کی آخری صریم نمائس آگرد ہے گا کہذا اسلام لاؤسائم دم و گے اور تمہارے ما تحت ج کھیے ہے اسے تمهارس الي برقرار دكمول كا

اس خطاکو بہنچا نے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط بن محروعامری کا انتخاب فرایا کیا بیصنرت سلیط اس مہر کے ہوئے خطا کو سے کرم و وہ سے پاس تشریعیت ہے گئے تواس نے آئی کومہمان بنایا اورمیار کیا دوی بھنرت مُنكِظ ف إست خطر يُروكرمنايا تواس ف درمياني قبم كاجواب ديا أودني عَيْكَةُ عَلِيَّكُ كي تعرست من يهكما : آت جس جیز کی دعوست دسیتے ہیں اس کی بہتری اور عمد کی کاکیا پر چینا را و دعرب پر میری مبسبت میٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کھرکار پر دازی میرے و ترکر دیں میں آپ کی ہیروی کردل کا ساس نے حضرت سلیط کو تحالفت بھی میے اور اہر کا بنا ہو اکپڑا بھی دیا۔ مصرت سلیط بر تحالفت لے کر ضومت تبوی میں دائیں آئے اور ساری تفصیلا گوش گذار کیں نبی ﷺ منظم استے اس کا تبطر پڑھ کر قرمایا"؛ اگروہ زین کا ایک ٹیکڑا بھی تجدے طلب کر گے

الله زادالمعاد ۱۲٬۱۱/۳ یز خطراهنی قرمیب می دستمیاب بواب اور داکتر حمیدالفرمها حب نے اس کا فولوشا تع کیا ہے۔ زادالمهادی عبار اوراس فولودالی عبادت میں مرون ایک لفظ کا فرق ( یعنی فولومی) ہے لاالدالا صورے بجائے لاالزغیرہ ہے۔

تو منی اسے نہ دوں گا۔ وہ تود معبی تیاہ ہوگا ، اور ج کھیراس سکے ہاتھ میں ہے وہ معبی تیاہ ہوگا 'بھیرحبب سول اللہ عَيْلِاللهُ الْعَلِينَةُ اللهِ اللهِ واللهِ تَسْرِيعِينَ لاستَ توحضرت جبرتيل عليه السّلام في يرجبروى كد مبوذه كاانتقال موجيكا ايك كمن والما في المرسول الله إ است كون قل كرست كا ؟ آب سنة فرايا تم ادرتمهارس ساعقى اور

ے۔ حارت بن ابی مشرعسانی حاکم مشق کے نام خط اپنی مظافی کا نے اس کے اس کے اس دیل کا نظار قرم نروایا۔

#### " بسم الله الرحمن الرحم مخدرسول الله كى طرفت سي حادث بن الى تمركى طرف

اس شخص پیسلام جہدایت کی بیروی کرسے ، اورا بیان لاسئے اور تصدیق کرسے ۔ اور می تمہیں دعو دیتا ہوں کہ اللہ برایمان لاؤ ج تنهاہے ، اور حس کاکوئی مشر کیب بنیس . اور تمہار سے سیسے تمہاری بادشا سب

ینط قبیلداسد بن فزیر سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی محارث شجاع بن وہب کے برست واند كياكيا يجب انبول في يعطوارث كرواكي آواس في كباء" مجرس ميري بادشا بهت كوان جين سكا ب و من اس بر بانا ركرية بي والا بول "ا دراسلام ماليا .

م - شاوعان سے نام حط ایک شافیگالی نے ایک خطاشا وعمان جیفر اور اس کے بھائی عبد ۸ - شاوعان جیفر اور اس کے بھائی عبد اس اور اس کے نام کھی اور ان دونوں کے والد کا نام عبندی تھا بخطر کا صنون

" بسم الله الرمن الرحيم"

محدن عدالله ي مانت ملندي ك دونول صاحبرادون مفراور عبد ك أ

استخض برسلام ہو برابیت کی ہیردی کرسے ۔ اما بعد ، میں تم دونوں کو اسلام کی دعورت و تباہوں اسلام لاؤ اسلامت رہو گے کیو کریس تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہول ! تاکہ جوز ندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کا فرین بیر قول برحق ہوجائے۔ اگرتم دونوں اسلام کا افرار کر او سکے توتم ہی دونوں کو دالی اورحاکم بنا وُں گا مه اور اگرتم دونول نے اسلام کا اقرار کرنے سے کرز کیا توجہاری بادشاہست ختم ہوجائے

بيرتضأ به

گی تمہاری زمین پرگھوڑوں کی فیفاد ہوگی اور قہاری بادشاہت پرمیری ٹونت نمالب آجائے گئی۔

اس تعاکو لے جائے گئی کی جیٹیت سے صرحت قرون العاص و شی اللہ عزیکا انتخاب میں میں آیا۔ ان کا بیان سبے کہ میں دوانہ ہو کر عمال بہنچا اور حدسے طاقات کی ۔ دونوں میما ئیول میں یہ زیادہ دوراندیش اور زم خوتھا۔ میں نے کہا ، میں تمہارے پاس اور تمہارے کھائی کے پاس دسول اللہ طاق کے بیاس دسول اللہ طاق کے بیاس درونوں میں مجھوسے بڑا اور مجر پرمقدم سبے کا بیٹی بن کر کیا ہوں۔ اس نے کہا ، میرا جمائی عمراور یا دشا ہمت دونوں میں مجھوسے بڑا اور مجر پرمقدم سبے اس سالے میں تم کوان کے بیاس میں جو اس کے بیاس میں جو اس کے بیاس میں جو اور یا دشا ہمت دونوں میں مجھوسے بڑا اور مجر پرمقدم سبے اس سالے میں تم کوان کے بیاس میں جو اور یا دشا ہمت دونوں میں مجھوسے بڑا اور مجر پرمقدم سبے اس سالے میں تم کوان کے بیاس میں جو اور یا دشا ہوں ہو اور میں بینچا دیتا ہوں کہ دونوں میں بات کی دیتے ہو ؟

یں سفہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں ، ہو تنہا ہے ، حس کا کوئی سٹر کی بنیں اور مم کہتے ہیں کہ اس کے ملادہ جس کی ہوجائی جاتی ہے اسے چوڑ دوا در پر گواہی دوکہ گذا للہ کے بند سے در رسول ہیں " معبد سفے کہا یا فیصرو اِتم اپنی قوم کے سمرواں کے صاحبراد سے ہو۔ بتاؤتماد سے والد نے کیا کیا ؟ کیونکہ ہماں سے اس کا طرز عمل ، لا آت اتباع ہوگا "

یں نے کہا ، "دہ تو محد میں ان ایسان لائے بیٹے روفات یا سے کے نین مجے سرت سے کہا تال بنو سے کہا تال سے اسلام تبدل کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی ۔ یس خود سی انہیں کی دائے ہے اسلام کی ہدا بہت دسے دی ۔"
کی ہدا بہت دسے دی ۔"

عبدنے کہا، تم نے کمپ ان کی ہیروی کی ؟

ين سفي كها و المحى مبلدسى -

اس في دريافت كيا: تم كس حكر اسلام للسق ـ

ين في كما : الخاش ك ياس اور تبلايا كر تجاشى مى سلان بويكا ب م

عبدسف وجياد ال كي قوم سفاس كي بادشا بست كاكياكيا ب

میں سنے کہا: است برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔

ال نے کہا: استفول اور راہبول نے بھی اس کی پیروی کی ؟

میں نے کہا: اللہ ا

عبرسنے کہا: اسے عُمْرُو! دیکھوکیا کہرسے ہوکیونکدا دی کی کوئی بھی صنعت جھوٹ سے زیادہ دسواکن تنہیں ۔ مِن من کیا : میں جھوٹ جیس کہر اہوں اور نہم است حلال سمجھتے ہیں ۔ عبد نے کہا : میں مجتمایوں ، ہر قبل کو نجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں ۔ میں نے کہا : کیوں نہیں ۔

عبدنے کہا: تہیں بیات کیسے معلوم ؟

میں۔ فرکبا: سنجائی ہرقل کوٹوائ اداکیا کرنا تھالیکن حب اس فے اسلام قبول کیا اورجب میں اسٹے کا قوش ندوں گا۔ ادرجب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی قراس کے جائی بنات سے کہا کی احداث درہم ہیں ماسٹے گا قوش ندوں گا۔ ادرجب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تواس کے جائی بنات نے کہا کیا تم اسٹے غلام کوچپوڈدد گے کہ دہ تہیں ٹواج ندیے اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تواس کے جائی بنات سنے کہا کیا تم اسٹے غلام کوچپوڈدد گے کہ دہ تہیں ٹواج ندیے اور تھے ایک دور سے شخص کا نیادین اختیاد کرنے ؟ ہرقل نے کہا: بدایک آدمی ہے جس نے کیا دین کولیند کیا اور اسے لینے ایسے اختیاد کولیا واب میں اس کا کیا کرسکتا ہوئی ؟ خرب اکی قسم اگر سے اپنی بادشا ہمت کی حرص ندہوتی تو ہی کرتا ہواس نے کیا ہے ۔ بادشا ہمت کی حرص ندہوتی تو ہی کرتا ہواس نے کیا ہے ۔

عبدتے كہا: عروا ديكيوكياكيردسي و؟

میں نے کہا : واللہ میں تم سے سے کہروا ہول ر

عبدنے کہا: اچھا مجھے بتا وُدہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں ؟
میں نے کہا: اللّٰهُ عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافر انی سے منع کرتے ہیں نیکی دستے ہیں اوراس کی نافر انی سے منع کرتے ہیں نیکی دستے ہیں اور سیتے ہیں اور طلم وزیادتی ، زناکاری ، مشراب وشی اور میتے ، بہت اور صلیب کی عبادت سے

منع کرستے ہیں ۔

عبد نے کہا ؛ یرکتنی انجی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں ۔ اگر میرا بھائی مجی اس بات برمیری مثابعت کرنا توہم گوگ سوار ہوکر دہل بٹیستے ) پہلاں تک کو محد مثل فیلٹی پرایمان لاتے اودان کی تصدیق کتے ایکن میرا بھائی اپنی با دثما ہمت کا اس سے کہیں زیادہ تربیں سے کہ اسے بچوڈ کر کسی کا مار مع فرمان بن جائے ۔

میں نے کہا : اگر دہ اسلام قبول کر لے قور سول اللہ میں فیلٹی گئے گئے اس کی قوم پراس کی باوشا ہمت برقرار رکھیں گے ۔ البتران کے مالداروں سے صدقہ لے کوفقیروں رئیفتیم کرویں گے ۔
عبد نے کہا : یہ قوائری انجی بات ہے ۔ اچھا بناؤ صدقہ کیا ہے ؟

بواب میں مُیں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللّٰہ ﷺ کے مقرر کئے ہوئے صدقات کی تنہیل بتائی یجب اونٹ کی باری آئی تودہ بولا ؛ لیے عمرہ ! ہماریے ان مونیٹیوں میں سے عمی صدقہ لیا جائے گا

جوخود ہی درخدت پر سلیتے ہیں۔ میں سنے کہا : ال !

عبد سنے کہا ؛ واللہ میں نہیں مجھ اکدمیری قوم اپنے ملک کی دسمعت اور تعدادی کثرت کے بادجوداس کو ماں۔ لے گار

سعنرت عُروی ماسی با بین با بین با بین بات کرد است می دور می بین بینددن عفر ارد و و این بیال کرد دول می ای کرد دول نظر می باد ول می ای کرد دول بوارول نظر می باد و بین ای باد و بین ای باد ول بواری ول ای باد و بین بات بود و اور می می بین بین بات بود و اور می می بین بات بود و باد شاه می طرف و بین ای بات بود و بین بات باد شاه می طرف بین بات بود و بین بات باد و باد و بین بات باد و بین بات باد و باد و بین بات باد و باد

بادشاهسنے پوچھا، مھے بتاؤ قریش نے کیاروش اختیاری ہے ؟ بیں سنے کہا :سب ان سے اطاحت گذار ہو سکتے ہیں ۔ کوئی دین سے رضیت کی بنا پر اور کوئی موار سے خوف زدہ ہوکہ ۔

بادشاه نے پوچھا: ان کے ساتھ کون لوگ میں ؟

یں نے ہاہانے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کو برضا ورقبت قبول کر لیا ہے اورا سے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی جا بیت اورا بیٹی تقل کی رمبخائی سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ دو مگرا و سقے را ب اس ملاقہ ہیں ہی نہیں جا تا کہ تم بارسے والحق کی اورائی روگیا ہے ۔ اورا کرتم نے اسلام تبول نہ کیا اور تھی میٹی انگری کی بیردی نے قرتم ہیں سواور وزر ڈوالیس کے اور تمہادی ہر بالی کا صفایا کر ویں گے ۔ اس کیا اور تھی میٹی فیلی کی بیردی نے قرتم ہیں سواور وزر ڈوالیس کے اور تمہادی تر بالی کا صفایا کر ویں گے ۔ اس سیے اسلام قبول کر اور سلامت رہوں کے اور دسول اللہ میٹی فیلی فیلی تھی کہ تاری تو میں کا حکوان بناویں گے ۔ تم سیاے اسلام قبول کر اور سلامت رہوں کے اور دسول اللہ میٹی فیلی فیلی تھی اور میں اور داخل ہوں گے در بیادے ۔

بادشاه نے کہا: مجھے آج جھوڑدد اور کل معرا کے۔

اس کے بعدیں اس کے بھائی کے پاس داہیں آگیا۔

اس نے کہا؛ عُمرُد! مجھے امید ہے کہ اگر بادش امست کی حرص غالب شائی تووہ اسلام قبول کرنے گا۔ دوسرے دن مجر بادشاہ کے پاس گیالین اس نے اجازت دیتے سے انکارکر دیا۔ اس میے یں اس کے بھائی کے پاس الہاں اور تبلایا کہ بادشاہ کے بیہاں بہنجا دیا۔ اس نے کہا! میں نے تمہاری دعوت بیغور کیا ۔ اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے توالے کردول جس کے شہروار بہاں بہنچ جسی نہیں تو می عرب میں سب سے کروس جھاجا وک گا اوراگراس کے شہروار بہاں جہنج آئے توالیارن بڑے گاکدا نہیں کھی اس سے سابقہ دیڑا ہوگا۔"

مي في المياد المياتوي كل والس جاريابول .

جب اسے میری دارسی کا بیتین مرگیاتواس نے بھائی سے فلوت میں بات کی اور اولاً یہ مینی برخی برب فالب آچکا ہے ان کے متعابی ہماری کوئی حیثیت جبیں اوراس نے جس کسی کے ہاں جی پہنام ہیج ہا ہے اس نے دھوت قبول کر لی ہے ، انہزا دو مرے دن مبرح ہی جمعے بوایا گیا اور بادشا ہا دواس کے بھائی وو و ن اسلام قبول کر لیا اور نبی منطقہ تھائی کی تصدیق کی اورصد قدومول کرنے اور اوگوں کے درمیان فیصلے کرئے اسلام قبول کر لیا اور نبی منطقہ تھائی کی تصدیق کی اورصد قدومول کرنے اور اوگوں کے درمیان فیصلے کرئے کے لیے جمعے آزاد محبور دیا اور جس کسی نے میری خالفت کی اس کے خلاف میرے مدوگا اور ابت ہوئے۔

اس داقعے کے میاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ بقید بادشا ہوں کی نبیست ان دونوں کے پاس خطائی وائی فاصی تاخیر سے مل میں آئی تھی ۔ خالیاً یہ فتح کو کے بور کا واقعہ سے ۔

ان صوط کے ذریعے نبی میں ایسے ایسے تھا ہے تھا ہے۔ اس کے جیشتر مادشا ہوں کہ بینچا دی۔ اس کے جاب میں کوئی ایمان لایا توکسی نے کفر کیا جسکی اتنا صرور ہوا کہ کفر کرسنے والوں کی توجہ میں اس جانب میں کوئی ایمان لایا توکسی نے کفر کیا جسکی اتنا صرور ہوا کہ کفر کرسنے والوں کی توجہ میں اس جانب میڈول ہوگئی اور ان کے نزد کیس آئے کا دین اور آئے کا نام ایک جانی پہیانی چیز بن گیا۔

# صلح صلی نیسیکے لعد کی فوجی مرکزمیال

صدیدی کے بعدا ورخیرے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جورسول اللہ مظافہ اللہ کا اور ہیں آیا۔ امام بناری نیاس کا باب منعقد کرتے ہوئے بالیا ہے دیجی ہوئے ہیں اور ہیں بات کہ غزوے کے خصوصی کا در برواز حضرت سلمہ بن اکوع رصنی اللہ عنہ مردی ہے ۔ ان کی روایت میم مسلم غزوے کے خصوصی کا در دواز حضرت سلمہ بن اکوع رصنی اللہ عنہ مردی ہے ۔ ان کی روایت میم مسلم میں دیکھی جاسکتی ہے جہود الم منازی کہتے ہیں کریا واقع صلح صدیم یہ سے پہلے کا ہے لیکن جو ہات میم میں بیان کی گئی ہے۔ الم منازی کے بیان کے متعابل وہی زیادہ میم سے یا۔

اس فروہ کے ہیروصرت سلم بن اکوع وہنی الدیمة سے وروایات مردی ہیں ان کا خلاصیہ بچے فیس منی مظاف کے ایم میں ان کا خلاصیہ بچے فیس منی مظاف کے ایم دوری اور انسان اوری کے ایم میں کا اوری کے ساتھ میں اوری کے اوری کے اوری کے اوری کے اوری کے میں اندی کا کہ اوری کے اوری کی اوری کا اوری کے اوری کی کا دوری کے اوری کی کا دوری کے اوری کی کا دوری کی کا دوری کا دیا کا دوری کا دور

اَنَ ابْنُ الْاَحْتُ وَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّحْسَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّحْسَعِ مِن الرَّحْسَعِ مِن الرَّحْ الرَحْ الْ

سلمربن اكوع كمينة بين كرمخدا بأن اخير المسل تيرول مصطبى كرنار بإيرجب كوني سوارميري طرف لميث كر

سله و پیهند میم مجاری پاپ غزوه واست قرد ۲/۳۰ میم مسلم بایب غزوه وی قرد دعیر با ۱۱۳/۲ ، ۱۱۳ م ۱۱۵ فتح الباری ۱۰،۰/۱ م ۱۲۷ ، ۲۹۲ ، زا دانعی از ۱۲۰/۳

آ یا تومی کسی درخست کی اورٹ میں میٹھ جاتا ۔ چیواسے تیر اوکرز خمی کر دیتا ۔ یہاں تک کر حبب یہ لوگ بہاڑ کے منك راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر جڑھ گیا اور سچروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں منظم ل ان كا بيجياكة ركمة ابيهان مك كه رسول الله يَتَظَلَّهُ فَا يَكُ كُونِتِن بِي أُونِتْنِيالْ فِيسِ بِي ان سب كواسينے يستيه ي الران لوكول من ميرسد سيدان مسب كوا زاد تعيور ويا دسكن من في يعيم يعي ال كاليجيا جاري رکھا اوران پرتیر رساقار ہا بہاں مک کروجھ کم کرنے کے سابھ امہوں نے تیس سے زیادہ جا دری ادر ہیں سے زیا وہ نیزے میں اسے ہے۔ دہ لوگ جو کچر بھی چینیکتے تھے میں اس پر البلورنشان ، تھوڑے سے مچر ڈوال ریّا تعا باکرسول الله ﷺ اوران کے رفقار بہجان لیں دکریہ دشمن سے جھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعدوه لوگ ایک گھاٹی کے ننگ موڈ پر بیٹوکردوم ہر کا کھانا کھانے گئے۔ یس معی ایک ہوٹی پرجا بیٹا۔ یہ دیکوکر ان سے چارا دی بہار پر ٹرپھورمبری طرف آئے دجب استے قربیب آسکتے کہ باسط کن مکیں تو) ہیں نے کہا جم لوگ بھے بہجانتے ہو؟ میں ملمری اکوع ہول تم میں سے سی کے بیجے دو ڈون گائے دھ کر الول گااور م كونى مير يبحيد وتشد كام فرزنه يا سنك كا مرى يه باست كواد الاس جله كئة ادر مي اين مجرارا بهان كمس ك میں ستے رسول الله مین فیلی الله مین فیلی کا سے سواروں کو دیکھاکہ ورخوں کے درمیان سے جلے ارسے ہیں رسب سے السكه اخرام سنعه وال كريبي الوقعادي اوران كريبي مقداً دين اسود دما ذير بيني كر وعبالهم الدرسن انترم م الكر بونى بصرت انرم سفح بالرحل كد كلوري كوزمي كريانكين عبدالهمن في نيزه ماركر بصنرت انزم كون كرديا اوران كره هور مع برجا بعينا كراسة من صنرت ابوقاده في معبدالريم كربر ربيا بهنج اور اسة نيزو مار كرفتل كرديا- بقتيرهمله أور بيبير بيم بيكر بهاسكه اوريم ف النيس كمدير الانتراع كيا- بيس أن سمة يستيه بيدل دوڑر ہاتھا۔ سُور ج ڈوسینے سے کھیے سیکھ ان لوگوں سفے اپتا ٹر تھا کی۔ گھاٹی کی طرف موڑا حبسس میں ڈی ترو نام كاايك چيشمة تعاريه نوگ ديبايت يقے اورونال بإنى بينا جائے ہتے ستھے سکے ایک سے ایک سے پہے ہی رکھا اور دہ ایک قطرہ بھی نہ حکید سیکے۔ رسول اللہ ﷺ نوشہہوار متحابردن ڈوسینے سے بعد میرے ہاں يهنج - ين نع من كيا: يارسول الله! يرسب پياسے تنصے - اگر آپ مجھ سوآ دمي دے دي ترمي زيز ميت ان کے تمام گھوڑسے چین لول اوران کی گرونیں کر گررحاضرضرمت کر دول۔ آپ نے فرمایا ؛ اکوع کے بیٹے تم قالِ يا گئے ہوتواب درازمی برتو ۔ مجرآ بیات فرمایا کہ اس وقت بنوغُطْفًان میں ان کی مہمان نوازی کی جارہی ہے۔ داک غزدے ہیں رسول الله ﷺ سے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا: آج ہمادے سے سیمہت شهبوارا بوقباده ادرسب سيه بهترييا ده سلمهين اورآت نے مجھے دوسصے دیے کیک کیا ہو کا حصہ اور ا یک شهسوار کا حصه به اور مدمینه وا<mark>سیس هوت هوئے سمجھے</mark> ( میرمشرف نجشاکر) اپنی عصنبار نامی اونٹنی بہایتے میں محدمیوں فریالیا یہ

یہ میر درے کے دوران رسول اللہ میر الله میر اللہ میں اللہ

## غزوه ببراوغ وأدى لقري رسم

ینجبر ٔ مرینسکے شال میں تعربہ ایک موسل کے فاصلے پرایک بڑا شہرتھا۔ یہاں تطبیع بھے اور کھیتیا<sup>ں</sup> مجی ۔ اب یہ ایک سبتی رہ کمتی ہے۔ اس کی آپ وہوا قدرسے غیرصحت مندسہے۔

ہونکہ خیبرساز شوں اور دسیسکاریوں کاگؤھ، قوجی انگیخست کامرکز اور لڑا نے مجرزانے اور بھیک کی آگ معرد کا نے کی کان تھا اس سے سے پہلے ہی مقام سلمانوں کی گرانسفات کا سختی تھا .

كايوم الحساب قريب آگيا۔

فی این اسحاق کابیان ہے کہ دسول اللہ ﷺ نے مدید بیدسے واپس آکرذی کی بید مجیبر کورو اسکی مجیبر کورو اسکی کا پورا مہید اور محرم کے بچندون مدینے میں قیام فرایا۔ پیرمحرم کے باتی ماندہ ایم میں نیمبر کے لیے دوانہ ہوگئے۔

مفرن کابیان سے کرتیبرالدتعالی کا دھدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرایا تھا :

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَعَانِهَ صَعَانِهَ كَیْرَةً تَا خُدُونِهَا فَعَجَ لَ لَکُو هٰذِهِ (۲۰۱۲۸)

"اللّٰهِ فَرَى طور بِها والرویا " اس سے مراد صلح حدید ہے اور مہبت سے اموال فنیمت شے اور جی بیات اس اسلامی منظم مرید یور می اللّٰه منظ الله منظم الله منظ الل

لدتعالى نے استے بى مالى الله الله الله الله كوان ك يارس يس محم دسيتے بوستے فرايا:

سيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَاخُدُوهَا ذَرُونَا نَشَيِغُكُونَ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوهَا ذَرُونَا نَشَيغُكُونَ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوهُ مَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُونَ اللهُ عَنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلِ يَغْفَهُونَ إِلَا قَلِيلًا ٥١٥، ٢٥٠) بَلُ حَانُولُ لَا يَغْفَهُونَ إِلَا قَلِيلًا ٥١٠، ٢٥٠) "ببتم العال فني من الله على الله يَعْفَهُونَ إِلَا قَلِيلًا وَ١٥٠ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

پنائ پنرمب رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ

مہرور کے لیے مشافقین کی مسرکر میال اس مقع بہر ہودی حایت میں منافقین سنے بخاصی میں ورک کے ایت میں منافقین عبدالله بن اُبی

نے ہیروز فیبر کوریب نیام ہمیری کا رہے کو کہتے کہ اندا ہو کا ہوجاؤ، تیاری کراد اور دکھیو درناہیں کے میروز فیبرکوریب نیام ہمیری کا ہوجاؤ، تیاری کراد اور دکھیو درناہیں کیونکہ تہاری تعداداور تمہارا ساز دسامان زیادہ سب اور محد کے رفعاً مہیت تقور سے اور تہی دست ہیں۔ اور ان کے پاس مجھیار مجاب تھوڑ سے ہیں۔ اور ان کے پاس مجھیار مجاب تھوڑ سے ہیں۔

وادی صہبار سے گذرہے راس کے بعدایہ اوروادی میں پینچے میں کا نام رجعہ ، اگری وہ رجیع نہیں اور وادی میں پینچے میں کا نام رجعہ ہے ، اگری وہ رجیع نہیں ہے جہاں صنل وقارہ کی فداری سے بنولحیان کے افضول المقتم البرام کی شہادت اور حضرت زید فہیں ب کی محرف آری اور جو کر میں شہادت کا واقعہ میشیں آیا تھا ۔ )

رجیع ہے۔ بنوغطفان کی آبادی صوف ایک دن ادرایک دات کی دوری پر داتی تھی ادر بنوغطفان سنے
تیار موکر میں دکی ایداد کے لیے جیبر کی داہ سلے تھی یکی اُتنابرداہ میں اُفیس لینے جیسچے کھیشور وشغنب سنائی
بڑا تو انہوں نے سمجا کر سفاؤں نے ان کے بال بچوں اور کوشیوں پر علو کر دیا ہے اس لیے وہ واپس مکیٹ
یکتے اور خیبرکومسلانوں کے لیے آزاد محبور دیا ۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ کے ان دونوں ماہرین داہ کو بلایا جو مشکر کو داستہ بنانے پر مامور تھے۔

ال مي سه ايك كانام ميل تحاران دونول سه آب في اليهامنامه برين لاسته معنوم كرناجا المبيها فقيا كركے خيبرين شمال كى جانب سے تعيتی مرميز كے بجائے شام كی جانب سے وافل ہوسكيں أكداس حكمت عملی کے ذربیعے ایک طرف تومہود کے شام بھا گھے کا راستہ بندگردیں اور دومسری طرف بنوع طفان اور مہود کے درمیان حاکل موکران کی طرف سے کسی مدی رسائی کے امکانات ختم کردیں۔

ا بك را منافيكها: المالتُ كرسول! من آب كوليك داسته سه معيول كا" بينا بخرده الدارك چلارایک متعام بر بهنی کرجهان متعدد داست مچوست منع حض بیا بیارسول الله ! ان سب راستوں سے آپ منزل منصود مک بہنچ سکتے ہیں "آپ نے فرمایا کہ وہ ہرا یک کا نام بتائے ۔اس نے بتایا کہ ایک نام عزان المت اور كھردراى سب -آت سے اس پرجانيا منظور مذكيا -اس في بتايا ، دوس كانام شكش رتفرق واصطراب ، ہے۔ آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا ۔ اس نے بتایا تمیرے کا نام حاطب دکاڑ باراہیے۔ آپ نے اس رکھی جلنے سے الکادکر دیا بھیل سنے کہا اب ایک ہی داستہ باتی رہ کیا سبے بعضرت عمرسف فرایا: اس کا نام کیا سے بھیل نے کہا مرحب دکشا دگی ) نبی مُنظِهٔ اَلْفِیکِی سفِداسی پرمیلنا پہند فرمایا۔

ایعنرت الدین الدی

كها: أسك عام إكيول ريبي لين كير نوا درات مناو إسه عامر شاعر سق مدواري سد اترسك اورقوم كي مدى خوانى كيمن تنك واشعاريستمع:

ٱللهُ عَ لَوْلاً آمَٰتَ مَا اهْسَتَ دَيْنَا وَلاَ تَصَدُّفْنَا وَلاَ صَلَّاسَتُ فَاعْفِرُ فِيدَاءُ لَكَ مَا اتَّقَدَيْنَا وَ مَشَيِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لاَّ حَسَيْنَا وَالْوَيْنُ سَحِكِيْنَةً عَلَى إِنَّا إِذَا مِدِينَحٌ بِسَا ٱحسِينُ

وَ بِالصِّسِيَاجِ حَقَّ أَقُ اعَلَيْنَا

" ك الله! حمر تونه جومًا تومم مرايت نه ياسته ر من مدقه كرسته مذتما زيميست . مم تجدير قرمان ا توميم كنبش وسد بحب تك مم تقوى افقيادكري اوراكر مم محراتي توجيس تابت قدم ركع اورم برسكينت نازل فرما . حبب بيس للكاراجامات توسم اكرجات إن اورللكارين م براوكون في اعتماد كياب -رسول الله يَظْفُلُهُ عَلِينًا الله عَنْ الوع ما الله فرایا 'اللهاس پررم کرسے ۔ قوم سکے ایک آدمی نے کہا 'اب تو (ان کی شہادت) واحیب بوگئی۔ آپ نے ان

کے دجود سے میں بہرہ در کیوں مدفر ایا ۔

صُنّا بر الم کومعلوم تعاکد (جنگ کے موقع یہ) دسول الله ﷺ کمی انسان کے بیخصوصیت سے دعائے مغفرت کریں آو وہ جہدم ہوجا آہے ۔ اور یہی واقد جنگ جیسر جن دحضرت ما امریح ساقع پیش آیا ۔ اس لیے انہوں یہ عرف کی کہ کول زائ کے داری کے دوجو دسے ہم مزید مہرہ در ہوتے ۔)

انہوں یہ عرف کی تھی کہ کیول زائ کے بیے درازی عمر کی دعائی گئی کہ ان کے دوجو دسے ہم مزید مہرہ در ہوتے ۔)

انہوں یہ عرف کی کی کی ان ان کے بیے درازی عمرای آپ نے مصرکی نماز پڑھی ۔ چراز شنے منگولسے آومون ستو ان کے یہ آپ کے مائے درخ کی اس کے بعدا پ نماز مورک کا ان کے ایک قریب دانو ہوا گئی کہ ان انہوں کی اورون و نہیں فرایا ۔ اس کے بعدا پ نماز مورک کیا ۔ پھراتی نے مائی در بھیے ہی دانو دراکھا گیا ۔ ان کے بعدا پ نماز دورک کی معالم نے میں کئی ۔ پھراتی نے نماز پڑھی اورون و نہیں فرایا ۔ رپھیے ہی دانو دراکھا گیا ۔)

پھراتی نے عشار کی نماز ادافر مائی ہے۔

اسلامی الشکر تربیر کے وامن می این بین میرک قریب گذاری کیات میرک کورک کان جرنه بوئی .

نبی مین الفیلی کا دستورته کوجب رات کے دفت کسی قرم کے پاس پہنچے توجیح ہوئے میران کے قریب نہ جائے ۔ چنا کچھ اس رات جب میں ہوئی قرآپ نے فلس دا ندھیرے، میں فجر کی نمازادا فرمائی ۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہوکر نیے بر کے برائے ۔ ادھر اہل نیجیر بی جی جی دڑے ہوا کے دفرائ ہی دفیر و لے کر اپنی مسلمان سوار ہوکر نیے برائے قواجا کے ادھر اہل نیجیر بیجے ہوئے شہر کی طرف بھا گے کہ فول کی تم گھر کشکر سمیت کے کھیں ہاڑی کے اور کھا کہ توجی کے اللہ کا کہ اللہ کا میں نبی میں قوم کے میان میں از رائے ہوئے جی اور کے کو کو کی میرواتی ہے ۔ اور اس کے میان میں از رائے ہی توان ڈرائے ہوئے کو کول کی میرواتی ہوئے ۔ انسان میرائر رائے ہی توان ڈرائے ہوئے کو کول کی میرواتی ہے ۔ "

کے صبیح بخاری باب غزدہ خیبر ۱۰۳/ مسیمت سلم باب غزوۃ ڈی قرد وغیر یا ۱۱۵/۲ سے مسیمت سم مسیم ۱۸۵۱ کے ایصنا صبیح بجن ری ۱/۳/۲ ہے مغازی الواقت دی اغزوہ خیبر ص ۱۱۱) کے مبیم بخاری باب غزدہ خیبر ۱۰۳/۲ ، ۲۰۳

کے ربیرید مقام مجوروں کے درمیان سیے السی میں واقع ہے اور بہاں کی زمین بھی وہائی ہے ،اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی الیبی ملکہ ٹراؤڈ اسلنے کا حکم فرائیں جوان مفاسد سے خالی ہورا درہم اسی ملک فتقل ہوکر پڑا وُڈالیس ۔ رسول اللہ طلائظائیا ہے سنے فرایا اسمے نے جرمائے دی بالکل درست سیے۔ اس کے بعد آب دوسری مجد مقتل ہو گئے۔

نيز حبب آپ جيبر کا سنے قريب بہنج سنے کوشېر دکھائي پڑنے لگاتو آپ نے فرما يا مفہر جاؤ ۔ نشکر مممريا اورآب سنديروعافراني.

ٱللّٰهُ وَرَبِّ السَّمَوْدِيِّ السَّبِّعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْإَرْمِيْدِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبّ الشَّيَاطِينُ وَمَا اَضْلَانَ فَإِنَّا نَسَالُكَ خَيْرَهٰذِهِ الْقَرِّيَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " كالله إسانون أسان الاحن يروه ساي فكن بين وان كريد دكار إادرسانون زمن اورج كود والمفات ہوستے ہیں 'ان کے پروردگار ااورشیاطین اورین کواتبول نے گراہ کیا 'ان کے پروردگار! ہم بھر سے الركبستى كم مجلاتى المسس سك بالشندق ل كعبلاتى كاسوال كرتے بير ؟ ادداس بستى كے مشرست اوراس کے ہانشدول کے شرسے واوراس می جو کھے سبے اس سے مشرسے میری بناہ ماسکتے ہیں " داس کے بعد فرایا جیلو) اللہ کے نام سے آھے برصوبیہ

كريك سي ميت كرتاب والاحرس الله اوراس كريسول بميت كريته في ومي تومني المرام نبی مَیْلِ الْسَقِیْمَالُهُ کی ضرمت میں حاصر بھوئے۔ مراکب بہی آرزدیا ندسے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسسے مِل " تحمداً في بهم في سبح \_ فرايا ، انهيس بلالا دّ - وه لاسته كئه رسول الله يَنْطَهُ اللهُ الله عندان في أنحصول برلعاب دېن لگايا اور دُعا فرماني - وه شفايا ب سويگئے گويا انہيں کوئي تکليت بقي ہي نہيں يھرانہيں جينداعطا فرايا انہوں کے وض کیا " یارسول اللہ إین ان سے اس دفت کم الاول کروہ ہمارے جیسے ہوجائیں "استے فرمایا: "اطینان سے جاؤیہاں مک کدان کے میان میں اترو بو مجرا نہیں اسلام کی دعوت دو اور برسے مام میں

ے ابن بنام ۱۲۹/۲ شد اسی بیاری کی دجرسے پہلے بہل آپ پیکےدہ گئے تھے۔ پھرافٹکرسے جانے۔

الله كے جو حقوق ان بر داجب بین تعین ان سے آگاہ كرد - بخداتم ہارسے دربعہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی كو بھی ہارت ہے توية تميارے ميے مرخ اونٹول سے بہترے ي

نيجبركي أبادي وونطعتول بي بي بيوني تقى اكب منطقي بي حسب زبل بالنج تلع متع . اليهن ناعم بيعض عب بن معاذر اليهن فلعذبير باليه معن الي مصن زار -ان من سيمشهورمين فلعول بيسل ملاقد نطاة كبلانا تعا الديقيد ووقلعول بيشل علاقه شق سي المسيميم وتعا فيجبري آبادي كادوسرامنطقة كتيببركهلآما تعاراس مي صرف بين تطعيمة اجعس قموص رية ببله سنونعنير كي خاندان الوالحيق كاللعة على المجين طبيح المجعن سلالم. ال المحتلعول ك علاوه نتيبرين مزيد تطبع اور كوهيا البي تنب محرده جيوني تفيس اور تورت و حاظلت میں ان قلعوں کے بم پلیرنزمیس م

بجان كب جنگ كاتعلق ب توه صرف بها منطق بن مجلى و درس منطق كي مينول تلعدار زالول کی کثرت کے باوج دجنگ کے بغیر ہی مسلانوں کے حلے کرد سے گئے۔

لماظه سيهبودكي ببلى دفاعي لائن كي يثبيت دكه تاقط اورهبي قلعة مُرْحَب نامي اس شهزورا درجا نبازم بودي كالعم تعلیصے ایک ہزارمردوں کے برابرما ناجا اتعار

حضرت على بن إلى طالب ومنى الله عندمسلانول كى فدج كراس تطع كم ساسف بهني اوريهود كولسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کردی اوراسینے بادشاہ مرحب کی کمان میں سمانوں کے متعالی الكوريرية ميدان جنگ مي از كريميل وتيني وعوت مبارزت دى جس كى كيفيت سكمرين اكوع في يول بيان كى ك يعب مم لوك خير ميني قوان كاباد شاه مرحب بني توارسك رماز و تحير كمير ما تعرافها ما دريك اموانموارموا.

قَدْعَلِمَتْ نَحَيْبُرُ أَنْ مُرْحَبُ شَكِي السِّلَاحِ بَطَلُ مُحَبَّرُ بُ إِذَا الْحُرُوبُ اَقْبَلَتْ تَلَهُّبُ

نے برکر معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں - مہتمیار پوش بہاں اور تخرب کار! نجسب جنگ پر کیار شعله زن موٹ

ا معیم بخاری باب غزد فیمیر ۱۰۵/ ۲۰۱۰ معیض دوایات سیمعلوم بوزاسی کرتیبر کے ایک قطعے کی فتح میں متعدد کوششول کی اکائی کے بعد حصرت على وجهندا ديا گيا تصانيكن محققين كيزديك دا ريح و به سيح سي كا ادير ذكركيا كيا -

اس كم مقابل ميرس جيا عام فرودار موسق اور فرمايا -

قدعلمت عسيس انى عسام شاكى الشلاح بطل معسام س منجروا تأسيم كم يُن عامر بُول ، بتقيار يوكش، شرزور اورجمن كر "

بھرددون نے ایک دومرے پر دادی۔ مرحب کی توارمیرے بچاعائم کی دھال میں جاچھی اورعائم کے سے مارفاجا ایکن ان کی توارمیوٹی تھی۔ انہوں نے بہودی کی پنڈلی پر دارکیا تو توارکامرا بلیٹ کران کے محمدے پر آگ اور بالا فراسی زخم سے ان کی موت داتے ہوگئی نبی میٹ انگارا نے اپنی دوانگلیاں کران کے محمدے پر آگ اور بالا فراسی زخم سے ان کی موت داتے ہوگئی نبی میٹ انگاری ان کے بار کا کا اور بالا فراسی زخم سے ان کی موت داتے ہوگئی نبی میٹ کی کے ان کے بار کا کا کا کہ کے ایک دوائی کی موت کی مقابلے کے بیادی کی موت دیں پر ہوا ہوگئی کے اس دور سے کہ مقابلے کے بیادی کی مقابلے کے بیادی کا کہ کے بیادی کی مقابلے کے بیادی کی مقابلے کے بیادی کی مقابلے کے بیادی کے بیادی کی اس مال کا میں کا کہ کا کیان سے کہ اس وقت محضرت علی نے پر اشعاد کیے :

ومرت مرن ول معارب و المعارب المعارب المنظرة ال

" میں دوخص ہوں کدمیری ماں سفے میرا نام حیدد (شیر) دکھاسہے بینگل کے شیر کی طرح نوفناک ریال ہیں معاع سکے بدسئے نیزرسے کی نامید ہوری کردن گا۔

اسک بدورجب کے مربی ایسی خوار دادی کرویڈھی بھڑھ ارت کی ہے اتھوں فی حامل ہوتی اللہ جنگ کے دوران حفرت علی وزی اللہ علی ہے ایک میوی اللہ علی کے دوران حفرت علی وزی اللہ علی ہے ایک میوی نے جانب کے دوران حفرت علی وزی اللہ علی ہے ایک می بی ابی طالب بڑوں میں دوران کی کئی اتم کو گئی ہے گئی نے کہا : یک علی بن ابی طالب بڑوں میں دوران کی کئی اتم کو گئی ہوئے ماس کے بعد مرصب کا بھائی کا کر ہیں تھے تھے نکا کہ کون سے جو میرامقا بلہ کرسے گا۔ اس کے اس جیلنے پر صفرت نمیرونی اللہ عذمیدان میں آرے ۔ اس بیدان کی مار حقرت نمیرونی اللہ عذمیدان میں آرے ۔ اس بیدان کی مار حقرت نمیرونی اللہ عذمیدان میں آرے ۔ اس بیدان کی مار حقرت نمیرونی اللہ عذمیدان میں آرے ۔ اس بیدان کی مار حقرت نمیرونی اللہ عنہ میں انہ بھی ؛ بادسول اللہ ! کیا میرا بھیا گئی کیا جائے گا ؟ آپ سے فرایا ، نہیں ؛ جگر تمہا اربی اسے منہ میں کا بیا نہیں ؛ جگر تمہا اربی اسے قبل کرے گا جائے گا ؟ آپ سے فرایا ، نہیں ؛ جگر تمہا اربی ا

اس کے بعد من ناعم کے پاس زوروار بھا ہونی سے می کئی سر برآوردہ میرودی ارسے گئے اور بقیم ہو

یں تاب مقاوست بزرہی ۔ بیخانجے دومسلانوں کا حملہ بزروک سکے یعبس ما تفذیب علوم ہوا ہے کہ یہجنگ کئی دان جاری رہی اور اس میں معانوں کوشدید مقاومت کا سامناکرنا پڑا۔ تاہم میبود ،مسافول کو زیر کرنے سے مايوس موسيك تنصر الساليد يبيني يبينياس قلعه يتنتن بوكر قلعصعب من جله سكنے ادر سمانوں نے قلعہ

من معافر کی فتح فلعصم عیب بن معافر کی فتح سب سے بڑا منبوط قلعہ تھا مسلانوں نے صفرت محیاب بن منذرانعما

رمنی الله منه کی کمان میں اس قلعه پرچمله کیا اور تین دوز تک کسے گھیرے میں لیے رکھاتیمیسرے دن کرول اللہ مینالیانی تعلیم ا نے اس قلعمی فتح کے لیے تعومی دعا فرائی۔

ابن اسماق كابيان به كقبيله إسلم كى شاخ بنوسېم كولگ رسول الله عظافه الله كي خدمت مي مامنر مرست اودوش كيا بهم لوگ جورم و يك بيل .. اور مهارس بياس كيدنهين سب - آب فيدنوايا إلى الله التيمان كاحال معلوم بهدية توجا تناسب كدان ك المدقوت نبيس اورمير ب ياس مي كيد جبين كدمي انبيس دول -البذائبي يبودك ايسة فلعى فتح سيدسر فراز فراج سيست بياده كارآمر بوا درجهال سب سيدزياده نوراك ادرجهل دستیاب ہو " اور جب وعا فرانے کے بعد نبی طافی ایک نے اومسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی وعوت دی توحملہ کرنے میں بنواسٹم ہی پیش پیش تھے۔ اس جھلے میں بھی قلعے کے سامنے مبازر ا در مار کاٹ بھرتی ۔ الندعزّ وحل نے سورج ٹروسیفے سے پہلے بہلے قلعصعب بن معاذ کی سنجے عطا فرائی ۔خیبریں کوئی قلعہ ایسانہ تھا جال اِس قلعے سے زیادہ خوراک اور حربی موجُرد مرقبہ مسلمانوں نے اس قلعے میں تعبض منجنیقیں اور دبائے مجی لیئے۔

ابن اسحاق کی اس دوایت میں شدیدیگیوک کا تذکرہ کیا گیاہے اسی کا یہ نتیجہ تعاکد لوگوں سنے و فتح مامل ہوستے ہی گرسے ذی کروسیے اور مولہوں پر میٹریاں میٹھا دیں یکن جب رسول الله میں الله میں الله میں اس کا علم ہوا تو آپ نے محر مؤلکہ مصے کے دشت سے منع حزما دیا۔

من مرکی فتح العداد می اور قلع معب کی فتح کے بعد میرود نطاق کے سارے قلعوں سے کال کر قلعہ العداد میں بیرکی فتح ا قلعہ زمیر کی فتح البیری میں جمع ہوگئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اور میہا ڈکی ہوٹی پر واقع تھا، داستہ آنا پڑیجے

ے برای ہے۔ اس اس اس اس اس اس اس اس استری اللہ ہے۔ اس اس استری استری کا دی گھس کر قطعے کی فعیسل کوجا پہنچتے تھے اور دشمن کی زیستے کے استری کی زیستے کے اور دشمن کی دیستے کے دروں کی دیستے کے دروں کی دیستے کی اس کی دیستے کی اس کی دیستے کے دروں کی دیستے کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دیستے کی دروں کی در منت موك فيسل من سكان كرت تصريبي دوار كبلاآ اقعاد اب مين كرد واركها واللب د

ادر کل تھاکر یہاں نسواروں کی رسائی ہو کئی تھی شہادوں کی اس میانے رسول اللہ عظاہ تھا تھا گئے ہے۔ اس کے گرو عاصرہ قام کی اور بھی نہا ہے۔ اس کے بعدایک بہودی نے آگر کہا! کے ابوالقام الکو اس کے بعدایک بہودی نے آگر کہا! کے ابوالقام الکراک بھیمنے تھا موہ جاری تھیں تو بھی انہیں کوئی پروانہ ہوگی۔ البتدان کے بیعنے کا یاتی اور بھٹے زمن کراک بھیمنے بیس جیمنے تھیں والی بھیر جانے بیس کے بندے بیس جیمنے تھے۔ اس اطلاع برآگر بیسان کا یاتی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآئی نے ان کا یاتی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآئی نے ان کا یاتی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآئی نے ان کا یاتی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآئی نے ان کا یاتی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآئی نے اور تقریباؤں کی بیودی بھی کہ میں گئی مطان مار سے گئے اور تقریباؤں کہ بودی بھی کام آئے گئین تعد نوخ ہوگیا۔

من ای کی فتح العد زبیرست مکست کھانے کے بعد بہود جمن ابی بن قلعہ بند ہوسکے بسلانوں نے ہی قلعہ ابی کی فتح الحاجی محاصرہ کرلیا۔اب کی بار دوشہ زدرجا نباز مہودی بیکے بعدد گرسے دفورت مہارزت جیتے ہوستے میدان میں اتر سے اور دونوں ہی مسلمان جا نبازوں کے باحضوں ماسے سے ، دوسرے میمودی کے قائل سُرت بنی داسنیمتهورجانفردش صرست ابر دجانه ساک بن خرشه انصاری دمنی الله عند تعید . ده دور بسدیم بردی کو قتل كرك بهايت تيزى سے تطبيع بن جا مكف اوران كرمانق بى اسلامى تفكى تبليد بن جا كھسا ملامى ا ندر کھے دیرتک تو زور دار جگب ہوئی لیکن اس کے بعد میہودایاں نے تطبعے سے کھسکنا سروع کردیا اور بالاخر سب كىسب بىماگ كرقلىدىزادىمى بېنىچ گئے، جۇجىبركىنىسىندادل دىينى بېلىرىنىلىقى كا آخرى قلىدىغا ي فلعدر الكي في المنظم المستفرد المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه ا ين النهول سف عورتول الذبيجول سميت قيام كيا جيكه سالقه جارتلعول مي مورتول ادر بيجول كونهيس ركها كيا تعا. مسلمانون في ال قلع كالمنتى مع عاصره كيا اوربهود يريخت دباؤد الاسكين قلعه ويكم ايك بازاور معنوظ پہاڑی پر داتع تھا اِس سیلے اس میں افل ہوستے کی کوئی صورت بن نہیں پڑر ہی تھی ۔ ادھر بہو دستلھ سنے بابزنك رمسلانول ست كزانه في عرائت نهيس كرديب تصر البية تير ربرما برساكرا ورسچر عينيك بجينك كر

 یهودنے فاش اور بزرین تکست کھائی۔ وہ بقیہ قباعوں کی طرح اس قلعے سے پیچیے کھیک کرنہ نول سکے بلکراس طرت سبے محابا بھا سکے کراپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ دنہ لے جاسکے اورا نہیں مسلانوں کے رحم وکرم پر مجبوڑ دیا۔

اس منبوط تطعے کی فتے سکے بعد خیبر کانصف اول بینی نطاۃ ادرشق کاعلاقہ فتح ہوگیا۔ اس علاتے تیصے نے چھوسٹے کچھنز پیشلعے بھی ستھے سکین اس قطعے سکے فتح ہوستے ہی میودیوں نے ان باقیما ندہ قلعوں کومجی خالی کردیا اور شہر خیبر سکے دوسرے منطقے بعنی کتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔

ابل مغازی کے درمیان انقلات ہے کہ بہاں کے مینوں طعوں میں سے کسی قلعے پر جگ ہوئی یا بہتی یا بہتی یا بہتی اسے کہ بہاں کے مینوں طعوں میں سے کسی قلعے پر جگ ہوئی کا بہت بہتیں ؟ ابن اسحان سے بیان میں بیمرا حت ہے کہ قلع قموص کو منح کرنے کے سیان سے بی کم کرنے کے میان سے بی کم کرنے کے میان سے بی کر ہوئی کا کہ اور میہود یوں کی طرف سے فود ہر دگی کے سیان سے بی موری کا کہ سے فود ہر دگی کے سیان کوئی یات جیت بہتیں ہوئی ہیا۔

معاصرہ کیا۔ یہ عاصرہ ہودہ دوزجادی رہا۔ یہ واستے کتیبر۔ یں تشریف لائے تو وہاں کے باشدوں کاختی سے معاصرہ کیا۔ یہ عاصرہ ہودہ دوزجادی رہا۔ یہ وداستے قلعول سے تکل ہی نہیں کہ سے میہال کک رسول للہ مخاصرہ کیا۔ یہ عاصرہ ہودہ دوزجادی رہا۔ یہ وداستے قلعول سے تعلق ہی نہیں کہ سے میہال کا میں یہ میں دو تباہی کا یقی ہی گیا تو انہوں نے رحل للہ شاہدہ اللہ شاہدہ کے اللہ منابی کے اللہ منابی کے اللہ منابی کے اللہ منابی ۔

ِلا تواس نے آپ کے پاس حاصر ہوکراس مشرط ریسلے کرنی کہ قلعے میں جو قوج سبے اس کی عبال نیشی کردی عبار کی اوران کے بال بیجے انہیں کے پاس رہی محے ربینی انہیں اونڈی اور فلام نہیں بنایا جائے گا، بلکدوہ استے بال بیوں کو نے کرچیبر کی مرزمین سے مل جائیں گے اور لیتے اموال ، باغات ، زمینیں ، سوتے ، جاندی محصولے زريس، رسول الله ﷺ كوال كروس كروس كا صرف لتناكيرا العمائيس كمعتنا ايك نان كي بشت أها من الله الله الله المنطقة في من من الله المنطقة المن المراكم المول من مجد الله الله الله المنطقة الله المنطقة المن المن المن المنطقة ا ہمل گئے "مہرد نے پرنٹر وخنظور کم لی اور معمالحت ہوگئی اس معالحت کے بعد مینوں تطبیع سلانوں کے حوالے كردسيد كئے ادراك طرح نيركي فتح كل ہوكئى۔ سوالے کر دیے ہے اوراس طرح نیے برکی فتے عمل ہوگئی۔ ارت سے دونول بیلیول کی برعبری اوران کافنل ابوامیں کے دونول بیلیول کی برعبر می اوران کافنل ابوامیں کے دونول بیلیول کی برعبر می اوران کافنل نمائب كرديا-ايك كھال غائب كردى عب ميں مال اور يخيئى بن أخطنب كے زيورات تھے . اسے يحيئى بن

انتطب مدينه سع بنونفيركي مبلاوطني كروقت اسينت بمراه للواتعاء

ابن المن كابيان بيه كروسول الله مسطلة فلي الله المسكم إس كاندن ابى الميتن الواكيا واس مع ياس برتم في كاخزا ندتها دلين آب في دريانت كياتواس في يسليم كمة سن ألكادكردياكه لسن فزاف كي مجر كراب ين كونى علم بهد واس كے بعد ايك ويدوى في اكر بها ياكرين كما خدكود زار اس ويواف كا چكرانگات بوت كراية ومرتوم مهين قتل كردي سحة نا واس في كما جي ال وات في من ويلاد كلود في كاحكم ديا اواس سي محمد خزانه برآمر ہوا ، بھر اقیانمہ خزاند کے تعلق آئے نے دریافت کیاتواس نے مجراد ایکی سے آنکارکر دیا واس کیائی نے اسے حذرت زئیر سے والے کرویا اور فرمایا: لمے مزادو ، پہان کمک کراس کے پاس جو کھے ہے وہ سب کا مىب بېي ماصل د وباستە يىھنرىت زېيرسة اس كىسىيىغ رېتچاق كى تھوكريں ماريں يېران كىسە كەاس ك<mark>ىما</mark>ن يرين آنى - بصرائب رسول الله يَرُالْ الْفَالِمَانَ سنة محرين المرسكة والدكرويا واورانبول سنة فروين المرك برسك اس کی گردن ماردی دمحود سایر حاصل کرنے سے العناعم کی دیوار کے تنبیجے نیسٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر عى كاياك كراكرانبين مثل كردياتها.

الم الكن من الودا وُدي يصر حت ب كرات في ال شرط يرمعا مره كياتها كرمسان أول كي طرف سي ميود كواميازت بوكي كرتيسر سيع عبلاولن بوت مرب ابنی سواریول پرجیمنا مال لاوسکیس سلیمائیس (دیکھٹے ابدواؤد باب ما جادفی سیم ارون خوید برد،) لال زاد المعاد ۱۳۷/۲

ابن قیم کابیان ہے کردسول اللّٰہ میٹالی آلی کے ابوائی کے دونوں بیٹوں کوفتل کرا دیا تھا۔ اوران نون کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کما نہ کے چیرے بھائی نے دی تھی۔

اس کے بعد آپ نے بی اضطب کی صاحبزا دی حضرت صنفیہ کو قید یوں ہیں شامل کر لیا۔ دہ کا مذ بن ابی الحقیق کی بیوی تقییں اور انھی وُلہن تقییں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی بھوئی تھی۔ بن ابی الفیق کی بیوی تقییں اور انھی وُلہن تقییں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی بھوئی تھی۔

نیمری تقسیم اس طرح کی گئی کراسے ۲۳ جو تقول میں بائٹ دیا گیا۔ ہر صدایک موصول کا جامع تھا۔ اس طرح کی تین ہزاد چوسو (۱۰۰۰) سے بوت ۔ اس میں سے نفسف بعنی اٹھارہ سوجے رسول اللہ تظافیل اور مسلانوں کے سے ۔ حام ملانوں کی طرح رسول اللہ تظافیل کا مجی عرف ایک ہی حرف ایک ہی حق تھا۔ باق یعنی اٹھا رہ صول برشق دو مرافع سف ، وسول اللہ تظافیل نے سے مسلمانوں کی آجمامی مزودیات وحوادث کے لیے الگ کر اللہ تعالی کر عدت ابل صدیعیہ کے لیے ایک عطیہ ابتھا۔ اٹھارہ موصول برخیم کی تقسیم اس لیے گئی کریہ اللہ تعالی کی طرف سے ابل صدیعیہ کے لیے ایک عطیہ تعالی ہو موج دستھے ان کے بیاتھا۔ اٹھارہ جو موج دستھے ان کے بیاتھا۔ اور کو دو موقعی ۔ جو نیک سوار کے علاوہ خود کھی تھا ہو موج دو موقعی ۔ جو نیک سوار کے علاوہ خود کھی ڈیسے کو بی صدیما سب اور کو دو سواروں کو مین کا مصد ڈبل بعنی دو فوجیوں کے بار ہوتا ہے۔ اس لیے شیم کو اٹھارہ موصول پڑتھیم کیا گیا تو دو سوشر سواروں کو مین تین سوتھ کے حا ب سے تھی موسوط سے اور بارہ سو بریٹ میل فرج کو ایک ایک سوتھ کے حا ب سے تھی موسوط سے اور بارہ سو بریٹ میل فرج کو ایک ایک سوتھ کے حا ب سے تھی موسوط سے اور بارہ سو بریٹ میل فرج کو ایک ایک سوتھ کے حا ب سے تھی موسوط سے اور بارہ سو بریٹ میل فرج کو ایک ایک سوتھ کے حا ب سے تھی موسوط سوتھ کے تا ب سوتھ کے گئی اور بارہ سو بریٹ ما شاہ کا میں موسوط کے ایک ایک سوتھ کے کا ب سوتھ کے گئی اور بارہ سو بریٹ میں کو ایک ایک سوتھ کے گئی دور سوتھ کے گئی اور بارہ سوتھ کے گئی ہو سوتھ کے گئ

نیمبرکے اموال فنیمت کی کثرت کا انداز مسمع بخاری میں مردی ابنیم رفتانی کی اس روایت سے ہوتا سبے کہ انہول نے فرمایا ہ ہم کوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں مک کہم نے خیبر فتح کیا ۔ اسی طرح صفریت عائشہ دنہ کاللہ

عنها کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا ااب ہیں پہٹ بھر کر تھجور داس كروسية جوانعبار في المراد كي طور يرابيس وسيه ركھے تھے كيو كاب ان كے بيے جيبريس ال اور كھور کے وزحت ہو<u>یکے تع</u>الیہ

مصرت معفران الى طالب وراشعرى صحابه كي امد من الدعن عدمت نبوي من مامزيد كي امد من الدعن عدمت نبوي من مامزيد كي .

ان کے ساتھ اشعری سلمان تعینی محترت اور کی اور ان کے رفقار بھی تھے صفی الدعنہم ۔

مصرت الدموئ اشعرى دمنى النوعة كابيان سي كرين بي بيس دسول الله يَنْظَ الْمَا يَنْظُ الْمَا الله مَنْظُ الْمُعَالِمُ الله مُعَالِم الله الله مُعَالِم الله مُعَالِم الله من الله الله من الله م توہم اوگ بینی میں اور میرسے ود مجانی اپنی قوم کے بچاس آ دمیول سمیست اسپنے وان سے بجرت کرسے ایک شتی پرسواراکی کی فدمست دی دواند ہوئے میکن ہماری کشتی نے ہیں مخاشی کے مک حیشریں ہجین کسب و إل حضريت جعَّف إور ال سيحد وفقا سيعيد المات بوني ـ انبول في تا ياكد دسول الله ظاله المنظيمة الله ميس بعيماب الديبين ممبرد ربن كاحكم ديلب اورآب الأكبى بمارس ما تعاظر جاست بينانيهم لوگ بھی ان سے سا قدمٹر سکنے اور خدم سب نبوی میں اس دفرت پہنچ مسکے حیب آٹ نیمبر نوخ کرس<u>ے تھے</u>۔ آپ نے ہارا بھی حصد لگایا میکن ہمارے علادہ کسی جی شخص کا جفتے غیبر ہی موجود رقعا ، کوئی حد نہیں لگایا ہم<sup>ن</sup> شركار جنك بى كاحد لكايار البته صفرت جيخزا دران كر دفعار كرساتد بهارى شق دالول كالجي حدلكايا ادر ان سكسية يمى الم فنيمست تغتيم كيا يشه

ادرحب حنرت حيفرنبي مَثَلَاتُهُ عَلِينَا كَي فدمت من يهني وآت فيان كاستقبال كيا ادراعنين دوم ويكرفراياه والله مي نبيل جافتا كريكس است كي نوشي زياده ب إئير كي فتح كي ياسمعركي أمدى

يا درسب كدان الأكول كومالاسق سك سليد رسول الله طالي الله المالية المنافقة الله المنافقة المالية المرام المرام كالمجاشي سکے پاس مبیعاتما اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو اکٹ سکے پاس ردا نہ کردے۔ بینا نیم نماشی نے دونتیوں پرسوار کرکے انہیں روا زکر دیا. یکل سولد آدمی تنصے اوران کے ساتھ ان کے باقیا ندہ نیکے اور عوز میں بھی تعیس ۔ بقيد لوگ اس سے يہنے مرين آيكے مقع الله

كل زادالمعاد ۱/۱۲۱ ، مع تومنى على ميم البنادى ۱/۹/۳ بلا زادالمعاد ۱/۸۱۱ مع تومنى ملم ۱/۴۹ ته مع بخاري ا/ ۲۲۳ نيزد يکھيے فتح المباري ٤/١٩٨٣ تا ١٨٧٠ الد زادالمعاد ۱۲۹/۲

خدمت میں آکر عرض کیا ؛ اسے اللہ کے نبی اسمجھے قیدی عور توں میں سے ایک اوٹری دے دیجے۔ آپ نے فرايا. جا وَاورا يك لوَ مُرى **سل لو- انبول ن عاكر تصنوبت صفيه ب**نست بُحيى كونتخب كرليا - اس يرايك ادمى نے آپ کے پاس آکر عرض کیا کر اسے اللہ کے نبی ا آپ نے بنی قرنظ اور بنی نعنبر کی سیدہ صفیہ کو دِعیہ کے مولك رويا حالا ككه وهمرون آب كوشايان شائ ب وآب في طوايا ، وشيكوم غيرميت بلا وبصرت ونجيك ان کوسا تعبیلیے ہوئے ما منر ہوئے ۔ آپ نے انہیں دیکھ کرحضرت دِنجیۂ سے فرمایا کر قیدیوں ہیں سے کوئی دوسری وللدى ك او بجرات في صفيد السلام بيش كيا - النول في اسلام فول كرايا - اس ك بعرات في انصیں آزاد کر کے ان سے شادی کرلی اوران کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ والیسی میں مترصہا رہنے کم نجيف يك يركنس اس كے بعد صرت م الله عنها الله عنها في الله عنها في الله عنها اوروات كوانيك باسس بھیج دیا۔ آپ نے دو لیے کی حیثیت سے ال کے بمراوس کی اور مجرد کھی اور ستومال کر ولی کھلایا۔ اور داسته می تمین روز شبهائے وسی محطور پران سے پاس قیام فرما بایلهٔ اس موقع پرآٹ نے ان سے چر برسرانشان ديما وريافت فرطية بركيب ؛ كيف كيس يارسول الله إآث كتي رست يهيديس سلم نواب د مکیما تفاکه ماینداینی عبرسے وٹ کرمیری آفوش میں آگزاہے رہندا ، میھے آپ کے معاسلے کا کوئی تصوّر معی دقعا لیکن می نے بیواب اپنے شوم سے بیان کیا قاس نے میرے چرے پر تھیٹر دسید کہتے ہوئے کہا، يه با دشاه جرمدينس بيدتم اس كي آوزدكرد بي موليه

زم رالود مری کا واقعہ این شخری نتے کے بعد حب رسول اللہ ﷺ فیلٹ مطائن اور کمیو ہو ہے توسلام
رم رالود مری کا واقعہ این شکم کی بیری زیند بنت حادث نے آپ سے پاس منتی ہوئی کری
کابدر بہجا ۔ اس نے دچور کھاتھا کہ رسول اللہ ﷺ کون ساحضوزیادہ بیندکرتے ہیں، اور اسے بنایا گیا
تھا کہ دستہ اس لیے اس نے دستے میں نوب زہر طادیا تھا اوراس کے بعد بقیر صدیجی زم راکو وکر دیا تھا بھر
اسے لے کروہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اکھا کہ

علا - اریخ نصری ارمه ۱۲۸ میلی میمیم میخاری ارمه ۱۳۰۴ ۱۰۲۰ و دارالمعاد ۱۳۴/۲ میلی ارمه ۱۳۴/۲ ۱۳۰۴ و دارالمعاد ۱۳۴/۲ میلی این شام ۱۳۴/۲ ۱۳۳۲ میلی این بیشام ۱۳۴/۲

اس کا ایک محواج ایا نکین نگلف کے بھائے تھوک یا بھر فرمایا کہ پڑی مجھے بتلاد ہی ہے کہ اس میں زم طایا گیاہے ۔ اس سے بعدآئی نے زمیب کو بلایا تواس نے اقراد کرئیا ۔ آٹ نے نے چھاکہ تم نے ایساکیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے موجا کہ اگریہ با دشاہ ہے تو ہیں اس سے داحت ال جائے گی اور اگر نبی ہے تواسے خبروے دی جائے گی ۔ اس پرآئی نے اسے معات کردیا ۔

اس موقع پرآپ کے ساتھ حصزت مبترین برار بن معرود دئتی الْدعنہ بھے۔ انہوں نے ایک بقرنگل لیا تھا جس کی دحبت کے ان کی موت واقع ہوگئی۔

دوایات پس اختلاف ہے کرآٹ نے اس عورت کومعاف کردیا تھا یا تنل کردیا تھا آبھی آبھی اس طرح دی گئی ہے کہ بہلے تو آئی معاف کردیا تھا لیکن جب حضرت بیشروشی اللّه عنہ کی موت اقع برگئی توجیرتھا مس سکے طور پرتمل کردیا ہے؟

مرکز بند میں فرق کے معمولین جنگ جیسر میں فرق کے معمولین میں میں میں فرق کا سے معمولین کی تعدا دسولہ ہے ۔ جار قریش سے ، ایک تبدید البیعے سے

ايك قبيله الم سه ،ايك الم خيرسه ، اور بقير انصارسه .

ایک قول یرسی ہے کہ ان معرکوں میں کل الم المان شہید مونے علام مفور ہوری نے الا الکھا ہے ۔

پھردہ دیکھتے ہیں: "اہل سیر سے شہدا سے نہیر کی تعدد بندرہ کھی ہے۔ مجھے الاش کرتے ہوئے ۱۲۳ مام سطے ...

زنیت بن وائد کا نام صرحت واقدی نے اور زنیت بن مبیب کا نام صرحت طبری نے لیا ہے۔ بشر الن بار بن معرور کا انتقال خاتر بیگ کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا جونبی مظافی النا کے سابے دیا نہو ہے۔

معرور کا انتقال خاتر بیگ کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا جونبی مظافی النا کے سابے دیا نہو ہے۔

معرور کا انتقال خاتر بیگ کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا جونبی مظافی النا کے سابے دیا نہو ہے۔

معرور کا انتقال خاتر بیگ کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا جونبی مظافی النا کے سابے دیا تاہو ہے۔

معرور کا انتقال خاتر بی النا کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے بواج نبی مظافی میں میں ہوئے۔

میر سے نزدیک دوا بہ وقل قومی سنتے ہے۔

دوسرد فراق نعني ميود كم مقتولين كي تعداوه وسيء

رسول الله مین الله م

ه ویکھتے زاد المعاد ۱۲۹/۱۳۹۱، ۱۲۹ ، فتح الباری ۱/۱۹۹۱، اصل واقع میج البخاری پی طولاً اود مختصراً وو نول الرح مروی سبت و مکھتے ا/ ۱۲۹ - ۱/۱۱۰ ، ۱۰۰ ۸ نیزابنِ مِشَام ۲/۱۳۲۱، ۱۳۳۸ - کتاب دیجة تعالمین ۱/۸۲۲ ، ۲۹۹ ، ۲۷۰ - ا بل خیبر کے معا ملر کے مطابات فدک کی نصف پیدا وار دینے کی مشرائط بر مصالحت کی پیکش کی ۔ آپ نے بیکش قبول کرلی اوراس طرح فدک کی مسرز مین خالص رسول الله بینا الله مینا مینا مینا کیا تھا۔) برگھور الله اوراد نوم نہیں ووڑ الے تھے لئے دینی اسے بڑو ٹرم شیر فتح نہیں کیا تھا۔)

وادى القرمى القرمي المعربيردكى اليب جاعبت متى الدان كرما تدعرب كى ايب جاعبت معى مال المراكم المعرب كى ايب جاعبت معى الدان كرما تدعرب كى ايب جاعبت معى مال المركزي كا

حب مسلمان وہاں اترب تو مہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے معن بندی کے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا ایک خلام ماراگیا۔ لوگوں نے کہا اس کے بیے حبیت میادک ہونی دلائی فلائی ایک نے فرایا ، ہرگرز نہیں۔ اس ذات کی قسم سے بہلے اس نے حبیر میں ماراگیا۔ کو اس کے ماحد میں میری جان ہے اس نے جگول نے بیرمیں مارافی میں کی تقسیم سے بہلے اس میں سے جو جادر جانی تھی وہ آگ بن کراس پر بھڑک رہی ہے ۔ لوگول نے بنی میں اللہ فلائی کی کی تعمیر اور تسمیر کی اور تسمیر کی دوست میں حاصر ہوا نبی میں اللہ فلائی نے فرایا ، میراک تسمیریا دو تسمیر کی ایک تسمیریا دو تسمیریا دو تسمیریا دو تسمیریا دو تسمیریا دو تسمیریا کی کے ہیں ہے گا

اس کے بعد نبی منظ فلی از کیا۔ ایک بچم خیات کی ترتیب اورصعت بندی کی۔ فیات الک کے بعد آپ بن منذرکو دیا اور میرا برجم عُبادَه بن بشرکو میا اس کے بعد آپ سے بیوو کو اسلام کی وحوت وی ۔ امہوں نے قبول نزکیا اوران کا ایک آدی میدان بشرکو میا اس کے بعد آپ سے بیوو کو اسلام کی وحوت وی ۔ امہوں نے قبول نزکیا اوران کا ایک آدی میدان بشک می افزا۔ او هر سے صفرت زبیر بن عوام رضی افلیوند نمو وار بورت اور اس کا کام تمام کردیا ۔ میرود سراآدی نکلا۔ حضرت زبیر بن عوام رویا ۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا ۔ اس کے مقابط کے لیے حضرت زبیر نظر نظر اورا سے مقابل کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا ۔ اس کے مقابط کے لیے حضرت علی صی اقد عند نظر اورا سے می اورا سے مقابل کی وار اس کے مقابل کے رویا ۔ اس طرح روئة روئة ان کے گیارہ آدمی مارے گئے ۔ حبب حضرت علی صی الاع می نظر اورا می میدان کے گیارہ آدمی مارے گئے ۔ حبب ایک آدمی مارا جا آقن می خلاف کا نی میں ویا کہ اورا کی میں الاع می دعورت و ہے ۔

اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ متحابر کام کونماز پڑھاتے۔ اور پھر طیٹ کر مہود سکے بالمقابل جلے جاتے اور انہیں اسلام ، اللّٰ اوراس کے دسول کی دعوت دستے ۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہوگئی۔ دوسرے دن جبح آپ بھرتشریق کے مسلح البی ایسی سورج نیتر و برا برجمی طبند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے یا تقریب ہو کچے تھا اسے آپ کے حوالے کردیا رہی آپ نے برور قوت نوج حاص کی اوراللّہ نے ان کے اموال آپ کوفیرت ہیں دیے میجا بہ کرام کو بہت سارا سازو سالمان یا تھ آیا۔

رسول الله يَسِطُّهُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَلَىٰ سف وادى القرى مِن جارد درّقیام فرایا اورجو ال فنیمت یاته آیا است مخابرام پرتسیم فرادیا را استه زمین اور مجورسک یا قامت کومیود کے باتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے جسی (اہلِ خیبر جبیا ) معاملہ طے کرایا لئے

منه المسلم المنه المنه و المن

" یرتخریہ جو محکدرسول اللّه کی طرف سے بنوعادیا کے لیے۔ ان کے لیے ذخرہ ہے۔ اوران پرجزریہ ہے۔ ان پر مزنیادتی ہوگی ندائنیں مجلاوطن کیا جائے گار رات معاون ہوگی اور دن مخیشی نمبش بعنی یرمعا ہرہ وائمی ہوگا، اور ریخ ریفالڈین سعیدنے کھی لیک

مربرند کووالیدی ایک مح بعدرسول الله شافه الله شافه الله مند دارسی کی راه لی دوابسی کے دوران لوگ مدینه کووالیدی کی راه لی دوابسی کے دوران لوگ ایک الله الله ایک وادی کے قربیب پینچے تو بعند آوازے الله اکبر الله اکبر الله اکبر کا اله الا الله کفتے سکے درسول الله منظافه کا الله منظافه کو پیکار رہے ہوج سنف والی اور قربیب شکیدی کو پیکار رہے ہوج سنف والی اور قربیب شکید

می زادالمعاد ۲/۱۲۹//۱۲۷ نئے زادالمعاد ۲/۱۲۱ این سعد ۱/۱۲۷ میل میرم بجن دی ۲/۵۰۴ سے ابن شام ۲/۲۲ پردا تعرفاصامشپورا درمام کتب وریث میں مروی ہے۔ نیز دیکھنے زادالمعاد ۲/۱۲۶

سمرتیرا بان بن سعید مرتیرا بان بن سعید ودراندنیم کے باکل خلاف ہے، دران حالیکہ مین کے دریش ایسے بدر تھیم ہیں جول اردرادار فاکر نی کے لیے سلانوں کی غفلت کے منظر ہے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ خبر تشریف لے گئے تھے ان ہی ایام میں آپ نے بدوق کو فوف ندہ کرنے دالیں آئے تونبی مظاہلات کی کمان میں کند کی جانب ایک سرتیج ویا تھا۔ اَباک بن سعیدا پنا فرض اداکر کے دالیں آئے تونبی مظاہلات کے سے میں طاقات میں ا

ما الملب یہ سے کریم تریم فرمٹ میں جمیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر میم بخاری ٹی آیا ہے۔ ما فطابن مجرد مکھتے ہیں کہ مجے اس سرئیر کا حال معلی مزہور کا چینے

## غزوة والمسالرقاع (مكير)

جب رسول الله مِیّنافِیْ اَنْ اِنْدَاب کے تمین بازووں میں سے دومضبوط بازووں کو تورگر وارغ مجو سکتے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھر پورموقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ کیدو سفے جو نجد سکے صحوا می خمیدان سفے اور رہ رہ کر اور طب مارکی کاربوائیاں کرتے رہتے سفے۔

چزکہ یہ بڈوکسی آبادی یا شہر کے باتندے مذہتے اور ان کا قیام مکانات اور قلوں کے اندر نہ تھا اس لیے اہل کہ اور باتندگان خیبر کی بہسبت ان پر پوری طرح قابر پالینا اور ان کے شرو نساد کی آگ مکمل طور پر بجا دیناسخت وشوار تھا۔ اہذا ان کے حق میں صرف توف زدہ کرنے والی تادیب کا زواتیاں ہی مفعد موسکتی تھیں۔

چنانچران بدوؤں پررعب و دبربہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول وگیر مدیمنہ کے اطراف میں چنانچران بدوؤں پررعب و دبربہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول وگیر مدیمنہ کے اطراف میں چیابہ ما رہنے کے اراد سے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو براگندہ کرنے کی غرض سے ۔۔ نبی مظافہ المجانی کا اسے معروف ہے ۔۔ نبی حد فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے ۔

عام اہل مغازی نے اس عزوہ کا تذکرہ سکت میں کیا ہے لیکن امام نجاری نے اس کا زمانہ و توع سے بتایا ہے ۔ بچ نکہ اس عزوہ ہے میں صنب ابنوس البوم بی اشری اور صنب البرایہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیر عزوہ ، عزوہ فیر ہے بعد بی بیش آیا تھا۔ (مہدیہ فالباً دیسے الاقل کی تھی ، اہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیر عزوہ ، عزوہ فیر ہے بعد بیش آیا تھا۔ (مہدیہ فالباً دیسے الاقل کا تھا۔) کیونکہ صنب ابر شریرہ اس وقت مدینہ بہنچ کر صلقہ گوش اسلام ہوئے سے جب ربول اللہ شاہد اللہ فیر فیر نوج ہو جی اتھا۔ اس طرح سے اللہ فیر اللہ فیر اللہ فیر نوٹ ہو جی اتھا۔ ابر اللہ فیر اللہ فیر نوٹ ہو جی اتھا۔ ابر اللہ فیر اللہ فیر نوٹ نوٹ اللہ فیر اللہ فیر نوٹ نوٹ ہو جی کا تھا۔ ابر اللہ فیر نوٹ فیر کی وقت بیش آیا تھا۔ بات کی دلیل ہے کہ بیر نوٹ فیر کے بعد ہی کئی وقت بیش آیا تھا۔ بات کی دلیل ہے کہ بیز دہ فیر ہو کی میں وقت بیش آیا تھا۔ بات کی دلیل ہے کہ بیز دہ فیر ہوئے بعد ہی کئی وقت بیش آیا تھا۔ بات کی دلیل ہے کہ بیز دہ فیر ہوئے بعد ہی کئی وقت بیش آیا تھا۔ بات کی دلیل ہے کہ بیز دہ فیر ہے بعد ہی کئی وقت بیش آیا تھا۔ بات کی دلیل ہے کہ بیز دہ فیر کے بعد ہی کئی وقت بیش آیا تھا۔

اہلِ برئرنے اس عزوے کے تعلق جو کی ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ میر ہے کہ نبی میزالیا انگائی نے اس کے خابی میزالیا انگائی نے تعلق میں میزالیا انتظام تعلیم اور بنی محارب کے اجتماع کی خبرسُن کر مدسیت کا انتظام

محزت ابوذریا حزت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور حبث جارسویا سات سوستا ابرکرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا۔ بچر مدیرز سے دو دن کے فاصلے پر مقام نخل بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہنچ کی البتہ آپ نے اس موقع پر صلوق خوف (حالت جنگ والی نماز)
راحاتی۔

کے ہمراہ منطلے۔ ہم جیرآدمی منصے اور ایک ہی اونٹ تصاجس پر باری باری سوار ہوستے تھے۔ اس سے ہمارے قدم حیلنی موسکئے ۔میرے بھی دونوں پاؤں زحمی موسکتے اور ناخن جھڑگیا ۔ چنانچہ ہم لوگ کینے پاؤں پر چیتھوے کیلیٹے رہتے تھے۔ اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع (چیتھڑوں والا) وبڑ گئیا ۔ کیونکہ مم نے اس عزود ہے میں اپنے پاول پر جیتھ وے اور میاں باندھ اور لیبیٹ رکھی تقیق ۔ اور صحح بخاری ہی میں حضرت مباہر رصی اللہ موز سے بید روابیت ہے کہ ہم لوگ ذاست الرقاع میں نبی مظال المالی کے ہمراہ سنے۔ ( وستوریہ تھاکہ ) جب ہم کسی ساید دار ورزمت پر بہنچیے تولے نبی مظال المالی الله کے لیے او صرا و حرکانے وار ور نفتوں کے ورمیان مجھر تھتے۔ رسول اللہ مظالم اللہ عظالم می ایک ورخست کے ینچ اُ زید ادر اسی درخت سے تلوار الکاکر سوگئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس فعالمی بیندا تی تھی ات نے فرایا ، نہیں۔ اس نے کہا : تب تمبیں مجرے کون بچائے گا ؟ آپ نے فرایا ، اللہ صرت فابر كتي بين كه بين اچانك رسول الله والتلفظيكان بكاردب تقد مم بيني ترويكماكه ايك أعُرا في أبّ كي ياس بينها هيه - أبّ في أيا "من سويا تعااوراس في ميري تلوار سونت لي التنه ميس میں مباک گیا ادر سونتی ہوئی تلوار اس سے إحقر میں تقی ۔ اس نے مجھ سے کہا ! تمہیں مجھ سے کون بجا ستے كا ؟ من في كما الله و تواب يدوي تنفس بينها بواسي يهر أي في اس مد المهار غصه ما كيا . ابوغوانه کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال کے ہوا ب میں اللہ کہا تر) تلوار اس کے اِنترے کریڑی میروہ تلوار رسول اللہ ﷺ نے اُنٹھالی اور فرمایا استہیں مجھ سے كون بچاست كا ؟ اس نے كہا آپ اچھ بكراسنے والے ہوئے (بینی اصان کیجئے) آپ نے سنے لیا : تم

ل صحح بخارى: باب عزوة ذات الرقاع ١٩٢/٢ ، صحصهم: باب عزوة ذات الرقاع ١١٨/٢

شہادت دیتے ہو کہ الند کے سواکوئی معبود نہیں اور میں الند کا رسول ہوں "اس نے کہا" میں آپ سے مہد
کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کردل گا اور مذآپ سے لڑائی کرنے والوں کا سائقہ دول گا "ھزت جا بڑا کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوز دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہادے یہاں
مب سے اچھے انسان کے پاک سے ارم ہولا۔

مسمح بخاری کی ایک روامیت میں بیان کیا گیا ہے کہ نما زکی اقامت کمی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دورکھت نماز پڑھائی۔ بھروہ لوگ پیچے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو دورکھت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی مظالمنظی کی میار رکھتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دورکھتیں۔ اس روامیت کے سیاق سے معام ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقد کے بعد ہی پڑھی گئی متی ۔

می بخاری کی روایت میں ہے مسدونے الوعوائد سے اور انہوں نے الور بڑے ہے۔ روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدی کا نام خورث بن حارث تھا۔ ابن مجرکتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تنفیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اخرابی کا نام دعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر دیا تھا اسیکن واقدی کے کلام سے بطاہر معزم ہو تہے کہ یہ انگ انگ دو واقعات تھے، جو دو انگ انگ غزووں میں میش استے تھے۔ والنّد اعلم

اس غزوہ سے واپسی میں صفحابہ کام نے ایک شرک مورت کو گرفتاد کر لیا۔ اس پراس کے شوہ ہے نفر مانی کہ اس اس عزوہ ہے اندوائی سے میاد ہیں جاد ہی بشراور عمّار بن یا ہر رضی اللہ عنہما کر ہہر سے پر امور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا صرت میاد کو اسے نماز پڑھ دہے سے اس ماست اس ماست کر ہہر سے پر امور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا صرت میاد کو اس نے دو سرا اور تیرا تیروارا ، لیکن انہوں میں ان کو تیروارا ، انہوں نے نماز تورش بندی تیریر لکال کر جملک دیا۔ اس نے دو سرا اور تیرا تیروارا ، لیکن انہوں نے نماز نہ توری اور سلام پھیر کر بی فارغ ہوستے۔ پھر اپیٹ ساتھی کو سکایا ۔ ساتھی سنے دو الات مان کر) کہا ؛

میران اللہ اکر سنے مجھے جگا کیوں مذویا ؟ انہوں نے کہا ؟ میں ایک سورہ پڑھ در یا تھا۔ گوارا نرکیا کہ اسے دربیان میں چھوڑ دو کہ گ

سنگ دل اعراب كوم عوب اورخوفز وه كرسفين اس غزويكا برا اثر رهايهم اس غزوي كيين

ملے مخترالسیرویش عبداللہ نیزد کی میں ۱۲۹۴ نیزد کیکئے فتح الباری ۱۸۱۸م سلم مجمع بخاری ۱/۱۲،۲۰، ۲۰۰۸ ، ۱۹۳/۴ سمی می بخاری ۱۹۳/۲ هے فتح الباری ۱۲۸/۸

اسف والديمرايا كى تفصيلات پر نظر داستے بيں تو ديكھتے بيں كرعظفان كے ان قبائل نے اس غزوے كے بعد سرا تمانے کی جرائت مذکی جکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے میرا نداز ہوگئے اور بالاخراسلام قبول کرلیا یعنی کہ ال عراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکداور عز وہ حنین میں مسلانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں عز وہ حنین کے مال عنمیت سے مصد دیا جاتا ہے۔ میرفتح کمرسے والیس کے بعدان کے باس صدفات وصول کرنے کے لیے اسلامی مکومت كے عمال بھیج جائے ہیں اوروہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا كريتے ہیں یفرض اس حكمت عمل سے وہ تينوں بازو توسف کتے جو جنگ نعندق میں مدیمز پر حمله آور موستے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پورسے علاقے میں امن سلامی كادور دورہ بروكيا۔ اس كے بعد بعض قبائل فے بعض علاقوں میں جوشور وغوغاكيا اس برسلانوں نے برس أتسانى سسے قابد بإليا ؟ بكداسى غزوسے كے بعد بڑے بڑے شہروں اور مالک كى فتو مات كارامة بهموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اورمسلمانوں کے لیے سازگار

ے مے جید مسرایا

اس غزوسے سے داپس آگر رسول الله مظافلة الله سفرال مندر مل مریز میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا رواز کے بیمن کی تفسیل برہے :

المسرسة فلديد (مغرياريع الاول سكم ) تبيد بني الوح كي ناديب كه يه روانه كيا كيار وجريقي

كم بنوملون صفى بشربن سُوئيد كے رفقاء كوم آل كرديا تقااور اسى كے انتقام كے ليے اس مرتبيكى روانگى عمل ميں آئی تھی۔اس سرتیہ نے رات کو جہایہ ماد کربہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھورڈ مگر ہا کہ التے بھران كا وشمن في ايك بريس كشكر كرسائة تعاقب كيا مكين جب مسلانول كرة بيب بيني توبارش موسائل. ا در ایک زبردست سیلاب آگیا جوفریقین کے درمیان حاک برگیا۔ اس طرح مسلانوں نے بقید راستہ مجی سلامتی

٢- مسرية ملى (جادى الأفروسية) اس كاذكر شابان عالم كه نام خلوط كرباب ير كرر جيك ا

له زاد المعاد ١١٢/٢ ، نيز اس غزوے كيمباحث كي تفعيلات كے ليے ديكھتے ابن بشام ٢٠٩/١ ، ٢٠٩ ، راد المعاد ٢/١١٠، ١١١ ، الله فتح الياري ١١٧٠ ما ١١٨

ا بیمرتیخ مربع (شعبان کسته) ایمرتیه مفرست عمرین نطاب رضی الله عنه کی قیادت میں رواز کیاگیا۔ المار کی میرونیم کرمیر (شعبان کسته) المار کی این تقدیر سیاست میرونی میرونیم کارونیم کی تعداد کی میرونیم کی تعداد کیاگیا۔ ان کے ساتھ تنیں آدمی تھے جررات میں سفر کرتے اور دن میں واپش

رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا ہل گیا اور وہ نکل بھا گے بھرت عمر ان کے ملاقے میں پہنچے تو کوئی بھی بنہ ملا اور وہ مدیمہ بلیٹ آستے۔

ہے۔ سرتیۃ اطراف فرک د شعبان کے ہیں ۔ تیاں میں تیر صنوب بشیر بن سعدانصاری فی اللہ عنہ کا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ میں ادمیوں کے ہمراہ بنومرہ کی تادیب

کے لیے روانہ کیا گیا بھزت بشیرنے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیر کجرمای ادرج باستے ہا تک سیا اور وابس بو گئے۔ رات میں وشمن نے آلیا مسلانوں نے جم کرتیراندازی کی لیکن بالاخر بشیراوران کے رفقا م کے تیرختم ہو گئے۔ان کے ماتف فال ہو گئے اور اس کے نیتج میں سب کے سب قبل کر دیے گئے مرف بشیر زنده بي - انهين زخي حالت مين أمخاكر فدك لاياكيا اوروه وبين بيود كي باس مقيم رسبيد بيهان يك كمه ان کے زخم مندل موسکتے۔ اس کے بعدوہ مدیرہ آستے۔

یه سرتیم می می الدینی کی قیادت میں بزووال الدینی کی قیادت میں بزووال

تبیلة جبینه کی شاخ حرقات کی مادیب کے ایسے روانه کیا گیا مسلانوں کی تعداد ایک سوتیس تھی۔ انہوں نے وشمن براجتماعی حلوکیا اور جس نے میں سرا مطایا است قتل کر دیا۔ میرجے بائے اور بھیٹر بکر مایں ہائک لاتے۔ اسی سريه مي حزت أسامه بن زيد رصى النه عندن نهيك بن مرداس كولا الدالا الله كيف كم باو سود قتل كرويا تفااوراس برنبي ينظ المنظ المنظ المنطورة البقرايا تفاكم تم فاسكادل جراكيون ومعلوم كرليا كورسيا قايا جموما به

بیمرتیزیس سوارول پرشتل شا اور بحفرت عبداللّٰدین رواحه ۱- معرتیز خیمبر (شوال سکت میر) رضی اللّٰدعند کی قیادست بی بھیجا گیاتھا۔ برُوا یہ کہ البریابشیر بن

رزام بنوعظفان كومسلانول برجراحاتي كريث كيا يحيح كررم تقاميلانول في اسيركوبيه اميد ولاكركه رسول الند شِيْلَةُ لَلْكِيْكُ السّصةِ بِهِ كُاكُر رَفِر مِنا دِين كُـ اس كُـ مِين رفقاء سميت اپنے سائقہ عِلنے پر آمادہ کر ليا يکين قرقوہ نيار ہ بہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہوگئ جس کے نتیجے میں امیرادراس کے میں ساتھیوں کولا ان میں جان سے اتھ

د صوتے پڑتے۔ کے سرتیزیمن و جبار (شوال سے) بنوفزارہ اور بنوعذرہ کے علاقہ کا مام ہے۔ یہاں صربینین

کعب انصاری رضی النّدعند کوتین موسلانوں کی میت میں رواز کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگذہ کو اتھا ہو مین پر حملہ آور موسفے کے بیے جمع ہورہی تھی مسلان را تول رات سفر کرتے اور دن میں چھئیے رہتے تھے۔ جب شمن کو صرت بنٹیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ مجاگ کھڑا ہوا۔ صرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبصنہ کیا۔ وہ آدمی بھی قید کے لیے اور جب ان دونوں کو سال کو ایک کی مورت بری میں میں میں میں سے ہے تو دونوں کے اسلام قبول کر لیا۔

۸۔ مرزی ب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قضار سے قبل کے جمرا یا میں شمارکیا ہے ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قضار سے قبل کے جمرا کا کیٹ خص بہت سے دگوں کو ساتھ سے کر فابد آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کوملانوں سے دولانے کے لیے جمع کرے نبی مظافیل آئا ہے ۔ خرت ابو مذر دونے کوئی الیسی عبگی حکمت عملی احتیار مخرت ابو مذر دونے کوئی الیسی عبگی حکمت عملی احتیار کی کہ دشمن کوشکست فاش ہوئی اوروہ بہت سے اونہ میں اور بھیے کرمایں ایک لائے۔

## عمرة فضار

رسول الله ظافی الله علی مقتلی به ایس موقع پر اور حم غفاری رضی الله عند کو دریزی اینا جانشین مقر کیا رسامی اونٹ ساتھ کیے اور نابخی بن جندب آئمی کو این کی دکھے بھال کا کام سونیا۔ ذوالحلیف سے عروکا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک پکادا اور قریش کی جانب سے بدع ہدی کے اندیشے کے سبب بہتھیار کی جگھ وافراد کے ساتھ مستعد مہوکہ نظے جب وادی کا جج پہنچے قرسا رہے بہتھیار بینی اندیشے کے سبب بہتھیار کی جگھ وافراد کے ساتھ مستعد مہوکہ نظے جب وادی کا جج پہنچے قرسا رہے بہتھیار بینی دُھال ، سپر، تیر، نیز سے سب دکھ دیے اور ان کی مخاطب کے بیاد میں دوسواد می وہیں جھوڑ دیے اورواد کا بہتھیار مینی میان میں دکھی ہوتی تواریں لے کر مکم میں وافل ہوئے۔ میں دوسواد می وہیں جھوڑ دیے اورواد کا بہتھیار مینی میان میں دکھی ہوتی تواریں اندر مظافی کا کو میں واضل کے وقت اپنی تھواء نامی اونٹنی پرسوار تھے مسلانوں نے تواریں عام کر کھی تھیں اور دسول اللہ مظافی کا کھیے میں لیے ہوئے دیکی پکار دہے سے۔

مشرکین میں اور کا تمان دیکھنے کے لیے (گروں سے) کل کر تھ بسکے اس واقع جبل تعیقان پر
رہا بیٹے تھے) انہوں نے آپس میں آبی کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارسے ہیں ایک آبی ایسی جاعت آرہی ہے
جے بیٹرب کے بخار نے آوڑ ڈالا ہے اس لیے نبی بیٹا ٹھا گئا کی نے رضی ارکام کو مکم دیا کہ وہ بہلے تین عکر دوٹر کر گئا نے کا
گئا میں ۔ البتہ رکن میانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کی رساتوں ، عکر دوٹر کر لگانے کا
عکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت وشفقت تقصود تھی ۔ اس عکم کا خشاء یہ تھا کہ شرکین آپ کی توت کا شاہرہ
کر لیس ۔ اس کے علاوہ آپ نے مستحام کوام کو اضطباع کا بھی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں

له نتح الباري ١٠٠٠ه علم الضاً مع زادالمعاد ١١/١٥١

الم صحح بخارى الرماع ، ١٠/٧ ، ١١٠ ، صحح ملم الرماام

کندها کھلارکمیں (اور میاور داہنی بغل کے نیچے سے گزار آئے پیچیے دونوں جانب سے) اس کا دور اکنارہ بآمیں کندھے پر ڈال لیس ۔

رسول الله مقطان فی اس بیالی گالی کے داستے سے داخل ہوئے ہوجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگار کمی تھی ۔ آپ سل لیسک کبر بہے تھے بیال کی دعم اپنچکر ، اپنی میں سے میں سے جاسود کو چیوا ، پھرطواف کیا ہوئ اپڑنے ہی طواف کیا۔ اس وقت صرت عبداللہ بن ا مہ رضی اللہ عنہ تلوار حما اللہ کے رسول اللہ ملائے تاہی تھے ایک آگے میل رہے سے اور دج رکے یہ اشعار پڑھ ترہے تھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الهنير في رسوله قد انزل الرجل في تسنزيله في صحف تشلى على رسوله يأرب اني مومن بقسيله اني رأيت الحق في قسوله بان خيوالقتل في سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا بزبل الهام عن مقيله ويذهل الغليل عن خليلة

"کفارکے اوتو! ان کا راستہ مچوڑ دو۔ راستہ مچوڑ دوکر ساری مجلائی اس کے بیفیرہی میں ہے۔ رحان
ف اپنی تنزیل میں اُلا اب ۔ اینی ایسے محیوں میں جن کی طاوت اس کے بیفیرہی میں ہاتی ہے۔
ایسے بروردگار! میں اُل کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو سی جانتا ہوں \_ کر بہترین
مثل وہ ہے جوالٹد کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مار ماریں گے کہ کمورٹری اپنی جگہ
سے جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خرکر دے گئی۔

کھ روایات کے اندران اشعار اور ان کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متفرق اشعار کو کیجا کر دیا ہے۔ هم جامع ترمذی ، ابواب الاستیزان والا دب ، باب ماجاء فی انشا دالشعر ۱۰۷/۱ لئے صحیح مسلم ۱/۲۱۲

طواف سے فارغ ہوکرآپ نے صَفَا ومَروَه کی سی کی۔اس وقت آپ کی ہُڈی بینی قربانی کے جانور مَروَه کے پاس کو اِسے اور کے کی ساری کیاں جانور مَروَه کے پاس کو اِسے مقے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرایا: یہ قربان گاہ ہے اور کے کی ساری کیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھروہیں سرمنڈایا یسلانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچر کو گوں کو مَا رَجِح ہوگا گیا کہ وہ ہتھیا روں کی تفاظمت کریں اور جو کوگ تفاظمت پر مامور سقے وہ اسکرا نیا عمرہ اوا کر لیں۔

رسول الله عظافه عَلِيّه الله عَلَمْ مِن مَن روز قيام فرايا - چرت دن مِن جوئى قرمشركين في صفرت الله كه پاس اكركها البين صاحب سے كبوكه بهارے يهاں سے رواز بومانيں كيؤكر مّرت گزرمي ہے۔ اس كے بعد رسول الله عظافه عَلِيْنَا كُمْ سے تكل آئے اور مقام سرف مِن اُ تركر قيام فرايا -

کتر سے آپ کی روائل کے وقت پہلے پھر خرت من و رہنی اللہ عنہ کی صابر اوی بھی جہا جہا لیائے ہوئے سے ہوئے سے اللہ کے درمیان ان کے ہوئے آگئیں ۔ انہیں حزت مل نے لیا۔ اس کے بعد حزت مل حزت جو اور حزت زیادے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹی کھڑا ہوا۔ وہرائی مرعی مقا کہ وہی ان کی پروش کا زیادہ عقل رہ ہے ) نبی مظالم انہیں کی دوجیت میں تھی۔ حضرت جو اُسٹی کی فی الم انہیں کی ذوجیت میں تھی ۔

اسی مرفی مغربی نبی میشاند فی از خورت میموند بنت حادث عامر اید سے شادی کی داس مقعد کے لیے رسول اللہ میشاند فیلی ایک میں بنجے سے پہلے حزت جو بن ابی طالب رضی اللہ عند کو اپنے آگے حضرت میموند کے پاس بھیج دیا تھا اور انہوں نے اپنا معاملہ حزت جاس کو مونب دیا تھا کی وکو حضرت میموند کی بہن حضرت میموند کی باس بھیج دیا تھا کہ وہ مونب دیا تھا کی وکو حضرت میموند کی بہن حضرت میموند کی شادی بی ویوند کی ایک مورست میں انہوں کے دقت حضرت ابران می کو بیسے جور دیا کہ وہ حضرت میموند کو سوار کرکے آپ کی خدمت میں بہنجادی گئیں گئیں۔
الے آئیں ۔ جنانچہ آپ مرف بینے تو دو آپ کی خدمت میں بہنجادی گئیں۔

اس عمره کا نام عمرة تضاریا تواس کیے بڑا کہ بیعمرة صدیبیہ کی تصاکے طور پرتھایا اس کیے کہ میر معدیبیہ میں سطے کر دہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ (اور اس طرح کی مصاکحت کوعربی میں قضااور مقاضاۃ کہتے ہیں ) اسس دوسری وجہ کو تقضین نے راجج قرار دیا ہے "نیزاس عمرہ کو چار نام سے یاد کیا جا آہے! عمرة تضا، عمرة تضید ، عرة تصاص اور عمرة صلح ۔

کے زارالمعاد ۱۵۲/۲ شے الدالمعاد ۱/۲۱، فتح الباری ۱٬۰۰۰ م

#### جنداور سرايا

۱- مسر بیز الوالعوصار (ذی الحبرت مین ) کی مرکردگی میں بنوسکیم کواسلام کی دعوت دینے کے لیے

روا نه کیا لیکن جب بنوشکیم کواسلام کی دعوت دی گئ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت ويت بهو بيس اس كى كوئى ضرورت نهيس بهرانبوں نے سخت راائى كى جس ميں ابوالعوجار زخى ہو گئے، انم مسلانوں نے وشمن کے دوآدی قید کئے۔

۲۔ مسرریز عالب بن عبداللد (مفرے تر) انہیں دوسوآ دمیوں کے ہمراہ فدک کے اطراف میں اللہ دمفرے تر) عضرت بشیر بن معد کے رفقا دکی شہادت گاہ میں بیا

كيا تماران لوكون في من محمانورول برقبعندكيا ادران كرمتعددا فراوقتل كئر

۳ ـ سررتيز وات اطلح دريع الاول ث ت الماريك نفيل يه بيك بنوتضاعه في مسلانول يربي تفيي يربيك تفييل يربيك تفياء في الماركي تني والمركم تني ريم المركم تني المربي المركم تني المربي المربي تني المربي المربي تني المربي المربي تني المربي ال

رسول الله مَثَلَافْ فَلِيَكُ كُوعَلَم بِوا تُواكبُ فِي كعب بن عميريني اللَّدُعز كي سركردگي مي صرف بندره صمَّابركرام كو ان کی جانب روارہ فرمایا رمنحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعومت دی گرانہوںنے اسسلم تبول كرسنے كى بجلت ان كوتيروں سے چيلنى كرسكے سب كوشهيد كر ڈالا . صرف ايب أدمى زندہ بجا ہو معتولین کے درمیان سے اسالایا گیا۔

اس کا دا تعدیہ ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار شمنوں کو اس کے بہنچائی تعی اس سیسے تیس ادمیوں کی کمان

مهم سرتيز **ذات عرق** (ربيع الادل شير)

دسے کر حضرت شجاع بن وہب اسری دمنی المدعد کو ان کی جانب روایہ کیا ۔ بروگ وشمن کے عب الزر ہانک لاستے نکین جنگ اور جھٹر جھاڑی نوست نہیں آتی۔

# معركة مونته

مُوْتَهُ رمیم پیش اور داد ساکن ) اردن میں بُلقاء سکے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سسے بيت المقدس دو دن كى مافت پرواقع بيئ درير بحبث معركه بين ميش آياتها.

برسب سے بڑا نوز بزموکہ تما بوسلانوں کورسول اللہ وَ الله وَالله و يهى موكه عيسانى مالك كى فتوحات كا پيش خيمه ثابت ہوا۔ اس كا زمانهٔ وقوع جادى الاول مشديم مطابق

معرکہ کاسبب معرکہ کاسبب نصرکہ کاسبب نصرکہ کاسبب گورزشرمبل بن عمروغهانی فی بی با مادر تعاکر فعار کرایا اور منبوطی کے ساتھ با ندم کران کی گردن ماردی۔ یا در ہے کہ سغیروں اور قامدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جواعلان جنگ کے برابر ملکہ اس سے بمی بڑھ کر سمجما ما تا تھا ؛ اس سیے جب رسُول الشّر طلائ کا بیا کواس دانھے کی اطلاح دی گئی تو آپ پر بیر بات سخت گال گذری اور آب نے اس علاقہ پر فرج کشی کے لیے مین ہزار کا کشکر تیار کیا۔ اور یہ سے برااسلامی مفکر تصابح اس مصیه بینه جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نر ہونسکا تھا۔

الشكركام الورسول المدخظة في وصيت كامير مالارمزت زيدين مادخه

رمنی الله عنه کومقرر کیا اور فرمایا که اگرزیدش که دینے جامیں توجیعز اور جیفرمتل کر دسیے جامی ترمیداللہ بن واحد سپیر سالار مہدل گئے۔ آپ نے نشکر کے لیے سفید رجم باندھا اور اسے صرت زید بن عاربۃ رمنی النّدعنہ کے حوالے کیا تھے نشکر کو آپ نے میدومسیت بھی فرائی کرجس مقام پر صفرت مارث بن عمیر رمنی الله عند قال کئے کے تقے وہاں بہنچ کراس مقام کے باشدوں کواسلام کی دعوت دیں۔ اگروہ اسلام قبول کریس تو بہتر، ورنہ الله سے مدد مانگیں اور لرائی کریں۔ آپ نے فرایا کہ الند کے نام سے اللہ کی راہ میں ، اللہ کے ساتھ کفر

کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ اور دکھیو بدعہدی ہزگرنا، نویانت نزکرنا، کسی بیچے اورعورت اور انتہائی عمر سیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا۔ مجور اور کوئی اور درخت نہ کاطن اور محسی عارت کو منہوم نرکرنا۔

اسلای شکر کی روالی اور هزت عبدالندین واحد کاکرید کی دوالی اور هزات کردانگی تر

توگوں نے آگر دسول اللہ عظافہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی الدوں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ ہیں وقت ایک سپر سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ وہنی اللہ عند رونے گئے۔ گوگوں نے کہا ا آپ کیوں دو دہے ہیں ہے انہوں نے کہا : دکھیوں خوائی قسم (اس کاسبب) ونیا کی مجست یا تمہارے ساتھ میراتعاق فاطر نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا : دکھیوں خوائی قسم (اس کاسبب) ونیا کی مجست یا تمہارے ساتھ میراتعاق فاطر نہیں ہے بلکہ ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است دسول اللہ عظافہ اللہ کا استدالہ کا استدارہ اللہ عظافہ کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است درسول اللہ عظافہ کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است درسول اللہ عظافہ کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است درسول اللہ عظافہ کو کتاب اللہ کا ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است درسے :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَا "حَكَانَ عَلَى رَبِكَ حَنَمًا مَقَطِنيًا ( ١١١٩) و "تم يس م بشخص بنم بردارد بون واللها ميتم الساس ميتم الساس رب برايك الازمى اور فيها كي برقى الساس بالساس "

یں بنیں جانتا کرجہنم پردارد مونے کے بعدیکے طبیٹ سکوں گا جہ مسلانوں نے کہا الدمسلامتی کے ساتھ آپ در کا ساتھ ہوئ آپ کی طوف سے دفاع کرسے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غذیہ ہے کہا سے دفاع کرسے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غذیہ ہے ساتھ واپس لائے برحذرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا :

لكننى أسأل الرحرب مغفرة ومنرية ذات قرع تقذف الزيدا

اوطعنة سيدى حران مجهزة بعربة تنفذ الاحشاء والكبدا

حتى يقسال اذامرواعلى جدتى ياارشدالله من غاز وقد رشدا

" نین میں رمن سے مغفرت کا ، اور استخوال شکن ، مغز پاش تلوار کی کاف کا ، یا کسی نیز و بازے با تقوں ، آنتوں اور مگر کے پار اُتر جانے والے نیز ہے کی صر کے سوال کرتا ہوں تاکہ جب بوگ میری قبر پر گزری تو کہ ہیں اُت وہ غازی جے اللہ سنے ماریت دی اور جو بدایت یا فتہ رہا یہ ۔ گزری تو کہ ہیں اُت وہ غازی جے اللہ سنے ہماریت دی اور جو بدایت یا فتہ رہا یہ ۔

اس کے بعد شکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی مثنا بعت کرتے ہوئے تنبیۃ الوداع یک

تشریف ہے۔ اور وہیں سے اسے الداع کہا۔

### اسلام سيشركي بيش رفت اورخوفناك ناكها في حالت سيرسالقتر

اسلامی تشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان بہنچا۔ بیر مقام شمالی حجاز سے مصل شامی (ار دنی )علاقے میں واقع ہے۔ یہاں کشکریے پڑاؤ ڈالا اور بہیں جاسوسوں نے اطلاع بہنچائی کہ ہرقل تبھیروم بلق ، كے علاقے میں مآب كے مقام پر ایك لاكوروميوں كالشكرك كر تنيم زن ہے اور اس كے جنائے سلے لخم و مِذام ، بلقین و بہرا اور بلی ( قبائلِ عرب ) کے مزید ایک لاکھ افراد مجی جمع جو سگتے ہیں۔

معان میں میں شوری اسلانوں کے حماب میں سرے سے یہ بات متی ہی نہیں کہ انہیں معان میں سوری اسلام بیش کر انہیں کہ انہیں کی انہیں کہ انہ کی انہ کی انہیں کہ انہ کی انہیں کہ انہیں کی انہیں کہ انہیں کہ انہیں کی انہیں کی

دُور دراز سرزمین میل <u>کوم ام</u>یانک دوجار ہو گئتے ہتھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کر آیا تین هست! رکا ذرا مبتنا تشکر دولاکھ کے مخطاعتیں مارتے ہوتے سمندرسے کراجائے باکیا کرے ج<sup>مسلمان حیرا</sup>ن سنے اور اس حیرانی میں معان کے اندر دو راتیں عور اورمشورہ کرتے ہوئے گزار دیں ۔ کچے توگوں کا خیال تھے ! کہ ہم رسول الله طلق الله المنظمة الموالم كو كله كر تقمن كى تعدادكى اطلاع دين - اس كے بعد يا تو آپ كى طرف سے مزيد كمك ہے گی ، یا اور کرنی حکم ہے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی ۔

لیمن حزت عبدانندین رواحه رمنی النه عنهف اس رائے کی مخالفت کی اور میر کمهر کردگول کو گرما و یا که نوگو! فلاکی تهم ، حس چیزے آپ کترارہے ہیں یہ تو دہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ بھلے ہیں۔ یا در سے شمن سے ہماری اطاقی تعداد ، قوت اور کشرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر ارائے ہی جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس سے مطائے اٹھے بڑھنے! ہمیں دو محالاً میول میں سے ایک مبلائی مامل ہوکررہے گی۔ یا توہم خالب آئیں سے یا شہادت سے سرفراز موں سے۔ بالاخر حصرت عبداللدين روا حررمنی النّدعنه کی میش کی مہوئی بات طے باگئی۔

شمن کی طرف اسلامی میش قدمی این می دوراتیں وشمن کی طرف اسلامی میش قدمی اسلامی میش می میش قدمی کی عانب پنیقدی کی

اور بلقاء کی ایک بستی میں جس کا نام منتارف علا سرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد وشمن

مزید قریب اگیا ادرمسلان "مونة "کی جانب سمٹ کرخیرزن ہو گئے۔ پھراٹشکر کی جنگی ترتیب قاتم کی گئی۔ مُنمنهٔ پرتبطیبہ بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور کیئرو پرحبادہ بن ماکسہ انصاری رضی النّدیمہ ۔ مُنمنهٔ پرتبطیبہ بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور کیئرو پرحبادہ بن ماکسہ انصاری رضی النّدیمہ ۔

بحنگ کا غاز اور سپیسالاول کی بیکے بعد دیگرے شہادت ہی میں زمین

سے درمیان کراؤ ہوا اور نہایت کلخ لااتی شروع ہوتی تین ہزار کی نفری دولا کھ ٹنڈی دل سے طوفا نی معلوں کا مقابلہ کر رہی تقی رعجیب و غربب موکر تھا ؟ دنیا بھٹی ہیٹی انکموں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایان کی باد بہاری ملی ہے تواسی طرح سے عجا نبات ظہور میں آتے ہیں۔

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن محرونی المدعنہ کا بیر بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ مورتہ کے روز حزت جوز کے باس جبکہ وہ شہید ہو جیکے تقے ، کارٹسے ہو کوران کے جبم پر نیز سے اور کوار کے بجابس زخم شمار سکتے ۔ ان میں سے کوئی بھی زخم بیھیے نہیں لگا تھا۔''

ا یک دوسری روایت میں ابن ممرض الله عنه کابیر بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے

میں سلان کے ساتھ تھا۔ ہم نے جو بن ابی طالب کو تلاش کیا تواہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جم میں نیزے اور تیر کے نوسے سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں آنا اور اضافہ ہے کہ "ہم نے برسب زخم ان کے جم کے اسکھ جے میں یائے ہے

اس طرح کی شیاعت و بسالت سے بھر اور بینگ کے بدرجب مفرت بھر رضی اللہ عنہ بھی تہدی رفید کے تواب مفرت بھر رضی اللہ عنہ بھر کرفید کے تواب مفرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ برجم اٹھایا اور اپنے گھوڑے برسوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کومقا بلہ کے سالے آبادہ کرنے گئی اللہ میں اللہ بھر بھی باہد ہوتی برتھ وڑا ساگریز بھی کھیا۔

ایکن اس کے بعد کہنے گئے :

اقمت يافس لتنفذ لنه كارهمة اولتطساوعنه النافس لتنفذ لنه مالى الله تكرهسين الجنه

ان اجسب الدی و مدور ارب می الات مده مین البعد هداری از این مده مین البعد هداری از این البعد از این البعد ال

بن ارقم نامی ایک معن بی سف بیک کر جندا اُسطالیا اور فرایا ؟ شمانو ! بینے کسی آومی کوریپر سالار بنا لو۔
صمانبہ نے کہا و آپ ہی بید کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا ویس بر کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد میتجا بہ نے
صفرت فالد بن ولید کو فت سے کیا اور انہوں سفے جنڈ اسلیقے ہی نہایت پُر زور جنگ کی بینانچے سیمے بنجاری
میں نود دھزت خالد بن ولید دشی الله عذمت موی ہے کہ جنگ مورت کے دوز میرے ہاتھ میں نو تلواریں
کوسٹ گئیں۔ بھر میرے ہاتھ میں مرف ایک بینی بانا (بھوٹ سی تلوار) باتی بچا۔ اور ایک وومری روایت
میں اُن کا بیان اس طرح مردی ہے کہ میرے ہاتھ میں بعثگ مورت کے دوز نو تلواری ٹوسٹ گئیں اور ایک

ے ایک ۱۲/۱۵ بنامردونوں صریت میں تعداد کا انتقاب ہے تیلیسی یہ دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شال کے نتج الباری ۱۲/۱۵ بنام دونوں صدیح شال کرے تعداد برا حرجاتی ہے۔ دونیکھنے فتح الباری کے مصحح مخاری ، باب غزوہ مورتہ من ارض الثام ۱۱/۱۲

ینی بانامیرے اِتھ میں چیک کررہ گیا۔ منی بانامیرے اِتھ میں چیک کررہ گیا۔

ادهررسول الله ظافظ الله علی الملاع میدان بنا می میدان جنگ سے می الملاع میدان جنگ سے می الملاع میدان بنا می می بناد پر فروایا کہ جنڈ از میں نہید کر دیے گئے مجر جنونے نیا، وہ مجی شہید کر دیے گئے مجر ابن آب کی المعیں الشکبار دیے گئے مجر ابن آب کی المعیں الشکبار میں سے ایک تواری کے اللہ میں الشکبار تعین سے ایک تواری کی اللہ نے تعین سے ایک تواری کی اللہ نے ابن پر فتح عطای کیا۔

فالممتر بینگ انتہائی شباعت وبالت اور زبردست جاں بازی و جاں سپاری کے بادجود یہ بات فالممتر بینگ انتہائی تجب انگیز تھی کے سلاوں کا یہ چیوٹا سائٹ کر رومیوں کے اس لئے جارتا اس نازک مرصفے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ معنہ نے سلانوں کو اس گرواس گرواب سے نکل لئے کہ لئے جارتا ہیں وہ نو کو د پڑے ستے ، اپنی مہارت اور کمال مہز مندی کا مظاہر وکیا۔ روایات بیں بڑا انقلاف ہے کہ اس مورک کا آخری آنجام کیا ہوا ۔ تمام روایات پر نظر ڈو النے سے صورت مال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے دوز حضرت خالد بن ولید وان بھر دومیوں کے بیٹر موایات کی مرحوب مورث مالی میں مورث کے دیور کہ میں کہ دومیوں کو مرحوب و لئے رہے ایک بیٹر میں کی دومیوں کو درجے سنے جس کے ذریعہ کردمیوں کو مرحوب کرکے آئی کا میا بی کے ساتھ میں کو دومیوں کو تعاقب کی بہت نہ ہو کیونکہ وہ جانتے ستے کہا گرسلان مباک کوڑے ہوتے اور دومیوں نے تعاقب شروع کرویا تو مسلانوں کوان کے پنجے سے بچانا

پنانچ بوب دُورے دن سے موتی تو انہوں نے نظری بیت اور دضع تبدیل کر دی اور اسس کی ایک نئی ترتیب تعامّ کی۔ مقدمہ (اگلی لائن) کو ساقہ رکھے کی لائن) اور ساقہ کو مقدمر کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو نفیسر ہو اور میسرہ کو نمیسزے بدل دیا۔ یہ کیفیت دکھے کر دشمن چاک گیا اور سکنے کا کہ انہیں کمک پنج گئی ہے یہ غرض رُومی ابتدا ہی مرعوب ہو گئے۔ او صرحب دو نو لٹکول کا آمناسا منا ہوا اور کھے دیر تک جرب ہو جگئے اور حرج برتے مسافول کو تصوارا تصوار ہی ہو کہا گئی گئی ہو جا کہ انہیں مرعوب ہو گئے۔ او صرحب دو نو لٹکول کا آمناسا منا ہوا اور کھے دیر تک جرب رومی تو صوار تصورات فائد نے اپنے فشکر کا نظام محفوظ دیکھے ہوئے مسافول کو تصواراتھ والیسے ہما ان ایروسی کیا لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھو کہ دے دسے ہیں اور کوئی جال جل کر انہیں صحا کی پہنا تیوں میں جینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیج رہے ہوا کہ رشمن اینے علاقے میں واپس میلاگیا اور سلانوں کے پہنا تیوں میں جینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیج رہے ہوا کہ رشمن اینے علاقے میں واپس میلاگیا اور سلانوں کے

شله صحیح بخاری ، باب عزوه مورتر من ارض الشام ۱۱/۱ اله ایضاً ۱۱/۱۲

تعاقب کی بات مذموجی- ادھرسلان کامیابی اورسلامتی کے ساتھ پیھے بیٹے اور بھر مدیبزوالیس ایکے۔ ا فرافیش کے مقبولین کی تعداد موری کے مقبولین کی تعداد موری کے مقبولین کی تعداد کر میں کا مقبولین کی تعداد کا علم مذہوں کا ۔ البتہ جنگ کی تفعیلات سے معنوم ہو آ ہے کہ اس برای تعدادين ارسے سكتے۔ اندازه كيا جاسكة بسے كرجب تنہا صرت فالدكے إتھ مِن فر تلواري اوك كئيں تو

مقتولین اور زخمیوں کی تعدا د کتنی رہی ہوگی ۔

اس معرکے کا اثر اس مورکے کی سختیاں جس انتقام کے بیے جبیل گئی تھیں مہلمان اگر ج وہ انتقام مذیبے سکے ، لیکن اس معرکے نے مسائوں کی ساکھ اور شہرت

میں بڑا اضا ذکیا۔ اس کی دہجرسے سارے عرب انگشنت بدنداں رہ گئے۔ کیونکد زومی اس وقت روستے زمین پرسب سے بڑی قوت تھے عرب سمجے ستھے کوان سے مکرانا خودکشی کے مترادف ہے۔ اس لیے تین ہزار کی فراجتنی نفری کا دولا کھ سے بھاری ہو کم الشکریسے کرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اُٹھاتے بغیرواپس مہانا عجوبة روز گارست كم مذتها. اور اس سے پیمتیقت بڑی نیٹگی کے ساتھ تابت ہوتی تھی کیوب اب یک جس تسم کے لوگول سسے واقف اور اُنٹ کے بُسلان ان سے انگ تعلک ایک دومری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ النَّدى طرف سے مُویّد ومنصور بیں اور ان کے راہنما واقعۃ النّد کے رمول ہیں۔ اسی سیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مندی قبائل ہومسلانوں سے سال برمریکار رہنے تھے اس موکے بداسلام کی طرف مائل موگئے جنائج بنوسيتم، النبع ،عظفان، ذبهان اودفزاره وغيره قبائل في اسلام قبول كرليا .

یمی موکه سے جس سے رومیوں کے ساتھ نوزیز مکر مٹروع ہوتی ہے آگے میل کردد می مالک کی نتومات اور دُور دراز ملاقوں برمسلانوں کے اقتدار کا بیش خمیر ماہت ہوتی ۔

مربية ذات السّلاسل البيدرسول الله يَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

کے لیے رومیوں کے جنڈسے طبے جمع ہو سگتے تھے آوائیٹ نے ایک الیی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذرسیلے ایک طرف توان عرب قبائل اور روممیوں کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرف خو و مسلانول سے ان کی دوستی برمباسے کاکراس علاستے میں دوبارہ آب کے خلاف آئنی بڑی جیست سے سراہم

الله وسی فتح الباری ۱۳/۷ ۱۳/۵ ، زادالمعاد ۱۸۱/۲ ، معرک کی تفعیل سابقه ما فذسمیت ان دونوں

ال مقصد کے لیے آئی نے حضرت عمروبن عاص رمنی الدّعنہ کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی دادی قلبلیہ بلی سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹانچہ اکٹ سے جنگ مونۃ کے بعد ہی بینی جادی الافرہ مث میں میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی النّدعنه کوان کی جانب روانه فرمایا ۔ کہا جا آہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تقی کہ بنوتضاعہ سنے اطراف مریز پر بلّہ بوسلنے کے ارادہ سنے ایک نفری فراہم کرد کھی ہے المنزاآت نے مفرت مورو بن عاص کوان کی جانب رواز کیا۔ ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہوگئے ہوں۔ کالی جسنشیال بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار کی تمین سونفری وسے کہ انہیں رخصت فرمایا ۔ ان کے ساتھ میں گھوڑے سے بھی متھے ۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی ا درعذرہ اور بلفین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مرد کے نوا ہاں ہوں۔ وہ رات کوسفر کرستے اور دن کوچھیے رسیتے ہتے رجب اتیمن کے قریب پہنچے تومعلوم ہواکہ ان کی جینت بہت بڑی ہے۔ اس سیے معزت کرونے معزت رافع بن کمیٹ جہنی کو كك طلب كرين كم يعيد رسول الله يَنْظِينُهُ فَالِينَالُهُ كَي فعرمت مِن بِمِيج ويا. رسول الله يَنْظِينُهُ فَالِينَالُهُ المُعَلِينَا المُعْمِدِينَ بن جراح كومكم دسے كران كى سركردگى ميں دوسوفوجيوں كى ككس روامذ فرائى يب ميں روسار مهاجرين مشاؤ الومكر وعرك اورسرداران انصار مجي متصے حضرت الومبيده كومكم ويا كيا تصاكر عمر واران عاص مصر جامليں اور دونوں مل کر کام کریں براختلاف نہ کریں ۔ وہاں بینچ کر ابر عبیدہ زخی النّدعنہ نے امامت کرنی جا ہی کسیسکن حنرت عرون کہا آپ میرے پاس کیک کے طور پر آتے ہیں۔ امیر میں موں ۔ ابوعبنیدہ سنے ان کی بات مان کی اور نماز حصرت عمروسی پر صاتے رہے۔

کک آجائے کیدیے نوج مزیر آگے بڑھ کر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی اور اس علاقہ کورٹر کی ہوئی اس کے دور دراز صدود تک جاہنچی ۔ اخیر میں ایک لشکر سے ٹڈ بھیڑ ہوئی کئین جب مسلمانوں نے اس پر حلہ کیا تو دو او صراُد مربھاگ کر مجھرگیا ۔

اس کے بعد عوف بن مالک شجعی دمنی الدعنہ کو البیجی بناکر دسول الله مینظافہ آنیکی کی خدمت میں ہیجا گیا ۔ انہوں نے مسلمانوں کی برسلامت واپسی کی اطلاع دمی اورغز وسے کی تفصیل منائی ۔

ذات السلامل ربهلی سین کو پیش اور زر دونوں پڑھنا درست ہے۔ وادی القری سے آگے ایک خطر زمین کا نام ہے۔ بہاں سے مدیمہ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابنِ اسحاق کابیان ہے کوسلمان قبیلۂ عبدام کی مزین می دافع سلی نای ایک بیشے پر اُتر سے تھے اس میے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑگیا۔

اس مرید کا مزین میں دافع سلی نای ایک بیشے پر اُتر سے تھے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑگیا۔

مریر تینی میشرو (شعبان شدمی )

نای ایک مقام پر بنو عظفان شکر جمع کر دہ ہے تھے اہذا ان کی مرکوبی اللہ میں دو بندرہ اللہ میں اللہ میں دو بندرہ دن مرید سے باہر رہے۔

کے لیے رسول اللہ میں فقل اور قید کیا اور مالی غیرت مجمی حاصل کیا۔ اس مہم میں دو بندرہ دن مرید سے باہر رہے۔

کی متعدد وادمیوں کو میں اور قید کیا اور مالی غیرت مجمی حاصل کیا۔ اس مہم میں دو بندرہ دن مرید سے باہر رہے۔

# غروة رسي مكيه

المام ابن قيم سكيمة بين كريدوه فتح اعظم سبي سب فرايدا لندسف البين دين كو، البيف رسول كو ، اپنے نظر کو اور لینے امانت دارگروہ کومزت بختی اور لینے شہر کو اور لینے گھر کو سیسے دنیا والوں سے لیے ذراية براست بنا يلب بكفار ومشركين ك إلتول مستحيثكارا دلايا - اس فتح مس اسمان والول مين نوشى كى لېردولرگنی اور اس ک عرّت کی طنابی جزاء کے شانوں پرتن گیس، اور اس کی د جہسے لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہوستے اور روستے زمین کا چہرہ روشنی اور میک ویک سے مجمع کا اعمار

اس غوف کاسیسی ایک دفعه بیتی که جوکوتی محد مظافیقاتی کی میران بین امل

مونا چاہے داخل موسکتاہے اور ہو کوئی قریش کے عہدو پیان میں داخل مونا چاہیے داخل موسکتا ہے اور مو تبيله جس فريق كے سائد شامل برگا اس فريق كا ايب صند سجما جائے گا۔ لہذا ايساكوني تبيله أكركسي محطے يا زيادتي كاشكار موكا تومينوداس فراتي برحمله اورزمادتي تصوركي واستدكى

کے عہدو پیمیان میں ۔ اس طرح دونوں تبلیلے ایک دُومسے سے مامون ادر بینے حاربو کئے لیکن ویکوان دونوں تبیلون میں دورِ جا ہلیت سے عداوت اور کشاکش علی آرہی تھی ، اس بیے جب اساؤم کی آمداً مرموتی ، اور مسلح صریبید موگئی، اور دونوں فراتی ایک دوسرے سے طفئن موسکتے تو بنو برسنے اس موقع کوننیمت مجر کر جا باكر بنوخ اعدست برانا بدله جيكاليس - چنا كنيرنوفل بن معاديه ديلى سف بنو بكركي ايك جاعت سائق الحرك شعبان مشعره میں بنوخزاعه پر دات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنوخزاعہ و تیرنامی ایک چنمے پرخمیہ زن تھے۔ان کے متعدد افراد ہارہ سکتے۔ کچر جورپ اور ارا اتی مبی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس ملے میں ہتھیا وں سے بنو بکر کی مدوکی ، ملک ان کے مجد آدمی مجی رات کی تاریخ کا فائدہ اُٹھا کر اِڑاتی میں مشرکی بھے۔ بہرمال حله آوروں نے بنوخزا عد کو کھدیڑ کرحرم تک پنجادیا جرم پہنچ کر بنو مکرنے کہا"؛ اے نوفل ۱ اب تو ہم حرم میں اضل



موسكة منهارا الله! ... تمهارا الله " اس محرواب من نوفل نه ايك برسي بات كمي، برلا " بنوبكر إلى ح كونى الدنبيس، ابنا بدله جيكالور ميرى عمرى قسم! تم لوگ حرم من حورى كرت بر توكيا حرم من ابنا بدله نهب من ملك من المسكت "

ادهر بزخزام نے کر پہنچ کر بگریل بن وُرَقاء خزاعی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام را فع کے گھروں میں بناہ لی اور عمرو بن سالم خزاعی نے دہاں سے نکل کرفوراً مدیمنہ کا رُرخ کیا اور ربول اللہ ﷺ کی خدمت میں بہنچ کرسامنے کھڑا ہوگیا۔ اس وقت آپ معجد نبوی میں متحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما سے عمروبن سالم نے کہا ،

حلفنا وحلف ابيه الاتلدا يارب آنى ناشد محسمدا قدكنتم ولداوكنا والدا تمة أسلمناولم نسنع يدا فانصر عداك الله قصرابيدا وإدع عبادالله يأتسوام ددا ابيض مثل البدريب وصعدا فيهم رسول الله قد تحبسردا انسيم خسفا وجهه تربدا فىفياتكا لبعريجرى مزيدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ان قريشا المحلفوك الموعسدا وجعلوالى فى كداء رجسدا وزعموا ان است ادعو احدا وعسماذل واقل عبددا هم ببيتونابا لوشيرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

" نے پوردگار! میں محمد خطان کے اسے ایکے عہداور ان کے والد کے قدیم عبدگی وہائی وے رہا ہوں۔
ایک اولاد سے اور ہم بینے والے ۔ بھرہم نے ابعداری افتیار کی ادر کبھی وست کش نہ ہوئے۔
اللہ ایک کو ہذامیت دست آپ پُر ڈور مدد کیجے اور اللہ کے بندوں کو لیکاریتے وہ مدوکو آئیں گے۔
بن میں اللہ کے دسول ہوں کے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے جودھویں کے جاند کی طرح کو اسے اور
خوبصورت ۔ اگر ان برظام اور ان کی تو بین کی جائے تو چہرہ تمتا اُس کھتا ہے ۔ آپ ایک ایے انگر جرار
کے اندر تشریف لائیں کے جوجا گ بھرے سندر کی طرح کا طرح نیز ہوگا ۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی

کے اشارہ اس عبد کی فرنسہ جو بنوخزاعہ اور بنوہاشم کے درمیان عبدالمطلب کے زمانے سے میلا آرہا تھا۔ اس کا ذکر ابتداء کتاب میں کیا جا چکا ہے۔

خلاف درزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے کداریں کھات لگائی اور ير مجماكم ي كسى كو (مدد كے ليے) مربيكاروں كا حالانكروہ بريسے ذليل اور تعداد مي قليل بين انہوں نے وتير بررات بين حمر كيا ادر بين ركوع وتجود كي حالت بي قبل كيا" ركيني مم ملان تصادر بين قبل كياكيا.) رسول الله يَسْتُطْلُقُلُكُمْ سَنْ فرمايا " المع عَمروين مالم تيري مدد كي كني " اس كے بعد اسمان ميں بادل كا ایک محوط او کھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا میہ بادل بنوکوب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بَدُیل بن وَرَقًا وَخُرُاعی کی سرکروگی میں بنوخُر اعدی ایک جماعت مدیندا تی اور رسول اللہ مَثِلَا لِمُعْلِمَةً لَا كُون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو کر کی پشتیانی کی ۔اس کے بعد میر لوگ مکہ واپس <u>چلے گئے</u>۔

تخدید کے کے الوسفیان مربید میں اس میں شیر نہیں کہ قریش اور ان کے ملیفوں میں بیری کے الوسفیان مربید میں اور ان کے ملیفوں اور

صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز مذیقی ۔ اسی سیسے خود قریش کو بھی اپنی برعہدی کا بہت مبلد احساس ہوگیا اورا بہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک محبس مثنا ورت منعقد کی حس مين سطے كياكہ وہ لينے ميرسالار ابور نفيان كو اپنا نمائندہ بناكر تجديد ملے كے ليے مدينہ روانہ كريں . اد حرر بول الله مِنْ الله الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مِنْ الله م ولسلے بیں بینانچ آپ نے فرمایا کہ محویا میں ابر مغیان کو دیکور با ہوں کہ وہ عبد کو بھرستے پختہ کرنے اور مرت منح کوبڑھلنے کے لیے آگیا ہے "

ادر الإسفيان هيضده قراردا د مح مطابق روانه مركوشفان بينجا توبديل بن وُرقاد سع القات بوني . بنزيل مديه سسه مكه وابس آرم تقاء الوسفيان مجركيا كريزى مَنْ الْفَظِيمَانْ كيم ياس سع بوكر آرم سه بوجها بْرُنِل ! کہاں سے آرسیے ہوج ٹیریل سنے کہا ، میں خُزاعہ سکے ہمراہ اس سامل ادر دادی میں گیا ہوا تھا روجیا ' كياتم مخدكياس نبيل كخريق ۽ يُديل نے كها، نبيل \_

مرجب بریل کمه کی جانب روانه ہوگیا تر ابوسفیان نے اگروہ مدینزگیا تھا تروہاں راپنے ونگ كو) كمنى كاجاره كھلايا ہوگا۔ اس سيے ابر سفيان اس مگر گيا جہاں 'بديل نے اپناا ونسط بھايا تھا اور اس كى

ته اشاره اس بات کی طوف ہے کہ عبیر نماف کی مال مینی قضی کی بیری جبی بنوخ زاعہ سے تصیبی اس بیے پور خاندانِ نبوت بنوخزامہ کی اولاد تھہرا۔

مینگنی کے کر قداری قواس میں محمور کی تعلی نظراتی ۔ ابوسفیان نے کہا 'میں ٹھاکی قسم کھاکر کہا ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے پاس گیا تھا۔

بہرال ابرسفیان مریز بہنچا در اپنی صاحبزادی اُم المومنین صرت اُم جیبہ رضی الدّ عنہا کے گورگیا۔
جیب رسول الله ظافی کا کے بستر پر بیٹھنا جا او انہوں نے بستر لیبیٹ دیا۔ ابرسفیان نے کہا: "بیرسول الله تعلقا الله کا اُن نہیں مجمایا جھے اس بستر کے لائق نہیں مجما یہ ، انہوں نے کہا: "بیرسول الله تعلقا کا استرب اوراپ ناپاک مشرک آدمی ہیں ۔ ابوسفیان کہنے لگا: نعدای تسم میرے بعد تہیں شربی گا استرب اوراپ ناپاک مشرک آدمی ہیں ۔ ابوسفیان کہنے لگا: نعدای تسم میرے بعد تہیں شربی گا استاد کی استاد کا استرب اوراپ ناپاک مشرک آدمی ہیں ۔ ابوسفیان کہنے لگا: نعدای تسم میرے بعد تہیں شربی گا سے ۔ ۔

میمرابوسفیان وہاں سے نکل کررسول اللہ مِنظانی کے پاس گیا اور آپ سے فست گوکی آپ نے أسهوتى جواب نه دياراس كع بعدا بوكر منى الترعند كع ياس كيا اوران سه كهاكه ده رسول الله عظافة في الله سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ، میں ایسا نہیں کرسکتا۔ اس کے بعدوہ عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ کے پیس كيا اور أن سے بات كى انبول نے كہا ، مجاذبين تم كوكول كے ليے دمول الله يَنْ الله الله سے مفارست كىدل كا خلاكى تىم اكر بى كەنگىلىكى كەنگىلىكى كەنگىلىكى دىستىياب ئەم دىرى سى كەندىلىكى تىم لوگول سىجىداد كرول كا- اس كے بعدوہ حضرت على بن ابى طالب كے پاس بہنجاء دواں حضرت فاطروض الله عنها بمي تفيس اور حرات من مجا سنتے ہوا ہی جو سے سے بیتے ستے اور سلسنے کمٹنول کھٹنوں مل رہے سنتے۔ الرسفیان نے كها العالى إميرك ما تحقه الاسب مع كرانس تعلق ب ين ايك مزودت سبع آيا بول - ايسا نه كها: ابرسغيان إلى يحديدافسوس ورمول الله ينطافه هي الكار اليب بات كاعزم كرليا ب ربم اس بالسب من آب سے کوئی بات نہیں کرسکتے۔ اس کے بعدوہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجر بروا اور بولا ؛ کیا آپ ایسا كرسكتى بين كر لينے اس بينے كومكم ديں كروہ لوگوں سكے درميان پناہ دسينے كا اعلان كركے ہميشہ كے ليے عرب كامروار برجات ؟ حزت فاطه رضى التُرعنبان كها " والله إميرايد بيًّا اس درجركونبين بينجاب كركوك درميان بناه دين كااعلان كرسك اوررسول الله يَتْظَافْظَيّاتُه كَيْرِسِين كِي بِناه وسريم نهي سكما." ان کوششوں اور ناکامیوں سے بعدابوسغیان کی آئھوں سے سامنے دنیا تاریک بھوگئی۔ اس نے حضرت علی بن أبي طالب رمنى النُّدعنه سي مخت گهرامِه طل ، كش كمش اور مايوى و نااميدى كى حالت مين كها "، الوالمسس ميں وكيتا ہوں معاملات تنگين ہو گئے ہيں ، نېذا مجھے كوئى راستہ بتاؤ "محفرت على فيے كہا": نعالى قسم ؛ ميں تہارے ہے کوئی کارآمد چیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوک انہ کے سرداد ہو' ابذا کھڑے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں داہیں چلے جاؤ ''ابرسفیان نے کہا''؛ کیا تمہارا نیال ہے کہ بیمیرے لیے کچھ کارآمد تو نہیں جھتا، نیکن اس کے علادہ کوئی لیے کچھ کارآمد تو نہیں جھتا، نیکن اس کے علادہ کوئی لیے کچھ کارآمد تو نہیں جھتا، نیکن اس کے علادہ کوئی میں رہے ہوگرا علان کیا کہ لوگو ؛ میں لوگوں کے صورت بھی جھیں نہیں آئی ۔ اس کے بعد الدِمغیان نے سبحد میں کھڑے ہوگرا علان کیا کہ لوگو ؛ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دیا ہوں ۔ بھرابینے اونرف پر سوار ہوگر کہ جلاگیا۔

قریش کے پاس پنجا تو وہ پر چھنے گئے کہ پیچے کا کیا صال ہے ؟ ابوسفیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔
بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھر او تعافہ کے بیٹے کے باس گیا تو اس کے اندر کوئی مجلائی
نہیں پائی ۔ اس کے بعد عمر بن خطائ کے پاس گیا تو اُسے سب سے کوٹینمن پایا۔ بھر علی کے پاس گیا تو اسے
سب سے زم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑمل بھی کیا گئین بٹا نہیں وہ کار اکد
میں ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بچھا: وہ کیا رائے تھی ؟ ابوسفیان نے کہا "، وہ رائے رہتی کرمیں لوگوں کے
درمیان امان کا علان کر دوں ، اور میں نے ایسا ہی کیا گ

قریش نے کہا' ذکیا محد نے اسے نافذ قراد دیا۔ ابر سفیان نے کہا' نہیں۔ دگوں نے کہا' تیری تباہی ہو'اسٹیف (ملی) نے تیرسے ساتھ محض خواق کیا۔ابر سفیان نے کہا: نمدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بی کی۔

غز فیسے کی تیاری اور اخفار کی کوششن

نبرآنے سے بین روز پہلے ہی صرت عائشہ رصی اللہ عنہا کو کم دے دیا تھا کہ آپ کا سانہ وسامان تیار کر دیں سکین کسی کو بتا مذہبے ۔ اس کے بعد صرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باس ہوزت اوبگر رضی اللہ عنہا کے باس ہوزت اوبگر رضی اللہ عنہا کے باس ہوزت اوبگر رضی اللہ عنہ اللہ سیکے نہیں معلوم یرحزت اوبگر رضی اللہ عنہ اللہ سیکے نہیں معلوم یرحزت اوبگر رضی اللہ عنہ سے آپ کہا ایر بروا منظم میں درمیوں سے جنگ کا وقت نہیں پھر رسول اللہ منظم اللہ کا ارادہ کدھرکا ہے ؟
صرت عائشہ نے کہا ، واللہ مجے علم نہیں تیمرے دوزعلی العبارے عروین سالم خراعی جائیں سواروں کو صرت عائشہ نے کہا ، واللہ محتدا ... الم والم اللہ والے اشعاد کے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے بہتکی کے اور میا میں میں موا کہ قریش نے بہتک کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا ، پھراور فیان آیا تو لوگوں کو مالات کا محیک میک علم ہوگا ۔ اس کے بعد رسول اللہ میں بیرد کا فیک میں یہ دکھا فرائی کہ الے اللہ !

ماسوسول اورخیروں کوست ریش بھی ہنچنے سے روک اور کم اسے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے مرپر ایک دم ما بہنچیں ر

بیر کمال انتفاء اور دازداری کی غرض سے دسول الله میشان نے نشروع ماہ دمفان سے میں حزت البحقادہ بن ربعی کی قیادت میں آئے آدمیوں کا ایک سمر تیر بطن اضم کی طرف روانہ فرایا۔ برسمام فری خشب اور فری المروۃ کے درسیان مدیز سے قتر بیا ۲۹ کیل کے فاصلے پرواقع ہے میقصدیہ تعاکہ سمجنے والا سمجھے کہ آپ اس ملاقے کا زُن کریں گے اور بہی خبر میں او حراد حربی بلیں لئین میر تیر جب اپنے مقررہ مقام پر بہنچ گیا تر اسے خبر ملی کہ رسول الله طاف کا بیا تر اسے خبر ملی کہ رسول الله طاف کا بیار اللہ کا اللہ اللہ کا بیارہ اللہ کا اور بہی خبر میں اور حراد حربی بیانی بیر سرتیہ جب اپنے مقررہ مقام پر بہنچ گیا تر اسے خبر ملی کہ رسول الله طاف کا بیارہ کی اللہ موجھے ہیں جنانچ میر میں آپ سے ما ملا۔

او حرماطب بن ابی بلقة شفق قریش کوایک رقع کلیک در اطلاع دستیم کورول الله مینانه فیلان محله کرسف ولسلے ہیں۔ انہوں نے یہ رقع ایک عورت کودیا تھا۔ عورت مرکی جوئی میں رقع جبیا کر دوانہ موتی نیکن دسول الله مینانه فیلان کو و جی سے ماطب کی اس حرکت کی فردے دی گئی جنانچہ آگئی دو حتی سے ماطب کی اس حرکت کی فردے دی گئی جنانچہ آگئی محرت مقاد و محرت ذرایرا ورحزت ابور فرز فنوی کو یہ کہر کر بیم با کہ جا کہ جا کہ دوخت فاخ بہنچہ و ہال ایک بودج نشین عورت سے گئی جس کے باس قرنیش کے نام ایک رقعہ بودج نشین عورت سے گئی جس کے باس قرنیش کے نام ایک رقعہ بودج نشین عورت سے گئی جس کے باس قرنیش کے نام ایک رقعہ بود کی خط نہیں ۔ انہوں بیچ آڑے اور پوچا کہ کیا تمہارے باس کوئی نظر ہوئے ۔ وہاں پہنچ قوجودت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ ہول نے اس کے کا دے کی تلاشی کی لئین کچر نہ طال اس پر صفرت علی رشی الله عزر نے اس سے کہا '' میں فلا کی نے اس کے کا دے کی تلاشی کی لئین کچر نہ طال اس پر صفرت علی رشی الله عزر نے اس سے کہا '' میں فلا کی تم مورث کہ درہے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا تو تم کھا کہ کہ درہے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا تو تا ہم تہیں نگا کہ دیں ۔ تم یا تو خط نکا تو یا ہم تہیں نگا کہ دیں نے در بھیرا تو اس نے مرز بھیرا تو اس نے مدر بھیرا تو اس نے مرز بھ

چونی کھول کرخطانکالا اور ان کے والے کردیا۔ یہ توگ خطے کے رسول اللہ ﷺ کھاتا کے یاس پہنچے دیکھا تو روا كى كى خبردى تقى - رسول التُدينيَّا فَالْفَالِيَّالُ فِي صَرِت حاطبُ كوبلاكر لوچياكه حاطبُ إلى كمياب ۽ انهول نے کہا الے رسول اِ میرسے طلاف جلدی نافرائیس ناخراکی تسما الشداور اس کے دسول پرمیرا ایمان سے۔ میں نہ تومر تد مروا ہوں اور مرجم میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا اُدمی نہیں البنة ان میں چیکا ہوا تھا اورمیرے اہل وحیال اور بال بیجے وہیں ہیں لکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بخیرں کی تفاظ*ت کریں ۔ اس کے بزخلاف دومرے وگ ہو آپ سکے مانتھ ہیں و*ہاں ان سکے قرابت دارہیں جواُن کی مفاقلت کریں گے۔اس لیے جب مجھے پر چیز حاصل نرتھی توہیں نے جا اِکم ان پر ایک احمان کر دو*ل حب کے عوض وہ میرے قرابت دارد* کی حفاظ*ت کریں ۔ اس پر حضرت عمر* بن خطاب نے کہا : اللہ کے دسول ایمجے چیوڈسیا میں اس کی گرون مارووں کیونکم اس نے اللہ اور اس سکے رسول کے ساتھ نیمیانت کی ہے اور بیرمنافق ہوگیاہے۔ رسول الند وظافہ اللہ سنے فرایا و و کیمو ایر جنگب مدر مين ما ضربرو جياسيد اور والمراتم إتمهي كيابية ؟ بوسكة ب الشدف ابل بدر كو د وكو كركها بوكرتم لوك بو ما موكرد ، مين منة مهين بخش ديا ريوسُ كرحضرت عمرونى الله عنه كي المحيين أسكبار موكميّن اورا نهون منها : النرادراس كے رسول بہترجانتے بيلاء

اس مارح الله في جاسوسول كو مكيوليا اورسلانول كى مبلى تياريول كى كوتى خبرقريش كك نه بهني سك -ا دمغان المبارك شدة كورسول الله فظافه في الله عنه ميذ مي والرم عنه كا ورخ كيا - آب ك ما تعدوس مزارم هما به كرام سنق - مديد برا برم عفاري

اسلام سشكر مكه كى راه مي

کے صبحے بخاری ۱/۱۲/۲ مورس الم ۱۲/۲ من مورث بیراور حضرت الویز تدکے نامول کا اضافہ میری بخاری کی بیش و مری روایات میں ہے۔

ه سهبی نے بعض مفازی کے حوالے سے خطا کا مضمول میربیان کیاہیے ؛ اما بعد! الے جامعیت قریش ! رسول اللّم ينطان في الماري الماري الماري الماري على المراح الموال الماري المراري المراري المرادة بعى تمها ليك باس آجائين توالتذان كى مردكر بيكا وران سيداية وعده بورا كين كالهذاتم لوك لين متعلق من لورالله واقدى نے اپنى ايك مرسل مندسے روايت كى ہے كرحفرت ماطب نے سہيل بن عمر و ،صفوان بن اُمتِد ، نہیں سمجھا کر آب کا ارادہ تم برگوں کے سواکسی اور کا ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ تم ٹوگوں پرمیرا ایک اصال رہے۔

رمنی النُّدعنه کی تقرری ہوتی ۔

. محفر میں یا اس سے مجھداد پر آت کے چاصرت عبائس بن عبدالمطلب ملے۔ دہ مسلمان موکر ا بینے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پیراُ ہوا دیں آپ کے بچیرے بھاتی ابسفیان بن حارث اور معیری زاد مجانی عبدالله بن اُمترسطے۔ آب نے ان دونوں کو دیکھ کرمنہ مجیرلیا کیونکہ میر دونوں ا میں کوسخت فریت پہنچایا کریتے اور آپ کی بیجو کیا کرتے ہتے۔ برصورت وکھے کرمعزت ام المروضی الدُّعنہانے سوض کیا کہ ایسا نہیں ہونا ماہیے کہ آپ کے چ<sub>یز</sub>ے معاتی ادر میومی زاد میاتی ہی آپ کے بہاں سب سے پر بخست موں ۔ا د مرحوزت ملی دمنی الڈیمنہ نے ابسفیان بن مادث کوسکھایا کرتم دسول اللّٰہ ﷺ کے سلسمنے حب اقر اوروبى كموج معزت يوسف عليه السلام مح بعائيون في ان سن كها تصاكر : تَا اللهِ لَقَدُ أَحْرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَعُطِينَ ١١١٥) فعد كي تسم الله في آب كوم رضيلت بخشي اوريقينًا بم مي خطا كارست يكن كم آپ فظاف الله المالة الله المان المراب كركس اوركاجواب اب سيعده رمام مورجناني ابوسفيان في كما اورجاب مِن وَرُارِسُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَيْوَمُ لَيْ فَعُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَنَّ الرَّحِينِ ١٠١١٥) تهج تم يركونى مرزنش نبيس الندتمبين خش دسے اور وہ ارحم الرحين ہے " اس پر ابرسفيان نے آب كومين اشعاد مناستے جن ہیں۔ سے بعض ہے ستھے :

لتغلب خيل اللات خيل محمد لعمرك انى حين احمل رادسية فهذا اواني حين اهدى فأهتدى فكالمدلج الحسيران اظلم ليله علىالله من طردته كل مطرد هدانى حادغسيرينسى ودلتى

" تیری مُرکی قسم! حس دقت میں نے اس بیے جینڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہروار محد کے شہروار پر نالب ہمائیں ترمیری کیفییت دات سے اس مسافر کی سی تھی جوتیرہ و تاردات میں جیران وسرگردان ہو، نیکن اب دقت الگیاست كرم محد برایت وى مبلت اور من برایت یادّل مهم مرسفس كى بجات ایك بادى نے برایت دی اور الله کا راسته استخص نے بتایا جے میں نے برموقع بردھتکار دیا تھا۔

يرس كررسول الله يَرْفَافَقَالِمَالُه فِي السين يرمزب لكانى اورفراياً، تم في محصر مروقع بروهتكاراتهاً"

مرّالظهران من اسلامی شکر کا براو مرّالظهران من اسلامی شکرکا براو مرّالظهران من اسلامی شکرکا براو مرابطهران من اسلامی شده اور قدر دیا اورات کے ساتھ متحالی مناسفان اور قدر دیا۔ اس کے کدیدنامی شعر پہنچ کر آپ نے دوزہ توڑ دیا۔ اس کے

بعد بھرآت نے سفرجاری رکھا بہاں تک کر دات کے ابتدائی اوقات میں مرا تظہران ۔ وادی فاطمہ ۔ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلاتی۔ اس طرح دس ہزار رہے اہوں میں آگ مِلانَى كَنَى ررسول الله الله الله المنافي الله المنافية الله المنافية المن

الوسفيان دربارسوت من يُرافطران من رَبّاؤ والنه كي بعد من من التَّدعة رسول الله

لكره بارا ياكوتى بمى أدى مل مائے تواس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاكم وہ سكتے میں رسُول اللّٰد 

ا و حرالله تعالیٰ نے تریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس لیے انہیں مالات کا کچے علم مذتها ؛ البتة وه نوف إور انديين سے دوجار سفے اور ابر سغيان باہر جاجا كرنوبروں كا پتا نگا آرہتا تھا۔ جيا نجم اس د تست بھی وہ اور مکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبروں کا بنتا لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے ہتے۔ حزت عباس ومنى الله عنه كابيان ب كربخدا من رسول الله يظف الله على كريوارجاريا تعاكم ا برسفیان اور بدیل بن ورقاء کی گفت گوشانی پڑی ۔ وہ باہم رو و قد*ح کر دیسے ہتھے ۔* ابرسفیان کہر رہا تھا کہ نکدا کی تسم! میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسانٹ کر ترکیمی دیما ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہ رہا تھا۔ بیر نمُدای تسم بنوفرام ہیں۔ جنگ سف انہیں جسل کررکہ دیاہے۔ اس پر ابوسفیان کہر دہ تھا مزام اس کہیں کمتراور ذلیل ہیں کہ بیان کی آگ اوران کالشکر ہو۔

حرت عباس كيته بي كرمي في است اس كي أواز بهجان لي اوركها ، الوحظله إ اس في معيم ميري أواز پېچان لی اور بولا ، ابوالغضل ؛ میں نے کہا ، باں۔ اس نے کہا ، کیابات ہے ، میرے اس باپ تجرب تربان - سي في يرسول الله يَوْلَ الله يَوْلَ الله عَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل اس سفكها ، اب كيا حيار يه سيد إم ميرسدال باب تم يرقر بان مي سفكها؛ والله اكر ووتهين بالكية

تے۔ بعدیں ابوسفیان کے اسلام میں بڑی خوبی آگئی۔ کہاجا آہے کہ جب سے انہوں نے اسلام تبول کیا جیار ك سبب رسول الله طال الله المالية المنظرة كل عاص سرا مضاكرة وكيفا ورسول الله يَتَظَافُهُ عَلَيْهُ الله على ال سع مجدت كريت تنے اور ان کے بیے جنت کی بشارت کر بیتے تھے اور فرماتے تھے بھے توقع ہے کریے تھر وہ کا بدل تا ہوت ہوں گئے۔جب ان کی دفات کا دقت آیا تو کینے بلکے ، مجھ پر منر دونا کیونکہ اسلام لانے کے بعدیں نے مجمی کوئی گناه کی بات نبیس کمی مرزاد المعاد ۱۹۴/۲، ۱۹۳ هے صحیح تخاری ۱۱۳/۴

تو تہاری گردن مار دیں گے ہندا اس نچر پر پیچے بیٹھ ماؤ۔ میں تہبیں رسول اللہ ﷺ آلی کے پاسس کے جلتا میں اور تہارے لیے امان طلب کئے دیتا ہوں۔ اس کے بعد البسفیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس جلے گئے۔

معنرت عباس بنى الدُعنه كيت بيس كر ميں ابوسفيان كوسك كرميلا رجب كسى اَلاؤ كے پاس سے گزرہ تو الوك كي الميت الون ميد به مرجب ويكف كررسول الله يتنطقه فلي الله كانچ سبيد اور بي اس پرسوار بول توسكيت كه رسول الله مَثِظَاللَهُ الْعَلَيْمَ اللهُ مُعَالِينِ اوراً بِ مُعَنِيرِ بِينَ مِيانَ بَمُ كُومِن عَمر بن خطاب رضى الله عزيك ألا وُ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا ، کون ہے ؟ اوراً مل کرمیری طرف آئے۔ رجب پیجے ابرمفیان کود مکھا تو کہنے تھے' ابرسغیان ؟ اللّٰد کا وشمن ؟ اللّٰد کی حدیث کہ اس نے بغیرعبدو پیمان کے تھے (ہمارسے) قابر میں كرويا - اس كے بعدوہ تكف كررمول الله يَنظِفْ الله كاون دورك ادري نے بھي ني كوايل كانى - بيس آھے برُه كيا اور نيوس كودكر دسول الله يَتَافِينَ اللهُ يَتَافِينَا كَ يَاسَ مِا كُلُساء اسْتَ مِن عَرَّبِ ن خلاب مجى كمس آئے اور بولے کہ لمے اللہ سکے درمول ! میر ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیکجتے میں اس کی گردن ماردوں۔ میں نے کہا ' اے اللہ کے رسول ؛ میں نے اسے پناہ دسے دی ہے۔ بھرمی نے رسول اللہ میٹالی فیلیکال کے پاس بلیم کراپ کا سر پکرالیا اورکہا ' نودائی تسم آج رات سیرے سواکوئی اور آپ سے سرگوشی نزکرے گا۔ بب ابر سفیان سے بارسے میں صفرت مراضنے باربار کہا تو میں سے کہا ' مگر ! مشہر جاؤ۔ فکداکی تسم اگریہ بنی عدی بن کعسب کا آدمی بوتا توتم الیی بات مذکبتے بخرومنی النّد مندنے کہا عباس ؛ شهرجاؤ۔ نُداکی قسم تہارا اسلام لانامیرے نزدیک نعطاب سے اسلام لانے سے ۔۔ اگروہ اسلام لاتے۔ زیادہ پہندیدہ ہے اور اس کی وجر نیرے لیے صرف يرسب كدرمول المند طال المنافظة اليان ك زويك تمهارا اسلام لانا تُحقّاب ك اسلام لا ف سے زياد وينديد وي رسول الله يَنْظِهُ عَلِينًا لا سف فرمايا ، عباس إلى الين ابرسفيان كور البين دُيرسي سف مباوّ مسبح میرسے پاس سے آنا۔ اس حکم سے مطابق میں اسے ڈیرسے میں سے گیا اور مسے خدمست نبوی میٹیان انگیا اور میں اسے دیرسے م كيا ـ أتب ف است دكيد كرفرايا البرمغيان إتم برافسوس إكياب بهي تهارسيدي وقت نهين آياكم تم يه جال كوكه الله كحصواكوني الزنبين ؟ ابرسفيان ندكها ميرسه الباي آب يرفدا ، آب كتف بردبار ، كتف كرم اور كتنے خرکیش میرور ہیں۔ میں اچی طرح سمجھ حیکا ہوں کہ اگر الٹید کے ساتھ کوئی اور بھی الا ہو آ تواب مک

آب في فرايا أوسفيان تم يرافسوس إكياتهار السايسي وقت نبيل أي تم يرجان سكوكه مي

التدكار مول مول و ابر سفيان في كما عمير سال باب أب يرفعا و أب كس قدر صليم كس قدر كريم اوركس قدر صلەرىمى كرسفے والىنى بال بات كے متعلق تواب مجى دل ميں كھيرند كچير كھنك سے ۔ اس پر ميں سفے كها ، اليسے! گردن مارسے جلنے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر او اور بیشہادت واقرار كرلوكه التدكيم واكوني لاتق عبادت نهيس اورمحر يتنافقه فيكاني التدك رسول بين - اس بر ابوسفيان في اسلام تبول کرلیاا در حق کی شهادست دی ۔

يمُ نے کہا: اللہ کے دسول! ابر مغیان اعزاز لیندہے لہذا اسے کوئی اعزاز وے دبیجة -اکت نے فرایا ٹھیک ہے۔ بوابوسفیان کے گھریں گھس جائے اسے امان سبے اور بواپنا وروازہ اندر سے بند کرسے اسے امان سے اور جومسجد حرام میں داخل ہوجائے اسے امان ہے۔

اسلامی نشکرم را نظهران سے کے جانب اسلامی نشک کاردمشان سے کوروانہ اسلامی نشکر کھنے کی جانب اسے کو دوانہ

ہوستے اور حضرت تعباس کوحکم دیا کہ ابوسفیان کو دا دی کی شگناتے پر بہباڑے ناکے کے باس روک رکھیں تاکہ وإں سے گذرنے والی نوانی نوجوں کو ابرسفیّان و کیوسکے رصرت مباسٌ نے ایسا ہی کیا ۔ او حرقباً ال اپنے اپنے پھريے ئے گذرد ب متے بب وال سے كوئى قبيلد گزرما تو ابوسفيان پرجيما كرعباس إيكون وگ بي ج جواب میں حضرت عبائس بطورِ مثال مسیم کیے کہ بنوٹنگنم ہیں ۔ توابوسنیان کہا کہ میے ٹنگیم سے کیا واسطہ ب بيركوني تبييه گزرتا توا برسفيان پرچيها كه اسعباس إيركون وگ بين ؟ ده كينه و مُزْيْزَ بين را برسفيان كها و مجے گزیزکسسے کیامطلب ؟ ہاں تک کرمادسے تبیلے ایک ایک کرکے گزرگئے ۔جب بمی کوئی تبیلہ گزر تا توالدسفيان حضرت عباس سيداس كي بلبت مزور دريافت كرما اورحب وه است بتائي تروه كها كرمجيني فلال انصارسكے درمیان فردکش ستھے پہاں انسانوں سے بجاستے صرف ایسیے کی باربعہ دکھاتی پڑرہی تھی ۔ ابسفیانی نے کہا : سبحان اللّٰہ إلى عبّاس إيدكون لوگ بيں ؟ انہوں نے كہا : يدانصار و بہاجرين كے ميرميں رسول اللّٰہ نے مزید کہا ، ابوالفضل إنمهار سے سیتے کی بادشام ست تو والند بڑی زبروست برگئی محصرت مباس وضی اللوم سنے کہا : ابر مفیان ! بینبوت سہے۔ ابومغیان نے کہا ہاں ! اب تو بہی کہا جلسے گا۔

اس موقع پرایک دافعه ادر پیش آیا۔ انصار کا بھری<sup>را</sup> حفرت معدبن عبادہ رصٰی النّہ عنہ کے پاس تھا۔

وہ ابرمفیان کے پاس سے گزرسے تو ایوسے :

اليوم يوم الملحمة الميوم تستحل الحرمة "مع نوزيزى ادرمار وحارًا كا وان ب- آج ممت ملال كرلى ماست كى"

ا برسنی ان نے کہا ، اے اللہ کے رسول اِ آپ نے وہ بات بہیں منی ہوستارے کی ہے جہ آپ نے فرایا سب اور سال نے کیا کہا ہے جہ آپ نے فرایا سب نے کیا کہا ہے جہ ارسندیا ن نے کہا ' یہ اور بربات کی ہے ۔ یہ من کر حزت عثمان اور حزت عبدالرحمٰن بن عوف رہنی اللہ عنہا نے عرض کیا ' یا رسول اللہ اِ بہیں خطو ہے کہ کہیں سٹار قرایش کے اندر مار و حالانہ میا وی ۔ یہ من کر حزت عثمان اور حالانہ میا وی ۔ یہ من کر حزت عثمان اور مار و حالانہ میا وی ۔ یہ من کر حزت عثمان اور مار و حالانہ میا وی ۔ یہ من کر حزت من اللہ خلاف ہے کہ کہا ہے کا دن وہ دن ہے ہیں سٹار قرایش کے اندر مار و حالانہ میا ون وہ ون ہے جس میں اللہ قرایش کو مؤتب بختے گا ۔ اس کے بعد آپ نے مخرت سٹار کے یا س آدمی بھیج کر جند ان سے جس میں اللہ قرایش کو مؤتب بختے گا ۔ اس کے بعد آپ نے مخرت سٹار کے واسے نہیں کر جند ان سے لیا اور ان کے معاجزا و سے قبیش کے جوالے کر دیا تھا ۔

مرک میں اور کہا جا آہے کہ آپ نے جنڈ احزت زئیر کے جوالے کر دیا تھا ۔

مرک میں اندر کہا جا آہے کہ آپ نے جنڈ احزت زئیر کے جوالے کر دیا تھا ۔

اسلامی شکرا جانگ فروس کے مربی ایک توصرت عباس دنی الله میزان کے پاس سے کور

دورکر اپنی قوم کے پاس ماقہ اور البینیان تیزی سے کم بینج اور نہایت بلند اواز سے پکارا ، قریش کے لوگو! یہ محد مظافی قاتل ہیں۔ تہا رہے پاس اتنا سٹ کرنے کر آتے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ؟ اہذا جوابوسفیان کے گھرس جاتے اُسے امان ہے 'یہ مُن کراس کی ہوی ہند بنت مقبر انفی اور اس کی مونچر کیو کر تولی ۔ مارڈ الواس شک کی طرح جربی سے بھرے ہوئے تیلی ٹیڈ بیوں والے کو۔ بُر اہوا ہے میشرو خررسال کا ،

ابوسفیان نے کہا 'تہادی بربادی ہو۔ دکھیوتہ ہادی جانوں کے بارسے میں بیمورت تہیں دھوکہ میں مزال دسے کیونکہ محد الیال کے کرکے بیں جسسے مقلطے کی تاب نہیں۔ اس لیے جوابسفیان کے گھر میں کھی جانے اسے الحان ہے۔ لوگوں نے کہا 'اللہ تجے مارے ، تیرا گھر بِمادے کتے آدیوں کے کام آسکتا ہیں کھیں جانے اسے بھی امان ہے اور جواپنا دروازہ اندرسے بندکر نے اسے بھی امان ہے اور جوسج دحرام میں وائمل ہروائے اسے بھی امان ہے۔ بیٹن کروگ اپنے اپنے گھروں اور سے برحام کی طوف مجا کے البہ پنے کی واوباتوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کھرکامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہورہیں گے اور اگر ان پر صرب گی توہم سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش سے سے احق ہورہیں گے۔ قریش سے سے احق

ان يقبل اليوم فمالى علة هذا سلاح كامل و ألة و دوغرارين سرياع السلة

" اگرده آج مدمقابل آسكت قرميرست بيكوني عندنه بوگاريه كل بتعيار، دوازا في والاننزه اورجبط سونتي جاند دان دودهاري ملوارست". سونتي جاند دانی دودهاري ملوارست". ان مندم كی لااتی می پیشفس بعی آیا بواتهار

فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر مجاد کھاتھا یہاں کک کہ داڑھی کے بال کباوے کی کارٹی سے ہالگ کے سے سے ۔ وی طویٰ میں آپ نے لیٹ کو کی ترتیب وقعیم فرانی نے الد اور فالد بن ولید کو داہتے ہوئو پر رکھا ۔ اسس میں اسلم ، نسکنم ، بزفکار ، مُزینہ ، جُبنیۂ اور کچے دو سرے قبائل عرب سے ۔۔ اور فالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ کم میں زیریں سے سے داخل موں اور اگر قریش میں سے کوئی آٹے سے آپ کا لے کرد کھ دیں ، یہاں یک کرمنا پر آپ سے آپلیں۔

حضرت زئیرین عوام بائیں پہلو پرستھے۔ ان کے ساتھ رسول اللّہ مِیّنا اُللّہ کا بھر راِ تھا۔ آپ نے انہیں مکم دیا کہ کے میں بالانی تصے بینی کدا وسے داخل ہوں اور تجون میں آپ کا جمنڈا گاڑ کر آپ کی آ مد یک دیس مخبرے رہیں۔

سخرت ابرعبیرہ پیادے پرمقرر تھے۔ آپ نے انہیں عکم دیا کہ دہ بطن وادی کا رامۃ کرویں بہانتک کہ کئے میں رسول اللّٰہ ﷺ کے آگے اُتریں۔

مكر ميں اسلامي مشكر كاوا خلم ان برايات كے بعدتمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستول سے علی رئیسے۔

حضرت فالداوران کے رفقا کی راہ میں جو مشرک مجی آیا اسے مثلا دیا گیا؟ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا برفہری اور خنیس بن فالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجریہ ہوئی کہ بید دونوں اشکرسے بچرا کر ایک دورات انہیں قتل کر دیا گیا بخد مر بہنج کر حرت فالد اوران کے رفقا کی بر بجیر قریش کے اوباشوں سے ہوئی معمولی سی جو برب بی بارہ مشرک ماہے گئے اوران کے رفقا کی بر بجیر قریش کے اوباشوں سے ہوئی معمولی سی جو برب بی بارہ مشرک ماہے گئے اوراس کے بعد مشرک میں جا کہ ایک گئے اوراس کے بعد مشرک میں جا کھی رفال کرتا رہا تھا بھاگ کر اپنے گھریں جا گھسا اورانی بیری سے بولا: وروازہ بند کر اوراس نے کہا:

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفرصفوان وفرعكرمة واستقبلنابا لسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمعهمه ضربافلا يسمع الاغمضمه لهم نهيت خلف اوهمهمه

لم تنطقى فى اللوم ادنى كلمه

مسجد حرام من رسول المدينة المنطقة كاواخلد ورنبول سيطهير المنطقة أيم اور

ہے بیچے اور گردو پیشس موجودانصار و مہاجران کے جلومی مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر جراسود کو بڑ کا اور اس کے بعد مبیت اللّٰہ کاطواف کیا۔ اس وقت آپ کے باتھ میں ایک کمان بھی ادر بهیت الله کے گر داور اس کی مجیت پرتین سو را تھ بُت ہتے۔ آپ اس کمان سے ان بتوں کو شوکر مارتے جاتے ہتے اور کہتے جاتے ہتے :

جَاآءَ الْعَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوَقًا (١٠:١٨) "مَنَّ ٱلْيَاور بِاطْلُ طِلِّكِيا - بِاطْلُ جِلْسِنْ والْيَهِيزِ ہِے"

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْمَاطِلُ وَمَا يُعِيثُ وُمَا يُعِيثُ (١٣١) مَنَ آلِهَ الْمِلْ وَمَا يُعِيثُ (٢٩١١٣) الْمِنْ يُعِيثُ الْمُعَالِمُ وَمَا يُعِيثُ وَمَا يُعِيثُ وَمَا يُعِيثُ الْمُعَالِمُ وَمَا يُعِيثُ مُعَالِمَ الْمُعَالِمُ مِنْ اللّهُ اللّ

آپ نے طواف اپنی اوٹٹنی پر بیٹھ کر فرایا تھا اور حالتِ احرام میں زبردنے کی وجے سے فراف
ہی پر اکتفاکیا یکیلِ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلاکران سے کوبر کی بھی ہی ۔ پھرآپ کے حکم سے
فائم کوبر کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے قر تصویرین نظرا ہیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماسیال
طیبہا السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر سے ۔ آپ نے یہ منظر دکھے کر فرمایا ،
"اللّٰدان مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فول کی تیم ان دونوں پیغیرول نے کبھی بھی فال کے تیراستمال نہیں کئے ۔"
اللّٰدان مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فول کی تیم ہوئی ایک کبوتری بھی دکھی ۔ اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور
تصویریں آپ کے کہ سے مٹا وی گئیں ۔
تصویریں آپ کے کہ سے مٹا وی گئیں ۔

نها منه کعب میں رسول الله منطق الله منطق کی تماز اور قراش منططاب اندر سے دروازہ بند

کرلیا یرصرت اسائم اور بلال مجی اندر ہی ستھے۔ پیروروازے کے مقابل کی دیوار کا گرخ کیا۔ جب دیوار موت بین ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی قود بیں تھہر گئے۔ دو تھے آپ کے بآمیں جانب ستھ، ایک کھباوا ہے جانب اور بین کھیے ہیں جسے سیے ۔ بیروین آپ نے نماز بڑھی۔ اس کے بعد جانب اور بین کھیے ہیں جسے سیے میروین آپ نے نماز بڑھی۔ اس کے بعد بست اللہ کے اندردنی جسے کا چکرلگایا۔ تمام گوشوں میں تکبیرو تو حد سے کھات کے بیروروازہ کھول ویا۔ قریش دسامتے معبوم ام بی صفیص مگائے کھیا کھی کھی جرسے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ا

"الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنہاہے' اس کاکوئی تٹرکیب نہیں۔اس نے ایٹا وعدہ سیج کر و کھایا۔ اپنے بندسے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کؤنکست وی سنو! بہیت اللّٰہ کی کلید برداری اور حاجموں کو یا نی بلانے کے علاوہ سارا اعزاز کیا کمال 'یا نوُن میرے ان ونوں قدموں کے بینچے ہے۔ یا در کھو تاتی خطا شبہ عمد میں سبح کوڑے اورڈ ڈٹرے سے ہمو سے معلط دیت ہے ، بینی سواد نٹ جن میں سے چالیس از کمنیوں کے شکم میں ان کے بیچے ہموں -

کے قریش کے لوگر ! اللہ نے تم سے ماہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سالے لوگ اور مسے بیں اور آدم مٹی ہے ۔ اس کے بعد ریابیت تلاوت فرانی : آدم سے بیں اور آدم مٹی ہے ۔ اس کے بعد ریابیت تلاوت فرانی :

لَاَ النَّاسُ النَّاسُ اِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ذَكِيْ قَانُتْ فَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا قَ قَبَ آبِ لَ النَّا النَّاسُ النَّا النَّاسُ النَّا خَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ خَلِيْهُ خَلِيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ خَلِيْهُ خَلِيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ خَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ ال

ر مر من فرق من المارس من

"جها-آب کریم بھائی ہیں۔ اور کریم بھائی کے معاجزادے ہیں "آپ نے فرایا": تو میں تم سے وہی بات کہر رہا ہوں جو صفرت یوسف ملیہ اسلام نے اپنے بھاتیوں سے کہی تقی کہ لاکت فیڈ بنب عکی نگم الکیؤم کاج تم پرکوئی سرزش نہیں جاوتم سب آزاد ہو۔"

اس کے بعد دسول اللہ میں اللہ میں جمام میں بلیدے کے جنر مل اللہ میں اللہ کے جنر مل اللہ میں کھیے کی تھی وہ کے جنر مل کے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے کے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ہے کہ میں بلید کے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ۔ ما صرف درسید ) موکر سے اللہ میں کھیے کی تھی ہے کہ تھی ہے کہ تھی ہے کی تھی ہے کہ تھ

کعیے کی جیست برا دان بلالی اصرت بلالی احرت بلالی احرت بلالی الله علی الله می الله می

اس دقت ابوسفیان بن حرب ، عُثاب بن اُسِیراورها رش بن مِثام کعبہ کے حق میں بیٹھے ہتھے یوتا ہے۔ نے کہا، الندني اسيد (كوفوت كركے اس) يربيركم كياكه وه يه (ا دَان) مرس كاور زلسي ايك الواريز منى يرقى - اسس ير مارث سنے کہا <sup>ب</sup>سنو! والند! اگر مجے معلوم ہوجلتے کہ وہ برحی بیں تومیں ان کا پیرد کاربن جاؤں گا۔ اس پر ابرسفیان نے کہا ، ومکیو بوالندیں کچر نہیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بولوں گا تو بیکنکہ بال مبی میرسے متعلق خبر وسے دیں گی ۔ اس کے بعد نبی مِین الله ان کے پاس تشریف کے اور فرایا ، ابھی تم وگول نے جو ہاتیں کی ہیں ، وہ مجھے معلوم ہو میکی ہیں۔ بیرات نے ان کی گفت گو دہرا دی۔ اس پرحارث اور عماب برل اسطے، بم شہادت دستے بیں کرآئے الند کے رسول بیں۔ مُلاک تسم ایکوئی شخص بمارے سابھ تھا ہی نہیں کہاری اس نفتگوسے آگاہ ہرما اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔

يه چاشت كا وقت تعالى اس كيكس في اس كو چاشت كى نماز سجها اوركس في فتح كى نماز ـ أتم بإنى شف الهيف دد ديورول كوبياه دسي ركمي تفي راكب في فرايا على أمّ إنى جي تم في بناه دى اسه بم في مي پناه دی ۔ اس ارشادی وجربی کم أمّ ما فی کے بھائی صرت علی بن ابی طالب رضی الندونه ان دونوں کو مَّتَلَ كُرُنَا فِياسِتَ مَنْ مَا كَسِيداً مِ إِنْ فِي إِنْ مِنْ اللهِ وَوْلِ كُرْ فِيها كُرُكُمُ كا دروازه بندكر ركما تما يجب نبى 

(۱) عبدالعزی بن مطل (۲) عبدالله بن سعد بن ابی سرح (۳) عکرمه بن ابی جبل (۲) عارث برنیکی بن ومهب (۵) مقیس بن مسایه (۱) بُسَار بن امود (۱، ۸) ابن طل کی دولوندُ مال جونبی مَنْطِقْتُ اللَّهُ کی ہجو گایا کرتی تھیں (9) سارہ ، جواولادعبدالمطلب میں سے کسی کی ٹونٹری تھی۔ اسی کے پاس صاطب کا خطر

بإياكيا تھا ر

ابن ابی سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان دھنی النّدعنہ نے عدمتِ نبوی میں ہے جاکر جائز بن سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان دھنی کی سفار سنس کر دی اور آب نے اس کی جان بخشی فرملتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آب بچر دیر تک اس المیدیں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر اسے قبل کر دیں گے کیونکر شیخص اس سے پہلے آب بچر دیر تک کری خاموش رہے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر اسے قبل کر دیں گے کیونکر شیخ میں ایک بعد مارس کے بعد کا کر دار ان کے حمین اسلام کا آئینہ دارہے۔ رہنی اللّذعنہ)

عکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کرمین کی راہ لی لکین اس کی بیوی فدمتِ نبوی میں ماخر بوکر اس کے
سیے امان کی طالب بہوتی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعدوہ عکرمہ کے پیچے پیچے گئی اور اسے
ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آکر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔
ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آکر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔
ابن طل فار کعبہ کا پردہ پڑا کر الٹکا ہوا تھا۔ ایک محابی نے فدمتِ نبوی میں ماضر بوکر اطلاع دی۔ آپ
نے فرمایا اسے قبل کردو۔ انہوں نے اسے قبل کردیا ۔

مقیس بن مبابه کوحفرت نمینارین عبدالله نے قبل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسانان ہو بچاتھا کیکن پھرایک انصاری کوفتل کرے مرتدمہوگیا اور بھاگ کوشرکین کے پاس میلاگیا تھا۔

مارث، کمدیس رسول الله مینانشدهای کوسخت اذبیت بینیجایا کرتا تھا۔ است صنرت علی رمنی الله مونہ نے متل کیا ۔

مِتُبَارِبن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ طلاع الله کی صابعزادی صرت زیرنے کوان کی ہجرت کے سرقع پر ایسا کچر کا مارا تھا کہ دہ ہودج سے ایک چیٹان پر جاگری تھیں اوراس کی وجسے ان کا تل ساقط ہوگیا تھا ۔ بیشخص نتح کؤے دوڑنکل ہے گا ۔ پیرسلان ہوگیا اوراس کے اسلام کی کیفیت اچی رہی ۔

ابن تعلل کی دونوں لونڈلیوں میں سے ایک قتل کی گئی ۔ دومری کے بیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کرلیا ۔ اس طرح سادہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہوگئی ۔ زخلاصہ یہ کہ نومیں سے چار قتل کے تقل کی تحقیق اورائی ہے اسلام قبول کیا ۔ )

قتل کے گئے ، پانچ کی جان نوش ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا ۔ )

مانظ ابن مجر کھتے ہیں ؛ جن لوگول کانتون رائیگال قرار دیا گیا ان کے نمن میں ابومشر نے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے صرت علی رضی اللہ عمد نے قبل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زبیر کا ذکر کیا ہے۔ کمی میں کا واقعہ مشہور ہے۔ اس نے بعد میں آگر اسلام قبول کیا اور نبی ﷺ کی مدح کی۔ (اسی فہرست میں) وحتی بن حرب اور الوسفیان کی بروی ہمندرست علیہ ہیں جہوں نے اسلام قبول کیا اور ابن تعلل کی اونڈی ارنب ہے جو تل کی گئی اور اُم معدہے۔ یہ بھی قبل کی گئی۔ جلیبا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردوں کی تعداد آئٹر اور عور توں کی تعداد چھم موجاتی ہے۔ ہوسکت ہے کہ دونوں لونڈیال ارنب اورام معد ہوں اور انقلاف محض نام کا ہو یا کھیمت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہوگیا ہو۔

صفوان بن أمية اورفصاله بن عُمير كافبول اسلام قرار ديا گياتها نکن قريش كا ايك

بڑالیڈر موسنے کی حیثیت سے اُسے اپنی جان کا خطرہ تھا؟ اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا عُمیزن دَبُہب بجی نے رسول الله طلائلة المان في مدمت مين حامز بوكراس كے ليے امان طلب كى . آت نے امان دے دى اور علامت کے طور پر عمیر کواپی وہ بگرای بھی دسے دی جو کمیں داخلے کے وقت آپ نے سرپر باندھ رکھی تھی۔ عمير صفوان کے پاس بینچے تووہ جدہ سے بین جانے کے لیے سمندر پرسوار مہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عُریْرُ تهبين چارجيني كااختيارسب راس كي بعد صغوان في اسلام قبول كرلياراس كى بيوى بيها بى مسلان برمكي متى السيسف دونول كويهلي كاح يربرقراد ركاء

آت کے پاس آیا مین رول آئے شاہ شاہ کے تا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اِس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسر سے دن رسول اللہ منظانی کا شطب کے دوسر کے دوسر کے دون طبہ اینے اللہ منظانی اللہ

کے درمیان پیر کھڑے ہوتے۔ آپ نے اللہ کی حمد ثنا کی اور اس کے شایابِ شان اس کی تجمید کی بھر فرمایا: " لوگو! النّدسنے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکه کوحرام (حرمت دالاشهر) منهرایا - اس سیسے وہ الندی عرمت كے سبب قیامت تک کے بیے حرام ہے ۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرِت پرایمان رکھتا ہو اس کے لیے ملال نہیں کوائن میں نون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لئے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر زخست امتیار کرے کہ رسول النديم يَلِينه عَلِينًا الله عَن مِهال قال كياتواس سے كهدوكم الندسف اليف رسول كو اجازت دى تعى ليكن تمهيں ا جازت نہیں دی ہے۔ ا درمیرے بیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں ملال کیا گیا ۔ بھراج اس کی

حرست اسی طرح پیٹ آئی حس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چلہتے کہ جوحاصرہے وہ نما تب کو یہ مات بہنجا دے۔"

ایک روایت میں اتنامزیدافعافدہ کے پہاں کا کا نمانہ کا ٹا جائے۔ شرکار ربھگایا جائے اور گری پیزندا مٹھائی جائے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتہ ہے جواس کا تعارف کرلئے اور پہاں گا گاس نہا کھا ٹوی جائے۔ وہ بہاں گا گھاس نہا کھا ٹوی جائے۔ وہ بہاں گا گھاس نہا کھا ٹوی جائے ہے جواس کا تعارف کرلئے اور بہاں گا گھاس جو موج کی ہم شکل جائے۔ وہ تا ہے اور جائے اور دوا کے طور پر استعال ہوتی ہے ، کیونکہ میر دواراور گھری (صروریات) کی چیز ہے!
اس نے فروایا 'گر اِذُخر۔

بنوخ وامدنے اس روز بنولیٹ کے ایک آدمی کونٹل کر دیا تھا کی کھر بنولیث کے اعتوال اُن کا

ایک آدی جاہلیت میں ماراگیا تھا۔ رسول اللہ وظافہ کا سنے اس بارسے میں فرمایا ' خزاعہ کے لوگو! اپنا با تقرقتل سے روک لوء کیونکہ قبل اگر نافع ہوتا تو بہت قبل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدی قبل کیا ہے کہ کیں اس کا بیت لازماً اواکروں گا۔ بھرمیرسے اس مقام کے بعدا گرکسی نے کسی کوفتل کیا ترمقتول کے اولیا دکو

ددباتوں کا امتیار ہوگا؛ چاہیں ترقائل کانون بہائیں اورجا ہیں تواس سے دست ایس ۔

ایک روایت میں سیسے کر اس سے بعد مین سے ایک آدمی نے حب کا نام ابوشاہ تھا اُٹھ کرعرض کیا' یا رسول اللّٰہ! (ایسے) میرسے سیے مکھوا ویجئے۔ آپ نے فرفایا: ابرشاہ کے بیے مکھ دو۔

الصارك الدين المستق المبينة المنظمة ال

میں کہا اکیا جیال ہے اب اللہ نے درسول اللہ بیٹا اللہ کا کہا کہ اپنی سرز میں اور آپ کا شہر نتے کرا
دیا ہے تو آپ بہیں تیام فر آب کے اس وقت آپ صفا پر ابخد اٹھائے دعا فرارہے سقے۔ دُعا سے
فارخ ہوئے تو دریا فت نسسوہ یا تم دوگوں نے کیا بات کی ہے ؟ انہوں نے کہا کی نہیں یا رسول اللہ گرا ہے
نے امرار فرایا تو بالا فران لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ نے فرایا ' فراکی بناہ اب زندگی اور موت تہا رہ ساتھ ہے۔
معد اللہ تعالیٰ نے دسول اللہ بیٹا اللہ قاتی کے اسلام کے سواکا میانی کی کوئی راہ نہیں اس ہے وہ اسلام

نے ان روایات کے دیکھیے صبیح بخاری ا/۲۲، ۲۱۷، ۲۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۲۹، ۲۱۵، ۱۱۵، ۲۱۲، ۱۱۵، منان ابی داوّد ار ۲۱۷، ۲۲۷

بیعت لینی شروع کی بھنرت عمر بن خطاب وشی الله عنه آپ سے بیچے تھے اور او گوں سے عہدو بیمان لے رہے۔ تھے۔ لوگوں نے تصنور میٹالٹ فیلٹائے سے بعیت کی کرجہاں تک جوسکے گا آپ کی بات نمیں سگے اور مانیں سگے۔ اس موقع پرتغییر مدارک میں میر روایت مذکورے کہ جب نبی کرم میں الفائقاتی مردوں کی بریسے فارع بموسيك تودبيل صفابى يرعورتول سع بعيت لينى مثروع كى يحترت عمروشي التدعيذات سيني بيني مقطور ات كى مى يرعور تول ست يميت ك دسب عق اورانبي آب كى باتين بينجار ب مقد اسى دوران ابرسنیان کی بیوی مندسنت عتبر بھیس بدل کرائی۔ درامل صرت مخروں کا اش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ نوف ز دہ تھی کہ کہیں رسول اللّٰہ ﷺ السے بیجان نہ لیں۔ ادمررسول اللّٰہ کونٹر کیے۔ ناکروگی ۔ تھٹوت عمریضی النّدیمنہ نے (یہی یاست دہرلہتے ہوستے) مودتوں سسے اس بات پر بعیت لی كروه الله كرما مقركسي كومشركيك مذكري كى م بير رمول الله ينظينه المجالة الله عند فرايا اور بيري ركروكى . اس پر ہندہ بول اٹھی ہ ابسفیان بھیل آدی ہے۔ اگر میں اس سے مال سے مجد سے ہوں تہ ہ ابسفیان سے ( سوویں موجود سنتے ) کہا ؟ تم سج پھے سالے اورہ تمہار سے سالے ملال ہے۔ رمول اللہ عظافہ تا مرانے لکے۔ آبُ نے مندہ کو پیچان لیا۔ فرایا ، اچھا .... تو تم جو مندہ! وہ بدلی ابال ، العدر کے بی موج کھے گذر جیکاب اسے معاف فرما ویکئے۔اللہ آپ کومعاف فرمات۔

اس کے بعد اُپ نے فرایا ' اور زنام کروگ ۔ اس پر مندہ نے کہا (مجلا کہیں مُرُّہ و آزاد عورت)
جی زناکر تی ہے! بھر آپ نے فرایا ' اور اپنی اولاد کومل یہ کروگ ۔ مندہ نے کہا ، ہم نے تو بجہن میں الہمیں بالا پوسا لیکن بڑے ہوئے ہائی وگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس بیے آپ اور وہ ہی بہتر مانیں ۔ انہیں بالا پوسا لیکن بڑے ہوئے پر آپ وگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس بیے آپ اور وہ ہی بہتر مانیں ۔ یا در سے کہ مندہ کا بین خظار بن ابی سفیان بدر کے ون قتل کیا گیا تھا۔ یہ من کر صرت می ہنتے ہیں ۔ یا در رسول اللہ میں انہ منظم فرمایا۔

اس کے بعدائی نے فرایا 'اور کوئی بہتان مذکر ہوگی۔ ہندہ نے کہا ؟ واللہ بہتان بڑی بُری بات سے اور اُٹی بہتان بڑی بُری بات سے اور اُٹی بہتان بڑی بُری بات سے اور اُٹی بہیں واقعی رشدا ور مکارم انعلاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھرائی نے فرایا ؟ اور کسی معروف بات میں رسول کی نا فرانی مزکر دگی ۔ ہند نے کہا ' خواکی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے داول کے اند یہ بات لے کر بنیں بیٹھی ہیں کہ ایٹ کی نا فرانی بھی کریں گی۔

پھر دا بس ہو کر مہندہ نے اپنا بنت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا دہی تھی اور کہتی جارسی تھی یہم تیر متعلق

دھوکے یں مقے۔

مكر من من المنطقة كافيام اوركام المروزي الله والمام كري والمام كري

اور لوگوں کو ہدایت و تقویٰ کی معتین فرائے رہیں۔ ابنی دنوں آپ کے حکم سے معزت ابراسٹیرخزاعی سنے سنظ سريست مدودهم كے تحميد نصب كئے۔ آپ في اسلام كى دعوت اور كمد كے آس باس بتول كو توزم نے کے بیے متعدد مرایا بھی رواز کتے اور اس طرح سارے بُت توڑ ڈلے گئے۔ آپ کے منادی نے کے میں ا ملان کیا کہ چنمض اللہ اور اَخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اپنے گھریں کوئی بُہت نہ جھوڑے بلد اِسے

سرایا اور وفود میسے کی سو ہوجانے کے بعدرسول اللہ طلق کے ایک ان اللہ طلق کے ایک ان اللہ طلق کے ایک ان اللہ اللہ اللہ کا مرابعان مسرایا اور وفود میں میں میں میں میں میں کا نہا میں کے لیے ایک مربع روانه فرمایا - غزی نخله میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنارہ اس کی پرجا کہتے ہے اور یہ ان کاسب سے بڑا بُت نقار بنوشیبان اس سے مجاور سنتے بھنرت فالدرضی النّدونہ نے بیس سواروں کی معیست بیں نخلہ جاکراہے آت نے فرمایا ؟ تب تو درختیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں ۔ بھرے جاؤ اور اسے ڈھادو۔ حزت حث الڈ<sup>ن</sup> بچوسے اور تلوارسوسنتے ہوسنے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی باران کی جانب ایک نگی، کالی ، پراگذہ سر **مورت بحلی مجاود لمسے پینغ بینغ کر پیکار سفے لگا لیکن اسٹے میں صنرت مالڈنے اس زور کی الموار ماری کہ اس عورت** ئے تا میں اب دہ مایوس ہو میں ہے کہ تہارے مک میں مجی بھی اس کی بوعا کی ملتے۔ ۲- اس کے بعدائی سنے عُمرُو بن عاص رضی اللّٰدعنہ کو اسی جیسینے سُوَاع نامی سُبت وُصالے کے لیے روانہ کیا۔ یہ کمنہ سے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں بڑو ہڈیل کا ایک مبت تھا۔ جب تصرت نوٹڑو دہاں پہنچے تر مجاور نے يرجيا التم كيا جائبة بو ؟ انبول في كما المجه رسول الله يَنْظَلْظَة في است وصلف كا مكم دياب. اس نه کها : تم اس پر قادر نہیں ہوسکتے رصزت مُنروً نے کہا ، کیوں ؟ اس نے کہا ، ( قدرة ً ) روک دیے ماؤ کے۔ محزت عروضنے کہائم تم اب مک باطل برہو ہے تم پرافسوس! کیا برسفتا یا دیکھتا ہے ہاس کے بعد بُت کے

بإس جاكر است تورُّرُ وْالا اور لینے سائتھیوں كوحكم دیا كروہ اس كے خزامۃ والامكان وُھا دیں اِسكِن اس مي كچھ مذ طل ير محاور سے فروايا ، كهوكىيار إ ؟ اس نے كہا ، ميں التّد كے ليے اسلام لايار ۳ ۔ اس ماہ حضرت سنند بن زیراتہلی کو بیس سوار دے کرمنا ہ کی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس وخزرجے اورغتیان وغیرہ کائبت تھا۔جب حفرت سعند وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے كرا تركيا جاست بو ، انبول في كما مناة كودها أجابابول راس في كما ، تم جانوا ورتبها راكام جاف ر حدت سند مناه کی طرف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پراگندہ سرعورت تکلی۔ وہ اپناسبینہ پہیٹ پہیٹ کر ہائے ہلتے کردہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا ؟ منا ہ اِلینے کھے نافرانوں کو کھٹے لیے ایکن اشنے میں صرت معد شانے تلوار ماركراس كاكام تمام كرديا - كيرليك كرنبت وما ديا ادراس توزي ودوالا فران كيرند ملار ٧ - عُرِّي كو دُّصا كر حضرت خالد بن وليدر صنى النّدعة وايس آست توانبيس رسول النّد عَظِين الله عَظِين الله عَد شعبان سث ميرس بنو بَدْرِيمه كے پاس روانه فرمايا به مين مقصود حمله نہيں بلکه اسلام کی تبلیغ تھی بصرت فالد دمنی لامنہ مهاجرين وانصار اور بنوسكيم كرسا المصيمين سوا فرادسك كرروانه جوست ا در بنوجندير كرياس بهنج كراسلام كى دعوت دی را بہوں نے استکمنا رہم اسلام لاستے سے بجانے صَبَا ثنا صَبَا مُنا ( ہم نے اپنا وین مچوارا ، ہم نے اپنا دین چوڑ ای کہا۔ اس پر حضرت خالد منے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک ایس تیدی اپنے ہر ہرسائتی کے دولئے کیا ۔ بیعرا کیب دن حکم دیا کہ ہرآدی اپنے قیدی کوفٹل کر دسے ؟ لیکن حنرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکارکر دیا۔ اور حب نبی مظلینہ المالیکانہ کے ہیں آئے تواکث سے اس کا تذکرہ کیا ، آپ نے اپنے دونوں المحد اٹھائے ادر دو بارفرایا " الله فالدف الدف الدف

ہو کچھ کیا ہیں اس سے تیری طرف باوت اختیار کرتا ہوں گئے۔"

اس مرقع پرصرف بنوئیئم کے لوگوں نے اپنے تمیدیوں کومل کیا تھا۔ انصار ومہا جرین نے مل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ ورش نے اپنے میں اللہ عنہ کو بھیج کران کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ا دا فرایا۔ اس معلی میں حزت خالد اور حزت عبدالرطن بن عوف رضی اللہ عنہا کے درمیان کچر سخت کلامی اور کسٹ بیدگی ہوگئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کو ہوئی توات نے درمیا یا :
مالد اسلم جاد کے میرے دفقار کو کچر کہنے سے باز دمو۔ فعالی قسم اگراً حدیباڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا ساوا تم اللہ کی راہ میں خرج کر دو ترب بھی میرے رفقاد میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک

یہ ہے غزوہ نتے کھ۔ ہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فیے عظیم ہے جس نے بُت پستی کی قوت کیل طور پر
تورکر رکھ وی اوراس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرہ الوب میں اس کے باتی دہنے کی کوئی گنجائش اور
کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی ، کیونکہ عام قبال منتظر سے کہ مسلانوں اور بُت پرستوں میں ہوم کر آرائی چل رہی ہے
وکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ؟ ان قبال کو یہ بات بھی اچی طرح معلوم تھی کرح م پر دہی مسلط ہوسکت ہے
جوج پر ہو۔ ان کے اس فیمین کال میں مزید حدور جب نے وکھ لیا تھا کہ ابر ہم اور اس کے ساتھیوں نے
کے ساتھیوں کے واقعہ سے آگئ تھی کیونکہ اہل عوب نے وکھ لیا تھا کہ ابر ہم اور اس کے ساتھیوں نے
بیت اللہ کا اُرخ کیا تو اللہ نے انہیں بلاک کر کے مبئس بنا دیا۔

یادرہے کو سلے صدیعیہ اس فتح عظیم کا پیش خیر اور تمبید تھی۔ اس کی وج سے اس وامان کا دُور و دُورہ ہو

گیا تھا۔ لوگ کمل کرا کیک وہ سرے ہے بہ بی کہ تے تھے۔ اسلام کے متعلق تباولہ نیال اور جشیں ہوتی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دہ سلان سقے انہیں بھی اس سلح کے بعد لینے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بجٹ و مناظرہ
کا موقع ملا۔ ان حالات کے بیتے میں بہت سے لوگ علقہ گموش اسلام ہوتے بہاں پیک کر اسلامی اسٹ کر کی علی و تعدا و گزشتہ کسی عزوے میں بین بزار سے زیاوہ زہو سکی تھی اس غزوہ فتح کم میں دس ہزار تک جا بہنی ۔
جو تعدا و گزشتہ کسی عزوے میں بین بزار سے زیاوہ نہو سکی تھی اس غزوہ فتح کم میں دس ہزار تک جا بہنی ۔

اس فیصلہ کن عزوے نے لوگوں کی آنگھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پر وہ ہٹا دیا ہو توبل اسلام
کی راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بیر سے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلمانوں کا سوئے جیک
راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بیر سے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلمانوں کا سوئے جیک
راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بیر سے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلمانوں کا سوئے جیک

گریا ملی حدید کے بعد بوئسلانوں کے تی میں مفید تغیر تروع ہوا تھا اس نتے کے ذریعے کل اور
تمام ہوگی اور اس کے بعد ایک دو مراود رشر دع ہوا ہو پورے طور پرسلانوں کے حق میں تھا اور سی پوری
مورت مال سلانوں کے قابو میں تھی؛ اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ و فودک شکل میں
رسول اللہ میں فات میں ماضر ہو کہ اسلام قبول کر لیں اور آپ کی وعوت نے کہ جاروا تگ مالم
میں بھیل جا ہیں۔ اگھے دو پرسوں میں اس کی تیا ری گئی۔

یہ دسول اللہ ﷺ فی پغیرانہ زندگی کا آخری مرصلہ ہے ہوآپ کی اسلامی دعوت کے ان آتا کج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً ۲۳سال کی طویل مبدجہد مشکلات دشعنت ہنگا موں اور فتنوں ' نما دات اور جنگوں اور نوزریز مرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسوں میں فتح کرسب سے اہم ترین کامیابی متی جرمسانوں نے مامسل کی ۔ اس کی دجرہ سے مالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغییر آگیا ۔ یہ فتح ورحقیقت اپنے اتبل اور ما بعد کے دونون مانوں کے درمیان متر فاصل کی حیثیت رکمتی ہے۔ چر کم قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار سقے اور پوراعرب اس بارے میں انکے تابع تھا اس لیے قریش کی بیراندازی کے معنی یہ تھے کہ بہدے جریر ونمائے عرب میں بت برت نہ وین کا کام تمام ہوگیا ۔

ا- مجابده اور تمال\_

٧- تبولِ اسلام كي دورد

یہ دونوں صور میں ایک دومرے سے جوئی ہوتی ہیں اور اس مرصلے میں اسکے ہیں ہے ہیں اور ایک ورسے
کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترمیب بیا احتیاری ہے کہ ایک کو دومرے سے الگ ذکر کریں ۔ ہج نکہ چھلے منعات میں مرکہ و جنگ کا مذکرہ جل رہا تھا اور اگل جنگ اسی کی ایک شاخ کی تثبیت رکھتی ہے۔ اس نے بہاں جنگوں ہی کا ذکر ہیں جا ہے۔

## عروه من

كدك نع ايك اميانك مزب كربدهامل بوئى متى جس يرعرب ششتدد سقے اورمساير قبائل ميں اتنى سكت ربخى كداس ناگها فى امروا قعد كودنع كرسكيس-اس سيے بعض اثريل ، طا تعوّدا وديمكبرتياً ل كوچيود كرنقير سارے تبلیوں نے میروال دی بقی رازیل تبلیوں میں ہوازن اور تقیف مرفیرست تھے۔ ان کے ساتھ مُطَرُو تبتم اورسعان كريك قبابل اوربنو بالال كم كيراوك مجي شائل بوسكة مقع ران سب تبييل كاتعلق تليس ميلان سے تھا۔ انہیں بربات اپنی نووی اور روزت نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کرمسلانوں کے سلسنے سپرانداز ہم جائیں۔ اس بیے ان قبال نے مانک بن وف نصری کے پاس جمع ہوکرسطے کیا کرمسلانوں پر بلغاری میاسے۔ و من کی روانگی اور اُوطاس میں رواق میں ای تیصلے کے بیدسلانوں سے جنگ کے لئے ان کی و منسل کی روانگی اور اُوطاس میں رواقی میں ای تر جزل کمانڈر سے ماک بن مون \_لوكوں كے سائقران كے مال مونشي اور بال بيے بمي كيسنى لايا اورائے برمدكروا دى اوطاس بن جي زان موار رینین سے قریب بنو بروازن کے علاقے میں ایک وا دی سے بنکین میر وا دی حنین سے علیمدہ سے یعنین

ا یک دوری دادی سبے جو ذوا کمجاز کے ہازومیں واقع ہے۔ وال سے عرفات موستے مروستے کے کا فاصلہ

ما مرجباً کی زبا فی سبیرسالار کی تعلیط اصلی میں اُڑنے کے بعد وگ کا ندر کے پاس ما مرجباک کی زبا فی سبیرسالار کی تعلیط اسلیم میں میں میں ورزید بن مُتر مبی تعا سے یہ

بهبت بوژها برحیکا تھا اوراب اپنی جنگی واتفیت اورشورہ سے سواکچے کرسفے سے لائق رخھا رسکن وہ اصلاً بڑا بها در اور ما ہر جنگر رہ بچا تھا۔۔ اس نے درما فت کیا ' تم لوگ کس دادی میں ہو ج جوابے یا ' اوطاکسس میں ۔ اس نے کہا ' میسوارد ں کی بہترین جولان گاہ ہے ؟ نہ بیتھر پلی اور کھائی دار ہے نہ بھرجری نشیب یکین کیا بات ہے کہ میں اوٹوں کی بلیلا ہمٹ ، گدھوں کی ڈھٹنج ، بیچوں کا گریہ اور مکریوں کی ممیا ہمٹ من رہا ہوں ؟ وگوں نے کہا' مامک بن عوف ، فوج کے ساتھ ان کی عور میں جیتے اور مال موسٹی بھی کھینچ لایا ہے اِس

پرورزید نے مالک کو بلایا اور لوچھائے تم نے ایساکیوں کیاہے ہے اس نے کہا \* میں نے سو چاکو ہرا آدی کے پیمجے
اس کے ابل اور مال کو لگا دول ، تاکہ دو ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ ڈر بیدنے کہا " والٹوا
تم نے بھیڑوں کے چرو اسے بور محلائشست کھانے والے کو بھی کوئی چیز دوک سکتی ہے ، دکھ واگر جنگ میں تم
قالب لیہ جہوتو بھی تمہال سے لیے شمیٹے وسناں سے میٹے آدی ہی بھی جہدے اورا گڑھ سن کھاگئے تو پھر تہمیں اپنے
اہل اور مال کے سلسلے میں دُروا ہو نا پڑسے گا۔ پھر وُرزینہ نے بھی قبال اور سروادوں کے متعلق سوال کیا اور
اس کے بعد کہا " لے مالک تا نے بو ہواڑن کی مورتوں اور بچوں کو سوادوں کے قرمتابل لاکر کوئی صبحے کام
نہیں کیا ہے ۔ ابنیں ان کے علاقے کے موفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مگہوں میں بسیج دو۔ اس کے بعد
شہیں سکست سے دو میار ہونا پڑا تو تہا ہے ابل و عیال اور مال مونٹی بھال محفوظ و ہیں گے ۔
تہیں شکست سے دو میار ہونا پڑا تو تہا ہے ابل و عیال اور مال مونٹی بھال محفوظ و ہیں گے ۔
تہیں شکست سے دو میار ہونا پڑا تو تہا ہے ابل و عیال اور مال مونٹی بھال محفوظ و ہیں گاری تم ورسے ہو
کی ہوا در تہا ری عمل بھی اور ہی بو می ہوئی ہے ۔ والٹیا تو ہوا ذن میری اطاعت کریں یا میں اس گوار پڑنیک ساکہ دول

باليتنى فيها حداع أخب فيها واضع اقده وطفاء الدمع كأنها شاة صدع

كا اوربيميري بينيد كي آريا رُكل جلت كي" ورخفيفت مانك كويد كوارا نه مواكداس جنگ مي دريد كامجي نام يا

متوره شامل ہو۔ ہوازن نے کہا ' ہم سنے تہاری اطاعست کی ۔اس پر در پیسنے کہا' یہ ایسی جنگ ہے جس میں

· میں نه زمیم طور پر) شریک بول ا درنه ز بالکل) ا مگ بهول :

" کاش میں اس میں بوان برقار مگ و تازادر جاگ دوڑ کرتا۔ ٹانگٹ لیے بادل والے اورمیار تم کی بحری بسید گھوڑے کی تیادت کرتا۔ "

و اس کے بعد مالک کے جاموں آئے جوسلانوں کے مالات کا پتا گانے پر اسکون کے جاموں آئے جوسلانوں کے مالات کا پتا گانے پر مالک نے جارت کی حالت بیتی کو ان کا جوڑ ہوڑ توٹ بھوٹ گی تھا۔

مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو تمہیں بیکیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا ہم نے کچہ جبحبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے؛ اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہوگئی جسے تم دکھے دہے ہو۔

ادھر سول اللہ مینا کو ہی بیتمن کی روائی کی خبری رسول اللہ مینا نے آپ نے ابر عذر واسلی رمنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ مینا کے اسکوس اللہ مینا کے ابر عذر واسلی رمنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ مینا کہا تھا۔

كويه حكم دے كررواند فراياكد لوگول كے درميان گفس كرقيام كريں ادران كے حالات كا تھيك تھيك پتا لگا كروابس أيس اورأب كواطلاع دين - انبون في اليابي كيا ـ

انیهمال دن تھا۔ بارہ ہزار کی فوج آپ سے ہمرکاب تھی۔ دس ہزار دہ جونتے مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشرییت لانی متی اور ۱۱ ہزارِ باسٹ ندگان کھرسے ، جن میں اکثریت نوسلوں کی تتی ۔نبی ﷺ کیاٹی کے سنے سنوان بن امیہ سے سوزر ہیں مع آلات واوزار اوحار لیں اور عثاب بن اُرٹیدرضی النّد مزکو کم کا گورزمقر فرمایا۔

و دبیر بیدایک سوار نے اکر تبایا کر میں نے فلال اور فلال پہاڑ پرچڑ مدکر دیجھا تو کیا دیکیت ہوں کہ بنو ہوازن سب سے سب ہی اسکتے ہیں۔ان کی عورتیں ، چوبائے اور کرمای سب سائھ ہیں۔ رسول اللہ يتظافه فليتكاذ في تبسم فرمات بوست فراي برسب ال تشكولند كل سلان كا مال غنيست بوكار رات أي ترحزت أس بن ابی مرد منوی دسی الندمندند دضا کادانه طور پر منتری کے فراکض انجام دیتے کے

حنین ماتے برستے اوگوں نے بیر کا ایک بڑاسا ہرادر زصت دیکھا حس کو ذات اُلداط کہا جاتا تھا (مشرکین )عرب اس پراپنے تنجمیار الٹکلتے متنے اس کے پاس جانور ذرج کرستے متھے اور وہاں درگاہ اور دیجتے بسیے ان کے لیے وات انواط ہے۔ آپ نے فرمایا : الندائبر اس ذات کی تسم جس کے اِتھ میں محدٌ کی جان ہے : تم نے دہی ہی بات ہی جہیں موسی علیہ اسلام کی قوم نے ہی تقی کہ اِجْعَلْ لَنَا اِلْھا کَعَا كَهُمْ اللِهَ ﴾ "بهارسے سيے بھي ايک معبود بنا ديجئے جس طرح ان سے سيے معبود بيں") يہ طور طريقے ہيں۔ تم لوگ بھی یعیناً بہنوں کے طور طریقوں پرسوار ہو سکے ؟

را ننا دراه میں ) معبق توگوں نے کشکر کی کنرت سے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز معنوب نہیں ہو مستعقة اوريه بات رسول الله طلق المينانية يركزال كزرى متى-

اسلامی کشکر بر تسیراندازول کا ایانگ جمله این اسلامی کشکر نشکل اور بده کی درمیانی رات اسلامی کشکر بر تسیراندازول کا ایانگ جمله این عوف این کاک بن عوف این کاک بن عوف

به ديكه من ابي داؤد مع عون المعبود ١١٤/١ باب فضل الحرس في سبيل الله سے ترندی منت، باب لترکین سنن من کان قبلکم ۱/۱م مند احمد ۵/۱۸

یہاں پہلے ہی ہنج کرادر اپنالٹ کررات کی تاریکی میں اس دادی کے اندراً نارکر اسے راستوں، گذرگا ہوں گفائیوں ، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں بھیلا اور چھیا چکاتھا اور اسے بیمکم دسے چکاتھا کرمسلمان جنہی نمودار ہموں انہیں تیروں سے چیلنی کر دینا ، بھران پر یک دم اسکھتے توسٹ پرٹرتا۔

او مرسوکے وقت رسول اللہ میں اللہ کے بیٹر اللہ کے بیٹر کی ترتیب و تنظیم فرماتی اور برجم با ندھ با ندھ کروگوں

میں تعتبہ کئے بیعرس کے بیٹر میں سانوں نے آئے بڑھ کر دادی حنین میں قدم رکھا۔ دہ وہمان کے وجود
سے تعلی بے خبر سے ۔ انہیں علق علم نہ تھا کہ اس دادی سے ننگ دروں کے اندر تعیف و ہواز ن کے
جیا لے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں ، اس لیے دہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اُر
درجے سے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پیرفود آئی ان پریون کے بڑے کے بڑے
درجے سے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ پیرفود آئی ان پریون کے بڑے کے بڑے

یک دم اکتھے ٹوٹ بوٹے ۔ اس ایمانی ان کی سملے سے سلمان سنجی نہیاں کی کہ ابوسفیان بن موب نے سے واجی
سے انہی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فائن شکست تھی، یہاں کی کہ ابوسفیان بن موب نے سے واجی
سانیا مسلمان تھا ۔ کہا ، اب ان کی بھگوڑ سمندر سے پہلے نہ درکے گی۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے
سیانیا مسلمان تھا ۔ کہا ، اب ان کی بھگوڑ سمندر سے پہلے نہ درکے گی۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے
ہوئے کرکہا ، دیکھ آئے جادو باطل ہوگیا۔

یرابن اسحاق کا بیان سہے۔ بُرَاء بن عازب رضی النّدهمهٔ کا بیان بوصحی بخاری میں مردی سہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد سہے کہ ہوازن تیرانداز سقے ہم سنے تلکیا تو بھاگ کوشے ہوستے۔ اس کے بعد ہم منیمت پر ڈوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا ہے۔

ادر حزت الله کامرید به محرت انس کا ارشاد به که مهم نے کو فق کیا۔ پیر منین پر ورضانی کی مشرکس اتنی عده صفیس بناکر آتے ہوئیں پر ورضانی کی مشرکس اتنی عده صفیس بناکر آتے ہوئیں سنے کمی نہیں وکھیس سواروں کی صف، پیر پیادوں کی صف، پیران کے پیلیج عورتیں ' پیر بھر بھر بران کے پیلیج عورتیں ' پیر بھر بھر برکریاں ' پیر دو مرسے چویائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں ستے۔ ہمادسے سواروں کے میمنہ پر فالدین ولید تنے ؛ کر ہمانے سوار اورشن کی ٹیراندازی کی وجرسے) ہماری پیٹھ کے پیچھے پنا ہ گر ہونے کے اور ذرای در میں ہمارسے سوار بھاگ کھرشے ہوئے۔ اعراب بھی بھاگے اوروہ لوگ بھی چنہیں تم جانتے ہوئے۔ در میں ہمارسے سوار بھاگ کھرشے ہوئے۔ اعراب بھی بھاگے اوروہ لوگ بھی چنہیں تم جانتے ہوئے۔ بہرمال جب بھردمی قورمول اللہ منظافی تھائے نے دائیں طون ہوگر کیادا '' در گو ا میری طون آو ہیں

سي صحح بخارى: باب ويوم حين اذا عجبتكم الخ

هے نتح الباری ۲۹/۸

عبدالله كابنا مخدمون "اس دقت اس مجكه آب ك ساته چندهها مرين ادرا بل خاندان كي سواكونى نه تعاليه ان نازك ترين لمحات مي رسول لله عنطان كي بينطير شجاعت كافلور بُوا ، بينى إس تديد بمكر كي بينطير شجاعت كافلور بُوا ، بينى إس تديد بمكر كي بي باوجود آب كائرخ كفار كي طرف تحا اور آب مين قدى كيليد بين خجر كوار كاك بيد بحط ورير فرايد تقد .

ا مَن النّب عن الأكذب المُكالِب المناه عبد المُكلِب عبد موس بين عبد المُكلِب كا بينا جول " مَن بُول ، يه جود بين من عبد المُعلب كا بينا جول "

لیکن اس وقت ابوسفیان بن عارت نے آپ کے فجری لگام کور کی تھی اور حزت عباسسون نے رکاب تھام کی تھی۔ دونوں فجر کو دوک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے در بڑھ جائے ۔ اس کے بعد رسول اللہ مظافہ کا نے اپنے چا حزت عباس رسی اللہ عز کو ۔۔۔ بہن کی آواز خاصی بلندتی ۔۔ حکم ویا کرمسخا ہر کوام کو لیکاریں ۔ حزت سباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے لیکا واور خوت والو ....! رسیست رضوان والو ....!) کہاں ہو ، واللہ وہ لوگ میری آواز من کراس طرح مزے بھیے گائے اپنے بچل پرمو تی ہے اور جوا آپاکہا م بال ہاں آئے آئے ۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونسٹ کو مورانے کی کوششش کرتا اور مزمور باتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ٹوال مجھینگا۔ اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کراونٹ سے کود جاتا اور اور خش کو چھوڑ چھاؤ کر آواز کی جانب ووڑ تا۔ اس طرح جب آپ کے ہاس سوآدمی جمع ہوگئے تو انہوں نے ڈیمن کا استقبال کیا۔ اور لواتی شروع کردی ۔۔

اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوتی۔ او .... انصار یو ! او .... انصار یو! ہجریہ پکار بنرمارٹ بن خور رج کے اندرمحدود ہوگئی۔ او مرسلان دستوں نے جس دفرارے میدان جوڑا تھا اسی فتار سے ایک کے بیچے ایک آئے ہیں گئی ۔ اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھا رجنگ شروع ہوگئی۔ رسول اللہ مثلاث فیلی نے میدان جار ہا ہے کہ طوف نظرا تھا کر دیکھا تو گھمان کا دن بڑریا تھا فرایا !"اب جولھا گرم ہوگیا ہے ، ہوآپ نے زبین سے ایک مٹی مٹی سے کرشین کی طوف ہوئے ہوئے سے دیا !
"شناھت اُنڈ کھوٹ کی ایسا نہ تھاجس کی ایسا نہ تھاجس کی ایسا کو بیل کہ دشمن کا کوئی آ دی ایسا نہ تھاجس کی انسان تھاجس کی ایسا نہ تھاجس کی ایسانہ تھا جس کی ایسانہ تھاجس کی کھوٹر کی کا کوئی آ دی ایسانہ تھاجس کی ایسانہ تھا جس کی کھوٹر کی ایسانہ تھاجس کی ایسانہ تھا جس کی کھوٹر کی ایسانہ تھاجس کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی ایسانہ تھاجس کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی ایسانہ تھا جس کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی ایسانہ تھا جس کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر

ک ابن اسماق کے بقول ان کی تعداد فریا دس تھی۔ فردی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی ثابت قدم رہے۔
اہم احداد رصا کم نے ابنِ مسود ہے دوایت کی ہے کری شین کے روز رسول اللہ عَلَیْ اُلَّیْ اُلَیْ اُلْکَا اُلْکَ مِعْمَا اوک بیٹی ہے کہ میں شین کے روز رسول اللہ عَلَیْ اُلْکَا کے ساتھ تعاروک بیٹی ہے اور ہم نے بھر کر بھاگ گئے گراک کے ساتھ احدام ان ایسان ہے دارم سے بیٹی وہوں کو بیٹی نہیں بھری ۔ قرندی نے برمندس ابن عمری حدیث دوایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کریں نے اپنے لوگوں کو منین کے روز دیکھا کہ انہوں نے بیٹی میرلی ہے اور رسول اللہ عِنْ اُلُول کے ساتھ ایک سوادی بی بہیں۔
دفتے الباری کر دور دیکھا کہ انہوں نے بیٹی بھیرلی ہے اور رسول اللہ عِنْ اُلُول کے ساتھ ایک سوادی بی بہیں۔
دفتے الباری ۲۰۰۲ میں کے صوبے مسلم ۲۰۰۲

انکھاسسے بھرنزگئی ہو۔اس کے بعدان کی قرتت ٹونٹی جلی گئی اوران کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا شمن کی سکست فاش است می پینگفته کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تقبیل کرڈٹمن کو فاش و ممن کی سکست فاش است ہوگئی تقیف کے تقریبًا بشرادی نشل کے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال ، ہتھیار ، عورتیں اور بیچے تھے مسلانوں کے إنقرائے۔ يهى وه تغير سبي عن الله الله معان وتعالى في البين الله والأمن الثاره فراياس، وَيَوْمَ حُنَايُنٍ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَاثُرَنَّكُمُ فَلَرُ تُغَنِّن عَنْكُمْ شَيْنًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّةً وَلَيْتُرُهُ مُدْبِرِيْنَ ۞ ثُعَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهٖ وَعَلَىالْمُؤْمِنِ يُنَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّنُهُ تَسَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآ ۗ الْكِفِي يُنَ ۞ ٢٦/٢٥،٩) ادر (النّسنة) حنين كدون وتهارى مددكى ببب تهيس تهارى كترت في غرورم وال ويا تعار بس وہ تمہارے کچھ کام مذاتی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر نگ ہوگئی۔ پھرتم وگ بدلے پیرکر بعلسك بجرالشدني البين دمول اودمومنين يراين سكينت نازل ك اورايدالث كرنازل كياسي تمسف نہیں دیکھاما در کفرکرنے والول کومزادی ا در بہی کافردں کا برا ہے ! کی رمرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعمت اوطاس کی طرف روانہ کی ۔ فریقین میں تقوش میں جھڑپ ہوتی اس سے بعدمشرکین مجاگ کھڑسے ہوئے۔ البتہ اسی چڑپ میں اس دستے کے کما نڈرا ہوعامر انتعرى دمنى التُدعن شهيد بوسكة ر مسلان شہسواروں کی ایک دوسری جاعت نے نخلہ کی طرف پہسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن ممرکز جا کروا جے رہی بن رفیع نے متل کر دیا۔ شکست نورده مشرکین سکے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ سکے تعاقب میں حس نے طاکف کی راہ لی تھی ، خود رسول اللّٰہ مَیِّنی اللّٰہ مِیِّنی اللّٰہ مَلِی اللّٰہ مِیِّنی مَلْ اللّٰہ مِیِّنی مُلْکِیّا کے مال نتیمت جمع فرمانے کے بعد دوانہ ہوئے۔ عنی الی غیمت به تما : قیدی چومبزار ، اونت چوبیس بزار ، کری چالیس بزار سے زیادہ ، منیست چانزی چار بزار اُوقیۂ رئیٹی ایک لاکھ ساٹھ بزار در ہم جس کی تقدار چوکوننگ سے چند معود بن عمروغفاری کی گرانی میں ہے دیا اور حبب یک غزوۃ طالِقت سے فارغ نہ ہو گئے کے اسے تقتیم نہ فرمایا۔ تیدیوں میں شیاء بنت حارث سعدیہ بھی تھیں ہورسول الله ﷺ کی رضاعی بہن تھیں بجب انہیں رسول الله ﷺ کی رضاعی بہن تھیں بجب انہیں رسول الله ﷺ افران کی اور انہوں نے اپنا تعارف کوایا توانہیں رسول الله ﷺ افراضان نے ایک علامت کے ذرایعہ بہچان لیا۔ بھران کی بڑی قدر وعزّت کی ۔ اپنی چا در بچھا کر بھایا اور احسان فراتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔

## عز وهٔ طالف

یرغزوہ درخیفت غزوہ خوان کا پھیلاؤ ہے ہو تکہ ہوازن وتقیف کے بینے شکست توردہ افراد لینے جزل کمانڈر ماکک بن عوف نعری کے میا تقربحاگ کرطائف ہی آئے تھے اور بہیں قلعہ بند ہو گئے تھے اپنا رسول اللہ مظافہ فلی نے میں مادغ ہو کراور جرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اس ماہ شوال شہر میں طاکف کا تصدفر مایا۔

اس مقصد کے بینے خالدین ولیدرضی اللہ عندگی سرکر دگی میں ایک ہزار فرج کا ہزاول دستہ روانہ کیا گیا؟

پیرات نے خود طا آنف کا رُخ فرمایا۔ راستہ میں خلوم ہمائیہ میر قرن منازل پیرلیدسے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک

بن عوف کا ایک قلعہ تھا راکٹ نے اسے منہ دم کروا دیا۔ پیرسفر جاری دیکتے ہوئے فا آف پہنچ اور والعہ طا

کے قریب نے پرزن ہوکر اس کا محاصرہ کرایا۔

محاصر و نے قدر سے طولی کڑا ۔ چنانچہ مسی میں منرت انس کی روایت ہے کہ یہ جالیں ون کہ جاری رہا۔ اہلِ میر میں سے معض نے اس کی مدت ہیں دن بنائی ہے ، معنی نے دس دن سے زیادہ ابنی نے انتمارہ دن اور معنی سنے ہندرہ دن ہے۔

دوران محامرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیتر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بکدیہا ہیں بہت ہوں ہے، بکدیہا ہیل جدی سلانوں نے محاصرہ کیا تو تقعیہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیراندازی کی گئی کرمعلوم ہو اسے م مرج دہ مجد طالف کے یاس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے ، بارہ شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ شاکر موج دہ مبحد طالف کے یاس سے جانا پڑا۔

رسول الله عظافه الله علی اس مورت حال سے نمٹنے کے لیے اہل طالف پر نمبنی نصب کی اور متعدد کرنے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار میں شکاف بڑگیا اور شمانوں کی ایک جا عمت دبابہ کے ندر کس کراآگ لگانے کے لیے دلوار تک پہنچ گئی رئین دشمن نے ان پر لوسٹ کے جلتے محرورے ہیں ہے حس سے مجود ہمو کرمسلان دبابر کے نیچے سے باہر نکل ائے رنگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی باکرشس کردی جس سے بعض میلان شہد ہوگئے۔

رسول الله مینان کے جا دیے جا میں مسلان کے دار کر سے کے ایک اور جگی حکمت عنی کے طور پر جم دیا کہ انگور کے درخت کا سط کو جلا دیے جا میں مسلان سے ذوا بڑھ چراہ کر ہی گائی کر دی۔ اس پر تعیق اللہ اور قرابت کا واسط نے کر گزارش کی کہ درختول کو کا شا بند کر دیں۔ آئٹ اللہ کے داسط اور قرابت کیا واسط نے کر گزارش کی کہ درختول کو کا شا بند کر دیں۔ آئٹ اللہ مقادسے اُ ترکر ہما دیے ہاس آ موران محاص و رسول اللہ میں اُنٹ اور ہی اُنٹ میں آئٹ اللہ ہوئے ہے۔ اور اللہ میں آئٹ اللہ ہوئے ہے۔ ان اللہ میں میں حضرت الو بحرہ رضی اللہ میں تھے۔ وہ تعلق کر مسلان میں چرخی یا گواری کی مددسے زمین کے درایت میں اس کے درسول اللہ میں گئے ہیں کہ میں ہمیں کہ میں اور بھرہ رکھ دی ۔ ان سب خلاموں کو دمول اللہ میں گئے ہیں کہ اس سے درسول اللہ میں گئے ان کی کمنیت الو بحرہ رکھ دی ۔ ان سب خلاموں کو دمول اللہ میں گئے تھے۔ اس سے درسول اللہ میں گئے گئے ان کی کمنیت الو بحرہ رکھ دی ۔ ان سب خلاموں کو دمول اللہ میں گئے۔ میں مادہ شاہم بہ بہ بہ ہم ہنہا ہے۔ میں مادہ شاہم میں ان کے جانے کر دیا کہ اسے سامان بہم بہنہا ہے۔ میں مادہ شاہم میں ان کے جانے کر دیا کہ اسے سامان بہم بہنہا تھے۔ میں مادہ شاہم ان کے میا ہے کہ دیا کہ دیا کہ اسے سامان بہم بہنہا تھے۔ میں مادہ شاہم ان کا میں ان کہ میں کہ میں ان کی میں ان کے میا ہے کر دیا کہ اسے سامان بہم بہنہا تھے۔ میں میں ان کے میا ہے کر دیا کہ اسے سامان بہم بہنہا تھے۔ میں میں ان کے میں کہ کہ کے بڑا جائے گئا ہے۔ اور اس کے لیے بڑا جائے گئا ہے۔ ان ادر ہم ایک کو ایک ایک میں ان کے میں کے لئے کہ دیا کہ د

اس کے بعد حب اوگوں نے ڈیرہ ڈنڈا اٹھا کرکوچ کیا قراب نے فرمایا کہ بین کہو ،
اُنٹ بُونَ ، تَایٹ بُونَ ، عَامِیدُ وُنَ لِیکِیْنَا حَامِیدُ وُنَ
اُنٹ بُونَ ، تَایٹ بُونَ ، عَامِیدُ وُنَ لِیکِیْنَا حَامِیدُ وُنَ اِسْتُونَ ، عَامِیدُ وُنَ لِیکِیْنَا حَامِیدُ وُنَ اِسْتُ وَلِیے ، عبادت گزاری ، اور لینے رب کی حرکرتے ہیں "
ہم پلٹے ولئے ، توب کرسے ولئے ، عبادت گزاری ، اور لینے رب کی حرکرتے ہیں "
کہاگیا کہ لئے اللّٰہ کے رمول اِ اُکِ تُعیّف پر مِد دعا کریں ۔ اَکِ سے فرمایا " لے اللّٰہ اِ تعیّف کو مرابت و سے اور انہیں ہے آ "

ربول الله طَلَقَالَةُ الله عَلَيمت كي تقسيم الموالِ عَلَيمت كي تقسيم كيد الله عَلَقَالَةُ الله عَلَيمت تعتيم كيد الله الله عَلَيمت تعتيم كيد الله الله عند المعتمد ال تفرید رہے۔ اس تا نیر کامقصدیہ تھا کہ ہوازن کا وفد تا تب ہو کر آپ کی فدمت میں آجائے اور اس نے جو کچھے کھویا ہے سب سے جائے لیکن ما خیر کے با دجود حب آت کے پاس کوئی نر آیا تو آت نے مال کی تعلیم تشر*دع کر*دی تاکه قبائل سے مرواز اور کہ سے اشراف جوڑی جم سے مانک رہے سنے ان کی زبان خاموشس برجائے مولفة القنون كى تسمت فى سب سے پہلے يا درى كى اور انہيں برے برسے حصے ديتے كئے۔ ابرسفیان بن حرب کوچالیس اَوْقیہ د کچیر کم چیرکیلوچا ندی ) اور ایک سوا ونرطے عطا کتے گئے۔ اس نے کہ ' میرابی بزیر؟ آب نے اتنابی بزیر کومی دیا۔ اس نے کہا ، اور میرا بیامعادیہ ؟ آب نے اتنابی معادیہ كويمى ديا- ربينى تنها الرسفيان كواس كم ببيون سميت تقريباً براكيله جاندى اورهمين سواونط عال موكفي عليم بن حزام كوايك سواونط ديد محقه اس في مزيد سوا ونتول كاسوال كيا تواسي بجرايك مو ا ونث نید گئے ، اِسی طرح صفوان بن اُمیر کوسواُ ونٹ بجرسواُ ونٹ اور بجرسواُ ونٹ امین میں اُونٹ) شید گئے۔ حارث بن كلده كويمي سواونس دسيد كئ اور كيم مزيد قرشي دغير قرشي رُدساء كوسوسوا ونث دسيد كنة کے دوسرول کو بچاس بچاس اور جالیس جالیس اوش دیے گئے بہاں مک کر توگوں میں مشہور ہوگیا کر مخد وَيُنْ الْمُعْلِينَا أَن الرصب وريع عطيه وسيقي كما نبين فقر كاا ندليته بي نبين وجنائجه مال كى ملسب من بدواب براوس برس ادرات كوايك درخت كى جانب سمنت برمجبور كردياء اتفاق سيرات كى جادر درخت مي مینس کررہ گئی آپ نے فرایا : اوگر امیری جا در دے دور اس ذات کی قسم میں کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چو پائے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقسیم کر دول گا۔ بھر تم

اله وه توگ بونتے نئے مسلمان موستے جون اوران کا ول جوڈ نے کھے لیے انہیں مالی مدوی عباستے اکہ دہ سلام پرمنبوطی سے جم جاتیں ۔ اللہ الشیفاء بتعدیف حقوق المصطفیٰ قامنی عیامن ۱۸۱۱

مجهے مرتجنل پاؤے ' مزبزدل' مزجوما۔''

اس کے بعد آپ نے اسپنے اونرٹ کے بازومی کورے ہوکراس کی کوبان سے کھر بال لیے اور چھی يس ركدكر لبندكرست بوست فرايا : لوكر إ والتدميرس سيستم ارست مال في من سع كيم بني نها ما ان بال میں نہیں مرف مس سے اور خس میں تم یہی پا دیا جا آہے "

مُؤُلَّفَةُ القلوب كودسين كے بعد رسول الله مَيْظَالْهُ اللهِ عَنْظَالُهُ اللهِ عَنْظَالُهُ اللهِ عَنْظَالُهُ اللهِ عَنْظَالُهُ اللهِ عَنْظُالُهُ اللهِ عَنْدُ وَحَكُم دیا که مال غنیمت اور فدج کو تکیجا کرسکے توگول پرغنیمت کی تقییم کا حماب نگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں چار چارا ونرٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں۔ پوشہسوار تھا اسے ہارہ اونرٹ اور ایک سوبیس بحربان ملیں ر

يتقيم ايك مكيانه سيامت پرمني تني كيونكرونياس بهت سے لوگ اسسے بي جرا پني عقل كے راستے سے نہیں بلکہ پہیٹ کے داستے سے حق پر لاتے جاتے ہیں مینی جس طرح مبانوروں کوایک مٹمی ہری گھکسس د کھلا دیجتے اور دہ اس کی طرف بڑھتے لیکتے اپنے محفوظ تھکانے تک جا پہنچتے ہیں اسی طرح ندکورہ تسم ا کے انسانوں کے لیے بھی مختلف و صنگ کے اسا کیشٹش کی صرورت پڑتی ہے قاکہ وہ ایمان سے مانوس ہوکراس کے لیے رُبوش بن جامیں تلا

انصار کاحران واضطراب میناست پہلے پہل مجی زماسک اس بیے کچر زبانوں پر مینارکا حران واضطراب میناست کی درپای

تقى - كيونكه وه سب كے سب حنين كے ان عطايات بالكليد محوم ديھے گئے رحالانكه شكل كے وقت انہيں كوليكاراكياتها اوروبى الزكرأ كمصنف اوررسول الله فظفظنا كما عقول كراس طرح جنك كالمتى كم فاش نکست شاندار نوم میں تبدیل ہوگئی تھی الکین اب وہ دیکھ رسیصے کم بھاسکتے والوں کے ہاتھ پُر ہیں ادر ده نود محرم وتهي دست.

ا بن اسحاق سف ا بوسعیر خدری دخی الله عنه ست دوایست کی سپے کہ جب رسول الله عظافی الله عظافی الله عظافی الله قریش اور قبائل عرب کو ده عطیے ویہے اور انصار کو کچھ نہ دیا توانصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا اوران میں بہت چرمیگونی ہوتی یہاں تک کدایک کہنے والے نے ہا تھا کی قسم رسُول النّدا پنی توم سے جا لے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عیادہ رضی التّذعنه آپ کے پاس حاصر بوستے اور عرض کیا ' یارسول اللّٰہ!

"انعارے لوگو! تہاری برکیا چرمی گری ہے جومیرے علم میں اکن ہے! اور برکیا نارا ملکی ہے جوجی ہی
جومیرے علم میں آئے نے جھے پرمسوس کی ہے! کیا الیا نہیں کو جی تہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گراہ ہے ،
الشرفے تہیں ہوایت دی اور حقاج ہے اللہ نے تہیں غنی بنا دیا۔ اور باہم وشن سے ، اللہ نے تہارے دل جوڑ وسیے ، وگراں نے کہا : کیوں نہیں! اللہ اور اس کے رسول کا بڑا نفس و کرم ہے۔
اس کے بعد آئے نے فرایا! انصادے لوگو! جھے جواب کیوں نہیں دیتے ، انصار نے عرض کیا ،
یا دسول اللہ! بھل ہم آپ کو کیا جواب دیں بو اللہ اور اس کے درول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرایا ،
یا دسول اللہ! بھل ہم آپ کو کیا جواب دیں بو اللہ اور اس کے درول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرایا ،
"درکھ یو! فعد ای قرم اگر تم چا ہو تو کہ سکتے ہو ۔ اور رہی ہی کہوگے اور تہاری بات سے ہی مانی جائے گی ۔ ۔ ۔
کرائی ہمارے یاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جمٹلایا گیا تھا ، ہم نے آپ کی تصدیق کی اسپ کی گرائی تھا ، ہم نے آپ کی تصدیق کی اسپ کو مسلمان دیا ،
کرائی جمارے باس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جمٹلایا گیا تھا ، ہم نے آپ کی تصدیق کی اسپ کو مسلمان دیا ،

رسول الله يَتَفَقِّهُ الْفَلِيَّلُ كَايِنْطابِ مِن كُرلُوگ اس قدر دوست كه دُّارُ صِيال َرَبُولِينِ اور كَهِف لكُ " بم راضى بين كه مهارست خصے اور تصيب بين رسول الله يَتَظِلَقُلِيَّ أَنْ مِول َّ-اس كے بعد رسول الله يَتَظِلْقُلْقَا واپس موسكة اور لوگ بھی مجموسكة ليك

وف رموازن کی آمر مستقیم بروجاند کے بعد بوازن کا دفد ملان بردکر آگیا۔ یہ کل بودہ آدمی میں اور ان کی آمر میں ان کا مرزاہ زُبمیر بن صُرد تھا اور ان میں رسول اللہ میں ال رضاعی چیا ابر برقان بھی تھا۔ وفد سفے سوال کیا کہ آپ مہر بانی کر سکے قیدی اور مال دا پس کر دیں۔ اور اس انداز کی بات کی کہ ول پسیج جاسلے۔ آپ نے فرایا میرے ساتھ جولوگ بیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زياده بنسب اس يصباؤكم بين ليف بال يحذياده مجوب بي يا ال ج انهوس في كما ما مان ذكان ال شرب کے برا پر کوئی چیسے انہیں آپ نے سنے دیا اچھا توجب میں ظہری ماز پرامدان ترتم لوگ أن كاركهنا كهم رسول الله مَنْظَافَهَ اللهُ كومونين كى جانب سفارشى بنلت بي ادرمومنين كورسول الله کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آب ہمادسے قیدی ہیں دالیس کردیں۔ اس کے بعد جب آب نمازسسے فارغ موسے توان لوگوں نے یہی کہا۔ بوا با آپ نے فرایا ؟ جہاں تک اس تصے کا تعلق ہے جرمراہے اور بنی عبدالمطلب کامیے تو وہ تہارسے ایسے اوریں ابھی لوگول سے پرچے لیٹا ہول۔ اس پر انصار اور مهاجرین نے اکا کو کرکہا مجر کچر ہماراہے وہ سب بھی رسول اللہ ﷺ اللہ اللہ عظام اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعدا قرع بن مابس نے کہا ' نیکن ہو کچیمیرااور مزمیم کا ہے وہ آپ کے بیے نہیں؟ اور مُیکینیڈ بن صن نے کہا کہ ہو کچھ میرا اور بنوفزاره کا وه بھی آب کے بیے بنیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچے میرا اور بنوٹنکیز کا ہے الیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا : تم توگوں نے میری توبین کردی۔ رسول الله يَنْظَاللُهُ عَلِينَا اللهُ مَنْظَاللُهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّ

ابن بشام ۱۹۹/۲ میں میں دوایت میں بی دوایت میں بی ہے۔ ۱۲۱،۹۲۰ ۱۲۱

کے تیدیوں کی تقییر میں قانیے کی تھی۔ اور اب میں نے اپنیں اختیار دیا تو ابنوں نے بال بجن کے برارکسی پیز کو نہیں سمجھا لہذا جس کمی سے پاس کوئی قیدی ہو، اور وہ بخوشی دا پس کی دے تر بہت اچی راہ ہے اور جو کوئی اپنے تی کو دو کما نہی جا ہتا ہم تو تو وہ بھی ان کے قیدی تو اپنیں دا پس ہی کر دے ۔ البتہ آئرہ ہو سب سے پہلا مال فے ماصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چے دیں گے۔ وگوں نے کہا ہم رسول اللہ میں گا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چے دیں گے۔ وگوں نے کہا ہم رسول اللہ میں گا اس سے کون راضی ہے اور کون بنیں ؛ لہذا آپ لوگ واپس جا ہیں اور آپ کے چود حری حزات آپ کے معل کے وہما دے سامنے کون بنیں ؛ لہذا آپ لوگ واپس جا ہیں اور آپ کے چود حری حزات آپ کے معل کے وہما دے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی در عطافہ کا کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی در عطافہ کی کے سے بھی در عطافہ کا کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی در عطافہ کی کے سے بھی دو مول اللہ میں ایک تو بھی دو موری موات کی دیا۔

عمره اور مدیر نرکووایسی است عمره کا احرام باندها اور عمره اداکیاراس کے بعد عمران ایر کی احرام باندها اور عمره اداکیاراس کے بعد عمران اربید کو

كمه كا والى بناكر مديد روا ندم وسكت مدينه وايسى بهم رويقعده مت وكوم وتى ـ

محد غزالی کہتے ہیں؛ ان فاتحانہ ادفات میں جبکہ اللہ نے آپ کے سر پر فیتے مبین کا ہاج رکھااور اس

وقت من جكرات اس شهر منظيم من أعدسال ببط تشرليف لاستصفے كننا لمبا بوارا فاصله بدر

آپ بہاں اس مالت میں آئے تھے کرآئی کو کھدیڑ دیا گیا تھا' ادرآئی امان کے طالب تھے۔ اجنبی اور وحشت زدہ تھے اور آپ کوانس والفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشدوں نے آپ کی نوب ت درو منزلت کی ' آپ کو جگہ دی ' اور آپ کی مدد کی ، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی ہیروی کی ' اور آپ کی ماقد نازل کیا گیا تھا اس کی ہیروی کی ' اور آپ کی ماقد نازل کیا گیا تھا اس کی ہیروی کی ' اور آپ کی ماقد نازل کیا گیا تھا اس کی ہیروی کی نوف زدہ مباجر کی تین سے آپ کی نامطرساری دنیا کی علاوت ' بھی سے آپ کا اس شیست سے استقبال کر دہا ہے کہ کو آپ کے سروں تھے ڈوال دیا ہے اور آپ اس کی ذریعے مرفرازی خبش رہے ہیں۔ بھی خطامعان کرے اسے اسلام کے ذریعے مرفرازی خبش رہے ہیں۔

إِنَّهُ مَنْ تَيَتَّقِ وَبِيَصِّبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُحَسِنِيْنَ ﴿ (٩٠:١٢) "يُقيناً جِشْص السّبازى اورمبرا فتيار كرسة وَبلاشبه النَّه نيكو كا دول كا اجرضا لَع نبي كرتها ـ" الله

لله نقد السيره ص ٣٠٠٠، فتح مكرا در مغزوه طائف كى تفصيلات كے ليے طاحظهم دراد المعاد ١٩٠/١، ١١٠،١، الله الله الله الله الله ١٠١٠، فتح البارى ٨٥،١، ١٥٨، ١٥٠، ميم بجارى ١١٢/٢ ما ١٩٢٢، فتح البارى ٨٥،١، ١٥٨

## فتح مر كيعدك رئرايا اورعمال كي والى

اس طویل اور کامیاب مفرسے واپسی کے بعد رسول اللّه ﷺ نے مدینہ میں قدر سے طویل تیام فران آپ و فرد کا استقبال فراتے رہے ، حکومت کے مقال بھیجة رہے ، داعیان دین کوروانہ فراتے رہے ، حکومت کے مقال بھیجة رہے ، داعیان دین کوروانہ فراتے رہے ۔ اور جنہیں اللّٰہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر اُمجر نے والی قوت کو تسلیم کونے میں شکر اُنع تھا انہیں مزیکوں فراتے رہے ۔ ان اُمور کا مخصر ساخاکہ پیش فدمت ہے ۔

گذشتہ مباحث سے معلوم ہو جباہے کہ فتح مکہ کے بعدرسول اللّٰہ وَاللّٰهُ اَلَٰ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَلٰ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

تبائل کے پاس صدقات ک وصولی کے بیے عمال رواز فرائے جن کی فہرست یہ ہے:

بنوخفظله

عمال کے نام ا - عيلينر بن صن الم يزيم بن الحصين ۱۰- عباً دبن بشيراتهلی ہے۔ رافع بن کمیٹ ۵. عَمْرُوبِنِ العاص »۔ ضحاک بن سفیان ے۔ بشیربن سفیان ٨- ابن اللَّثِيتَ ازْدى ہ۔ مہام بن ابن اُمیہ ٠١٠ زيّاد بن لبيد اا- عدى بن حاتم الله مالك بن تُوثِرُهُ

۱۵- زبرقان بن بدر بنوسعد (کی ایک شاخ) ۱۵- قیس بن عاصم ۱۵- علاء بن الحصری علاقه بحرین ۱۵- علاء بن الحصری علاقه بحرین علاقه بحرین دونوں وصول کرنے کے لیے)

واضح رہیے کہ برسارے عمّال محرم میں جی میں روانہ نہیں کر وہیں گئے تھے بکر بیف کی روانہ نہیں کر وہیں گئے تھے بکر بیف کی روانگی خاصی تا نیے رہے اس وقت علی بین آئی متی جب متعلقہ جبیار نے اسلام قبول کرایا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے رائد ان عمال کی روانگی کی ابتدا ومحرم میں ہوئی تھی اور اس سے صلح حد جیسے کے بعداسلامی وعومت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باتی رہا نوخ کمر کے بعد کا دور تو اس میں تولوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج وانعل ہوئے۔

مسرایا مسرای مسرایا مسرای مسرای مسرای مسرای مسرایا مسرای م

عید کو بچاپ سواروں کی کمان دسے کر بزتمیم کے اس میں بیجا گیا تھا۔ دھریے تھی کہ بزتمیم نے تبائل کو

ا ـ سُرِيدَ عُينينهُ بن صن فزاري دعم سام

مرد کا کرجزیہ کی اوآئیگ سے دوک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاج یا انصاری نہ تھا۔ عیدینہ بن صن رات کو جیلتے اور دن کو چھیتے موستے آگے بڑھے ۔ یہاں تک کومحوا میں بنوتمیم پر طرابل دیا۔ وہ لوگ پدئیر بھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی، اکیس عورتیں اور تمیں بچے گرفتار موسے جنہیں مزمینسہ لاکر د طربنت حارث کے مکان میں مشہرایا گیا۔

پھران کے سلسلے میں ہوتھ ہے دس مروار آئے اور نبی میٹی افقائے کے دروازے پرجا کریں آوازگائی،
اے محد ا ہمارے پاس آؤ ۔ آپ باہر تشریف لائے قریر لگ آپ سے جبٹ کریا ہمی کرنے گے ۔ پھرآپ ان کے مائے شہرے رہے بہاں تک کرظہر کی نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد مجد نبوی کے صحن ہیں بیٹھ گئے ۔ انہوں نے فؤ دمبایات میں مقابلہ کی خواہش طاہر کی اور اپنے خطیب عطار د بن حاجب کو پیش کیا ۔ اس نے تقریر ک ۔ رسول اللہ میٹی تھا ہے تھا ہے تا مور تا بالام صفرت آابٹ بن قیس بن شماس کو مکم دیا ، اور انہوں نے جوابی تقریر ک ۔ رسول اللہ میٹی تھا ہوں نے بالام صفرت آابٹ بن قیس بن شماس کو مکم دیا ، اور انہوں نے جوابی تقریر ک ۔ اس کا جواب اس کے بعد انہوں نے کھی فرید انسون کے جو فرید انسون کے جو فرید انسون کے دروان بن بدر کو آگے بڑھا یا اور اس نے کچھ فرید انسون کے ۔ اس کا جواب

شاع إسلام حفرت حمان بن نابت رضى التُدعند في ا

جب دو نون تطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو بیکے تو اقرع بن جابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پُرزور اور ان کاشاع ہِمارے شاع ہے زیادہ پُرگوہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیاوہ اُدینی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلندیا یہ ہیں۔اس کے بعدان توگوں نے اسلام قبول كرليا ـ رسول الله يَيْظِينْ هَيْظِينَا لِم سنه انہيں بہترين تحالف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بہتے انہیں اب کردیے۔ 

روار ہوستے۔ دس اونٹ متھے جن ہر ہر توگ باری باری سوار ہوستے متھے سلمانوں نے شبخان اراحب رسخنت لا الی بردک اُسی ادر فریقین کے خاصے افراد زخی ہوئے۔ تطبہ کی دومرسے افراد سمیت مارسے گئے تاہم مسلان بعير كرول اور بال بيول كومدينه بالكسف

سلان بریز بگرین اور بال بچون کو مدینه با کسک لائے۔ سا سر سر تیج میں کسفیان کلائی (ربع الاقل ہے) سا سر سر تیج میں کالی دربع الاقل ہے۔ دینے کے بیے رواز کیا گیا تھا لیکن

الہوں نے انکار کرستے ہوستے بنگ چیڑوی مسلانوں نے انہیں تکست دی اور ان کا ایک آدمی تہیغ کیا۔ ا انہیں مین سوادی کی کمان دے کرسا مل جدہ اللہ میں سوادی کی کمان دے کرسا مل جدہ اللہ میں سوادی کی کمان دے کرسا مل جدہ اللہ میں سوادی کی کھی میں میں میں میں کہ جو مبشی

سامل جدہ کے قریب جمع ہو گئے ہتے اوروہ اہلِ کہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے علقہ نے سندہیں از کر ایک جزیره یک بیش قدمی کی مبشیوں کوسلانوں کی آمر کا علم ہوا تووہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

۵ - رسرتیز ملی بن الی طالب (رئیم الاول سائیر)

کانام علی رکلیا، تعادم ملینے

بصباكيا تما ـ آپ كى سركر دگى مي ايك سوا ونسك اورسجاس گھوڑول سميت ڈيڈھ سو آدى يقے يجنڈيال كالى اور بچرراسفیدتها مسلانون نے بوکے دقت حاتم طاتی کے مملہ پر جھانیہ مارکر قلس کوڈھا دیا اور قیدیوں ، چوپایوں اور

ال مفازی کابیان بھی ہے کہ یہ دا قدمح م مصدیم میں پیش آیا لیکن یہ بات بینی طور پر مملِ نظرہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوآ ہے کہ اقرع بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے رحالا تکہ نود اہلِ میری کا بیان ہے کہ جب رمول الله يَسْالِينُهُ عَلِينَا أَنْ مِنْ مِوارْنِ كَ مَدِيلِ كُودا بِس كُرِفَ كَ لِيهِ كَمِا تُواسى اقرع بن حابس في كم كرمي اور مؤتميم والبس مز كريسكَ راس كاتفاضا يسب كرا قريع بن حابس اس محرّم مسلمة حدالقد سے پہلے مسلمان ہو بيك تقے - ملے فتح البارى ١٩/٨ه بیٹر کریں پر قبصنہ کر ہیا ۔ انہیں قیدیوں میں حاتم طائی کی صابر زادی بھی تھیں۔ البتہ حاتم کے صابر زادے میں عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مُسلاؤں نے طس کے خوانے میں بھی تالوں اور میں اور داستے میں مال غذیمت تھیم کر لیا۔ البتہ منتخب حال رمول اللہ ﷺ کے سے علی دو کر دیا اور آل حاتم کو تعیم نہیں کیا۔

مدیر نہینچہ تو حاتم کی صابر زادی نے دمول اللہ ظالم اللہ تھا اللہ تھا اللہ تھا تھا تھا ہوں۔ خدمت کرنے کی اور میں بڑھیا ہوں۔ خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ بحر براحمان کی بھی اور اللہ کو اللہ اللہ تھا گئی ہے۔ پھرآپ آگ براحمان کی باللہ اور آپ براحمان کرے گا آپ نے دریا تھا۔ تھی ہو سے کے کون آسک تھا وار میں بوائی۔ اور آپ نے بھر وہی فرایا ہو کل دریا تھا۔ تھی ہے۔ پھرآپ آپ کے بڑھ سے کے دوسرے دن اس نے بھر بہی بات وہرائی ۔ اور آپ نے تاہ اللہ اور دیا۔ اس وقت آپ کے باز دیں ایک صحابی تھے دہی بات کی تاہ اللہ کو نے ہوئے آپ تا کہا تھا تھا۔ تھی سوال کر و۔ اس نے ہوائی کا اور آپ نے تاہ تھا تھا تھی۔ سواری کا بھی سوال کر و۔ اس نے ہوائی کا اور آپ کے کا اور آپ کے تاہ تھا تھا تھی کے باز دیں ایک صحابی تھے کا اور آپ نے تاہ تھا تھا تھا تھا تھی کے باز دیں ایک صحابی تھے کا اور آپ نے تاہ تھا تھا تھا تھی سوال کر و۔ اس نے ہوائی کا اور آپ کے تاہ تھا تھا تھا تھی سوال کر و۔ اس نے ہوائی کا اور آپ نے تاہ تے سواری کا بھی سوال کر و۔ اس نے ہوائی کا اور آپ نے تاہ تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ تھی سوال کر و۔ اس نے ہوائی کی اور آپ کی سوال کیا۔ آپ نے نے اور آپ کی کا موال کیا۔ آپ نے نے اور آپ کی کو موال کیا۔ آپ نے سواری فرائی کو کا موال کیا۔ آپ نے سواری فرائی کی کو موال کر وہ اس نے سواری کا بھی صواری فرائی کو کی مور کیا گیا۔

ا بن اسحاق نے منرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ حبب نبی طاق کھایتی نے انہیں اینے سامنے

ا پنے گھریں بٹھا یا تو فرایا 'او۔ ۔۔۔۔ اعدی بن حاتم ایکیاتم فرمباً دکوسی مذیحے ؟ عدی کہتے ہیں کرمیں نے کہا ' کیول نہیں ! آپ نے فرایا 'کیاتم اپنی قوم میں مال غلیمت کا پوتھائی پینے پڑعل پیرا نہیں تھے ؟ میں نے کہا 'کیول نہیں! آپ نے فرایا حالا کو پڑہا ہے دین میں ملال نہیں میں نے کہا ' ال تسم بخدا۔ اور اسی سے میں نے مان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دسول ہیں ، کیونکہ آپ وہ بات جانے ہیں جو جا نی نہیں جاتی ہے۔

منداحدی روایت ہے کنی ﷺ نے فرایا ' اے عدی! اسلام لاؤسلامت رہوگے ہیں نے کہا ہیں توخود ایک دین کا مانے والا ہوں۔ آپ نے فرایا ہیں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔
یس نے کہا ' آپ میرادین مجھ سے بہتر طور پر جلنتے ہیں بہ آپ نے فرایا ' إن ایجا ایسا بنیں کرتم فہباً رکوشی ہو ، اور بچر بھی اپنی قرم کے مال غلیمت کا پھوتھائی کھاتے ہو بہ میں نے کہا ' کیوں نہیں! آپ نے فرایا کہ یہ تمہارے دین کی روسے ملال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے مرگوں ہوجا نا پڑا ہے۔

معے بخاری بیں جنرت عدی سے مردی ہے کہ میں نورمت نبوی بی بیٹما تھا کہ ایک آدی نے اکر فاقہ کی شکایت کی ۔ آپ نے فرایا عدی "، تم نے جڑہ دکھا ہے ، اگر تہاری زندگی دراز ہوئی قرتم دیکھ لوگے کہ ہودج نشین عورت جیرہ سے جل کرائے گی ، فانہ کعبر کا طواف کرے گی اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی قرتم کی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز موئی قرتم کی کھر کے کہ آدی ٹی تھ جو کر سونا یا جا ندی لاکے گا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی قرتم دیکھ کے کہ آدی ٹی تھ جو کر سونا یا جا ندی لاک کے اور اگر تمہاری نے دیکھ اور ایسے قبول کرنے قو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہے گا ۔ "

ادر ایسے آدی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرنے قو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہے گا ۔ "

اسی روایت کے اخیر بی حزب عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ مودج نشین عورت ہیڑہ وسے چل کر فائہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور السے اللہ کے سے اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرتم لوگوں میں تھا جنہوں نے کہری بن ہرمز کے خوالے فرمائی تھی کہ آدی ٹیلو بھر سونا یا جا ندی کا کا کے گار آئے ہی دیکھ لوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرتم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرتم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرتم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرتم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگھ کے اپنی تھی کہ اور اگر تم کوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرتم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگھ کے اور اپنی تھی کہ آدی ٹیکھ کو گا ہوئی تھی کہ آدی گوٹھ بھر سونا یا جا ندی کا کا دائے گا۔ آئے گا

کے ابن ہٹام ۱/۱۸ ہے رکزی فرہب، عیاتی اور صابی فرہب کے درمیان ایک ہیسرا فرہب ہے۔ کے منداحمد ۱۲-۷-۱۲، ۳۲۸ کے صحیح بخاری

## غروه مروك

نورور الله بین الله الله بین وباطل کے درمیان ایم فیصلاکن موکہ تھا۔ اس مورکے کے بعد الله عرب کردیک رسول الله بین بین الله بین الل

ا پنے ماتحت عربوں مینی اَلِ غسان دغیرہ پُرشمل فوج کی فرامہی *شردع کر*دی اور ایک نو زیز اور فیصلاکن موکے ر کی تیاری میں مگے گیا۔

روم وغران کی تیار اول کی عام خبری المدرین میں بی در پے خبری بنج رہی ہی رہے اس کے میان کی تیار کی عام خبری کی اللہ کا میں است کے میان کی میں است کے میان کی میں کے خلاف ایک فیمیلا کن مرک

کی تیاری کر رسید ہیں۔ اسس کی وم سے شان کو ہمہ وقت کھٹا لگا رہست متا اوران کے کان کسی بھی غیرانوں آواز کومن کرفوراً کھڑے ہوجلتے تھے۔ وہ سیمقے کے رومیوں کا ریاا آگیا۔ اس كااندازه اس وانقے سے بوتلہ کہ اس سف میں نبی عظافہ کا تا ہے اپنی ازواج معلم است سے مارامن بوكرايب بهيهذك بيا أيلاء كراياتها اورانبين حيور كرايب بالافارة مي علوره بوكة عقر يقاركام كوابتلة حقيقت حال معنوم مرموسي متى - النبول في محاكرنبي يَظَاللَهُ اللهِ الله وسع دى ب ادر اس کی دجهسے متحابہ کرام میں شدید رہنج وغم ہیل گیا تھا بھٹرت عمر بن نطاب دمنی اللہ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میراایک انصاری ساتھی تھا۔ جب میں دخدمت نبوی میں ، موجود نہ رہا تو وہ میرسے پاس خبرالاً آ؟ اور حب وہ موجود مذہبو آ آوئی اس معمیاس خبر ہے جاماً ۔۔۔ یہ دونوں ہی عوالی مدینه میں رہتے ستھے، ایک دوسرے کے پڑوس ستھے اور ہاری باری خدمت نبری میں حاصر ہوستے ستھے۔۔۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غنان کا نھام لگا ہوا تھا۔ ہمیں بنایا گیا تھاکہ دوم پر بویش کرنا چا مبتاہے اوراس کے ڈر سے ہمارسے بیلنے بھرے برستے تھے۔ ایک روز اجانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پینٹنے لگا اور کہنے لگا كمونوكمولورين سنه كيا كيا غباني أسكة ؟ ايس في كما نبين بكداس سيمي بري باست بوكي ، رمول الله مَثْلَالْمُ الْمُعِلِّدُ الْبِي بِيونِول سے علی موسکتے بیں۔

ایک دوسری دوایت می یول به که محزت مرسفها بهم می جرجا تحاکه ال خسان مم برورهانی کرنے کے بیے گھوڑوں کونعل مگوارسہے ہیں۔ ایک روز میرامانتی اپنی باری پرگیا اور عثار کے وقت واپس آكرميرا دردازه برست زورست بينيا اور كهام كياوه دعن سويا بواب بين گعبراكر بابراً ياراس نه كهاكر براها دينه ہوگیا۔ میں نے کہا کیا ہمرا ہے کیاغسانی آسگئے ہواس نے کہانہیں، بلداس سے بمی بڑا اور لمباحادیثر، رسولاللہ

کے عورت کے پاس زجانے کی تنم کھالیٹا۔ اگریہ تسم چار ماہ یا اسے کم مدت کے لیے ہے تو اس پریٹر مُا کوئی مکم لاگر نز ہوگا اور اگر میرایلا و میار مہینے سے زمادہ مدت کے لیے ہے تو پیرمیار ما و پورے ہوئے می شرعی مدالت خیل ہوگی کہ شوہر یا تربیری کو بیری کی طرح دسکھے یا اسے طلاق دسے یعن محالیہ کے بعق نقط میار ماہ کی مدت گزر ملنے سے طلاق پڑ مائے گی۔ کے مصح مخاری ۲۰۰/۲

میران این این بروای کوطلاق دے دی ہے۔ الخ

اس سے اس معورت مال کی شکینی کا اندازہ لگایا جاسکتہے ہواس دقت رومیوں کی جانب سے مسلانوں کو درمیشیں تھی۔ اس میں مزیدا ضافہ منافقین کی ان رکیشہ دوانیوں۔سے ہوا ہو انہوں نے ردمیوں کی تیاری کی خبریں مدیمنہ پہنچنے کے بعد شروع کیں بینانچہ اس کے باوجود کہ بیمنا نقین دیکھے ہے تھے کہ رسول اللہ منظاله الميليكال برميدان مين كامياب بين اور دوست زين كى كنى طاقت مصانبين ورسقه مبكه جوركا دين آپ کی راہ میں حاکل ہوتی ہیں۔ وہ پاش پاش ہوجاتی ہیں۔ اس کے باوجودان منانفتین نے برامید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اسپنے سینوں میں جو دیر بینہ آرز و چھپار کھی ہے اور جس گروش دوراں کا وہ عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں اب اس کی تھیل کا وقت قریب آگیا ہے۔ اپنے اس تعتور کی بناء پر انہوں سفے ایک مسجد کی شکل میں دمج سجیر ضرار کے نام سے شہور ہوتی ) دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھیط تیار کیا حس کی بنیا و اہلِ امیان کے درمیان تفرقہ اندازی اور النداور اس کے رمول کے ساتھ کغراور ان سے ارشے والوں کے لیے گھات کی جگر فراہم کرنے کے نا پاک مقعد میر رکھی اور دسول اللہ طلائ اللہ سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کا مقصد پر تھا کہ وہ اہل ایبان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پہتہ نه سكنے دين كه اس مسجدين ان كے خلاف سازش اور وسيسه كارى كى كارر وائياں أنجم دى جارہى بين اور سلان اس معبد میں آنے جانے والول پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح میر مسجد؛ منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے بیے ا يك إرُامن محمد نسط اور مصط كاكام دست يكين رسول النَّد يَتَظِينَةُ الْمَاسِينَ مسجدٌ مِن نمازكي اواليكي كوجنگ سے واليسي كمسك يديمؤخركر ديا كيونكه آئت بياري ميں شغول سقے۔ اس طرح منافقين اپنے مقصد مین کامیاب نرموسے اور الله سفه ان کا پر ده دایس سے پہلے ہی چاک کر دیا ۔ بینانچر آب نے غزوسے سے والس اكراس مجدي نماز يرسط كربجات اسدمنبدم كراويا \_

روم وغسّان کی تبارلوں کی خاص خبریں ان حالات اور خبرد ل کاملان سامناکر ہی دوم وغسّان کی تبارلوں کی خاص خبریں ان کا مناز ہی ان مال کا مناز ہی ان مناز کا مناز کی مناز کی

تیل نے کرانے والے بنطیوں سے معلوم ہوا کہ برقل نے جالیس ہزار سیا ہمیوں کا ایک نشکر جرار تیا رکیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کواس کی کمان سونی ہے۔ اپنے جنٹہ سے تطے عیسانی قبال کنم و حذام وغیرہ کو بھی

کا نابت بن اسٹایل علیہ السلام کی نسل بجنبیں کسی وقت مست می جازمیں بڑا عروج عاصل تھارزوال کے بعد دفتہ رفتہ یہ نوگ محمولی کسانوں اور تاجروں کے درجرمیں آگئے۔ سے ایضا میحے بخاری ۱۸۳۲

جمع كرليا ہے اور ان كامبراول دستہ بلقاء پہنچ جيكا ہے۔ ہن طبح ايك بڑا خطرہ مبم ہو كرمسلما نوں كے سامنے آگيا۔ عالات کی زاکت میں اضافہ

پیرجس بات سیصورت حال کی نزاکت میں مزیدا ضافہ

بهور بإتحا ده بیمقی که زما مذسخت گرمی کا تصار لوگ منگی ا در

تحط سالی کی آزمائش سے دو چارستے مسوار مایں کم تعیس ، کیل بیک سیکے ستھے، اس میں نوگ کیل ا در ساتے مِن رمِنا چاسبت عقر. وه فی الغور روا گی مرچا ہتے۔ ان سب پرمتز ادمیافت کی دُوری اور راستے کی و بیچیدیگ اور د شواری تھی به

رسُول اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

کہیں زمادہ وقت نظرے فرما رہے ستھے۔ آپ مجھ رہے تھے کہ اگرائی نے ان فیصلاکن کمات بی ومیوں سے جنگ ارشے میں کابلی اور مستی سے کام لیا ، رومیوں کومسلانوں کے زیرا نزعلاقوں میں گھنے دیا ، اور وہ مدیمنه کک برُره اورچرُ صراّت تواسلامی دعوت پراس کے نہایت برُسے اثرات تربیع میگے مسلانوں کی فوجی سا کھ اکھڑ مبلستے گی اور وہ ما ہلیت جو جنگ تنین میں کاری مزب سکنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہوجائے گی۔ اور منافقین جوسلانوں پر گروش زمانہ کا انتظار کر رہیے ہیں اور ابوعامر فاسق کے زربید شاہ روم سے رابطہ قائم کئے ہوئے ہیں ' بیٹھے سے مین اس دقت مسلانوں کے تنکم میں نیخ گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ربالا ان پرخونخوار مطے کر راج ہوگا ۔ اس طرح وہ بہست ساری کوشششیں رائیگاں ملی مانیں گاجات نے اور آئ کے متحابہ کرام نے اسلام کی نشروات عست میں صرف کی تعیں اور بہت ساری کامیابیال ناکامی میں تبدیل جوجائیں گی جوطویل اورخونریز جنگول اورسلسل فوجی دوڑ دھوسیجے بعد حال کی گئی تھیں۔

رسول الله مَيْنَالِهُ الْمَلِيَّةُ الن سَائِحُ كُوالِمِي طرح مجمد رسبص تق اس بيدع مُرت وشدّت كم با وجرد آب نے طے کیا کہ ردمیوں کو دا رالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دسیاے بغیرخود ان سکے علاسقے اور صدود میں گھس کر ان

كے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کڑی جائے۔

عرب اور ابلِ مكه كومجى بينيام دياكه لزا الى كے ليے نكل پڙي۔ آپ كا دستور تھا كہ حبب كسى غز وے كا ارادہ ذماتے ترکسی اور ہی جانب روانہ ہوستے یکین صورت حال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سیب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرماویا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ ٹوگ مکمل تیاری کرئیں۔ آپ نے اس موقع پر نوگوں کو جہاد کی ترخیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھاد نے کے سیے سورہ تو ہر کا بھی ایک منکولا نازل ہوا۔ سابھ ہی آپ نے صدقہ وخیات کرنے کی نضیلت بیان کی اور اللّٰہ کی راہ میں اپنانفیس مال خرج کرنے کی رغبت ولائی ۔

مَنَّعَا بِهِ كُرَامِ مِنْ حِنْهِي رِسُولِ اللَّهُ مَنَّعَا بِهِ كُرَامِ مِنْ حِنْهِي رِسُولِ اللَّهُ مِنْظِفُ الْفَلِيَّةِ لِلْهُ كَا ارشاد مِنَاكُهُ آمِيْ عزوے کی تیاری کے لیے سلانوں کی دوڑ دھوٹ

رومیوں سے جنگ کی وعوت دے رہے ہیں جمٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیزرنی اور
سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی رقبیلے اور برادریاں ہرجہار جانب سے مدینہ میں اثر ناشروع ہرگئیں اور
سولمنے ان گوگ کے جن کے دلوں میں نفاق کی بھاری تقی، کسی سلمان نے اس غزوے سے بیسچے رہنا گوارا
مزکیا۔ البتہ میں سلمان اس سے شنی ہیں کہ صبح الامیان ہونے کے باوجود انہوں نے مزودے میں شرکت نہ
کی ۔ حالت یہ تھی کہ حاجب منداور فاقر مست لوگ آتے اور رسول اللہ شکا ان سے درخواست کرتے ہے۔
کہ ان کے سیاساری فراہم کرویں تاکہ وہ مجھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کرسکیں۔
اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ :

لَا اَجِدُ مَا اَخْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا قَاعْيُنُهُمْ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَيًّا الْآمُعِ حَزَيًّا اللَّامُعِ حَزَيًّا اللَّامُعِ حَزَيًّا اللَّامُعِ حَزَيًّا اللَّامُعِ حَزَيًّا اللَّامِجِدُ وَا مَا يُسْنَفِقُونَ ۞ (٩٢:٩١)

" بن تہیں سوار کرسف کے لیے کھر نہیں یا تا تو وہ اس حالت میں دابس موستے کر ان کی آنکھوں سے سر مداں بوستے کہ وہ خروج کرسف کے لیے کھر نہیں یا رہے ہیں۔"

اس طرح مسانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دور سے ہے۔ آئے کی جانے کی کوشش کی بھرت میں ان مغان دسی اندور نے ماک شام کے بیے ایک قافلہ بیار کیا تھا جس میں پالان اور کی بھرت میں میں بالان اور کیا دے سیست دوسوا د نسے افعہ بیا سائے انتیں کیوں جاندی تھی۔ آپ نے یہ سب معدقہ کر دیا ۔ اس کے بعد بھرا کی سوا و نسٹ پالان اور کیا وے سیست صدقہ کیا ۔ اس کے بعد ایک ہزار وینار و تقریباً سائے جانے کے کیا وسونے کے سکے ایک اور انہیں بی بیٹھ انتیالی کی آخوش میں بھیر دیا۔ ہرسول اللہ بیٹھ انتیالی کی آخوش میں بھیر دیا۔ مرسول اللہ بیٹھ انتیالی کی آخوش میں بھیر دیا۔ مرسول اللہ بیٹھ انتیالی انہیں اللہ میں انہیں صرد مرسول اللہ بیٹھ انتیالی کی آخوش میں انہیں صرد مرسول اللہ بیٹھ انتیالی کی اندون الدون الدون کے مدھ کیا ، بہاں کا کہ کہ ان کے مدھ کی متعدادہ و مرداونرٹ اور ایک سوگھوڑے تک جانہ ہی۔ متعدادہ و مرداونرٹ اور ایک سوگھوڑے تک جانہ ہی۔

ادھر صنب عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعند دوسوا وقیہ ( تقریباً ساڑے ۱۹ کیوں جائدی ہے آئے۔
مفرت الو کر رضی النّدعنہ نے اپنا ساڑا ال حاصر خدمت کر دیا ادر بال بچوں کے لیے النّداور اس کے رسوّل
کے سوا کچھ نہ چوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار جار مبرار درہم تھی اور سب سے پہلے بہی اپنا صدقہ لے کر تشریف
لاسے تے یعزت عرف اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ صرت عباس رضی النّدعذ بہت سا مال لاتے جزت طخری اللّه معد بن عبادہ اور محد بن سلّم مجمی کافی مال لاتے ۔ صرت عاصم بن عدی فقت دس دیتی رہینی ساڑے تیرہ براکیو،
اللّم اللّه اور محد بن سلم مجمود کے کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں دکھتے تھے بور توں نے بھی ہار ،
کرکسی کس نے ایک مدیا دو مُدصد تھ کیا کہ دہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں دکھتے تھے بور توں نے بھی ہار ،
ہازو بند ، پازیب ، بائی اور انگوشی وغیرہ جو کھے ہوسکا آپ کی فدمت میں بھیجا۔ کس نے بھی اپنا ہم تدر دوکا ،
ہازو بند ، پازیب ، بائی اور انگوشی وغیرہ جو کھے موسکا آپ کی فدمت میں بھیجا۔ کس نے بھی اپنا ہم تدر دوکا ،
مدیر دیا کار سب اور آئوشی تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کو کر صدید نے والوں پر طعمد زن کرتے تھے ،
در بیا کار سب اور آئے بی اس اپنی مشقت کے سوالچے در تھا ان کا خلق اڈل اڈل تے کہ یا کیوں کو کھرور کے سے تعربی ملکت فتح کرنے اُسٹے بیں۔ دو یا وہ وہ یا

اسلامی نشکر تبوک کی راه میں تاربرگیا تورسول الله ﷺ نظافہ تنظیقاتی نے حضرت محد بن ساری کو اور

کہاجا آہے کہ سباع بن عرفط کو مدیمز کا گور زبایا اور صرت علی بن ابی طالب کو اپنے ابل وعیب ل کی و کھے بھال کے لیے مدیمز ہی میں دہنے کا حکم دیا لیکن منافقین نے ان پرطعنہ زنی کی اس لیے وہ مدیمز سے اکمل پڑے اور دسول افتہ فیڈ کا گئی سے جالاحق ہوئے لیکن انہ نے انہیں بھرمدینہ واپس کر دیا اور فرمایا و اور فرمایا و کی اس بات سے رامنی نہیں کہ مجھ سے تمہیں دہی نسبت ہوج حضرت موسی سے حضرت ہاروان کو تھی ۔ البتہ میرسے بعد کوئی نبی مزیم گئی ۔ البتہ میرسے بعد کوئی نبی مزیم گئی ، البتہ میرسے بعد کوئی نبی مزیم گئی ۔

بہرمال رسول اللہ میں ایک میں اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرایا (ن ان کی روایت کے مطابق میر جمرات کا دن تھا) منزل تبوک تھی سکی نشکر بڑا تھا تیس ہزار مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے سلانوں کا اتنا بڑالٹ کر کمبی فراہم نہ ہوا تھا اس ہے شان ہر چند مال خرج کرنے کے باوج دانشکر کو پوری طرح تیار ماکر اسٹے تھے، بلکہ سواری اور توشنے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں پر ایک ایک اون طرح میں جن برید لاگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسااد قات درخوں کی پتیاں استعال میں جرید لاگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسااد قات درخوں کی پتیاں استعال کرنی پڑتی تھیں حسب سے ہونٹوں میں درم آگیاتھا مجبوراً درخوں کو سے قلت کے باوجود۔۔ ذرخ کرن

بڑا تاکہ اس کے معدے اور آئتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری بی جاسکے۔ اسی بیے اس کا نام جیش غسرت دنگی کالشکر) پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں کشکر کا گزر جڑیے ویارِ تمود سے ہوا۔ تمود وہ قوم تھی جس نے وادی القری کے اندر پیلنے بیٹا نیس تراش کر مکا مات بنائے سے مسئلے بیٹا نیس تراش کر مکا مات بنائے سے مسئلے بیٹا نیس تراش کر مکا مات بنائے سے مسئلے اور اس سے نماز سکے بیے وضو نہ کرنا اور ہج سکے تورسول اللہ میٹلاشکا نے فرایا " تم پہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز سکے بیے وضو نہ کرنا اور ہج اسلام کی اور فود نہ کھاؤ ۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی بیا کرتی تھی ۔

صعیعین میں ابن عمرونی الله عندسے روایت ہے کہ حبب نبی پینالنظیمانی رجور دیار شود ) سے گزیے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل مذہونا کہ کہیں تم پرسمی دہمی صیبیت مذان پراسے ہوائ پر أَنَى بقى ، إِن مُرروسة بوسة " بهرات الله المام وهكا اورتيزي سه جل روادي بإر كرا كله راستے میں شکر کو بانی کی سخت صرورت پڑی حتی کہ توگوں نے رسول الله بینا فیلینا سے شکوہ کیا۔ آب نے اللہ سے دُعاکی۔ اللہ نے باول بھیج دیا، بارش ہوئی ۔ لوگوں نے سیر جوکر ما بنی بیاا ور مفررت کا یانی لاد مجی لیا۔ بمرجب تبوك كح قريب بيني تواكي فرمايا إكل انشاء الله تم الك تبوك كم يشفي يربيني ما وك نسكين چاشت سے پہلے بہیں پہنچے کے ۔ اہذا ہوشفس وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ مذالگاتے ، یہاں تک کہ میں ا جاؤں بیصنرت معاذ رصی اللہ عنہ کابیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو د ہاں دوادمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جیٹیے سے مقورًا تقورًا بانی آربا تھا۔ رسول اللہ منظافہ اللہ علی درما فیت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے یانی کو م تحد نگایا ہے ؟ انہوں نے کہا جی ہاں ! آئے نے ان دونوں سے جر کھیرالٹد نے چاہا ، فرمایا ۔ بھر چشمے سے ملّو کے ذریعہ مقور استور ایانی تکالا یہاں مک کر قدرے جمع ہوگیا۔ میررسول الله مظافظ الله الله مظافظ الله الله میں ا پنا چہرہ اور ہاتھ دھو ما ، اور است چشمیں انٹریل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے نوب یانی آیا رسٹھا برکرم نے کو باغات سے ہرا بھرا دیکھیو گئے <sup>ہے</sup>

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔ روایات میں اختلات ہے۔ رمول اللہ میڑا ہے۔ اُن کا اللہ میڑا ہے۔ فرمایا: "اسج رات تم پرسخت اندحی میلے گی لہذا کوئی مرائے اور جس کے پاس اونرہ ہووہ اس کی رسی صنبوطی سے

کو مخاطب کرے نہایت بینغ خطبہ ویا۔ آپ نے جامع الکام ارتباد فرطئے کو نیا اور آخرت کی مجلائی کی رخبت ولائی ، الشد کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا موصلہ بند موگیا۔ ان میں توشنے ، صروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلال تھاوہ اس کا بھی ازا لہ بوگیا۔ دد سری طرف دو موری اور ان کے علیفوں کا بیر مال موا کہ دسول الله می الله می گاہدی خبر کسن کر بوگیا۔ دد سری طرف دو موری اور ان کے علیفوں کا بیر مال موا کہ دسول الله می اور وہ اندرون کا کست کی محبت نہ موتی اور وہ اندرون کا کست ماروں کی اندر اور با ہر سلمانوں کی فوجی ساکھ پر مختلف شہروں میں مجمر کئے۔ ان کے اس طرف کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور با ہر سلمانوں کی فوجی ساکھ پر مختلف شہروں میں مجمر کئے۔ ان کے اس طرف ایسے اپنے ایم سیاسی فوا ند عاصل کئے کر جنگ کی صورت میں اس مواصل کے کر جنگ کی صورت میں اس کا ماصل کر کر بنگ کی صورت میں اس کا ماصل کر کر اندان نہ موتا یہ تفصیل ہو ہے :

اُٹیکہ کے حاکم بحنہ بن روبر نے آپ کی خدمت میں حاصر بوکر جزید کی ادائیگی منظور کی اور سے کا معرض کا معاہدہ کیا ۔ جُرایا اور اُؤرج کے باشندوں نے بھی خدمت بیں حاصر بوکر جزید دینا منظور کیا ۔ رسول اللہ معاہدہ کیا ۔ جُرایا اور اُؤرج کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاصر بوکر جزید دینا منظور کیا ۔ رسول اللہ طاق ایک تحریر کا معدی جوان کے پاس محفوظ تھی ۔ آپ نے حاکم اُٹیکہ کو بھی ایک تحریر کھندی جوان کے پاس محفوظ تھی ۔ آپ نے حاکم اُٹیکہ کو بھی ایک تحریر کھندی جوان کے پاس محفوظ تھی ۔ آپ نے حاکم اُٹیکہ کو بھی ایک تحریر کھندی میں دور بھی ایک تحریر کھندی کے باس محفوظ تھی ۔ آپ نے حاکم اُٹیکہ کو بھی ایک تحریر کیا دور بھی ایک تحریر کھندی دور بھی ایک تحریر کے باس محفوظ تھی ۔ آپ نے داکھ کیا گھی کے بھی ایک تحریر کھندی ایک تحریر کھندی کے باس محفوظ تھی ۔ آپ نے داکھ کے باس محفوظ تھی ۔ آپ نے دیں کا محفوظ تھی ۔ آپ نے داکھ کے باس محفوظ تھی کے دائیں کے باس محفوظ تھی کے دائیں کے باس محفوظ تھی کے دائیں کے باس محفوظ تھی کے دیں تا تھی کیا کہ بھی کے دائیں کے باس محفوظ تھی کے دائیں کے باس محفوظ تھی کے دائیں کے دیں تھی کے دائیں کے دیں تا تھی کیا کے دور کے دائیں کے دا

''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحمي : بير پروانه آمن سبے اللّٰه کی جانب سے اور نبی محکّر رسول اللّٰه کی جانب سے یہ بند بن روبہ ادر با تُندگان ایل سے لیے ۔ ختکی اور سمندر میں ان کی تنیوں اور قافلوں کے لیے اللّٰه کا ذمر ہے ۔ اللّٰه کا ذمر ہے اور مجرّد نبی کا ذمر ہیں ورم ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو بجرنے کے ساتھ ہموں ۔ ہاں! اور مجرّد نبی کا ذمر ہیں ورم ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو بجرنے کے ساتھ ہموں ۔ ہاں! اسکی جان کے آگے روک مزبن سکے گا اور ہو آدمی اگران کا کوئی آدمی کوئی گڑیو کر سے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک مزبن سکے گا اور ہو آدمی

اس کا مال ہے لے گا اس سے لیے وہ علال ہو گا۔ اہنیں کسی چشمے پر اُتریفے اور خشکی یاسمندر کے کسی لیستے پر جلنے سے منع نہیں کیا جاسکتا ۔" پر جلنے سے منع نہیں کیا جاسکتا ۔"

اس کے علاوہ رسول اللہ طالق ﷺ سنے حضرت خالدین دلید رضی اللہ عنہ کو حیار سو بیس سوار د ل کا رسالہ وے کر دُومۃ الجُندل کے حاکم اگئیرد کے پاس بھیجا اور فرمایا ہم اسے بیل گائے کا شکار کرتے ہوئے یا دیگے ۔حضرت خالد دخی النّد منہ و ہاں تشریعینہ سلے گئے۔ جیب اینے فاسطے پر رہ گئے کہ قالمعہ صاف نطرار ہا تھا تو اچا تک ایک نیل گلئے علی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی راگندراس کے شکار کو نکلا۔ بیاندنی رات تھی رحزت خالد رضی انڈ عست داور ان کے سواروں نے ایسے جالیا اور گرفتار كرك رسول الله يَنْظِينُهُ الْفِينَةُ لَا كَيْ فَعَرْسَت مِن عَامِرُ كِيا- أَتِ سَنْ اس كَى جَانِ تَخْشَى كَى اور دو مِزار اونسك ، أته سوغلام، چارسوزری او رجارسونبرے دینے کی نرط پرممالحت فرائی۔اس نے جزیر بھی فینے کا اقرارکیا۔ چنانچرات نے اس سے بحد سمیت وُدمہ، تبوک، ایلہ اور تیماء کے شرائط کے مطابق معا لمسطے کیا۔ ان ما لات کرد کیر کر وہ قبائل جواب کک رُدمیوں کے اکد کارسینے موسے تھے ،سجد گئے کہ اب لینے ان پُرانے *سر دمی*توں پراعتماد کرسنے کا دقت نقم ہو چکلہے اس لیے دہ مجی سلانوں کے حابتی بن گئے ۔ ہل طرح اسلامی حکومت کی نظریں دسیع ہو کر برا ہو است رُ وی مصلے عاطیس در رومیوں کے آلہ کا در اکا بڑی حذر کہ خاتم ہوگیا۔ مدین کوواری اسای کے توک سے مطفر ومنصور دائیں آیا۔ کوئی محکر نہ ہوتی۔ اللہ جنگ کے مدین کوواری اللہ جنگ کے مدین کوواری کا معلیط میں موئین کے بیاے کافی ہوا۔ البتہ داستے میں ایک جگر ایک گھائی کے باس بارہ منانقین نے نبی مظافھ کا کو قتل کرنے کی کوششش کی ۔ اس دقت آب اس گھائی سے گزریہے تھے ادرات كے ساتھ مرف حزرت عمّار شقے جوا ذعنى كى تكيل تعليے ہوئے تھے اور حضرت مذيفہ بن بيان سقے جو ا دنٹنی وانک رہے تھے۔ باتی منگا ہر کرام وُور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے اس سیے منافقین نے اس موقع کواسینے نایاک مقصد کے لیے نئیست سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ اوھرآپ اور آپ کے دونول رائتی صب ممرل دامتہ طے کر دہے متھے کہ ہیں ہے ہے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں ُمنائی دیں ریسب چہروں پر دُمامًا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے صرت مذلفہ <sup>خوا</sup> کو

ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی مواریوں کے چپروں براپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی ، جس سے اللہ نے انہیں مرحوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کرادگوں میں جا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ میں فیلے بھائے کے نام بتاتے اور ان کے اداد سے سے باخبرکیا۔ اسی لیے صرت حذایفہ کو

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَ مِنْ تَنِيْاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُعَلَيْنَ مَا دَعَسَا بِلَّهِ دَاعِ "م بر شنیّة الوداع سے چودھوی کا چا نرطاع موارجب یک پکارٹے والاانڈ کو پکارے ہم پر "شکرواجب سے "

رسول الله وین الله وین الله وین کے لیے رجب میں روا نہ ہوتے سے اور واپس اکے تورمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورسے کیاں روز صرف ہوئے۔ سمیس ون تبوک میں اور تمیں ون اگر مدور فت میں۔

یہ آپ کی حیاتِ مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنغر نفیس شرکت فرائی۔

مخلف میں پیغزوہ اپنے محصوص حالات کے کما فلسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمانٹ میں معموق پر معمون کے موقع پر معمون کا در توریح ہیں۔ ہے اللہ ایمان اور دومرے گول میں تمیز ہوگئی۔ اور اس تم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور میں ہیں۔ ہے اور اس قدم ہے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور میں ہیں۔ ہے اور ارشا و ہے :

مَاكَانَ اللهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيْثُ مِنَ الطَّيِبِ (١٤٩١٣)

الله موسنین کواسی مالت پرچوڈ بنیں سک جی پرتم لوگ ہو بہاں تک کر جیٹ کو پاکیزوسے میٹولوکیے!

پینانچہ اس غزدہ میں سا رسے کے سادسے وسنین صادقین نے شرکت کی اوراس سے فیروا حزی فاق
کی علامت قرار پائی ۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچے دہ گیا تھا اور اس کا ذکر دسول اللہ پیٹا اور اس کی علامت قرار پائی ۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچے دہ گیا تھا اور اس کا ذکر دسول اللہ پیٹا وسے گا اور
کیا جا آتر آپ فرمانے کہ اسے چھوڑو۔ اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہار سے پاس بینچا و سے گا اور
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راسمت و سے دی ہے۔ مغرض اس غزوں سے یا تو وہ لوگ
پہھے دسے جو معدود سقے یا دہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹا

وعویٰ کیا تھا اوراب جیوٹما عذر پیش کرکے غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت سے لی تھی ورسیھے بیٹھ بہے تھے یا سے اجازت لیے بغیرہی نیٹے رہ گئے تھے ۔ ہال مین اومی الیے تھے جوسیّے اور بیکے مومن تے اورکسی وجہ جواز کے بغیر بیچھے رہ گئے تھے۔انہیں اللّٰہ نے ازمائیش میں ڈالا اور مھیران کی توہ قبول کی ۔ اس كى تفصيل بەسبى كەوالىي بەرسول الله ئىنلانلىڭ ئالىنى مدينى مىن داخل بوست توھىب مول سىسى سیلے مسید نبوی میں تشریف لیے گئے قیال ورکعت نماز پڑھی۔ بھریوگوں کی خاطر بیٹھ سگتے۔ ادھرمنانقین نے جن کی تعداد استی سے کھر زیادہ تھی ، آ کرمندرمیش کرنے تشریع کردیتے اور تسمیں کھانے نگے۔ آپ نے ان سے ان كاظا ہر تبول كرتے موستے مبیت كرلى اور وعلتے مغفرت كى اوران كاباطن الند كے حوالے كر دیا ۔ باتی رہے میزن مونین صاوقین \_ بینی حضرت کعث بن مالک ، مراراً بن ربیع اور ہلاّ ل بن اُمیّہ \_ ترانبوں نے سچانی افتیاد کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزد سے میں شرکت نہیں کی تھی۔اس پر رسول الله يَسْطِلْهُ عَلِيْتِهُ الْسِيرِينَا بِهِ كُوام كُومكم دياكه ان مينول سعے بات پيست خاكريں - چنائنچران كے خلاف مخت بائیکاٹ شروع ہوگیا۔ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی اورکشا وگی کے با دجود تنگ ہوگئ ۔ خود ان کی اپنی جان پربن آنی سختی بہاں مکب بڑھی کر چالیس روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کم اپنی عورتوں سے مجی الگ رہیں جب بائر کاٹ پر بچاس روز پورے ہوگئے تواللہ نے ان کی توبہ تبول کئے جانے کا مزوہ نازل کیا۔

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا صَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَطَلَّقُوا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللَّهِ ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمُ وَطَلَّقُوا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللهِ ثُمُ ثَابَ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحِنِيمُ ۞ ١٩١١)

اٌ در اللہ نے ان بین آدمیوں کی بھی ڈبر تبول کی جن کا معاملہ مؤخّر کر دیا گیا تھا۔ یہاں بہ کر جب زمین اپنی کٹندگ کے اوجودان پر نگسے برگئی اور انکی جائ بھی ان پڑنگ برگئی اور انہوں نے تعین کرلیا کو اللہ سے (بھاگ کر کر کر کر تھیں تاکہ لیڈ سے (بھاگ کر کر کر نی تعیناً اللہ تو بول کر بالا آئے ہے۔ (بھاگ کر کر کر نی تعیناً اللہ تو بول کر بالا آئے ہے۔ اور سے اس فیصلے کے زول پر مسلمان عمو گا اور یہ بینوں صحابہ کرام خصوصًا ہے حدو مساب نوش موت ۔ لوگوں نے دور وور کر کر بٹارت دی یہوئے ۔ لوگوں نے دور وور کر کر بٹارت دی ینوش سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صعدتے ویے ۔ در تقیقت یہ ان کی زندگ کا دور ور دور کر کر بٹارت دی ینوش سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صعدتے ویے ۔ در تقیقت یہ ان کی زندگ کا

الے واقدی نے ذکر کیاہیے کہ یہ تعداد منافقینِ انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ اعزاب میں سے معذرست کرنے والوں کی تعداد بھی بیاسی تھی، بھر عبداللہ بن اگئی اور اس کے پیرد کاران کے علادہ ستھے اور ان کی بھی تعداد تھی۔ درکھتے فتح الباری ۱۱۹/۸)
بڑی تعداد تھی۔ درکھتے فتح الباری ۱۱۹/۸)

سب ہے باسعادت دن تھا۔

اسى طرح بولگ معندورى كى وجرسے تزركيب عزوه فر بهوسطے تقے ان كے بارسے مِن اللّٰه نے فرمایا : لَيْسَ عَلَى الْحَنَّعَفَاءَ وَلَاعَلَى الْمُرَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ كَ حَرَجٌ إِذَا نَصَدَّفُوا يَلْهِ وَ رَسُولِهِ ﴿ وَ وَ وَا

" كمزوروں پر ٔ مرافقوں پر اورجولوگ خرج كرسف كے بيے كچھے نہائيں ان پر كوتی حرج نہيں جب كر دو اللّٰداور اس كے ربول كے نيرخواہ ہوں "

ان کے متعلق نبی میز اورجو دادی بھی مریز کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا '' مدینہ میں کچر ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگر بھی سفر کیا اورجو دادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے' انہیں عدد نے روک رکھا تھا ۔ لوگوں نے کہا ' یا رسول اللہ میز اللہ میز اللہ میزند میں رہتے ہوئے بھی رہمارے ساتھ سفتے ) ؟ امیٹ نے فرمایا' (ہاں) مدیرنہ میں رہتے ہوئے بھی۔

اس عرف کا اثر اس عرف کا اثر بڑا مؤر تابت ہوا۔ دگوں پر بیات امجی طرح واضح ہوگئی کہ اب جزیرہ العرب

یں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جابین اور منافقین کی وہ بجی کچی ارزویں اور اُمیدیں بھی ختم برگئیں جو سلانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہاں نوائڈ دل میں بہال تعین مرکز کو سامنے اور اُلڈو قول کا محور رُومی طاقت بھی اور اس غزوے میں اس کا مجی بہال تعین مرکز کو سامنے میر طوال وی محمر کھل گیا تھا۔ اس میں اس محت مراح اور اور اور اور اور انہوں نے امروا قعہ کے سامنے میر طوال وی کہ اب اس سے جا گئے اور چین کا اور ایس بیس رہ گئی تھی۔

ادراسی صورت مال کی بنار پراب اس کی بھی صرورت نہیں رہ گئی تھی کر سلان، منا نقین کے ساتھ
دفق و نرمی کا معاطمہ کریں ؟ ابنا اللہ فیان سے خلاف شخت دویہ اختیار کرنے کا حکم صاور فرایا یہاں تک کہ
ان کے صدفہ قبول کونے ان کی نماز جنازہ پڑھنے ، ان کے لیے ڈھلئے مغفرت کرنے اور ان کی
قبروں پر کھڑے ہونے سے دوک دیا اور انہوں نے صبحد کے نام پرسازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسر تھر کیا تھا
اسے ڈھا وینے کا حکم دیا بھران کے بارسے ہیں ایسی ایسی گیات نازل فرائیں کہ وہ بالکل نگے ہوگئے اور انہیں
پہچانے میں کوتی ابہام مذر ہا ۔ گویا اہل مدمیز کے لیے ان آیات نے ان منافقین پراٹگلیاں رکھ ویں ۔

اس بن وسے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ فتح مکر کے بعد رجگہ اس سے پہلے ہیں
اس بن وسے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ فتح مکر سے بعد رجگہ اس سے پہلے ہیں)

عرب کے د فود اگر میے رسول اللہ میں اللہ

اس غزوے معلق قرآن کا نرول است علی مقام میں ہے۔ متعلق سورہ تورکی بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ کچھ ردائل سے بہلے ، کچھ ردائل کے بعددوران غر

اور کچھ مدیمیذ واپس آئے کے بعدر ان آیات می*ں غز دیسے کے ح*الات ڈکر کئے گئے ہیں ہمنا فقین کا پر دہ مکھولا کیا ہے بخلص مجا پدین کی ضیلت بیان کی گئی ہے اور موندین صادقین جوغز وسے میں گئے تھے اور جونہیں گئے مقے ان کی تور کی تبولیت کا ذکر ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

#### سوين يح ك تعض المم واقعات

اس س (مدف مین ماریخی اہمیت کے متعدد وا تعات پیش آتے :

ا۔ تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی والیس کے بعد تو تیم عجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعَان موا۔

۷ ... غامر بیر مورت کومب نے آپ کی خدمت میں حاضر برو کر مدکاری کا اقراد کیا تھا، رہم کیا گیا۔اس مورت نے بینے کی پدائش کے بعد جب دود مدجیرالیا تب اسے رحم کیا گیا تھا۔

٣- أصحمه منياشي شاه مبشه في وفات ياتى اور رسول الله يَظْفَلَيْنَانَ في عاس كى غاتبار نهاز جنازه برص ہم۔ نبی مظالم المنظام کی صابح زادی ام کلتوم رضی اللہ منہا کی وفات ہوتی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت عم ہوا ادرات نے صرت عمان سے فرمایا کر اگرمیرے پاس تیسری اواکی ہوتی تواس کی شادی مجی تم سے

٥ - تبوك مع رسول الله يَتْ الله عَلَيْنَا فَي واليسي ك بعد راس المنافقين عبدالله بن أبي في وفات بإنى -رسول الله يَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ الله عنه اس كهيا وعاست مففرت كى اور صرت عمرض الله عنه ك روك كه الم الموجود اس کی نماز جنازه پڑھی ۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حزت عمر صنی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید كهيته مهوية منانفتين بإنماز جنازه يوسصف سيمنع كردياكيا-

اله اس غزف كي تفاصيل مأخذ ذيل سه لي تني بين و ابن بشام ١/ ٥١٥ ما ١٥٥ ، زاوالمعاد ١/ ١٦ ما ١١٠ ، صیح بخاری ۱۳۳/۲ ما ۱۳۲ و ۱/۲۵۲، ۱۳۴ وغیره، میح مسلم سے شرح نووی ۲۲۲۱، تع الباري ٨/١١ ما ١٢٩ ، مخصر السيرة للشخ حدالله من ١٩٩ ما ١٠٠٠ -

#### 

اس سال ذی تعدہ یا ذی الحجہ (سف میں) میں رسول اللّٰہ ﷺ سنے مناسکب جج قائم کرسنے کی غرض سے ابو کر رضی اللّٰہ عذکوامیر الحج بناکر روانہ فرایا -

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصر نازل ہوا جس میں مشرکین سے سکتے محمد د بیمان کو برابری كى بنياد پرختم كرف كا عكم دياكيا تعاراس عكم كے أجافے كے بعدرسول الله عظافہ كالله سنے حصرت سے سلى بن ابی طالب رضی الله عنه کوروارز فرایا تاکه وه آت کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسا اس میلے کرنا پڑا كنوك اورمال كے عہدو پيان كے سلسلے ميں عرب كا بہي دستورتھا (كداً دمي يا توخودا علان كرے يالينے عاندان کے کسی فروسے اعلان کرائے۔ نماندان سے باہر کے کسی آدی کا کیا ہوا اعلان تسلیم ہیں کیا جا آ محت ا حضرت الوبكر رضى الله عنه مسير صنرت على رضى الله عنه كى الاقات عرب يا وا دى ضعبنان مين بهونى يرصرت الوبكرين نے دریافت کیا کہ امیر برویا مامور ج محرت علی شنے کہا ، نہیں بلکہ امور بروں معیر دونوں اسے برسص حضرت ابو بمردنسی الله منه سنے لوگوں کو جج کرایا ہجب د دسویں ناریخ ) مینی قربانی کا دن آیا تو حضرت علیٰ بن ابی طالب نے جرو کے پاس کورسے ہو کرلوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول الله مظالم الله عظالم الله عظالم الله ینی تمام عهدوانول کاعهدفتم کردیا اورانبی چار مبینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عهدو پیان ز تعا انہیں بھی جارمہینے کی مہلت دی ۔ البتہ جن شرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوما ہی منہ کی تقی اور پذشسهٔ مانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی ۔ اُن کاعبد ان کی سطے کر دہ مدست یک برقرار رکھا۔ ا در حضرت ابو کرمنی الأبوز نے صفحار کرام کی ایک جا عست بھیج کریدا علاین عام کرایا کہ آئندہ سیے کوئی مشرک جج نہیں کرسکتا اور مذکوئی نزگا آدمی بیت اللہ کا طواف کرسکتاہے۔

ر سے اعلان کویا جزیرہ العرب سے بُٹ پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ بعنی اس مال کے بعب م بُٹ پرستی کے لیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں !؟ بُٹ پرستی کے لیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں !؟

که اس ج کی تفصیلات کے بیے لا خطر ہو، صحیح مجاری ۲۲۰/۱ ۱۵۲ ، ۲۲۱/۲ ، ۱۹۲۱ ناوالمعاد ۲۲۰۲۵/۳ ابن مشام ۲/۳۲۶ ما ۲۲۹۵ و اور کتب تغییر ابتدا سورهٔ براءت ۔

#### غُرُوات پر ایک نظر

نبی مینانه المیکنانی کے غزوات ، سرایا اور فوجی مہات پر ایک نظر دالنے کے بعد کوئی بھی تفس جوجگ کے ماحول ، پس منظرہ پیش منظراور آثار ونرائج کاعلم رکھتا ہو رہا عمراف کئے بغیر نہیں روسکتا کہنی مظالہ مقالیا دُنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کما نڈرستے۔ آپ کی سوجہ بوجورب سے زیادہ ورست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ جس ط*رح نبو*ت ورسانت کے ادمیاف میں تیدا ارسل اور اعظم الأبعياء ستے؛ اسى طرح فرجى قيادت كے دصف ميں بھى آپ يگار أروز گار اور نادر عبقريت كے مالك تے۔ بینانچرآب نے جرمی مرکر آرائی کی اس مصلیے اسیے مالات وجہات کا انتخاب فرا یا بوح و مرد مرد اور حکمت و شجاعت کے مین مطابق سے کسی مورکے میں حکمت عملی ، نشکر کی ترتیب اور حتاس مراکز: پر اس کی تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور حبکی پلاننگ د خیرویں آپ سے مبی کوئی چرک نہیں ہوتی اور اسی سیے اس بنیاد پر آپ کوکمبی کوئی زِک نہیں اٹھائی پڑی ، بلکدان تمام جنگی معاملات ومسأل کےسلسلے میں آت نے اپنے علی اقدامات سے تابت کر دیا کرونیا براے براے کما ندروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ اس سے بہت کی مختلف ایک زالی ہی تم کی کمانڈرارز مسلاحیت کے مانک ہتے ۔جس کے ساتھ شکست کاکوئی موال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر بیرموض کر دینا بھی عنروری ہے کہ اُحب راور تحنین میں جو کھے پیش آیا اس کاسبب رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه تحنين مين كجدا فرادست كمرك بعض كمزوريال كارفرما تقيس اوراً صدين آميك كي نهايت اليم مكست عمل اور لمازمي برايات كونهاست فيصلدكن لمحات مي نظرانداز كروياكيا تها.

پھران دونوں غزدات میں جب مسلانوں کوزک اٹھانے کی نوبت آتی ترآپ نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرطایا دہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ شمن کے ترمقابل ڈیٹے رہے اور اپنی نادرہ روز گار مکت علی سے اسے یا تراس کے مقصد میں ناکام بنادیا ۔ جیسا کہ اُصد میں ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پلیف دیا کہ مسلانوں کی تعکست نوتے میں تبدیل ہوگئی ۔ جیسا کرخنین میں ہوا ۔ مالانکہ اُصد جیسی خطر ناک مورت حال اور مشانوں کی تعکست نوتے میں تبدیل ہوگئی۔ جیسا کرخنین میں ہوا ۔ مالانکہ اُصد جیسی خطر ناک مورت حال اور منین جیسے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین منین جیسی جیسے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین

ا ژودالتی ہے کہ انہیں اپنے بچا دیے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی ۔

يگفت گوتران غزوات كے خالص فوجی اور جنگی پہلوسے تھی۔ باقی دیسے دو مرے گوشے تووہ بھی بد مداہم میں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے اس وامان قائم کیا، فقتے کی آگ بجائی اسلام دہبت پرستی کی شمکش میں وشمن کی شوکت تورگر رکھ دی اورانہیں اسلامی وعوت و تبلیغ کی راہ آزاد جھور انے اور صالحت كرينے پرمجبور كرويا راسى طرح أكب سنے ال جنگوں كى بدولت يہ بحي معلوم كرايا كرائب كاسائھ دينے والول ميں کون سے بوگ منکص میں اور کون سے بوگ منافق جونہاں خانۂ ول میں غدُ وخیانت کے خزات جیلیئے ہوئے ہیں۔ بدات في من والله الله كالمعلى موول كروريع ملان كما نارول كى ايك زبروست جماعت بحى تياد کردی جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے مکر لی<sup>،</sup> اور جنگی بلاننگ اور منکنیک میں ان کے بڑے بڑے کما نڈرول کو مات وے کرانہیں ان کے مکا نات وسرزمین سے ، اموال و بافات سه، چشوں اور کمیوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزے دار تعموں سے نکال باہر کیا۔ اور كام كاانتظام فرمايا - بين فانمال اور ممتاج بينا وگزينون كيمسائل مل فرمائے - مبتصيار ، تعور ساز و سامان اور اخرامات بنگ مہلکتے اور برسب مجھ النّد کے بندوں پر ذرہ برا برظلم وزیادتی اور تجررہ تجا کتے

کمزورکاح تے بے دلیا جائے۔ اس طرح اب جنگ می یہ ہوگیا تھاکہ ان کمزورمردوں ،عورتوں اور بچوں کو سخات دلائی جائے جودعائیں کرتے رہتے ہیں کہ لیے بھارسے پروردگار اجیں اس بستی سے نکال جس کے باشد سے ظالم ہیں۔ اور ہمادسے بیاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس کے باشد سے فالم ہیں۔ اور ہماد سے ایسے اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس جنگ کامنی یہ ہوگیا کہ الله کی زمین کو فعدر و نویانت ، ظلم وسم اور بدی وگنا وسے پاک کرکے اس کی مجگہ امن و امان ، رافت و رحمت ، حقرق رسانی اور موت وانسانیت کا نظم بجال کیا جائے۔

رسول الله يَنْ الله الله الله الله المنظمة الله المنظمة المنظم پران کی پابندی لازمی قرار دینتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہرمانے کی احا ذمت نہ دی پرصنرت سلیمان بن بربده رمنی النّدوز کابیان ہے کررسول النّد مَنظانِ اللّه مُنظانِ اللّه مُنظانِ اللّه مَنظانِ اللّه مُنظانِ اللّه من اللّه من اللّه من الله اسے خاص اس کے اسپے نفس کے بارسے ہیں الندعزومل کے تقویٰ کی اور اس کے مسلان سائتیوں کے بایسے میں خیر کی ومتیت فرماتے۔ بیر فرماتے"؛ النّہ کے نام سے النّدی راہ میں غزوہ کرد۔ جس نے النّٰہ کے ساتھ کفر كيا ان سے الا انى كرو مۇروم نىيانت زكروم بىرىمېدى زكروم ناك كان دىغىرە نەكاكو بمى بىي كومل زكوم الخ اسى طرح آپ آسانى بيستنے كامكم ديبتے اور ذراتے ؟ آسانى كرد ،سنتى مذكر در لوگوں كوسكون دلاؤ ،متنفرمز كرور" اورجب رات مي آب كسى قوم كم ياس بنعية ترميح بوسف سي بيد جها به نه مارسته ينزآب سف كسى كواكسيس ملاف سے سے نہايت منى كرمائة منع كيا ۔ اسى طرح با ندھ كرفىل كرف اور يور تول كومار سے ا در انہیں قتل کرنے سے مجمی منع کیا اور اُوٹ مارے درکا۔ حتی کرائٹ نے فرایا کہ لوٹ کا مال مُردار کی طرح بی حرام میصد اسی طرح آب نے کھیتی بارسی تباہ کرنے ، جانور طِلک کرنے اور درخست کا کہنے سے منع فرمایا ، سولتے اس معودت کے کہ اس کی سخست ضرورت آن بڑے اور درخمت کائے بغیرکوتی جارہ کارنہ ہو۔ نتنج مکہ كے موقع برآت نے يرممى فرايا! كى زخى برحله ندكرد كى بعلى الكے والے كا بيجيا زكرو، اوركس تيدى كوتى ل ر کرو" اکت نے بیٹنٹ بھی جاری فرمائی کرمغیر کوفتل رکیا جلئے۔ نیزات سف معاہدین (غیر ملم شہروں) کے قبل سے بھی نہا بیت سختی سے روکا بہاں بک که فرایا و پیخض کسی معاہر کو قبل کرے گا دہ جنت کی خوست بو نہیں یائے گا۔مالانکہ اس کی خوشبوج الیس سال کے فاصلے سے یا تی جاتی ہے "

یہ ادر اس طرح کے دومرے بلندیا ہے توا عدوضوا بط ہتے جن کی بددلت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک دصاف ہوکرمقدس جہادیس تبدیل ہوگیا۔

### اللهك وبن من فوج ورفع واخله

بمیسا کرہم نے عرض کیاغز وہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن موکہ تھاجس نے بُت پرستی کا کام تمام کر دیا۔ اور سارے عرب کے سامے وباطل کی پہچان تابت ہوا۔ اس کی وجرسے ان کے تبہات ماتے ہے اِس لیے اس کے بعدا نہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا رحضرت عرفر بن سکر کا بیان ہے کہم ہوگ ایک چنے پر (آباد) منے جوادگوں کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے بال سے قلف گزرتے رہے تھے ادرہم ان سے پرجھتے لوك كي الله المحتاب كم الله الله المدان الماسي فيربنا ياب، اس ك باس وى بيمي سهد الله في اوريدومي کی ہے۔ میں یہ بات یاد کرایا تھا ، گویا وہ میرے سینے میں چیک جاتی تھی اور عرب صفقہ بگوش اسلام ہونے کے سیے نتے مکہ کا انتظار کردسہ ستھے۔ کہتے ہے ،اسے اور اس کی قوم کو رہنج آزمانی کے لیے مجور دو۔ اگر وہ اپنی قرم پر نمالب اگیا توستیانی ہے۔ جنانچ حب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہرقوم نے اپنے اسلام کے ساتھ ( مدینه کی جانب ) پیش رفت کی اورمیرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے مائخ تشریعی سے گئے اور جسب (خدمت نبوی سے) دائیں اُستے تو فرایا ' میں تہارسے پاس فداکی قسم ایس نبی برحی سے پاس سے آرہا ہوں۔ أتي سف فرايا ب كرفلال نماز فلال وقست يرهموا ورفلال نماز فلال وقست پراسور ا درجب نماز كا وقت آجائے ترتم میں سے ایک آدمی اذان کے اور سبھے قرآن زبارہ باو ہروہ امامت کرے نیے

اس مدميشسد اندازه بوناب كرفت كم كاوا قومالات كوتبديل كيفي، اسلام كوقوت تخشفيس، ابل عرب كاموتف متعين كراني من اور اسلام كرساسة انبيس سيرانداز كريف من كفته كمرسه اور دُور رئسس اٹرات رکھتا تھا۔ یہ کیغیت غزدہ تبوک کے بعد پنجتہ سے پختہ تر ہوگئی۔ اس بیے ہم دیکھتے ہیں کہان دو برسوں سف ہے اور منابعہ .... میں مرینہ کہنے والے وفود کا آبانیاً بندھا ہوا تھا اور لوگ الند کے دین میں فرج در فوج داخل ہورہہے ہے۔ بہاں مک کہ وہ اسلائ کشکر جو فتح مکہ سے موقع پر دس ہزار سیاہ پرشتل تھا اس کی تعلاد غزوہ تبوک میں رجبکہ ابھی فتح کمہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) آتنی بڑھ گئے کہ وہ میں ہزار فوجیوں کیے

ٹھائٹیں مارتے ہوئے مندرمین تبدیل ہوگیا؟ بھرہم مجہ الوداع میں دیکھتے ہیں کدایک لاکھ ہم ۲ مبزار یا ایک للے کھ چوالیس ہزار ابلِ اسلام کاسیلاب امنڈ پڑاہے ، جورسول اللہ ﷺ کے گردا کرد اس طرح ابیب پکارتا ، يجيركها اور حدوثبيج كے نغي كُنكنا ماہے كم آفاق كونج أشية بي اور وادى وكوم ار نغمة توحيد سے معمور بوطاتے ہيں. و فو د و فو د سب کے ذکر کی گنجائش ہے اور نران کے تفصیل بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی ضمر ہے۔ اس سے ہم صرف اپنی وفرد کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و نگردت کے حامل ہیں ۔ قاربین کرام کو میر بات الموظ رکھنی چاہئے کہ اگر چرمام قبال کے دفود تقتی کھ کے بعد خدمت نبوی میں ماضر ہونا شروع ہوتے تھے لين بعض تعبال السي محى تصر جن كے وفود فتح كرسے بيلے ہى مرينہ آچكے تھے يهال ممان كا ذكرمى كريہے ہيں. ا۔ وفدعبرالقبیس \_\_\_ اس تبیلے کاوفددو بارخدمتِ نبوی میں حاصر پرواتھا۔ پہلی بارمصیت میں یا اس سے بھی پہلے ادر دوسری بار عام الوفودسات میں بہل باراس کی آمدکی وجربہ ہوتی کراس تبیلے کا ایک شخص منقذبن حبان سامان سخارت بے كرىدىية آيا جا ياكرتا تھا۔ وہ حبب نبی ﷺ کی بجرت کے بعد پہلی بارمدیمنہ ایا اور اسے اسلام کا علم ہواتو دہ مسلمان ہوگیا۔ اور نبی ﷺ کا ایک خطر نے کراپنی قوم کے پاس گیا۔ان لوگوں سنے بھی اسلام قبول کرلیا - اوران سکے ۱۳ یا ۱۲ آدمیوں کا ایک وفدحرمت والے مہینے میں خدمستِ نبوی مين حاصر مبوا - اسى دفعه اس وفدر في منطقة المنطقة الله المنان اورمشروبات كم متعلق سوال كيا تها - اس دفد كا مربراه الانتنج العصري تها حس مح بارسيس رسول الله ينظينه الله المنظالية فيرمايا تهاكرتم من دوالسي سلس ميس جنهیں الله رسید کر اسبے وال دُور اندیشی اور رما) بروباری -

دوسری بار اس تبلیلے کا وفد جیا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعدا دچالیس تھی اور ان میں ملاء بن جارد دعبدی تھا جونصرانی تھا، کیکن مسلمان ہوگیا اور اس کا اسلام بہت نوب رہائے۔

مار وفد دُکوسس ۔۔۔ یہ وفد سک جرکے اوآئل میں مرینہ آیا۔ اس وقت رسول اللّہ مینظ فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی الله علی اور آن میں بڑھ کے جی بی کہ اس قبیلے کے سربراہ محزت فلفین بن عمرود و دو می رمنی اللہ عنہ اس وقت علقہ بگر شرب اسلام ہوئے جب رسول اللّه مینظ فیلی کی میں سقے بھرانہوں نے اپنی قوم میں وابسس وقت علقہ بگر شرب اسلام کی دعوت و سیاس کیا لکن ان کی قوم برابرالتی اور تا خیر کر تی رہی یہاں تک کہ حضرت علقہ بلی دوسس پر علی ان کی وابس مان ہو کر عرض کی کر آب قبیلہ دوسس پر علی ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے فدرست نبوی میں ماصر ہو کر عرض کی کر آب قبیلہ دوسس پر علی ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے فدرست نبوی میں ماصر ہو کر عرض کی کر آب قبیلہ دوسس پر

بددُعاکر دیجئے لیکن آپ نے فرایا و اے اللہ اوس کوہدایت دے۔ اور آپ کی اس دُعلے بعد اس قبلے
کے لوگ میلان ہوگئے۔ حضرت طغیل نے اپنی قوم کے مقربیا اسٹی گھرانوں کی جیت نے کوٹ میں کے اوائل
میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب ببی میٹا انتھا گھا گائی نے بریس نشریف فرما تھے۔ اس کے بعد صفرت طغیل دونی الدُعنہ
خیبر میں آپ کے ساتھ جاھے۔

۳۱ - فَرُوهُ بِن عُرُومِدُامِی کاپیغام رسان \_\_\_\_حزت فَرُدُّهُ ، رومی سیاه کے ایدرایک عربی کمانگررتھے اِنہیں رُومِیوں۔نے اپنی حدو دےسے تفل عرب علاقوں کا گور زینا رکھا تھا ران کامرکز معان رجنوبی اُردن ہمقا اور عملدا ری گردو پیش کے ملاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگب مُوْرَدُ (سٹ میس) میں مسلانوں کی معرکہ آلائی شجاعت ا در حنگ نج تلی دیکه کراسلام تبول کرلیا اورایک قاصد بهیج کررسول الله ﷺ کولینے مسلان بوسنے کی اطلاع دی رتخہ میں ایک سفیدنچر بھی مجوایا۔ رومیوں کوان سے مسلان ہونے کا علم ہوا تو ا نہوں نے پہلے تو انہیں گرفیار كريحة تيدمي فال ديا بيمرا فتيار وياكريا توم تدموماً من ياموت كميلية تيار ربي را نهول في ارتدا ويرموت كو تربیح دی به پنانچهالبین فلسطین میں مفراء نامی ایک چشمے پرسولی دے کر شهید کر ویا گیا<sup>عیه</sup> مم۔ وفدر صَدَاء \_ بروفدست میں جبران سے رسول اللہ مظافہ اللہ علیاتان کی واپسی کے بعد حاصر خدمت ہوا۔ اس کی وجربه موتی که رسول الله تفظیفه فلی این سفی ارسوسلانون کی ایک مهم تبار کریسے اسے حکم ویا کرمین کاوه گوشه روندا دیں جس میں تبیله صُدًا ، رمبا سبے۔ یہم ابھی واوی تنا ہ کے مرے پرخیر زن مقی کرمضرت زیا و بن مارث صدائی کواس کا علم ہوگیا۔وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں ماضر ہوئے اور عرض ک کرمیرے پیمچیوارگ بی می ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاصر جواہوں ابذا آپ شکروا پس بلالیں۔ اور میں آپ کے لیے اپنی توم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی قناۃ ہی سے تشکرواپس بلالیا۔ اس کے بعد صرب زیا و نے اینی قوم میں واپس ماکرائنیں زغیب ی که رسول الله شطان الله شطان کی مدمت میں حاصر موں دان کی ترغیب پر بندرہ آدمی فدمت نبوی میں ما خرجوستے اور قبولِ اسلام پر مبعیت کی۔ بھراپنی قدم میں واپس جا کراسلام کی تبلیغ كى ، اوران مِن أسلام كِيل كيار جمة الوداع كے موقع بِران كے ايك سوآدميوں نے رسول الله يَتَلِقُ الْعَلَيْمَانَ كى خدىمت ميس ترون باريا بى حاصل كيا ـ

۵۔ کعب بن زمیر بن ابی ملی کی آمد ۔۔۔ بینخص ایک شاعر خانوا دے کا بیشم وچراغ تھا اور نود بھی عرب کاعظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافرتھا اور نبی میٹالیا شکیا تھا کی بیجو کیا کر ماتھا۔ امام حاکم کے لقول ہیں بھی ان عرب کاعظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافرتھا اور نبی میٹالیا شکیا تھا۔

مجرموں کی نیرست میں شامل تھا بین کے متعلق نتح مکہ کے موقع پرحکم دیا گیا تھاکہ اگر دہ خانہ کعبہ کا پر دہ پکڑیے بوئے بائے جامی ترمی ان کی گردن مار دی جلتے سیکن شخص کی نظار ادھررسول الله بینالی الله عزوه طالف دسشة سے وابس بوت توكوب كے باس اس كے بجاتى بجيرين ربير نے لكھا كررسول الله يتياني تايا نے کہ کے کئی ان افراد کو تقل کرا دیا ہے جو آپ کی ہجو کرتے اور آپ کو ایڈائیں بہنچاتے ہتے۔ قرایش کے بي كي شعراريس سي كم مدهر سينك سطئ بين تكل بها كليب لهذا الرتمبين ابني مان كي مزورت ب نہیں کرتے؛ اور اگریہ بات منظور نہیں تو میرجہاں نجات مل سکے نکل مجاگو۔ اس کے بعددو نوں مجانیوں میں زیر خطوکتابت ہوئی حس کے میتج میں کعسب بن زمہر کوزمین منگ محسوس ہونے لگی اوراسے اپنی جان کے لانے پہنتے نظرات اس میے آخ کاروہ مریز آگیا اور جبیز کے ایک آدی کے إل مہمان موا بعراس کے ماتھ مسم کی نماز بڑمی ۔ نماز سے فارغ بواتر بنہینی نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ عظام فلی آنے کے پاس جا بليما اوران إن المات ك إلته من ركه ويار رسول الله مَنْ الله مَنْ السيري التي من عداس في كما إلى الله كرسول إكسب بن زمير توب كرك سلان بوكيام ادرآت سدامن كانواستكار بن كرآياب توكيا اكرمي اسے آپ کی خدمت میں مامنر کردول توات اس سے اسسان م کوتبول فرانیں گے ، آپ نے فرایا ، یا ا اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیرہوں۔ بیٹن کرایک انصادی صحابی اس پرجیسٹ پڑسے اور اکسس کی محرون مائے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرایا جمور دو میض ائب بوکرا ورجیلی باتول سے دکش ہوکر آیا ہے " اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنامشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کرسنایا جس کی ابتدا ہوں ہے۔ بانت سُعادُ تقلبي اليومَ متبول مسيم إشره الم يفد مكبول " مُعاد وُدر بُرِكَيْ ترميرا ول مِن قرار ب ماسك بيجيد وارفة اور بيرون مي بكرا براسه واس كا خرير نيس دياً كيا . "

" مُعاد وُدر برگن ترمیا ول بے قرارہے ۔ اس کے پیچے وارفتہ اور بیٹروں میں جکڑا بواہے ۔ اس کا خدید نیس ویاگیا۔ " اس تعبیدسے میں کعب سفے دسول اللّٰہ ﷺ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

نُبِبُتُ انَّ رَسُولَ الله اَوَعَدَ فِي وَالْعَفُوعِند رَسُولَ الله مأمُولُ مُهَلَّا هداك الذي اعطاك نافسلة السي قران فيها مواعيظ وتفصيل المتأخذي بأقرال الوشاة وكم أخرب وأوكن في المتأول الوشاة وكم أخرب وأوكن واسمع مالويسم الفيل فقد أقدم مقامًا لويسم الفيسم الري واسمع مالويسم الفيل

من الرسول بيادن الله تسويل في كف دى تعمات تعيله القيل وقيل إنك منسوب ومسئول في بطن عش غيل دوينه غيل مُهنّد مُسُلُول مُهنّد مُسُلُول مُهنّد مُسُلُول لَه الله الله الله مُسُلُول لَه الله مُسُلُول لَه الله الله الله الله المُسْلُول لَه الله المُسْلُول لَه الله المُسُلُول لَه الله الله المُسْلُول الله الله الله المُسْلُول الله الله المُسْلُول الله المُسْلُول الله الله المُسْلُول الله المُسْلُول الله المُسْلُول الله المُسْلُول الله المُسْلُولُ الله المُسْلُول الله المُسْلُول الله المُسْلُولُ الله المُسْلُول المُسْلُولُ الله المُسْلُولُ المُسْلُولُ الله المُسْلُولُ المُسْلُولُ المُسْلُمُ الله المُسْلُولُ المُسْلُمُ الله المُسْلُمُ الله المُسْلُمُ المُسْلُمُ الله المُسْلُمُ المُسُلُمُ المُسْلُمُ المُسْلُمُ المُسْلُمُ المُسْلُمُ المُسْلُمُ الْمُ المُسْلُمُ المُسْلُمُ المُسْلُمُ المُسْلُمُ المُسُلُمُ المُسْ

لَظُلَّ مِرَعَدُ إِلَّا أَن مِيكُونَ لَهُ حتى وضعتُ يمينى ما أنازعُ هُ فَلَهُ وَأَخُوفُ عندى إِذَا كُلَّهُ هُ من ضيغ بضراء الارض مخدر إنَّ الرَّ على النُّوكُ يُستضاءُ به

سمجے بنایا گیاہ کو اللہ کے دسول نے جھے دھی دی ہے، حالا تکہ النہ کے دسول سے درگذر کی توقع ہے۔

ایس عظہریں جنوروں کی بات مذہیں ۔ دہ ذات آگ کی رہمائی کرے جس نے آپ کو نصائح اور

تفصیل سے پُرڈان کا تحفہ دیاہے ۔ اگر جی مرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن ہیں نے فہم ہنیں

کیاہے میں البی جگر کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سُنی جبرے اگر باتھی بھی وہاں کھڑا ہوا دوان باتیں کہ کے

اور دیکھے تو قرآباً رہ جلتے مولئے اس مورت کے کہ اس پر اللہ کے اون سے دسول کی فارش ہور حتی کہ

میں نے اپنا ہا تھ کمی فاراع کے بغیراس ہی تھے مسلے ہاتھ میں دکھ وہا ہے انتقام پر فہری قدرت ہے اور

میں کی بات بات ہے۔ جب میں اس سے بات کرتا ہوں ۔ درانی الیکہ بھر سے کہا گیا ہے کہ تہاں کو رفال فلاں باتیں) خوب ہیں اور تم سے بات کرتا ہوں ۔ دوائی الیکہ بھر سے کہا گیا ہے کہ تہاں کو نوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کی جا کہت فور ہوں جن سے باخری میں واقع کسی ایسی خت ذمین میں موجی نہا یہ فوناک ہوتے ہیں جو کھیا ایک فور ہیں جن سے دوائی مائی ہاتی ہوا۔ اللہ کا فوادوں میں سے ایک سونتی ہوئی ہندی توار ہیں۔

مونتی ہوئی ہندی توار ہیں۔

اس کے بعد کھٹ بن زہیر نے مہاج مین قریش کی تعربیٹ کی کیونکہ کھیں کی آ مریرا ان کے کسی آدمی سنے خیر کے سواکوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی بھین ان کی مدح سے دوران انعمار پرطنز کی ، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارینے کی اجازت جا ہی تھی۔ چٹانچ کہا

یمشون مشی الجعال الزهر بعیمهم ضرب اذاعرد السود التنابیل " ده (قریش) خوبمورت عظم ادخی بال جلتی اور شمتیرزنی ان کی مفاطت کرتی ہے جب کر ان میں میں میں کو فیے لوگ دارتہ چھوڈ کر مجا گئتے ہیں۔ "

نین حبب دو مسلمان ہوگیا 'اوراس کے اسلام میں عمدگی آگئی تراس نے ایک قصیدہ انصاری مدح میں کہا اوران کی سنسان میں اس سے یوغلطی ہوگئی تھی اس کی ظافی کی ریخانچر اس قصیدے میں کہا:
من سرہ کرم الحیاہ فلا بیزل فی مقنب من صالحی الانصار

ور تُواللكا دم كابراعه ن كاب إن الخيار هم بنوالاخمه او الخيار هم بنوالاخمه او المحمد المحمد

ہ ۔ وند عذرہ ۔۔۔ یہ وفدصفر الدین مین ایا۔ ہارہ اُدیمیوں پرشتی تھا۔ اس یں جرائہ بن نعمان بھی تھے۔
جب دندرے پرجیاگیا کہ آپ کون لوگ ہیں ؟ توان کے نما ندے نے کہا ' ہم بنوعذرہ ہیں یُصیّ کے اُخیا فی عماق ہم سے بہتی ہیں۔ اس پر بی قصی کی تائید کی تھی اور خراعہ اور نبر کمر کو مکرے نکالاتھا۔ ریبال) ہمارے ونتے اور قرابت ایل ہم میں یاس پر بی میں اور خواش آ مدید کہا اور ملک شام کے نتے کے جانے کی بشارت وی۔ نیزانہیں کاہمنہ عور توں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیح ل سے روکا جنہیں یہ لوگ (طالب شرک میں) وزی کیا کرتے سے اس دند نے اسلام قبول کیا اور چندروز مظہر کروا پس گیا۔

٤ - وفد بلي \_\_\_\_ يه ربيع الاول سك منه مين مربيذاً يا اور طقة مگوش اسلام جوكر مين روز مقيم ربا - دوران تيم وفد کے رئیس ابرالصبیب نے در ما فت کیا کہ کیاضیا فت میں بھی اجرہے ؟ رسول الله عظافہ اللہ اللہ علی اللہ سے فرا یا ہاں ایکی مالداریا فقیر کے ساتھ ہو بھی اچھا سلوک کردیگے وہ معدقہ ہے۔ اس نے پھی ایک سے نسیافت کتی ہے ج آپ نے فرمایا جین دن۔ اس نے بوجھاکس لاپر شخص کی گمشدہ مجیڑ کجری مل جائے توکیا مکم ہے ؟ آپ نے فرمایا: وہ تہارے لیے ہے یا تہارے مجاتی کے لیے ہے یا بھر بھیڑتے کے لیے ہے۔ اس کے بداس نے مشدہ أونك كمتعنق موال كيا أب في فرمايا ، تمين اس سع كيا واسطه ؟ المع حجورٌ دوبيال كدكراكا الكيام إجائه . ۸- وفد تقیف \_\_\_ بید وقد رمضان مصدیمی تبوک سے دسول الله مین ال بواراس تبلیلے میں اسلام بھیلنے کی مبورت میرہوئی کررسول اللہ ﷺ ڈی تعدہ سٹ میں جب عزوہ طا سے واپس ہوئے تراپ کے مربیز بینجے سے پہلے ہی اس تبیلے کے سروار عُرود بن مسعود نے آپ کی خدمت میں حاصر بوکراسلام تیول کرایا۔ پھرایتے تبیلہ میں داپس جاکراوگوں کواسلام کی دعوت دی۔ دہ چونکہ اپنی قوم کا سردارتھا ادرصرف بہی نہیں کمال کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس تبیلے کے لوگ اپنی رو کیوں اور عور توں سے بھی زیادہ مجوب رکھتے تھے اس میے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی افاعت کریں گے بیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تواس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہرطرف سے تیروں کی بوچیاڑ کروی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھراسے قبل کرنے کے بعد چند مہینے تولیوں ہی تیم رہے سکین اس کے بعدا نہیں احسکسس ہوا کہ گردد بین کاعلاقہ مؤسلان ہوجیکا ہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے ابدا انہوں نے باہم شورہ کرکے

طے کیا کہ ایک آدمی کو دمول اللہ مظافیہ بھائی فادمت میں سیجیں ادر اس کے لیے تحیر کیا گیل بن مرزوسیات جیت کی گروہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے ہو مورہ بن معود کے ساتھ کیا جا چکا ہے اس سے اس نے کہا ، میں ریکام اس دقت بھی نہیں کرسکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لاگوں نے اس کا بیر مطالبہ تسلیم کولیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے دو اُدمی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لگا دیئے۔ اس طرح کل چھ آدمیول کا وفد تیا رہو گیا۔ اسی دفد میں صفرت مثمان بن ابی العاص تعنی بھی سے جسب سے زیادہ کم عربے۔

جب يدلوك فدمنت بوى ميں پہنچ توات نے ان كے ليے مجد كے ايك كدشے ميں ايك قبة الكواديا "اكم ية قرآن سُن سكيس اور مُعابِ كرام كونماز بيسعة بوسة وكيوسكين - بيرية توك رسول الله يَنْظَيْفَهُ الْعَلِيمَان كي إس كمة عالم البهاور آب البي اسلام كى دعوت فيق الب إخران كرروار في سوال كياكه أب البيا ورتعيف كروميان ايك معابدہ سلے لکھ دیں میں زنا کاری مشراب نوشی ا درسود خوری کی امبازت ہو۔ ان کے معبود "کات" کو برقرار سہنے دیا جائے اہنیں نما ڈسے معاف رکھا جائے اور ان کے بُٹ ٹود ان کے اِنتوں سے رہ ترا واستے جائیں لیکن رسول الله وتنظفه الحين الله من النامي سي كوني مجي بالت منطور تركى - البدا الهول في تنها في مي مشوره كيا مكر الهي رسول الله يَظِينُهُ الْفَيْنَالِدُ كُ سائن سيرةُ الن كرسواكوني مدبيرنطرنه أنى - أخرابَهون في يهي كيا اور الني أب كو رسول النَّد مَثِظَالُهُ لَلِيَكُ كُو الْ كُرِيتِ بُوستِ اسلام تبول كرليا - البنة يه ترط لكاتى كر" لات" كو وصل ك انتظام رسول الله يَتْظَالْهُ لَعَلِيْتِكَانَى خود فرا دين ، تعين است اسن باستون سن مركز نه دُها مَين كر آب نے ير شرط منطوركرلي اورايك نوست تذككه ديا اورحثان بن إبي العاص تعنى كوان كاامير بنا ديا كيونكه وسي اسسلام كو مشبهنے اور دین و قرآن کی تعلیم مامسل کرنے میں سب سے زمادہ پیشیس پیش اور حربیں ستھے۔ اس کی وجر بی تقی که دفد سکے ارکان ہردوزمسے فدمتِ نبوی میں حامز بیوستے سے نیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیے پر چپور دیستے ستھے ۔اس سیسے جب وفد دالیس آکرود پہر میں قبلولہ کرتا تو صرت عثمان بن إبل العاص رسول الله مِیْلِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن مَا صَرْبُوكُر قرآن راست اور دین کی باتیں دریا فت کرتے اور جب آپ کواستراحت فراتے ہوئے پائے تواس مقعد کے بیے حرست الویکر دھنی النّدیمذکی فعدمت ہیں جیلے جائے د حفرت عمّان بن ا بی العاص کی گردنری بڑی با برکمت تا مبت ہوئی۔ رسول اللّٰہ ﷺ کی وفات کے بعد جب علافت مدیقی یں ارتداد کی ہرمِلی اور تقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الندعنہ نخاطب كركے كہا : تقیف کے لوگہ ! تم سب سے انویریں اسلام لائے ہو۔ اس سے سب سے پہلے مرّد نہ ہوّر

میس کردگ ارتداوسے رک گئے اور اسلام پر ٹابت قدم رہے۔

بہرمال وفد نے اپنی قوم میں واپس ایمراصل حقیقت چھیلت رکھی اور قوم کے ساسنے زال آل اور مار دھاڑکا ہُر آل کھڑا کھڑا کیا ۔ اور حزن وغم کا اظہار کرتے ہوئے بنایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کرلیں اور زنا، شراب اور سُود چھوڑ دیں ورز سخت لڑائی کی جائے گی ۔ بیٹن کر پہلے تو نقیقت بر منخوت ما بلیہ خالب آئی اور وہ دو تین روز تک لڑائی کی بابت سوچتے رہے ، لیکن چراللہ نے ان کے دلول میں رعب وال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کرھ پھر رسول اللہ ﷺ کے باس واپس جائے اور آئی کے دلول میں آئی کے مطاب ت تعلیم کرنے ۔ اس مرحلے پر بہنچ کروفد نے اصل چھت نظام کی اور جن باتوں پر مصابحت ہو مکمی تھی ان کا اظہار کیا۔ نقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا ۔

م نیابان مین کا خط ۔۔۔ تبوک سے نبی شکا اُفکانا کی دائیں کے بعد ثنا بان جمیر بینی عارت بن مرکال نعیم بن عبد کلال اور رمین ، جعلان اور معافر کے مربرا و نعان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مالک بن مُرّہ ربادی تھا۔
ان باوش ہوں نے اپنے اسلام لانے اور خرک وا بل شرک سے علیحدگی اُمتیار کونے کی اُطلاع دے کراہے میجا تھا۔ رمول اللہ شکا اُلگا تھا ہے ان کے پاس ایک جوابی خط مکھ کرواضح فرطیا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی خدر داریاں کیا ہیں۔ اُکٹی نے اس خط میں معا بدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمر بھی دیا تھا ،

بشرطیکہ وہ مقررہ جزیبادا کریں۔اس کے ملادہ آپ نے کچھ صحابہ کومین مدانہ فرمایا ادر صفرت معاذبن جبل نا کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔

• | - وفد ہمدان \_\_\_\_ مروفد ما من تبوك سے رسول الله يَظْفَلَنگان كى دا بسى كے بعد ما مزفد مت موار رسول الله يَسْفِينَهُ عَلِينًا لَي سن ال سك لي ايك تحريد لكوكر بوكير انبول في ما تسكام عطافر ما ديا اورا فكث بن نظ کو ان کا امیر مقرر کیا ، ان کی قرم کے جو لوگ سلان ہو سیکے ستھے ان کا گور زبنایا اور باتی لوگوں سے پاس اسلام کی دعوت دینے کے بیے حضرت فالگدین ولیدکو بھیج دیا۔ وہ چھے جہینے مقیم رہ کردعوت دسیتے رہے کسیسکس لوگوں نے اسلام قبول نرکیا۔ پھرائی نے صرت علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ ادر مکم دیا کہ وہ نمالد کو واپس بھیج ہیں۔ حفرت على أف قبيلة بملان ك باس جاكر رمول الله وتظافلة فلكالك كا خطامنا يا اوراملام كي دعوت دي توسيب آب نے خط پڑھا ترسجدسے میں گرگتے۔ پیرمرانھا کرفرایا ' ہمدان پرسلام ، ہمدان پرسلام ۔ ا ا ا- و فد بنی فَرُ اره \_\_\_ یه و فدس فید مین تبوک سے نبی مظافی قالی کی والیسی کے بعد آیا ۔ اس میں وس سے کچھ زیادہ افراد سقے ادر سب کے سب اسلام لا چکستے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی تحط رالی کی تکایت . ک - رسول الله بنظالة المالية منبر ورتشر اليف الدين اودونون باعتداً مما كربارسش ك دُما كى - آب نے فرايا: كالند! ليف مك أور الين جريايون كويراب كراين دهمت يجيلا، اليف مُرده شهركوزنده كرساك الله! ہم پرانسی بارش برسابو ہماری فریاد رسی کردے احت بینجادے ، ٹوسٹ گوارمو ، پھیلی ہوئی ہمہ گیرو بالدائے ا دیر مذکرسے ، تفع بخش برو انقصال رسال نه موراسے الله إرحمت کی بارش ، عذاب کی بارش نہیں اور مذ المصاف والى ، مذغرق كرسف والى اورمز مطاف والى بارش . العالقد إجهي بارش مصر سيراب كر، اورد تمنون کے ملاف ہماری مدد فرمایی،

۱۷- وفد نظران --- (ن پر زبر ، ج ساکن ۔ کدستے بین کی جانب سات مرسلے پر ایک بڑا ملاقر تھا جو ۲۲ بستیوں پرشتیل تھا۔ تیزرفقار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا ہے۔ اس علاقہ میں ایک لئے کھ مردانِ جنگ سفتے جرسب سے سب معیمائی ندم ہب کے پیروستھے۔)

نجران کا وفد سنتے میں آیا۔ یہ ساٹھ افراد پرشتل تھا۔ ہم ہا آدمی انٹرات سے بھے جن میں سے میں آدمیوں کو اہلِ مخران کی سرزماہی در کردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمتہ امارت دیمکومت کا کام تھا ادراس کا نام عبدالمسع تصار دومه اسید جزنقانی اور سیاسی امور کا نگران تصا اور اس کا نام اَیْهُم یا شُرُونِیل تصار تیسرااسقف دلاث پادری مجودنی مربراه اور روحانی پینیوا تھا۔ اس کا نام ابومارنز بن ملقر تھا۔ تیسرااسقف دلاٹ پادری مجودنی مربراه اور روحانی پینیوا تھا۔ اس کا نام ابومارنز بن ملقر تھا۔

وفد نے دینہ پہنچ کرنبی ﷺ اور انہوں نے القات کی ۔ پھرآپ نے ان سے کچر موالات کے اور انہوں نے آپ سے پھر موالات کے ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مکیم کی آپنیں پڑھ کر سائیں لیکن انہوں نے اسلام قبول زکیا اور دریافت کیا کہ آپ مسے علیہ السلام کے ہارے یس کیا پڑھ کر سائیں لیکن انہوں نے اسلام قبول زکیا اور دریافت کیا کہ آپ مسے علیہ السلام کے ہارے یس کیا ہے جاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس روز دن محرق قف کیا یہاں کہ کہ آپ پر گائے ہے۔

إِنَّ مَشَلَ عِينَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ الْدَمْ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ حَنْ الْمُعْرِيْنَ وَفَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ الْجَدِهُ فَيَكُونُ الْحَقَّ مِنْ الْمُعْرِيْنَ وَفَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ الْجَدُهُ فَيَعَ مِنْ الْمُعْرِيْنَ وَفَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ الْجَدَّةُ وَفِيسَاءً فَا وَفِيسَاءً حَمَعُ مَا جَاءَ اللهِ عَلَى الْكَذِينِينَ (١٧١٥/١٥١٣) وَانْفُسَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَنَمُ وَقَلْ تَعَالَوْا نَدْعُ الْمُنْفَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِينِينَ (١٧١٥/١٥١٥) وَانْفُسَنَا وَانْفُلُوا اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِ اللّهُ وَلَالُونَ وَلَا اللّهُ وَلَالُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُونَ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ال

صبح ہوئی تورسول اللہ مظافیۃ نے ان ہی آیات کریمہ کی دوشی میں انہیں صرت میسی علیہ اسلام کے متعلق لینے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور وفکر کے لیے آزاد چھوٹر دیا ۔ لیکن انہوں نے صرت عیسیٰ علیہ انسلام کے بارسے میں آپ کی بات ماننے سے انکاد کر دیا ۔ بھرج ب آگل مبسی ہوتی ۔ ورا نی انسلام کے بارسے میں آپ کی بات تعلیم کرنے اور اسلام لانے سے در آنجا لیکہ وفد کے ارکان حرت عیلی علیہ انسلام کے بارسے میں آپ کی بات تعلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکاد کر حصت دی اور آپ حن ویون زخیا لئے عنہ انکاد کر حصے تھے سے ورسول اللہ میں انسلام کے بارسے میں آپ کی دعومت دی اور آپ حن ویون زخیا لئے عنہ وفد سے سے حدود کی اور آپ میں اند عنہ انہوں میں جب وفد نے دیکھی میں جب وفد نے دیکھی میں جب وفد نے دیکھی میں اند عنہ اور میں اند عنہ ایک دوسرے سے کہا : "دکھیو مبابلہ نہ کرنا رخداً کی مم اگرین ہے ، اور ہم نے اس سے طاعنت کرلی تو ہم اور ہم ارسے ہے ہماری اولاد ہرگر کا میاب نہ ہوگ ۔ وُدے زین پر بہارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ اخران کی اولاد ہرگر کا میاب نہ ہوگ ۔ وُدے زین پر بہارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کی سے دند کی سے تھی کے گا۔ اخران کی

رکے یہ تھہی کہ رسول افتہ میں کا بھی مطالبہ ہوہم اسے مانے کو تیار ہیں۔ اس پہیٹی کش پررسول افتہ میں فدمت میں حاص ہوکر عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہوہم اسے مانے کو تیار ہیں۔ اس پہیٹی کش پررسول افتہ میں فاور نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور دو ہزار جوڑے کیٹروں پرمصالحت فرمائی ؟ ایک ہزاد ہاہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ صفر میں۔ اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ دائیں سوبادن گرام جاندی ) بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عرض آپ نے انہیں افتہ اور اس کے رسول کا ذر عطافر مایا اور دین کے بارسے میں کمل آزادی مرصت فرمائی ۔ اس سے عرض آپ نے انہیں انک باقاعدہ نوشتہ ککھ دیا۔ ان کوگوں نے آپ سے گزارش کی مرصت فرمائی ۔ اس سے ایک ایس دار) آدمی روانہ فرمائیں ۔ اس پر آپ نے صفح کا مال وصول کرنے آپ ان کے باں ایک امین دامانت دار) آدمی روانہ فرمائیں ۔ اس پر آپ نے صفح کا مال وصول کرنے کے لیے اس اُمّت کے ایس حوزت او بعیدہ بن جراح رضی الشرعذ کو روانہ فرمائیا ۔

اس کے بعدان کے اندراسلام پھیلنامتروع ہوا۔ اہل سیرکا بیان ہے کہ سیدا ورعاقب نجران بیلنے کے بعدان کے اندراسلام پھیلنامتروع ہوا۔ اہل سیرکا بیان ہے کہ سیدا ورعاقب نجران بیلنے کے بعدسلمان ہوگئے۔ بھرنبی ﷺ کے بعدسلمان ہوگئے۔ بھرنبی ﷺ کے بعدسلمان ہوگئے۔ کے مصدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا آہے۔ کوروارڈ فرمایا اورٹلا ہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا آہے۔

اس سے قبل نبی پینی افغائے یہ خواب دی کھر سیکے تھے کہ اُٹ کے پاس روستے زمین سے خوالے لاکررکھ شیاہے گئے ہیں اوراس میں سے سونے کے دوئنگن آپ کے ہاتھ میں آپٹے ہیں سائٹ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محموس ہوئے ۔ پہنا نجہ آپ کو دی وی کائی کہ ان دونوں کو تھو کس دیکئے ۔ اُٹ نے بھونک دیا تو وہ

ے نتح الباری ۱۹۴۸ء و زادالمعاد ۱۹۸۳ مآالا۔ دفد تخران کی تفصیلات میں روایات کے ندر فعاصا اضطراب سے اور اسی دجہ سے بعض محققین کا دیمان ہے کہ نجوان کا وفد دوبار مدینے آیا میکن ہمارے نزدیک وہی بات راجے ہے جے ہم نے اُدر بختر اُبیان کیا ہے۔ جے افران ۱۸۶۸ میں ماری ۱۸۶۸

دونوں اور کے۔ اس کی تعمیر آب نے یہ فرائی کہ آب کے بعد دو کذاب (پر نے درجے کے جوٹے نکلیں گ۔

پنانچہ جب سیلر کذاب نے اکراور انکاد کا اظہار کیا ۔۔۔۔ تورسول اللہ ﷺ اس کے باس تشریف
میرے حالے کرنا ہے کیا، قریم ان کی ہیروی کروں گا ۔۔۔۔ تورسول اللہ ﷺ اس کے باس تشریف
کے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں جورکی ایک شاخ تھی اور آپ کے مراو آپ کے خطیب جن شاب

بن تعیس بن شماس رہنی اللہ عورسے میں میرلی نے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے رپر جوا کھوے

بڑوتے اور گفتگو فوائی ۔ اس نے کہ " اگر آپ چاجی قربم حکومت کے مول کے جن آپ اس کے رپر جوا کھولای بین تو ہم حکومت کے مول کے جن آپ اس کے رپر جوا کھولای بین میں بھول کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے رپر جوا کھولای بین میں ہوئے اور کہ تازہ کو قربی بین ہوئی میں ووں گا؟ اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کئے ہوئے نویل سے میں ہوئے ہوئے میں ہوئے ہوئے کہ ہور کی شاخ کی طوف اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا " اگر تم میں جو تبیس میری طوف

ہوئے نہیں جاسکتے ، اور اگر تم نے بیٹھ بھیری تو اللہ تمہیں تورائر کر دکھ و سے گا۔ فلاکی تم ایس بھے دہ تو تواب ب جو دکھالا یا گیا ہے۔ اور میٹ ابت بن تیس جی بہیں میری طوف سے جاب دیں گئے۔ اس کے بدآپ والی جو ایس جھے اسے شاہ

بالآخردی ہواجس کا اندازہ وسول اللہ میں فائد اللہ علیہ است سے کولیا تھا، بینی مسلم کذاب یامہ واپس جا کر پہنے بارے میں خور کرنا رہا ، پھروسوئی کیا کہ اسے دسول اللہ طافیقی کے ساتھ کا رہا ، پھروسوئی کیا اور بیخ گھڑنے لگا۔ اپنی قرم کے لیے زماا ور شراب میں شرکی کرلیا گیا ہے۔ پہنانچہ اس نے ساتھ ساتھ دسول اللہ طافی گھڑنے لگا۔ اپنی قرم کے لیے زماا ور شراب کا اللہ کے بارے بیں بیر شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی بیں۔ استی خوس کی وجہ سے اس کی قرم فقتے میں پھر کر اسس کی پیروکار وہم آواز ، بن کہ ان نہیں اللہ کے نبی بیں۔ استی خوس کی وجہ سے اس کی قرم فقتے میں پھر کر اسسے مامہ کا رہاں کہا جانے لگا۔ اس کا معا مذہبایت منگین ہوگیا۔ اس کی آئی قدر و مزالت ہوئی کہ اسے مامہ کا رجان کہا جانے لگا۔ اس می خوس اللہ میں آپ کے ساتھ مشرکی کرویا گیا ہے۔ اس می حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قربی ہے۔ "رسول اللہ میں آپ کے ساتھ مشرکی کے بیا ہی کہ اس کہ میں آپ کے ساتھ میں کہ اس کہ میں آپ کے ساتھ میں کہ استی کہ این میں میں ہے۔ وہ اپنی خواب کی میں آپ کے ساتھ میں کہ کہ اس کو در میں اللہ کو ایک خواب کو ایک کے بیاس آئے ہم شہادت دیتے ہم کہ میں آپ میں آپ میں اللہ کو دیا گیا ہوں ایس کی بیاس آئے ہم شہادت دیتے ہیں کو میں اللہ کو ایک اس کی میں آپ کے دوابان آئال سیام کے وہ کو کہ میں اللہ کو اس کو ایک کے باس آئے ہم شہادت دیتے ہی کو میں اللہ کو اس کو ایک کے باس آئے ہم شہادت دیتے ہیں کو میں اللہ کو اس کو ایک کے باس آئے ہم شہادت دیتے ہیں کو میں اللہ کا دسول ہے۔ نبی میں کو کھوں اللہ کا دسول ہے۔ نبی میں کو کھوں اس کے باس آئی کو کھوں اللہ کا دسول ہے۔ نبی میں کو کھوں اللہ کو کھوں اس کو کھوں کو کھ

نه د کینے صبح بخاری باب وفد بنی حنیفه اور باب قصته الاسود اعنسی ۲/۷۲۷ ، ۱۳ ۸ اور فتح الباری ۸/۸۶ تا ۹۳ الله و الباری ۱۸۵۸ تا ۹۳

<sup>.</sup> أورالمعاد ٣/١٣ ، ٢٣

کے رسُول (محمد) پرامیان لایا۔ اگر میں کمی قاصد کو قتل کر تا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا ہے۔ میلہ کذاب نے سنامیر میں نبرت کا دعویٰ کیا تھا اور ربیع الاول سلامیر میں برجہ دفلا فت مدیقی میامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحثی تھا جس نے تھزت ٹیزو کو قتل کیا تھا۔

ایک مدعی نبوت تویہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ایک دور المدعی نبوت انور کمنسی تھا جسنے مین میں فساد ہر پاکررکھا تھا۔ اسے بی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات پہلے حفرت فیروز فی میں فساد ہر پاکررکھا تھا۔ اسے بی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات پہلے حفرت فیروز فی میں فیار اس کے نیاس اس کے متعلق وی آئی اور آپ نے صرف کرام کواس دا قدسے با نوبرکیا۔اس کے بعد میں سے حضرت او کرونی اللہ عذب کے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت او کرونی اللہ عذب کے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت او کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت او کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت او کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت او کو کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت او کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت او کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے میں سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با قاعدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با تا عدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با تا عدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با تا عدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با تا عدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس با تا عدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس باتا عدہ نوبرائی سے حضرت اور کرونی اللہ عندے پاس باتا ہونے کرونی اللہ عندے کی کرونی اللہ عندہ نوبرائی کی کرونی اللہ عند کے کہ سے حضرت اور کرونی اللہ عندے کرونی اللہ عند کرونی کرونی اللہ عندی کو کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کی کرونی کرو

ہے۔ دفد بنی عام بن معصمہ — اس دفد میں دشمی فدعام بن المنیل سخرت لبید کا اخیا فی ہجائی اربد بن قیس ، فالد بن جفرا و رجبار بن اسلم شال ستے۔ یہ سب اپنی توم کے مربر آوردہ اور شیطان ستے۔ عام بن طفیل و بہی شخص ہے جس نے بتر صورتہ پرستر صحابہ کوام کوشہید کرایا تھا۔ ان وگوں نے جب مدید آنے کا ادادہ کیا تو عام ادر ادبد نے باہم سازش کی کرنبی میں المنظم کا کہ دھوکا و سے کواچا نک قبل کر دیں گے بچنا نجرج بید وفد مدیر نام عام ادر ادبد نے باہم سازش کی کرنبی میں المنظم کوائے کہ دواجا نک قبل کر دیں گے بین پی اور بالشب سب بہنچا تو عام نے بن میں المنظم کو افراد میں کو اور ادبد گھوم کرائے ہے جب بنچا اور بالشب سب بہنچا تو عام نے بن میں اس کے بعد المند نے اس کا باتھ روک لیا اور دہ توار بے نیام نزگر میں المنظم کے بات اور دواجا کہ دانس کے مواج کے بال اور اس کے اور اس کے اور اور میں مرا۔ اور عام ایک سلولیہ عورت کے بال اور اور اس کے اور اس کے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہما مراکی سلولیہ عورت کے بال اور اور اس کی دوران اس کی گرون میں گئی کا آئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہما مرکیا کر جائے اور نس کی گلی جس کا میں موت ؟ اور اور کیک سلولیہ عورت کے گریس موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گریس موت ؟

معے بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے بی پیٹا انگلیاتی کے پاس آگر کہا"؛ میں آپ کو بین ہاتوں کا اختیار دیتا ہوں (۱) آپ کے بیانہ وادی کے باشند سے جوں اور میر سے بیانہ اور کی کے (۱) یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوؤں (۱) در زمی خطفان کو ایک ہزار گھوڑ سے اور ایک ہزار گھوڑ یوں سمیت آپ پرچڑ حالاؤں گا۔'
اس کے بعددہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہوگیا (جس پر اس نے فرط غم سے) کہا اکو اونٹ کی گھڑی ہوں موار ہوا،
گٹٹی جسی گلٹی ہوادر دہ بھی بنی فلال کی ایک عورت کے گھریں ہوسے یاس میرا گھوڑ! لاؤ۔ بچروہ سوار ہوا،
اور اپنے گھوڑ سے ہی پرمرکیا۔

۵۱۔ وند تجیب \_\_\_\_ یہ وفداپنی قوم کے صدفات کو جو نقرارسے فاضل بچے گئے تھے، لے کر مدینہ آیا۔ د فدیں تیرہ اُدی متعے جو مست را ن وسن بچھتے اور سیمقے سقے انہوں نے دسول الله بیٹی انٹیا اسے کھھ نے انہیں تحالَف سے زواز اتواہموں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی جیجا ہوڈیرے پر پیھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے ما صرف دست بوكرع من كيا بصنور إفلاكي قسم إسجه ميرست علاقت سعداس كسك سواكوني ا درچيز نبيس لاتي سبعكم آب الله نُعزّ و مَلّ سے میرسے بیرے یہ وُعافرا دیں کہ وہ بھے اپنی فیششش در بمت سے نوازے ا درمیری مالداری میرے دل میں رکھ دے "آپ نے اس کے لیے یہ دُعا فرمانی رہتیجہ بیرہوا کدوہ شخص سب سے زیادہ قناعت کیند ہوگیا اورحبب ارتدادی اہرچلی توصرت ہی نہیں کہ وہ اسلام پر تماہت قدم رہا مکدا پنی قوم کووعظ ونصیحت کی توره بھی اسلام برتا بت قدم رہی ۔ پھر ایل وفد نے مجة الوداع سنامت میں نبی ﷺ سے و اور ملاقا کی۔ ١٧- وفدطِي بيسب اس وفد كسا تقدعرب كمشبور شهبوار زيدالغيل مبي سقف ان توكول سنهجب مسلمان ہوئے۔ رسول الله منظ الله عنظ الله الله منظ الله الله منظ الله منظ الله منظم اله آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور بھروہ میرسے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے بھید کمتر ہی با یا مگراس کے برعکس زیرانغیل کی شہرت ان کی توبوں کونہیں پہنچ سکی؛ اور آپ نے اُن کا نام زیرانخیر رکھ دیا۔ اس طرح سف میں اورسنا میں ہے درسیے دفود آئے۔ اہل مِیرُسنے مین ، اُ ڈو ، تَضَامَہ کے بنی سعد دېزىيم، بنى مامرېن تىيس، بنى اسىر، بېرا، خولان محارىپ ، بنى حارىث بن كىسب ، غا مەربنى مىتىفق ، سلامان ،

بُدِیْم، بنی عامر بن تیس، بنی اسد، بہرا، خولان، تحارب، بنی حارث بن کعب، نیا مد، بنی منتفق، سلامان، بنی عبس، مزینه، مراد، زبید، کنده، ذی مره، غسان، بنی عیش اور شخع کے دفود کا تذکرہ کیاہے بخع کا وفد آخری دفد تھا جرمخ مرسل جو کے دمط میں آیا تھا اور دوسو اَدمیوں بُشِمَّل تھا۔ باتی بیشر وفود کی اَ مرسف میں اور سناچ میں ہمرئی تھی۔ صرف بعض وفود سلامی تک متأخر ہوستے تھے۔

ان د فود کی ہے ہہ ہے آ مرسے نیٹا گلتا ہے کہ اس د قت اسلامی دعوت کوکس قدر فروغ اور قبولِ عام حاصل ہو جبکا تھا۔ اس سے بر مجی اندازہ ہو تاہے کہ اہلِ عرب مدینہ کوکتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے ویکھتے تھے علیٰ کہ اس کے سامنے سہر انداز ہوئے کے سواکوئی جارہ کا دنہیں تبھتے تھے۔ در تھیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا وارائحکومت بن جبکا تھا اور کسی کے سیے اس سے صوف نظر مکن نہ تھا۔ البتہ ہم پر نہیں کہ سکتے کہ ان سب وگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر دکیا تھا۔ کیونکہ ان میں انہی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے مراول

کی متابعت میں سلان ہو گئے۔تھے در مذان میں قبل وغارت گری کا جو دیجان حرا پکڑ بیکا تھا ہیں ہے دہ پاکھا ف نہیں ہو سے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر جہذب بہیں بنایا تھا بینانچہ قرانِ کرم کی سورہ تو برمیں ان کے بعض افراد کے ادصاف یوں بیان کئے گئے ہیں ،

اَ لَاَعْرَابُ اَسَّدُ كُفْرًا وَيِفَاقًا وَاجْدَرُ الله يَعْلَمُوْا حُدُودَ مَا اَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَالله وَالله عَلَيْهُ عَلِيهُ مَعْرَمَك الله عَلَيْهِ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمَك وَسُولِهِ وَالله سَعِيعَ عَلِيهُ مَعْرَمَك وَسُولِهِ وَالله سَعِيعَ عَلِيهُ مَعْرَمَك وَسُولِهِ وَالله سَعِيعَ عَلِيهُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمَك وَسُرَةً وَالله سَعِيعَ عَلِيهُ مَا الله وَاليه وَالله سَعِيعَ عَلِيهُ مَا الله وَاليه وَالله وَ الله والله وَ الله والله والله وا

جبكه كچه دوسرسافرادكى تعراف كى كى بيداوران كے بارے يں يرفروايا كيا بديد :

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُتَوْمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْالْخِرِ وَيَتَحِذُ مَا بُنْفِقُ فَرُبُهُ وَمِنَ الْاَعْرِ وَيَتَحِذُ مَا بُنْفِقُ فَرُبُهُ وَمُ الْاَعْرِ وَيَتَحِذُ مَا بُنْفِقُ فَرُبُهُ وَمُ اللّهِ وَصَلَوْتِ الرَّمُنُولِ ﴿ اللّا إِنَّهَا قُرْبُهُ لَهُ مُ لَلّهُ مُلْكُ يَحْدُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ الله عَفُورُ رَّحِيتُ وَ ( ١٩٩٠٩) الله فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ الله عَفُورُ رَّحِيتُ وَ ( ١٩٩٠٩) الله وي الله الله وي الله وي الله وي الله وي الله وي الله الله وي ال

آور بعض اعراب النداور آخرت کے دن پرایمان رسکتے ہیں۔ اور جو کچھ خرج کرستے ہیں اسے اللّٰہ کی ۔ تُربت اور رسول کی دُعاوَل کا فرایعہ سِناتے ہیں۔ یا درہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا فرایعہ ہے عِنقرب ب اللّٰہ انہیں اپنی رحمت ہیں داخل کرسے گار بیٹک اللّٰہ غنور رحمے ہے "۔ اللّٰہ انہیں اپنی رحمت ہیں داخل کرسے گار بیٹک اللّٰہ غنور رحمے ہے "۔

جہاں بہت کہ ، مرینہ ، تقیف ، بین اور بحرین کے بہت سے شہری باشدوں کا تعلق ہے ، تو ان کے اندراسلام بختہ تھا۔ اور ان ہی میں سے کہار متحا بر اور سادات مسلمین موسے کلاہ

# وعونت كى كاميابي اور انرات

اب ہم رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کے آخری آیام کے ذکرہ کک بہتے دہ ہوا ہے ہیں۔ نیکن اس مذکرہ کے بیانے دہ ہوا ہو اللہ معلوم ہو اسے میں دنیکن اس ذکرہ کے بیانے رہوا ہو اللہ کو آگے بڑھا نے سے پہلے مناسب معلوم ہو آسے کے دروالطہ کر اللہ کے کہ سر جیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیس جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نمیوں اور پیغبروں میں یہ امتیازی مقام عال ہوا کہ داللہ تعالی نے آپ کے سر پر اقالین و آخرین کی سیادت کا آج دکھ دیا۔

آب ينافق سے باكياكم.

آیاتها المُوزِّمِّلُ و قَبِمِ النَّلِلَ اللَّا قَلِیتُلُا و ۱۷۱۱،۵۳۱ مراسے جا در پوشش ارات میں کورا ہو گر نقور ا

اور یَایَنْهَا الْمُدَّنِیْرُ قَسْمَ فَانْسَدِدِ (۲/۱:4۲) دراسه کمبل پرشس! این اور توگون کوسنگین انجام سے فورا دسے یا

بیرکی بھا؟ آب اُسٹ کو ہے ہوئے اوراپنے کا ندھے پراس رُوئے زمین کی سب سے بڑی اماشت کا بارگراں اُسٹائے مسلسل کوشے دستے ؛ مینی سادی انسانیت کا بوجؤ سائے عقیدے کا بوجو اور ختلف میدانوں میں جنگ وجہا داور گاگ و آز کا برجو،

نموگاه ہی میں مار دوان چاہتے تھے۔ان وشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مورکہ آرائیاں شروع کیں اورائمی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے تھے کہ رُوم نے اس نئی امّت کو د ہو چینے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔

بیران تمام کارروائیوں کے دوران انھی پہلا معرکہ — بینی ضمبرکاموکہ — ختم نہیں بُوَا تَعَادِ كِيوْنكه يه والمَّى موكدستِداس مين شيطان سيد مقا بلهسيد اوروه إنسانی ضميرکی گهائيول میں کمش کرا نبی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔ اور ایک لحظہ سے بلے فرصیان نہیں بڑتا ۔ محست شفے۔ ونیا آپ کے قدموں پرڈومیرتھی گراپ تنگی و ترشی سے گذربسرکر رہے ستھے۔ اہلِ ایمان آت كى كرداكرد امن وراحت كاساير بيديارب شف مكرآب بمدوم شقت إيات بوك تتع مسلسل ا ودكره ى محنت سيدما بقرتها محرا ن سب يراث شيد ميل اختيا دكرد كما نقاء رات میں قیام فرماتے تھے ؛ اپنے رہ کی عبادت کرتے تھے ' اس کے قرآن کی تھیر کھیر کر قرارت كستے تھے اورسارى دنيا سے كث كراس كى طرف متوجه بوجاتے تھے جيباكہ آپ كومكم دياكيا تھا۔ اس طرح آپ نے مسلسل اور پہم معرکہ آرائی میں مبیں برسس سے اُور گذار دسیئے ا دراس دو ران آت کو کوئی ایک معاظره ومرسے معاسطے سے خاخل نه کرسکا پہاں تک کر اسلامی دعوت اشنے بڑے بیمائے پر کا میاب ہوئی کر عقلیں جران رہ گئیں۔ سارا جزیرہ العرب آپ کے آبع فرمان ہوگیا اس کے اُنق سے جاہلیت کا غبار حبیث گیا، ہما عقابی تارست ہوگئیں ، یہاں تک کر نبوں کو چھوڑ مجکہ تورڈ دیا گیا ، توحسید کی آوا زوں سے فضا گونجے لگی ، ايمان جديد سے حيامت يا شے بوئے معوا كاشيستان وجود آ ذانوں سے رزبنے ليگا اوراس كى بہنا تیوں کو اللہ اکبر کی صدا تیں چیرنے لگیں۔ قرآ ، قرآنِ مجید کی آیتیں تلاوت کرستے اور اللہ كے احكام فائم كرتے ہوئے شال وجنوب بي سيل كئے۔

بری برق قرین اور قبیلے ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے کی کرالٹد کی بندگی میں داخل ہوگیا۔ اب نہ کوئی قاہر سے نہ مقہور، نہ مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، زطام سبے نہ منطاع، مکدسارے لوگ الٹرکے بندے اور آلیس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے

مله سبيد قطب في ظلال الغزائد ٢٩ /١٢٩١١

سے محبت دکھتے ہیں اور اللہ کے احرکام بجالاتے ہیں۔ اللہ نے اُن سے جاہلیت کا غرورونخوت اور باپ وادا پر فوز کا فائم کر دیا ہے۔ اب عربی کو عجی پر اور عجی کوعربی پر، گورے کو کا لے پر کا طاقہ کر دیا ہے۔ اب عربی کو عجی پر اور عجی کوعربی پر، گورے کو کا لے پر کا اسے کو گورے پر کوئی برزی کا معیار صرف تقوی ہے ؟ ورمز ممارے لوگ آدم کی اولا دہیں اور آدم ممٹی سے شقے۔

غرض اس دعوت کی برونت عربی وحدت ، انسانی وحدیت ، اور اجتماعی عدل و بجودی میں انسانی وحدیت ، اور اجتماعی عدل و بجودی آگیا۔ نوع انسانی کو و نیاوی مسائل اور اُخروی معاطلت میں سعادت کی را ہ ل گئی۔ بالغاظ و کمیر زمانے کی رفتار بدل گئی ، رُوسے زمین متنفیز ہوگیا تا ریخ کا دھا را مردگیا اور سوچنے کے اندا زبدل گئے ۔

اس دعوت سے پہلے دُنیا پرجا ہمیّت کی کا رفرائی تھی ، اس کا منمیر شعف تھا اور موج برتو دار تھی ، قدری اور پہانے مُختل تھے ۔ کلم اور غلامی کا دُور دورہ تھا۔ نَاج انہ نوش حالی اور تباہ کن محودی کی موج نے دُنیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفرو گر اہی کے تاریک اور و بیز پردے پڑے ہوئے تھے ، حالا بھا آسانی فراہیب واَڈیا ن موجود تھے گران میں نحر لیف نے جگر پالی تھی اور صنعف سرایت کرگیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہوچی تھی اور وہ محض بے جان و

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنااٹر دکھایا تو انسانی رقیح کو دہم و خوا فات ،
بندگی و خلامی، فباد وتعفّن اورگندگی و انار کی سے نجات دلاتی اور معاشرہ انسانی کوظم وطنیان
پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیا زات، حکام کے استبدا و اور کا ہنوں کے درسوا کن تسلط سے جھٹکارا
د لایا اور دُنیا کوعضّت و نظافت، ایجا واست و تعمیر ، آزادی و تیجد و ، معرفت و لفین و توق و
ایمان ، عدائمت و کرامت اور عمل کی نبیا دول پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترتی اور حقدار کی
حق رسائی کے سیے تعمیر کی سائے

ان تبدیبیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک الیبی با برکت الٹیان کا مشاہرہ کیا جس کی نظیران نی وجود کے کسی دکورمیں نہیں دکھی گئی اور اسس جزیرے کی قاریخ اپنی عمر کے ان یکانڈ روز گارایا م میں اس طرح عجم گاتی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں عجم گاتی تھی۔

ت ايضاً ببدقطب ورمقدمه و اخْرَرُالعالم المحطاط المسلمين ص ١٦

## حَجَّرُ الوداع

دعوت و تبین کاکام گورا ہوگیا اور الله کی الوہیت کے اثبات اس کے ماروا کی الوہیت کے اثبات اس کے ماروا کی الوہیت کی نیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آگئی۔ اب گویا غیبی فاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احس دلا رفا تعمیر کا دوا نہ ایک دُنیا میں آپ کے قیام کا ذوا نہ اختتام کے قریب ہے ، چنا بچہ آپ فیصفرت معاذ بنا کہ دُنیا میں آپ کے قیام کا ذوا نہ اختتام کے قریب ہے ، چنا بچہ آپ فیصفرت معاذ بنا کہ دوا نہ فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نجمہ اور بن جبل رضی اللہ عنہ کوسٹ کے قریب کا گور زبنا کر دوا نہ فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نجمہ اور بنا کر دوا نہ فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نجمہ کا اور جنوب کے بعد دول سکو گے ، بکہ کا با آپ کی مجد اور میری قرکے باس سال کے بعد دول سکو گے ، بکہ کا با گیری اس معبد اور میری قرکے باس سے گذرو گے ۔ اور حضرت معالم فیمن کریول للہ میں اس معبد اور میری قرکے باس سے گذرو گے ۔ اور حضرت معالم فیمن کریول للہ میں اللہ کو کے باس سے گذرو گے ۔ اور حضرت معالم فیمن کریول للہ میں اس معبد اور میری قرکے باس سے گذرو گے ۔ اور حضرت معالم فیمن کریول للہ میں اس معبد اور میری قرکے باس سے گذرو گے ۔ اور حضرت معالم فیمن کریول للہ میں کریول للہ میں گور ان کی مجد ان کی مجد ان کی مجد ایک میں کریول للہ میں کریول للہ میں کریول للہ میں کریول للہ میں کو کہ ان کی مجد ان کی مجد ان کریول للہ میں کریول للہ میں کریول کے ان کریا کی کو کہ ان کی مجد ان کری کریول کے خراب کے خراب کا کھی کے مصرف کریول کے کہ کا کہ کریا تی کو کھیا گور کریا کہ کوری کریول کے کہ کریا تی کوری کریول کے کہ کریا تی کوری کریا گور کری کریا تی کوری کریا تی کوری کریول کریا گوری کریا تھی کریا تھی کریا تھی کوری کریا تی کوری کریا تھی کریا تھی کریا تھی کریا تھی کریا تھی کری کریا تھی کریا تھی کریا تھی کری کریا تھی کری کریا تھی کریا تھ

ورختیقت الدیا ہا تھا کہ اپنے ہینہ بینسر کے الفظائ کواس دعوت کے قرات دکھلادے
جس کی راہ میں آپ نے بیس برسس سے نیادہ عرصہ کسطرے طرح کی شکلات اور تفقیم برزوا
کی تقین اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ جے کے موقع پر اطراف کتر میں قبائی عرب کے افرادو
نمائندگان کے ساتھ جمع ہول ، پھروہ آپ سے دین کے احکام وشرائع حاصل کریں اور
آپ ان سے پرشہادت میں کہ آپ نے امائت اوا کہ دی ، بینام رب کی تبیین فرادی اور
امّت کی فیرخواہی کا تی اوا فرمادیا ۔ اس شیست ایز دی کے مطابی نبی کی اللہ نے فرادی ۔ اور
امّت کی فیرخواہی کا تی اوا فرمادیا ۔ اس شیست ایز دی کے مطابی نبی کو اپنی نے فرادی ۔ اور
ارت کی تی مبرور کے لیے اپنے اراد سے کا اعلان فرمایا تو مسلما نما ن عرب ہم تی درج تی پہنیا شریع
اور آپ کی اور دی تھی کہ وہ رسول اللہ کے نقش یا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے
اور آپ کی اور اور میں کھی کی ، تیل لگایاء تبدیہ بنا، چا درا ور می ، قربی کے
نے موقع کی تیاری فرمائی بہت عمدہ تیتی کی ہے ۔ دیکھتے باب جی تابی سے کو ایک اس میں جور آیا ہے کردیتوں کیا نمی میں کو رہ آیا ہے کردیتوں کیا نمی میں کور آبادی میں جور آبادی ہے کردیتوں کیا نمین کے اور نوبی روایات میں جور آبادی ہے کردیتوں کیا نمید کو ایا ای میں میں آبادی ہے کردیتوں کیا نمید کیا نمید کوری کیا تھی کوریتوں کو ایا دی میں ہور آبادی میں میں ہور آبادی می کردیتوں کیا نمید کوری کیا تیا ای کردیتوں کوریتوں کو کا ایا دی میں ہور آبادی میں ہور آبادی میں ہور آبادی میں میں ہور آبادی ہور آبادی میں ہور آبادی میں ہور آبادی ہور آبادی ہور آبادی ہور آبادی کی ہور آبادی میں ہور آبادی ہور آبادی ہور آبادی کی ہور آبادی کی ہور آبادی ہور آبادی کی ہور آبادی کوریت کی ہور کوری ہور کوری ہور کوری ہور کوری ہور کی ہور کوری ہور کوری ہور کوری ہور کو

جانوروں کو قلاوہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوج فرا دیا اور عصر سے پہلے ذُو الحکیفَ پہنچ گئے وہاں عصر کی نماز دور کست پڑھی اور دات بھرخیرز ن کہے۔ جسے بوئی تو صّابہ کرم سے فرایا الت میرے پرردگار کی طوب ایک آئے۔ ایک آئے اگر کہا ، اس مبارک وادی میں نماز پڑھواور کر، ج بیر عروب ہے، پر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے اُٹر کہا ، کی مبارک وادی میں نماز پڑھواور کر ما آپ نے اِٹر اور کر شارخ شو کو میں اللہ عنہا نے آپ کے جسم اطہراور سر مبارک میں اپنے اس تھے بعد صفرت ما آمیز خوشو لگائی نو بڑو کی چیک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی گرا پ نے یہ نوشبود مودئی نہیں بلکہ بر فرادر کھی ۔ بھر اپنا تبیند پہنا، چا دراوڑھی، دو رکست ظہر کی نماز پڑھی ، اس کے بعد مسلے بی پر جے اور عرود دو اول کا ایک سائھ احرام با ندھتے ہوئے صدائے کینگ بلند کی کھر ہا ہر تشریف لاستے، قسوار کھے میدان میں قشر لیف سائھ احرام با ندھتے ہوئے صدائے کینگ بلند کی ۔ اس کے بعد تشریف لاستے، قسوار کھے میدان میں قشر لیف سے گئے تو وہ ان بھی گئیگ پُکارا۔

اس کے بعد آپ نے اپناسفرجاری رکھا۔ معنۃ بجربعدجب آپ میرشام کا کے قریب پہنچے توذى طوى ميں تشہر گئے - وہيں دات گذارى اور فيح كى نما زيڑھ كر عسل فرما يا - بير كمتر ميں ميم دالل بوكة يداتوارهم وى الجيمناييم كاون تقا -- راست مين الخراتين گذري تقي - اوسط رفة رسيداس مسافت كاربى صاب مى سب مسجد حرام بينى كرات في بينا كانكم كاطوان کیا پیرمنعاومرده سکے درمیان سنی کی مگر احرام بنیں کھولا میونکر آپ نے جے وعرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اسپنے ساتھ کڑی وقرا فی سکے جانوں لانے ستھ۔ طواف وسُنی سے فارغ ہوکہ آپ سنے بالائی مکر میں جون کے پاکس قیام فرمایا سکین دوبارہ طوا نبر نجے کے سے سوا کوئی اورطوات نہیں کیا۔ ات كجومتما بركام اين سائد بذى رقرانى كاجانور ، نهي السق تعربات في أب في أنبي علم دیاکه اپنا إحرام عمره بین تبدیل کردی ۱ وربسیت المتٰدکا طواف ۱ ورصفا مروه ک سُنی کریے پُوری طرح علال موجا میں برمین چونکه آئیت خودحلال نہیں مورسے تنصاس بیے سننی بدکرام کو ترذّ د مُوا۔ آبِ نے فرایا اگریک ابیتے معلطے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جوبعد میں معلوم ہوئی تو میں بُڑی نہ لا نا - اورا گرمیرے ساتھ ہری نہ ہوتی تو میں کھی حلال ہوجا تا ۔ آت کا یہ ارشاد سن کرسٹا ہرام نے سراطاعت تم کردیا اورجن کے پاکس بری مذاتی وہ علال ہوگئے۔

است فالحجه تروّبه کے دن سات منی تشریف ہے گئے اوروہاں ۹۔ذی الحجہ كى سبح تك قيام فرمايا ـ ظهر عصر مغرب عشارا و رفجر ريانج وقت) كى نمازى و بين برميس ـ بير ا تنی دیر توقف فر ما یا کرسوُرج طلوع ہوگیا - اسس کے بعدعرفہ کومیل پڑنے ۔ وہاں پہنچے تو وا دی ينرَه مين قبه تيارتها ـ اسي مين زول فرمايا -جب سؤرج ومل كيا توات كے علم سے تفنوار بركياوه ك كيا اورآب بطن وا دى ميں تشريف ہے گئے۔ اس وقت آب كے گرد ايك لا كھ چوميں ہزار يا ایک لاکھ چرائیس ہزا رانسا نوں کا سمندر ٹھائٹیں ما درما تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جام خطبہ ارشاد فرمایا- آت نے فرمایا ہ

" لوگو! میری باست سی لو! کیو کوئی نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام برئی تم سے

تہارا نون اور تہارا مال ایک دومرے پراسی طرح حرام ہے حسب طی تہا ہے۔ ون کی، رواں نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو ! ما ہلیت کی ہر جیز میرے یا مآل شطے رونددی گئی . جا ہلیت کے خوان کھی ختم کر دیتے گئے اور ہما رسے خوان ہیں سے پہلا خوال جسمیں ختم کررما ہوں وہ رہیم بن حارث کے بیٹے کا خون سیے ۔ یہ بچر بنوسعد میں وو دھ لی ار ما تعاكر ابنی ایم میں قبید مرکزی نے اسے قتل كرویا \_ اورجا ہلیت كا مؤدختم كردیا گیا، اورہما رہے سُوديس سن پېرا سُود بيست سي ختم كرد و بول وه عباسش بن عبد المطلب كاسودسيد اب به سارا کاسارا متودختم ہیے۔

إن إعور تول كے بارسے ميں الله سے درو ، كيو كرتم في النبي الله كى امانت كے ساتھ ليا ہے' اور اللہ کے کلے سے وربیعے ملال کیا ہے۔ ان پر تمہاراتی بیہ ہے کہ وہ تمہاریے بستر رپ كسى ايستنف كوية آنے ديں جو تہيں گوارانہيں۔ اگروہ ايساكري توتم انہيں مارسكتے ہو كيكن سخت ما ريذ مارنا اورتم پر ان كاحق بيرسه كتم انهيس معروف كسائف كهلاؤ اوربين و -ا و رئیں تم میں السی چیز چھورشے جا رہا ہوں کداگر تم نے اُسے مضبوطی سے بجڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گراہ منہ ہو گے؛ اور وہ ہے اللہ کی کتاب ہے

لوگو! یا در کھو! مبرے بعد کوئی نبی تہیں' اور تمہارے بعد کوئی اُمنت بنیں لہذا اسینے رب کی عبا د ت کرنا، پارنچ وقت کی نما زیژهنا ، دمضان کے دوزے دکھنا ، نوشی خوشی اپنے ال کی زکواۃ دینا ،اپنے پرور دگار *سے گوا کا حج ک*رنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو کے تو اپنے پرور دگاد کی حبّت میں داخل ہو گے یانہ

اور تم سے میرے منعلق پوچھا جانے والا ہے ، تو تم لوگ کیا کہو گے ، صحابہ نے کہائم شہاد دستے ہیں کہ آپ سے میرے منعلق پوچھا جانے والا ہے ، تو تم لوگ کیا کہو گے ، صحابہ نے کہائم شہاد دستے ہیں کہ آپ نے نے بینے کر دی ، پیغام پہنچا دیا اور خیر نواہی کا حق ادا فرا دیا ۔ یہ سن کہ آپ سنے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اعتمایا اور لوگوں کی طرف جمکاتے ہوئے تین بار فرایا ، اے اللہ گو اور ہے

آپ کے ادشا دات کو رئیمہ بن امیر بن طعت اپنی بندا دا دست لوگوں کہ پہنچا دست منظم میں ہنچا دست کا درخ ہو چکے توالٹرع وجلے توالٹرع کے برا بہت نا دل فرائی :

اَلْیَوْمَ اَحْتَمَلْتُ لَکُمْ دِیُنْکُمْ وَانْتَمَلَتُ عَلَیْکُمْ نِعْسَمَتُ عَلَیْکُمْ نِعْسَمَیْنَ وَرَصِیْتُ لَکُمْ اِنْکُمْ وَانْتَمَلَتُ عَلَیْکُمْ نِعْسَمَیْنَ وَرَصِیْتُ لَکُمْ اِنْکُمْ وَانْتَمَلَتُ عَلَیْکُمْ نِعْسَمَیْنَ وَرَصِیْتُ لَکُمْ اَنْدُومَ اَحْتَمَلْتُ لَکُمْ اِنْکُمْ وَانْتَمَلَتُ عَلَیْکُمْ نِعْسَمَیْنَ وَرَصِیْتُ لَکُمْ اِنْکُمْ اِنْدُومَ اَنْتُمَلِّدُ وَانْتَمَلَتُ عَلَیْکُمْ نِعْسَمَیْنَ وَرَصِیْتُ لَکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْدُومَ اَنْکُمْ اِنْکُومُ اَنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اِنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اِنْکُومُ اَنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُمْ اِنْکُمْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اِنْکُرْ اِنْکُمْ اِنْکُومُ اِنْکُمُ اِنْکُومُ اِنْکُمُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ الْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُمُ اِنْکُومُ الْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ الْکُومُ اِنْکُومُ اِنْکُومُ الْکُومُ اِنْکُومُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُمُ الْکُومُ الْکُومُ الْکُوم

حضرت عمرصی الشرعنہ نے پر آ بیت بسٹنی توروسنے گئے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرما یا مہس بیے کہ کما ل سے بعدزوال ہی توسیعے تھیے

کے ابن ما جہ، این عساکر، رحمۃ للعالمین ۱/۱۳۱۱ کے صبح مسلم ۱/۱۳۹۱ کے ابن ما جہ، این عساکر، رحمۃ للعالمین ۱/۱۳۵۱ کے ابن مسلم ۱/۱۳۵۱ کے ابن مسلم مرکزہ للعالمین ۱/۱۳۵۱ کے ابن مسلم مرکزہ للعالمین ۱/۱۳۵۱

البنت صبح نمودار ہوئے ہی ا ذان وا قامنت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعب دقصُوار پر سوار ہوکر مُشُورُ حُرًام تشریف لائے اور قبلدرُخ ہوکہ المترسے دُعاکی اور اس کی تمبیرو ہیل اور توجید کے کلمانت کے۔ یہاں اتنی دیر ناک تھٹہرے رسپے کہ خوب اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد مؤرج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کے بیے دوان ہوگئے اوراب کی بارحضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچیے سوارکیا ۔ نَطِنِ تُحِسَّرُیں پہنچے توسوا ری کو ذرا تیزی سے دوڑا یا۔ پیرجو درمیانی راسنہ جمرۃ کمرلی پر مكلتا تقا اس سے ميل كرجرة كرى يربينيے --- اس زمانے ميں وياں ايك درخت مجى نقا ا و رجرهٔ کبری کس د رخت کی نبیت سے جی مروف تھا ۔۔۔ اس کے ملاوہ جرہ کبری کو حمرہ عقبہ اور جرة أوْلْ لِي كَلِي سَكِتْ بْيِن --- پيمراً بِيْ مِنْ جَرِهُ كُبِرِي كُوسات كشريان ما رين - بركشري كيسائة مجبير كهنة جاسته تنف كنكرالي حيوتي حيوتي تحين حنهبين حيكي مين الدكر ملايا جاسكتا عقارا ب نے پر کشکریاں معبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تھیں ۔ اس سے بعد ایٹ قربان گا ہ تشریف سے كت اورابين دست مبارك سه ١٣ أونث ذبح كة . بيرحفرت على دمني الشعنه كوموني ديا اور ابنوں نے بقیدے ۳ اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا ونٹ کی تعداد پوری ہوگئی۔ آپ نے حضرست علی این بین بیری ا قرابی میں شریک فرا ایا تھا، اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اُوسنٹ کا ایک ایک منکشا کا مشاکر ہا نثری میں ڈوا فا اور پکایا گیا۔ بھرا ہے نے اور صفرت ملی نے اس گوشت میں سے کھے تناول فرمایا اوراس کا شور باپیا۔

من عن جابراب مجد التي طلق المهم عن جابراب مجد التي طلق المهم الماب الماب

کے وقت ) ایک خطبہ ارشا د فرمایا تھا۔خطبہ کے وقت آئیٹ نچر پرسوار پہنے اور حضرت علیٰ آئی كه ارشا دات متما به كومنا رب شف - صمّاً به كرام كيم بيشے اور كيم كھڑے تھے لياست نے آج كے خطبے میں تھی كل كى كئى باتیں دمبرائیں۔ یہ بخاری اور صحیح سلم میں حضرت ابو مجرہ رضی اللہ عنہ كا ب بيان مروى سب كم نبى يَنْ الله الله الله الله الله المعروكس وى الحبه) كوخلبه ديا- فرايا : « زمانه گھوم بچرکرا بنی اسی د ن کی بیئیت پرہنچ گیا سپے حسیں د ن اللہ نے آسمان وزمین کو ہیدا کیا تھا ۔سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے بیں ؛ تین ہے در پیلینی ذی قعدہ ذی الحجرا ورمحرم اورا یک دجب مُضَرِجوجادی الآحزه ا در شعبان کے درمیان سبے!' ات بنے یہ بھی فرا یا کریہ کو ان سام بینہ ہے ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش رہے ' بہال ک<sup>ی</sup>ک کرہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے . يكن كيراً بي في أن الي يدوى الحيريس اليديم في كما كيول بنين! آب في اليون ما شہرسہ ہم نے کہا اللہ اور اس مے دسول بہتر جائے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش بہے بہاتک كرم في مجما آب اس كاكونى اورنام ركميس ك الكرآب في فرايا كياب بالبره ركمة النبي ب سم نے کہاکیوں نہیں آپ نے فرایا اچھا توبیر دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہترجانے ہیں۔ اس پرآت فاموش رہے یہاں کک کہم نے سمھاآت اس کاکوتی اور نام رکھیں سے مگر آت نے فرما یا کہا پر ہوم النحر اقربانی کا دن الینی کس ذی الحبر) نہیں سہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ؟ آپ نے فرط یا کھیا توسنو کہ تمہارا خون ، تمہارا مال اور تمہاری آبروایک وورے پر ایسے ہی حرام ہے بصیرے تہا ہے ای شہر اور تہا ہے اس فیلنے بین تہارے کے کے ان کی حرمت ہے۔ اورتم لوگ ببست مبداسینے پرور دگارست طوسکے اوروہ تم سینے تمہارسے اعمال کے متعلق پرچھ گا، اہذا دمجھو میرے بعد ملیث کر گراہ نہ ہوجا ما کہ آلیس میں ایک دوسے کی کردنیں مالے لگو۔ تناوٌ إِ كِيا مَين في تبيين كروى وصحابه في كما الله إلى - آت في في ما يا الله إكواه ره جوشخص موجو د سبے وہ غیرموجود ماک رمیری ماتیں) پہنچا ہے کیونکہ بعض وہ افراد جن مک ربی باتیں اپنچائی جائیں گی وہ بعض (موجودہ )<u>سننے صالعہ سے کہیں زما</u>دہ ان باتوں کے *ڈرو* بست کو تحریم کے ب<sup>لا</sup>ہ

اله الدداؤد؛ باب أي وقت يخطب يوم الخرار ٢٤٠ الله صبح بخارى؛ باب الخطب أيام مني الهرا

ایک روایت میں سبے کرات نے اس خطبی پر بھی فرمایا: یاد رکھو! کوئی بھی جرم کینے والا اسپینے سواکسی اور پر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی یا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ نو د مجرم ہی پکڑا جائے گا۔) یا در کھو! کوئی جُرُم کرنے والا اپنے بیٹے پریا کوئی بیٹا اپنے ہاپ پرجُرم نہیں کریا ربینی باپ کے جُرم میں بیلنے کویا بیلے کے جُرم میں باپ کونہیں پکڑا جائے گا) یا در کھو اِشیطان ا پوس ہوچکا سیے کراب نہادیے اسس شہری کھی کھی اس کی پیجا کی جائے کیکن اسپے جن اعمال کونم لوگ حقیر پھنے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راحنی ہوگا کیے اس کے بعد آپ ایام تشریق ( ۱۱ - ۱۲ - ۱۷ ذی الجرکو) منی میں مقیم رہیں ۔ اس دوران اب جے کے منا سک بھی اوا فرما درسے ستنے اور ہوگوں کو شریعیت کے احکام بھی سکھا رہے شخے۔ النّٰد کا ذکر بھی فرما رہبے۔ تنے۔ لّبتِ ابراہمی کے سنن ہری بھی قائم کر رہے۔ تنے اور مشرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرارسہ ستھے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک ول خطیه دیا بینانچرمنن ابی دا د دمیں برمسندهن مروی سپے که حضرت مراربنست بنهان رضی اللّٰدعنهائے فرمایا کم رسول اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ ببراتیام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے گئے ایک کا آج کا خطبہ بھی کل ریوم النحر) کے خطبے جیسا تفا اور پیخطبه سورهٔ نصر کے زول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے پوم النَّفریعنی ۱۳۔ ذی البجہ کونبی ﷺ کے منی سے کوئ فرمایا ۔ اور وادی اُنطح کے خیت بنی کنانہ میں فروشش ہوستے۔ دن کا ہاتی ما ندہ جھتیہ اوررات و بین گذاری اور ظهر عصر مغرب او رعشار کی نمازی و بین پرهیں - البنة عشار ك بعد تفور اسسوكر أسط بجرسوار بوكربيت التند تشريف ه يكة اورطواف وداع فراكة. ا در اب تمام مناسکب جے سے فادع ہوکدائی سفے مواری کا دُخ عربیہ منورہ کی راہ پر ال دیا اس سیسه نہیں کر ویاں ہینج کر داحست فرمائیں بلکراس سیلے کہ اب پھرالٹد کی خاطر الله كى راه ميں ايك نئى جدوجېد كا آغا ز فرما ميّس ـ لاله

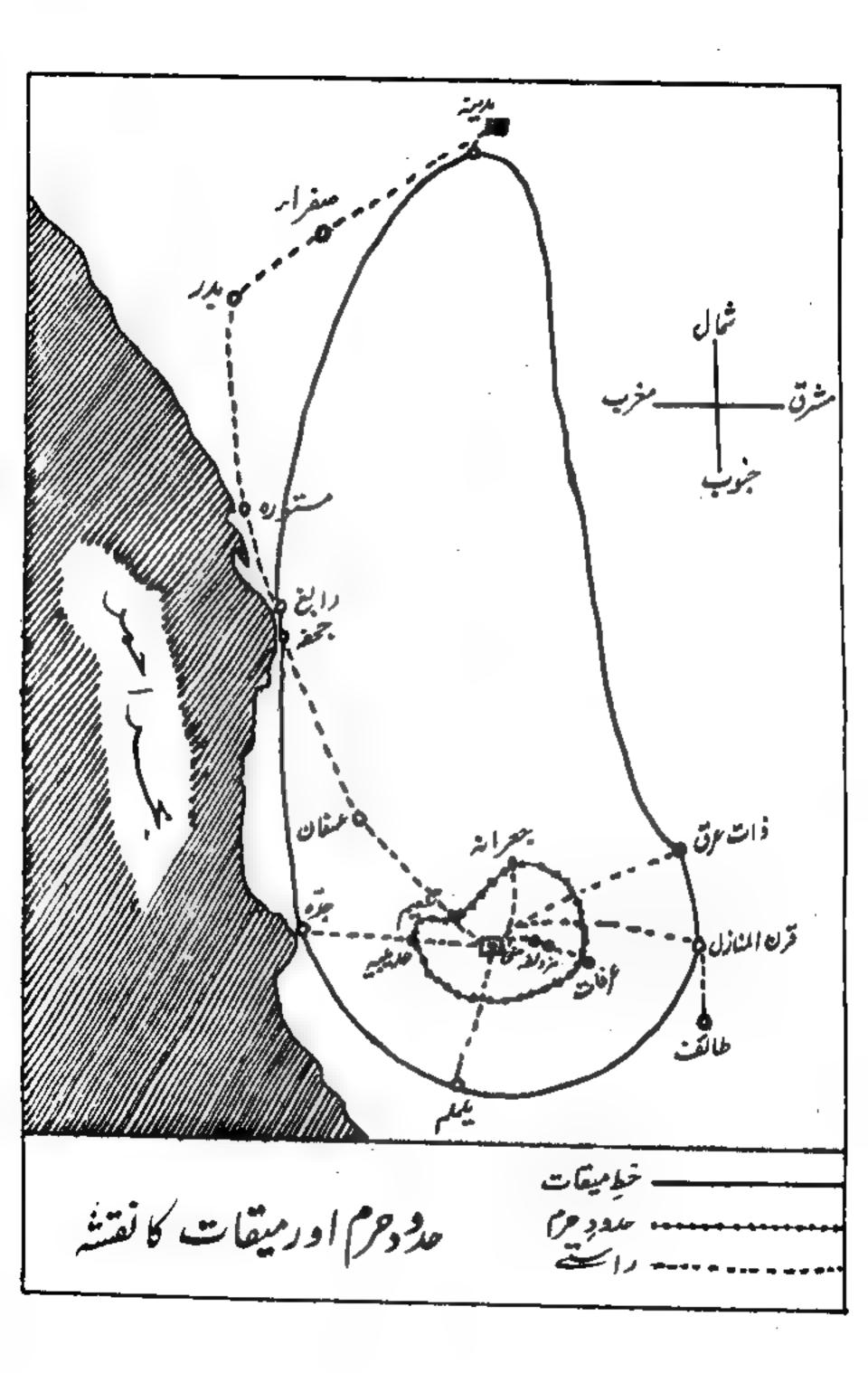

# احری فوجی می

رومن امپیا رَکی کبر ما بی کو گوارا مزتما که وه اسلام ا و را بلِ اسلام کے زمذہ رہنے کا بخی تسبیم کرسے اسی سیلے اس کی قلمرو ہیں رہینے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہوجا ہا تواس کے جان کی خیر مذر مہتی، جبیا کہ معان کے روی گور زحضرت فرُدُہ کی عزوجذای کے ساتھ پیش اپیکا تھا۔ اس جرآت بيد محابا اور اس غرور بي جاكرين نظر رسول الله الملائقة المالات المستعملات میں ایک بشید رست کر کی تیا ری مشروع فرمانی ا و دحضرت اُسا مدین زمیرین مارنهٔ رضی الندعنه کواس کا سپېرسالا رمقرر فرماتنے بئوئے تھے دیا کہ بلقار کا علاقہ اور دا روم کی فلسطیعنی سرزمین مواروں کے ذرایعہ رونداً و آ- اس کادروا تی کا مقصد بیرینیا که رومیول کونوف زده کریتے ہوستے ان کی حدود پر واقع عرب قا استا و با اعتماد با جائے اور کسی کو برتصور کرنے کی گنبائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّ ہر نی بازیرس به والا بهیس اور اسلام قبول کینے کا مطلب صرف بیر ہے کرایی موت کو دموت ہی جارہی ج اس موقع پر کچید لوگوں نے سے سالار کی نوعمری کو مکتہ جینی کا نشا مذبنایا اور اس مہم کے اندر شمونیست بین نا جبری بهس پررسول الله طلای این نے طابی کا گرنم لوگ ان کی سپرسالاری پر طعنہ زنی کردہسے ہوتوان سے پہلے ان سے والدی سپرالاری پرطعنہ زنی کرھے ہو، حالامکہ وہ خداکی قسم سپرسالاری سکابل نقے اور دبیرے نزدیک مجوب ترین لوگوں میں سے تھے اور بہ تھی ان سکے بعد میرسے زز دیک مجبوب زین لوگوں میں سے ہیں لے بهرحال صنّا بركوام حضرت اسامه كردا گردجت بوكران كريشكريس ثابل بوسكة اولشكر روا رز ہوکر مدسبت سے تین میل دُور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہوگیا گیکن رسول الله طلایقائیل کی بیماری کے متعلق تشولیشتاک خبروں کے مبعب آگے نہ بڑھ مسکا بھرا لڈرکے فیصلے کے انتظارين وبين تشهرن يمجبور بوگيا اورالله كا فيصله بيتها كه يرك كرحضرت ابو كرصديق

رصنی ائلدعنہ کے دُورِخلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے کیے

## رفيق اعلے کی جانب

الوواعی این اسلام کے ایمی اسلام کے ایمی اور عرب کی کمیل اسلام کے ایمی اور والی الوواعی این الله کے جذبات واحساسات اوال فارون الدرگفتار وکر دارسے الیسی علامات نو دار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تفاکہ اب آپ اس حیات مستعار کوا وراس جہان فائی کے باشندگان کو الوواع کہنے والے ہیں بشلاً، آپ اس حیات مستعار کوا وراس جہان فائی کے باشندگان کو الوواع کہنے والے ہیں بشلاً، آپ نے رمضان سنلے میں میں سندہ کی اعتکاف فرایا جبکہ ہمیشہ دس دن ہے تا کا فرایا کی در کرایا جبکہ ہمرال فرایا کرتے تھے 'پیر حضرت ہمرال نے آپ کو اس سال و و مرتبر قرآن کا دور کرایا جبکہ ہمرال ایک ہی مرتبر دَور کرایا کرتے نے ۔ آپ نے قرق الوواع میں فرایا ہے جمرہ عقبہ کے اس دوایا ہوگئی ہم سال کے بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کہی نہ مل سکوں ٹے جرہ عقبہ کے اس دوایا ہوگئی اس سال کے بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کہی نہ مل سکوں ٹے جرہ عقبہ کے اس دوایا ہوئی اور اس سے آپ نے نہ کو سکوں گا ۔ آپ بیا کہ اب دُنیا سے پرائیا م تشریق کے وسطین سورہ نفرنا ز ل ہوئی اور اس سے آپ نے نہ کو سائی کہ اب دُنیا سے پرائیا م تشریق کے وسطین سورہ نفرنا ز ل ہوئی اور اس سے آپ نے نے سمھ بابکہ اب دُنیا سے پرائیا م تشریق کے وسطین سورہ نفرنا ز ل ہوئی اور اس سے آپ نے نے سمھ بابکہ اب دُنیا سے دورائی کا وقت آئی پہنچا ہے اور بیہ وت کی اطلاع ہے۔

اواکل صغرسالده میں آپ وامی اُصری تشریف ہے گئے اور شہدار کے بلے اس طرح دُعافر مانی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہور ہے ہیں۔ پیرو ایس آکر منر پر فروکش ہوئے۔ اور فرایا ہی تہا ایم کا رواں ہوں اور تم پرگواہ ہوں۔ بخدا میں اس وقت این حوض رحوض کوش دیکھ فرایا ہیں تہا دائیں تہا دائیں تا اور خدا ہجھے بینوف نہیں کرتم دا موں ۔ مجھے زمین اور زمین کے خرانوں کی گئی اس عطاکی گئی ہیں 'اور بخدا مجھے بینوف نہیں کرتم میں باہم مقابلہ کروگے۔"

ایک روز نصف رات کوائٹ بیتے تشریف کے گئے اور اہلِ بیتے کے وی اے مائے منفرت کی۔ فرمائے منفرت کی۔ فرمائی اسے تعبروالو انم پرسلام اِلوگٹس حال میں ہیں اس کے تعامل تمہیں وہ حال مبارک ہوجس میتے ہو۔ فقتے تاریک رات کے نکروں کی طرح ایک سے پیچھے ایک چیے آ رہے

ہیں اور بعدوالا پہلے والے سے زیادہ بُراہے ۔ اس کے بعد پر کہرکراہلِ قبور کوبٹارت دی كهم كمي تمست أسطة واساري . مرض كا اعار البيت تشريف من كتابه والبين يرداست بن من دردِسرشروع بوك اورحرارت اتنی تیز ہوگئی کہ سر رہ بندھی جونی بٹی کے او پرسے محسوس کی جانے لگی ۔ یہ آپ مرض الموت کا آغاز نخفاء آپ نے اسی صالب مرض میں گیار و دن نماز پڑھائی مرض کی کل مّنت سرایا ہما دن محق۔ كل كبال ربول كا ؛ اسس سوال سنة آب كا جومقت و تنا ا زواج مطهرات است مجدَّت بينا يخد ا بنول نے اجازت دے دی کر آپ جہاں جا ہیں رہیں۔ اس کے بید آپ حفرت عائشہ فینی المامیٰ كيم مكان مين منتقل بوسكة منتقل بحقة بمركة حضرت فضل بن عباس اودعلى بن ابي طالب رضى التدعنهما كاسهاراك كردرميان بين حل رسب منقد بسريهي بنهي فادرياؤل زمين برگمست عب تصرير كميت كے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مكان میں تشریب لاتے اور مجرحیات مباركه كا اُخری ہفتہ وہیں گزارا ۔ حضرت عائشه رصنى التدعنبامنعة وأبت اوررسول الند وينطفها المسيحفظ كهوئي دعائي پڑھ کر آپ پر وم کرتی رہی تھیں اور برکت کی اُمید میں آپ کا اِٹھ آپ کے جمیم مبادک پرمبرتی رہتی تھیں۔ وفات سے یا بی دان پہلے است یا بی دور پہارشنہ رمدُوں کو است یا بی دور پہارشنہ رمدُوں کو حوالت سے یا بی دور پہارشنہ رمدُوں کو حوالت سے یا بی دور پہارشنہ رمدُوں کی دور سے میں مزید شدت آگئی حس کی دور سے "تکلیف بھی بڑھ گئی اور فقی طاری ہوگئے۔ آپ نے قرایا : مجد پر مختلف کنووَ ل سے سان کھیزے بهاور تاكم ني لوگول سك باكس ماكرومينت كرسكول "اس كى تجيل كرستى بوستة آت كوابك نكن میں بٹھاد باگیا اور آپ کے اُورِ اتنایانی ڈالاگی کرائے لیے اس کیس کھنے گئے۔ اس وقت آب نے کچھ تخفیعت محسوس کی اور مسجد میں تشراب نے سکتے ۔ سرریٹی بادمی ہم تی تھی ۔۔ منبرر فروکش ہوستے اور جیٹھ کرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گر دیمع تھے ۔ فرایا ہ<sup>ا،</sup> یہو دو نصاری برا للرکی منت - کرانهول فراسین انبیار کی قبروں کومساجر بنایا" ایک روایت میں ہے: "میمو د ونصاری پرانٹری مارکرابنوں نے اسپنے ابنیاری

قروں کو سبحہ بنا لیا جائے ہے ہے فرایا جہم لوگ مبری قر کو ثبت ند بنا ناکر اسس کی بیٹے رپکوڑا

بھر آ ب نے اپنے آپ کو فصاص کے بیے پیش کیا اور فرایا جو ئیں سفے کسی کی بیٹے رپکوڑا

الا ہو تر بیری بیٹے عامرے وہ بدلہ لے لے اور کسی کی ہے آرد کی ہو تو بیمیری آرد عاضرے ، ہا بدلے لے ، اس کے بعد آپ منبر سے نیچ تشریف ہے آئے نظم کی نماز بڑھائی ، اور پھر منبر ریشرلیف اس کے بعد آپ منبر سیسطی اپنی جیلی باتیں و مہرائیں۔ ایک شخص نے کہا ، آپ کے لیے اور عداوت وغیرہ سیسطی اپنی جیلی باتیں و مہرائیں۔ ایک شخص نے کہا ، آپ کے ومرمیرے تین درہم باتی بین ۔ آپ نے نصل بن عب سی مسلم فرایا ، انہیں ا داکر دو۔ اس کے بعد انساد کے بارے بی وسیست فرائی ۔ فرایا ،

" یُن تہیں انسار کے بارے میں وسیّت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگریں۔ اہنوں فی اپنی ذمتہ داری پوری کر دی گران کے حقوق باتی رہ گئے جیں اہذا ان کے نیکو کا رسے تبول کرنا اور ان کے خطاکارسے درگذر کرنا اور ایت میں ہے کہ آپ نے فرایا ہ لوگ بہت ہوا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نے کہ ایپ نے فرایا ہ لوگ بہت ہوا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نماک کی طرح موجا تیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نمی اور ان کے نمیکو کا دول سے قبول کیسے اور ان کے نمیکو کا دول سے درگذر کرسے گئے ،

اس کے بعد آپ نے فرا با '' ایک بندے والٹر نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چکے کہ اور زیب وزنیت ہیں سے جو کھر جا ہے اللہ اُسے دے دے یا اللہ کے باس جو کھر ہے اسے اختیار کر دیا '' ابوسید فعدری فی اللہ منا اختیار کر دیا '' ابوسید فعدری فی اللہ منا اختیار کر دیا '' ابوسید فعدری فی اللہ منا اللہ کا بیان ہے کہ یہ بات مُن کر ابو بجر رضی اللہ عذرو نے گھے اور قرایا '' ہم اپنے مال باپ سمیت آپ پر قربان - اس پر ہمیں تجتب ہُوا۔ لوگوں نے کہا' اس بھرسے کو دیموا رسول اللہ فیلی فیک ویک اور تو ایک بندے کے باری بیک ویک اور اور ایک بندے کے باری بیک ویک اور نریب وزینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کھر ہے اسے اختیار دیا کہ وُنیا کی چیک ویک اور زیب وزینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کھر ہے اسے اختیار کریں جندون بعد کر ہم اینے مال باپ کے ساتھ آپ پر تر بان - رائی چندون بعد واضح ہُوا کہ آپ بر تر بان - رائی چندون بعد واضح ہُوا کہ آپ بر تر بان - رائی چندون بعد واضح ہُوا کہ آپ بر تر بان - رائی چندون اللہ واضح ہُوا کہ آپ بین بندے کواختیار دیا گی تھا وہ خود رسول اللہ طراح ہے اور ابو کم وضی اللہ کے اللہ کا اللہ کی تھا وہ خود رسول اللہ طراح ہے اور ابو کم وضی اللہ کے اور ابو کم وضی اللہ کے اور ابو کم وضی اللہ کے اور ابو کم وضی اللہ میں اللہ کی اللہ کو درسول اللہ طراح کی اللہ کے اور ابو کم وضی اللہ کی اللہ کی اللہ کو درسول اللہ کہ تھی اور ابو کم وضی اللہ کہ اس باپ کے ساتھ اور ابو کم وضی اللہ کے اس باپ کے ساتھ اور ابو کم وضی اللہ کو درسول اللہ کہ کر اس بیں کہ کہ ان اور کو کہ درسول اللہ کے درسول اللہ کو درسول اللہ کہ کو درسول اللہ کہ کہ درسول اللہ کو درسول اللہ کو درسول اللہ کو درسول اللہ کو درسول اللہ کی دو درسول اللہ کو درسول اللہ کو درسول اللہ کو درسول اللہ کی درسول اللہ کو درسول اللہ کو درسول اللہ کی درسول اللہ کو د

کے صبیح بخاری ۱۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱/۲۳۵

الم مين سب سي زياده صاحب علم يقديث يجررسول الشرير الشرير المنافظة المناه المجارية المي رفاقت اورمال مي سب سيزماده حاب احسان ابويگرين وراگري است رب سك علاده كسي اور كوهيل بنامّا توابو كمركوهبل بنامّا. کیکن اران کے ساتھ) اسلام کی اخت و محبت رکائعلق) سبے میجد میں کوئی دروازہ باتی مذھپوڑا جاست بلکراست لازمًا بندکردیا جاست ، سولستے الوکچرسکے دروا ڈسے سے میں چارون مینه که وفات سے چارون پہلے جمعوات کوجب کرات سخمت مکلیف سے دوچارتے فرمایا "لاؤ میں تہیں ایک تحریر لکھ دول سے بدتم لوگ تھی گراہ مذہبو سکے "اس وفت گھریں کئی آدمی شخصے جن میں صنوت تمرومنی الندعمذیمی شخصے ۔ انہوں نے کہا' آپ پر تکلیف کا علبہہ اور تہاںسے پاکس قرآن ہے۔ بس الٹرکی یرکآ ب تمہارے سیے کا فی سہے۔ اس پر گھر کے ا ندرموجُ د لوگون میں اختلات پڑگیا اور وہ جبگر پڑے۔ کوئی کہدر یا تھا 'لاؤرسول اللّه مظالفہ تھا تھا دیں۔ ا ورکوئی وہی کہہ رہا نما جوحضرت عمر رصنی التدعمذ سے کہا تھا 'اکس طرح کوگڑ ل نے جب زیادہ تٹورو پیمراسی روز آسیک نے تین یا تول کی وصیعت فرمانی : ایک اس باست کی وصیعت کر بیہو و و نعماری اورمشرکین کوجزیرة العرب سے نکال دنیا۔ دومرسے اس بات کی وصیتت کی کہ وقود کی اسی طرح نوازش کرتاحیس طرح آیت کی کریتے ستھے ۔ البنۃ تمیسری باسٹ کو را دی معبول گ خاباً یہ كآب وسنست كومصنبوطى سيسر كرشت دسيعة كى وميتنت بخى بالتشكر اسا مركورو إزكرين كى وميتست تنى ياآت كايدانشا د نفاكه نماز اورتبارك زيردست يعنى غلامون اورند بين كاخيال ركهنا. رمول النثر مظافظ المن مرض كى شترت كم باوتجر داس دن مك رميني وفات سه جياردن بيل ر مجرات ) کا تمام نمازی خود ہی پڑھا با کرتے ستھے۔اس دوز بھی مغرب کی نماز اکٹیبی نے ير اوراس مي سوره والمرسلات عُرُفا أير مي شه

میکن عشار کے وقت مرض کا تعل اتنا بڑھ گیا کہ مسید میں مبانے کی طاقت نہ رہی جفرت کا ثر

می منت علیہ بمشکوہ ۱/۲۷ می م ۵۵ میسی نجاری ۱/۲۱ ه کی متفق علیہ جسمی نجاری ۱/۲۱، ۲۲۹، ۲۹۹، ۲۹۹، ۱۳۸/۲ کی ۱۳۸/۲ میں مینا اللہ کا ۱۳۲/۲ کی ۱۳۲/۲ میں مینا اللہ کا اللہ مینا اللہ کا اللہ مینا اللہ کا اللہ مینا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ۱۳۲/۲ کی مینا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

رضى الشرعنها كابيان سي كرنبي يَنْ الله الله الله الله الله الله الماكه الوكون سق نماز يره الى الم نے كہا": نہيں يارسول الله سب آت كا انتظار كردسے بيں "آت مقار كردسے الله میں پانی رکھو۔ ہم منے ایسا ہی کیا۔ آپ تے عنل فرایا اور اس سے بیدا کٹنا جا ہا کین آپ پر غشى طارى ہوگئى- بيرا فاقد ہوا تو آپ نے دريا نت كيا و كيا لوگوں نے نما زيدھ لى ۽ ہمنے كہا ؛ " نهبیں یا رسول الندر سبب آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ اس کے بعد دویا رہ اور بھرسہ بار ہ وہی بات سیش آئی جوہل بار پیش آئی تھی کہ آپ نے عسل فرمایا ، بھرا مطنامیا ہا تو آپ ریختی طاری ہوگئی۔ بالاً خرآب نے حضرت ابو کررضی الٹیعنہ کوکہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کونماڑ پیٹھا بیں ، چنانچد ابومکردمنی النزعند ف ان آیام میں نما زیٹھائی رقب نبی شکھ کھیاتے کی جیات مبارکرمیں ان ک پڑھائی ہوئی نمازوں کی تندادسترہ سہے۔

حضرت عاتش فنفضي فيكاف فيكال سيتين ياجار بارمراجه فرايا كداما معت كاكام حضرت بوكر رضی التر مند کے بجائے کسی اور کوسوت دیں۔ ان کا مغتاریہ تفاکہ لوگ ابو بجر شکے بارسے میں برشتكون منه بهول، نيكن نبى يَنْكَ الْفَقِينَةُ إِلَى الْمُعَالِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ا بوبر الموسم د د وه و لوگوں کونماز پڑھا میں "الے

المار ون با دو دن بهلے استربال توارکونی خطافیکا نے اپنی طبیعت میں قدرے الکیک دان با دو دن بہلے استحداد کی بینانچہ دو آ دمیوں کے دربیان جل کر ظركى ثماذك سيات تشريف للسرِّه اس وفت الوكرومنى الدّعة متَّا بركرام كونما زيرها لهد عقر. وه اب كود كيدكرتيج سنن كك- اب في اشاره فرما يا كريجه مذ سبس ادرلانه والول

ن له حضرت يوسف عليه التلام كيسيديس جوودتين عزيزم عركي بيوي كوالامت كردي تي و وفعا برتو اس كفعل كے تعلیابن كا اظهار كررى تقیس نكين بوسف علیدالسّلام كود كيركتيب ابنول نے اپني انكيال کاط بین نومعلوم بُواکه بیخو دکھی در میده ان بیفرلفینهٔ میں بیعنی و ه زبان سے کچھ کبرری تفیس سکن دل می کچھاور ہی بات تنى يبي معا مذيها و يمي تقال بلام تورسول المتر يَنْ الْمُنْفِيكُما الله الله الله الله الله المرابع الماري الماريك جگر کھڑے ہوں گئے 'ڈگریز داری کے سیسی تے اوت ن*ہ کرسکیں گئے* مان ما سکیں گئے میکن دل میں یہ مات تقی کہ اگر ندانخوا سنة صنوراسي رض مين رحلت فراكمة تو الويروضي النّه عمة بحيه السه بن نحوست اور بيزشكوني كاخيال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہوجائے گا۔چو تکہ حضرت عائشہ رضی النّدعنہا کی اس گذارشِ میں د گیرازوا کی مطہرات نهي شريب تمين اس بيداي سفة وايا تم سب بوسف واليان يو تعني تمها ايريمي دل بي كويب اورز ما يسته كوكر أربيو صبحح بخاری ۱/۹۹

سے فرایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنا نچہ آپ کو ابو کر دونا تھ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد
ابو کر دونا تھ درسول اللہ میں فلاقلے گائی کی نماز کی اقتدار کر دسہے تھے اور متحابہ کرم کو تکبیر شاہیے تھے بٹلہ
ایک ون پہلے
افغات سے ایک دن پہلے باس میں سات دینا دیتے انہیں صدقہ کر دیا۔
اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہم فرط دیئے۔ رات میں چراخ جلانے کے لیے حضرت عاتشہ رضی اللہ عنہا
نے تیل پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زِرہ ایک پہودی کے پاکس تیں صاح رکو کی ہو کی کیلی
غری مون کھی ہوئی تھی۔

حیات مبارکه کا آخری و ن است میان نماز نجری مردف سنتے اور ایو کررضی النومند

اماست فرارسے سنے ۔۔ کہ اچا نک رسول اللّٰہ عَلَیْنَ اللّٰهِ الدَّرِیْنَ مَالَتْہُ رَضَیٰ اللّٰہِ عَلَیْہِ اللّٰہِ اور مِسْیٰ اللّٰہِ عَلَیْہِ اللّٰہِ اور مِسْیٰ ایر کے اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ پرکسی دوسری نماز کا وقت بہیں آیا۔

دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ دونسی الدی عنہ کو البیا اور ان سے کچھ مرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں بچر بلایا اور کچھ مرگوشی کی نووہ ہنسے مگیس حضرت عائشہ دونسی الشرعنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہما دے دریا فت کرنے پر انہوں نے بتا یا کہ ربہل بار) نبی ﷺ نے بھے سے مرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پاجا میں گے۔ اس سے پی روئی۔ پھر آپ نے جھے سے مرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات

الله البضأ باب مرض الشبي عظيلة ١٢٠٠/٢

مل صحح بخاری ۱/۸ ۹، ۹۹

سی سے سے حسین رضی النّعنہا کومالا کرنج کا اوران سے بارسے میں خیر کی وصیت فراتی ۔ ازوائج مطہرات کومالایا اور انہیں وعظ ونصیحت کی ۔

اوه کمحد به کمخدیف برمنی جا رہی تھی اور کس زہر کا اٹر بھی طاہر ہونا مشروع ہوگیا تھا ہے۔
اُپ کو خیبر بیس کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فراتے ہے اُلے عائشہ ا خیبر بیس جو کھانا میں سنے کھا ایا تھا اس کی تعلیف برا پر محسوس کر دیا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوریا ہے کہ اس زہرے اثرسے بیری دگہ جال کئی جا رہی ہے ۔ کے

آپ نے سنگا برکوام کو مجی وصیت فراتی۔ فرایا آلصّاکاۃ آلصّاکاۃ وَمَا مَلَکَتَ اَیُمَانُکُۃ ' 'نماز، نماز، اور تہارے زیر دست' رمینی لوندی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار دہرائے شِلا 'نمازہ نماز، اور تہار سے زیر دست' رمینی لوندی ، فلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار دہرائے شِلا مرمع روال کی اپنے آویر میکس۔ گلوا دی۔ ان کا بیان سے کہ اللہ کی ایک نعمت

مجربریہ ہے کہ دسول اللہ عظافی نے فیرے گھریں، میری بادی کے دن میرے سینے سے ٹیک الکائے ہوئے و فات پائی اور آپ کی موت کے وقت النہ نے میرالعاب اور آپ کا لعا اکشفا کردیا۔ ہوا یہ کو عبدالرحمٰن بن ابی مجرآپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے باخر میں مواک نقی اور رسول اللہ عظافی ہے میں انگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رسب میں۔ میں میری کی گھرا ہے ہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رسب میں۔ میں میری کی گھرا ہے میں میں میں میں کے بیار آپ کے لیے میں ای آپ نے مرسان رو فرایا کہ بال یہ میں ان مرسان رو فرایا کہ بال یہ میں میں میں میں کے دی تو آپ کو دی تو آپ کو کوئی میری موتی۔ بیں میرسے اثبارہ فرمایا کہ بال یہ میں نے مسواک ہے کہ آپ کو دی تو آپ کو کوئی میری موتی۔ بی

الما بخاری ۲/ ۱۳۸

ها هم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کرگفتگوا در بشارت دسینے کا پروا قعربیات مبارکیسے آخری دن نہیں بکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ دیکھتے رحمۃ للعالمین ۲۸۲/۱

الله صحیح بخاری ۱/۱۲۴ کے ایصاً ۱۳۷/۲ کا صحیح بخاری ۱۳۲/۲

مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے باتھ یا انظی انظی انظی جیت کی طرف بلنہ کی اور دونوں ہونٹوں پرکچیر حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی الند عنہانے کان لگایا تو آپ فرالہے سخے "ان انبیار، صدیقین ، شہدار اور صالحین سے ہمراہ جنہیں توکے انعام سے نوازا۔ لے الحہ! بھے بخش دے ، مجد پردیم کر اور مجھے رفیق اعظے میں پہنچا دے ۔ اے اللہ! رفیق اعظے بنا احداث آخری فقرہ تین بار وہرایا ، اور اسی وقت ما تھر جبک گیا اور آپ رفیق اعظے سے جالائ ہوئے۔ انا مللہ وانا المید سم جعون ۔

یہ واقعہ ۱۲- رہیں الاق لسل میں یوم دوشنبہ کوجاشت کی شدّت کے وقت سیش کیا۔اس وقت نبی طلقی قلیجی کی مرزمی طوسال جارون ہو کی تھی۔

وقت بی طلایقی فی فرانسینوسال چارون بوهی هی .

عمل سے بیکرال

اس ماد از دلف کار کی خرفر اٹیسیل گئی۔ اہل مدینہ پر کو و غم افرط پڑا۔ آفاق و

معمل سے بیکرال

اطراف مادیک ہوگئے۔ حضرت انس رضی الله عند کا بیان سبے کو جن ن

رسول الله ظافیق کی ممارے ال تشریف لائے اس سے بہتر او د تا بناک دن میں نہیں دکھی اور تا بناک دن میں دن میں میں دن میں میں نہیں در کھی اور تا دی اللہ عند الله میں دن میں میں نہیں دی کھی اور تا دی اللہ میں نہیں دی کھی اور تا دی اللہ میں نہیں دی کھی اور تا دی اللہ میں دن کھی اور تا دی اللہ میں نہیں دی کھی اور تا دی اللہ میں نہیں دی کھی اور تا دی اللہ میں نہیں دی کھی اور تا دی اللہ میں دن کھی دار کھی در کھی دن کھی در کھی دن کھی دن کھی دو در کھی دار کھی در کھی دن کھی دار کھی در کھی دار کھی در کھی

آپ کی وفات پرصفرت فاطمروشی النّد عنها نے فرطِ عم سے فرط او یا اَبْتَاهُ اَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، یَا اَبْتَاهُ اِللّهِ جَبْرِیْل اَنْعَاهُ اِللّهِ اَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ا میم بخاری ۱۱-۱۹

محضرت عمرضی النّدعنه کاموفف المنتعنه کاموفف جاتے دستے۔ انہوں نے کھڑے ہوکرکہنا شروع

كيا"؛ كيرمنا فعين مجمة مين كررسول الله ينطافظينك كي وفات بوكئ ليكن حقيقت يرب كر حب طرح موسیٰ بن عمران علیه انسلام تشریف سے سکتے ہتھے ، اور اپنی قوم سے چالیس ران فائب رہ کران کے پاس مجردابس آگئے تھے عالا کرواہی سے پہلے کہا جارہ تقاکہ 🚦 انتقال کر چکے ہیں۔ ندائقهم رسول الله ويُنْ فَيُنْ فَيَا لِيَهُ بِي صَرور لِيتُ كرا مَيْن كم اور ان نوكوں كم الته يا وَل كاب لمال السي كرج سمجة بي كرات كي موت واقع بويكي بيت سالم

محضرت الوكروشى الدعة كاموقف المتعان المروض الأعناس ما قع المحدث المروض الترعن من واقع المتعان المروض المروض المروز المرو

لائے اور اُن کرمبے بنوی میں داخل ہوئے۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کے بنیرسیدھے حضرت عاتشه رضى الله عنها كريكس سكة اوردسول الله ينطفها كاقصد فرما يا-آب كاجسر مبارك وهار بإرئميني جا درست وه همكا برُوا تقا-حضرت الوكجر شنه رُخِ انورست جا در مثاني اور اُست پچوا اور روت - بير فرايا": ميرك مال باپ آپ برقربان، الندآپ بر دوموت بمع نهين كرسے كار جمومت آيٹ پرلكودى كئى تقى وه آيٹ كوآيكى -

اس کے بعدا ہو کردمنی اللہ عنہ بام ِ تشریف الائے - اسس دفت ہمی حضرمت عمرینی اللہ عنہ لوگوں سے بات کردہیے ستھے۔حضرت الو مکردمنی الله عنہ نے ان سے کہا ؛ عمر بلیھے جاؤے حضرت عرين بيض سه إكادكرديا - ا دحرصُما به كام حضرت عرض كو چيو و كرحضرت ابو برفع كي طرف متوج بوسكة -حفرت ابو كرين نے فرمايا ،

اَمَا بعد ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَتَّمَدًا شَكَالُكُ فَإِنَّ مُحَتَّدًا قَدُ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَّ لَّا يَمُونِتُ، قَالَالله: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنَ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبَتُمْ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَعَيْنِى اللهُ الشَّكِرِينَ ١٢٢٠٣١)

میں مہاجرین والصار کے درمیان مجدف و مناقشہ ہوا بجب دلہ و گفتگو ہوتی، تردید و تنقید بھوی اور بالاً خرحضرت الو کر رمنی اللہ عنہ کی ضلافت پر اتفاق ہوگی - اسس کام میں دوشنبہ کا باقیا ندہ دن گذرگیا اور داست آگئ - لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بجائے اسس دوسرے کام میں مشغول رہے - پھر دات گذری اور شکل کی جبح ہوتی - اس وقت تک ایک ایک دوسرے کام میں مشغول رہے - پھر دات گذری اور شکل کی جب ہوتی - اس وقت تک ایک دوسرے کا جسد مبارک ایک دھار بوار مینی چا درسے ڈھ کا بستر ہی پر رہا - گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا -

منگل کے روز آپ کو کہوے اتا رسے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ کتھ: حضرت عباس کے دوصا جزادگان فضل اور قتم، سول اللہ ﷺ فی آزاد کردہ غلام شقران ، حضرت اسامہ بن زیر اور اوس بن خولی افعاللہ فائدہ مسلام من نیم اور آئی کے آزاد کردہ غلام شقران ، حضرت اسامہ بن زیر اور اوس بن خولی افعاللہ فائدہ منظم اور تقرآن بانی بہارہ ہے ، حضرت عباس ، فضل اور تقرآن بانی بہارہ ہے ، حضرت علی من شخصل ہے دہورت علی من شخصل ہے در حضرت اور شکرت اور شکرت ہے کہ دول میں کو اپنے سینے سے شک دے رکھی تھی۔ حضرت علی من شخصل ہے بعد آپ کو تین سفید من کی چا دروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور مگرط می زشی بیس آپ کو چا دروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور مگرط می زشی بیس آپ کو چا دروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور مگرط می زشی بیس آپ کو چا دروں بی میں بیبیٹ دیا گیا تھا۔

آپ کی آخسسری آ رام گاہ کے بارے میں بھی صفحا برکوام کی رائیں مختلف فقی از کو یہ تفییں سیکن صفرت الو کھر رصنی الشرعنہ نے فرط یا کہ میں نے رسول الشریظ فقی ان کو یہ فراستے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوست بنیں ہوا گھراکس کی تدفین وہیں ہوئی ہجال فوت ہوا ۔ اس فیصلے کے بعد صفرت الوطلح رصنی الشرعنہ نے آپ کا وہ بستر المطابا جس کی وفات ہوئی تنی اور اس کے نیچے قرکھودی ۔ قربی دوالی (بغلی) کھودی گئی تھی ۔ اس کے بعد یا ری باری دس وسس صحابہ کوام نے ججرہ شرایت میں واحل ہوکر اس کے بعد یا ری باری دس وسس صحابہ کوام نے ججرہ شرایت میں واحل ہوکر نماز جنازہ پڑھی ۔ بھر مباجرین نے ، بھر انصار نے ، بھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بخبی نے نماز جنازہ پڑھی ۔ بھر مباجرین نے ، بھر انصار نے ، بھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بخبی نیا نہ نماز وی شریت نہ رہوں کی اور چیا رست نبہ ریدہ کی را ت میں آپ کے جب یا ک کوسپر دِ فاک کیا گیا ۔ چنا نی صفرت عاتش رضی اللہ عنہا کی ۔ رات میں آپ کے جب یا ک کوسپر دِ فاک کیا گیا ۔ چنا نی صفرت عاتش رضی اللہ عنہا کی را ت کے دربیانی اوقات میں بھیا و شوں کی قرفین کا علم مذ ہوا یہاں تک کرم نے برھ کی رات کے دربیانی اوقات میں بھیا و شوں کی آواز سنی لگا ۔ کا بیان سے کہ مہیں رسول اللہ میں بھیا و شوں کی آواز سنی لگا کے دربیانی اوقات میں بھیا و شوں کی آواز سنی لگا کی رات کے دربیانی اوقات میں بھیا و شوں کی آواز سنی لگا کے دربیانی اوقات میں بھیا و شوں کی آواز سنی لگا کی اور استی لگا

مع بخاری ۱/۹۱- صحیح کم ۲۵

الله مختصر بيرة الرسول المشيخ عبدالله ص الاهم واقعه وفات كى تفقيل كه يه ويكف و من المارئ معنى بخارى باب مرض المنبى شال المنظمة الدامس كه بعد كه بغد كه بغداداب مع فتح ابارئ بنزميم بمث كوة المصابح ، باب وفاة النسبى شال المارة ، ابن بشام ۱۹۹/ ۱ موم المواد المعابي ، باب وفاة النسبى شال المارة ، ابن بشام ۱۹۹/ ۱ موم المواد معم المواد مرحمة للعالمين المراح ، اوقات كي تعيين بالعموم الم الله المراح المارة المارك المراح ، المارك المراح ، المارك المراح ، المر

### خانهٔ نبوست

معلوم ہے کہ نبی مظافیۃ اللہ کو اُمّت کے بالمقابل یہ امتیازی تصوصیت عاصل می کہ آپ

ختلف اغراض کے میں نظر چار سے زیادہ سٹ دیاں کر سکتے تئے۔ چنانچ جن عور توں سے

آپ نے عقد فرا ایان کی تعداد گیارہ تھی ، جن یں سے نوعور تیں آپ کی رعلت کے وقت جیات

تقییں اور دوعور تیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تقییں رہنی مصرت فدیجہ اورام المساکین

مصرت زینب بنت نزیمہ رضی التّدعنها ) ان کے علاوہ مزید دوعور تیں جی جن کے ارسے بی

اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوائتا یا نہیں الیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے

باس رخصہ سے نہیں کیا گھیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے امران کے مختصر مالات

باس رخصہ سے نہیں کیا گھیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے امران کے مختصر مالات

ترتیب داریٹی کر دہے جی ۔

۔ حضرت سُودُوُ بِنْت زُمْعُہ ؛ ان سے رسول اللّٰہ مِیْنَا اللّٰہ اللّٰہ

بهائی سکران بن عُرْ و کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کرکے اپنیں ہوہ چھوڑ گئے تھے۔

سا۔ حصرت عائشہ صدیقہ بنت ابی برصدیق رضی افتہ عنہا ؛ ان سے رسول ائٹر فیلٹھ تھی ان برست کے گیار ھوں برس او شوال میں شادی کی بینی صفرت سکو در تا سے متادی کے ایک سال بعد اور جرت سے ووہر س پانچیا ہی ہیا۔ اس دقت ان کی عمر چھ برس تھی۔ پھر بجرت کے سات ماہ بعد شوال سلے میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس دقت ان کی عمر چھ برس تھی اور وہ باکرہ تھیں ان میں معروت سے آپ نے شادی نہیں کی مصرت عائشہ آپ کی سب سے معمود بیری تھیں اور اگرہ عورت سے آپ نے شادی نہیں کی مصرت عائشہ آپ کی سب سے معمود بیری تھیں اور اگرت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب اللے تھیں میں مذا فرسہی نی فیا فرسہی نی تعلق میں میں مذا فرسہی نی فیا فرسہی نی اور وہ بیرہ ہوگیتی ۔ پھرسول للٹہ فیلٹلٹی فیان سے نے وردہ بیرہ ہوگیتی ۔ پھرسول للٹہ فیلٹلٹی فیان سے شادی کر لی شادی کی ایہ واقد سٹ میں کا ہے۔

انہیں کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں تنبیٰ دے پاک

کے تصنیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا ۔۔۔ تفصیل آگے آ رہی ہے ۔۔۔ حضرت زیر ش سے رسول اللّٰہ مِیْلِاللّٰهُ کَا اُن کَی تَنادی ذی تعدہ سے میں میاس سے کچھوع صدیبے ہوئی ۔

۸۔ بوری بنت مارٹ رضی انڈونہا: ان کے والد قبیل فراع کی شاخ بنوالمسطل کے روار
عفی مضرت بوری بنوالمسطل کے قیدلوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن تیس بن اس
وضی انڈ عنہ کے عصد میں بالوی تھیں۔ انہوں نے حضرت بور آیہ سے مکابت کہ لی لینی ایک
مقروہ رقم کے عوض آذادکر دینے کا معاطم کے کہا۔ اس کے بعدرسول النڈ مظافی تی اوالی مقروہ رقم اوا فرمادی اور ان سے شادی کہ لی۔ یشعبان میں میں اوالی مقروہ رقم اوا فرمادی اور ان سے شادی کہ لی۔ یشعبان میں مقد میں تھیں اور
اس کے ساتھ بجرت کہ کے مبشر بھی گئی تھیں لیکن عبیداللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہوکہ
عیسانی ندمیب سول کہ لیا۔ اور بھر دیمی انتقال کرکیا لیکن آئی جینہ اپنے دین اور اپنی بچرت
پرفائم رہیں۔ جب رسول اللہ شاہل تھی انتقال کرکیا کیکن آئی جینہ سے دین اور اپنی بھرت
نباشی کے یاس بھیجا تو نباشی کو یہ بینام بھی ایک آئی جینہ ہے اور شوئیس بن کا فکاح کر دسے۔ اس نے
آئی خدمت میں بھیج دیا۔
آئی جینہ کی معدمت میں بھیج دیا۔

۱۰ حضرت صُغیۃ بنت جی بن انخطَب رمنی الله عنها، یہ بنی اسرایل سے تعیں اور خیبریں قید کی گئیں بکن رسول اللہ منظ اللہ عنظ اللہ تھا۔ کہ لی ۔ برنتے خیبرے یے کے بعد کا واقعہ ہے۔

یہ گیارہ بیریاں ہوئی جورسول اللہ مظافی گانا کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رمیں - ان میں سے دو بیریاں بینی صفرت فریجیا ورصفرت زیزنٹ اُمُ الساکین کی دفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیریاں آپ کی دفات کے بعد حیات رہیں ۔ ان کے علاوہ دو اور خواتین ہوآپ کے پاس رخصت نہیں گیگئیں ان میں سے ایک فبیلہ بنو کلاب سے تعلق ر کمتی تھیں اور ابک قبیلہ کندہ سے یہی قبیلہ کِنڈہ والی فاتون جونیہ کی نسبت سے معرو بین ان کا آپ سے عقد ہواتھا یا نہیں اور ان کا ہم ونسب کیا تھا اس بارسے میں اہل ہیرُ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی تفصیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے۔

جہاں کک اونڈیوں کامعا ملہ ہے قرمشہوریہ ہے کہ آپ نے دو اونڈیوں کواپنے پاکس رکھا: ایک ماریہ قبید کوجنہیں مقوقس فرمانروائے مصربنے بطور ہریہ جبیجاتھا ان کے بطن سے آپ کے صابخراد سے ایرا ہم پیدا ہوئے جبیجین ہی یں ۲۰ریا ۹۹رشوال سناجیم سیدا ہوئے جبیجین ہی یں ۲۰ریا ۹۹رشوال سناجیم ساجہ میں ایرا ہم کے ماریا کہ کارجنوری ساتانہ کو مدینہ کے اندرانتھال کرگئے۔

دوسری لوپژی دیجانه بنست ندید تنمیں جویہو دیکے قبیلہ بنی نَضِیْریا بنی قُرَلِظِه سے تعلق رکھتی تقبس ببرنوقر بظهرك قيراول مين تقيل ررسول التدييلة فالتلا سفانهي البين سيامنتخب فرما یا تھا۔ اور دہ آسپ کی لونڈی تھیں ان کے بارسے میں بعض محققین کا خیال سے کانہیں نبى يَيْنَالْلُلْكِيَّلَهُ سَنْ تَحِيثِيسَت لوندَّى مَهْمِينِ ركها تَهَا الْمِكْمَ آزاد كريسكے شادى كربى تقى ليكن اين قيم كى نظريس پېهلا تولى راجى سېھ ابوعبيده سقه ان دولوند يوب كے علاده مزيد دولوند يول وكركباسب حس مين سن ايك كانام جنيله بهايا جاما سب جوكسي جنك مين كرفهار موكراتي تقس اور دوسری کونی اور لونڈی تقیس جنہیں مضرت زینٹ بنست بھش نے آپ کو ہمیہ کیا تھا۔ يهال عمرك رسول الله يظافق كالحات كالمرك الكراك ببلويد ذراغور كريان كاعترورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرت اور عمدہ ایام بینی تقریباً تیس برس صرف ایک بہوی پر اکتفا کرستے ہوسئے گزار دسیسے اور وہ بھی ایسی بیوی پرجوتقریباً بڑھیا بھی نیسی پہلے حضرت فد مجر بداور بیرحضرت سوده بر- توکیا به تصور کسی بھی درجے بین مقعول ہوسکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصه گذار دسینے سے بعد حب آب بڑھا ہے کی وہلیز ہیر پہنچے گئے تو آپ کے اندر یکا یک جنسی قوت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوسیے در ہے نوشا دیا *اس کو نی پڑیں جی نہیں ! آپ کی ز*ندگی کے ان دو نوں مصول پر نظر ڈلسنے کے بعد کوئی بھی ہوشمنداً دمی اس تصور کومعقول تسلیم نہیں محر سکتا یتقیقت بیسپ که آئی سنے اتنی بہت ساری ثنادیاں کچھ دومرسے ہی اغراض مقا کے خت کی تھیں ہو عام تنادیوں کے تقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل الرتھے۔

سله : ويكيف زاد المعاد ا/٢٩

اس کی توضع ہے ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت منصد رضی النوعہا سے شادی
کرکے صفرت ابوکر وعمر رضی النارعہا کے ساتھ رکٹ تر مصابرت قائم کیا ، اسی طرح صفرت
عثمان رضی النّدعنہ سے ہے وربیے اپنی دوصا جزاد یول مصفرت رقیہ بھر صفرت الم کلنّوم کی
شادی کرکے اور حصرت علی سے اپنی گئت جگر حصرت فاطمہ کی شادی کرے جو کرشتہا ہے
مُصابرت قائم کیے ان کامقصود ہے تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت
پختہ کر لیس کیونکہ ہے جاروں بزرگ ہے ہے۔ وہ معروف ہے ۔
سیاری کا جو استیازی وصعف رکھتے تھے وہ معروف ہے ۔

عرب كادمستور تقاكه وه درشته مصابرت كابرا احترام كهت يتحدان كے نزديك وا ادى كارشته مختلف قبائل كے درميان قربت كاايك اہم باب تھا اور دا ما دسے جنگ دوا) اور مما ذارانی کرنا برشب شرم اور عار کی بات بخی راس دستور کوسا منے رکھ کر پیول ایٹر مظافہ کھیا تائی نے چندشا دیاں اس مقصدسے کیں کر مختلف افراد اور قبائل کی اسلام تیمنی کا زور توٹر دیں اوران کے نغض ونفرت کی جبگاری بھادیں میتانچہ مصرت الم سلدرضی التارعنها تبیلد بنی مخزوم سے تعلق ركصتى تقبس جوا برحبل اورخالدبن وليدكما قبيله تتعا يجبب نبي يتنظفه فليتكاني سنيدان سنعانه اي كرلي توخالد بن وليدي وه سختي ندر بي سر كامطام و وه أحد مي كرين كي يتهيء ملك مقور سي عرصه لعدامنهول سنے اپنی مرضی خوشی اور نوائش سے اسلام قبول کر ایا ۔اسی طرح سب آپ نے ابوسفیان کی لجزادی حضرت المم جبیب سے شادی کر لی تو بھر ابوسفیان آپ کے نترِتمال نرآیا اور جب حضرت مُحُرِیر کید اور حضرت صفيه آپ كى زوجيت مين آكنين توجيله بنى اصطلق اور قبيله بنى نفيير بينے محاز آرائى جھوڑ دی ۔ صنور کے عقد میں ان وونوں بیویوں کے آسنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلول کی کسی شورش ا درجنگی یک و دُو کا سارغ نهیں ملتا ، بلکه حضرت جوگریه تواپنی قوم کیپلیئے ساری وولاں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ حبب رسُول اللّٰہ مِیْلِیْنْ اللّٰہ سُان سے تنادی کہ لی توسی یہ كَامُّ سنه ان كه ايك سوگه انون كو حوقيدين شقيم آزاد كرديا اود كها كه يه نوك مُول أو يَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ کے شسرالی ہیں۔ان کے دلوں پراس احسان کا جوزیر دسمت اثر ہڑا ہوگا وہ فا ہرہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات ہے کہ رسُول اللّٰہ ﷺ ایک غیرمترب قوم کور " دسينے ،اس كا تزكيزنفس كرسف اور تہذيب وتمدن سكھانے بير مامور تھے ہوتہذيب وثقافت

سے ، تمدن کے نواز مات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں مصد لیننے کی دراوں سے باکل ناآٹ ناتھی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تھی ان بیں دروں اور عور توں کے انتظام کی تنجائش نہ تھی لہذا عدم اختلاط کے بنیا دیو کرنی تھی ابندی کرتے ہے کے عور توں کے انتظام کی بابندی کرتے ہے عور توں کی بابندی کرتے ہے معرد توں کی بابندی کرتے ہے معرد ورت موں کی بابندی کروں میں مردوں میں میں موردی میں میں میں میں میں میں میں میں موردی تھی ۔

اس لیے نبی میں فراد الیاں جواس مقصد کے لیے کا فی ہول ۔ پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دیں اس کی آئی عور توں کو نمقی کہ آپ مختلف عمراور لیا تت کی آئی عور توں کو نمقی کہ آپ میں تعلیم و تربیت دیں ان کا تذکیہ نفس فرادیں ، انہیں ان کام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تنہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیساتی اور شہری ، لوڑھی اور جوان ہر طرح کی عور توں کی تربیعت کو سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کو سکھار کی اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کا فی رہم کی ہے گے ا

پینا پنجر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی میٹالیٹ کا سکے خاتمی حالات کوامت تک بہنچانے کا سہرازیادہ تران امہائت المؤنین جنہوں سنے طوبل تران امہائت المؤنین جنہوں سنے طوبل عمریا نی مشال سکے طور برحضرت عائشہ دھنی التہ منہا کہ انہوں سنے طوبل عمریا نی مشال سکے طور رپر حضرت عائشہ دھنی التہ منہا کہ انہوں سنے نبی پیٹاٹی کیا تھا تھا کہ انہوں سنے نبی پیٹاٹی کیا تھا کہ انہوں خوب نوب دوابیت کئے ہیں۔

زيزت بهلے حصرت رئيد كے عقد ميں تھيں ہجورسول الله بينا فيالله الله كم تمينتي دمنہ بولے بيٹے ، تنصے مگر دولوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زیر نے طلاق دینے کا ادادہ کر لیا۔ یہ وہ وفت تعاجب تمام كفار سول الترييل في الله يمان الماسكة علات مما ذا راستها اورجناك حندت كها يعام بونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر النزلعالی کی طر<del>فت</del> متبنی بنانے کی رسم کے فاتمے کے ثاراً مل حك تصد اس يدرسول الله طلا الله طلا الله الله الله المالة المالة بدا الديشه بدا بواكداكر ان بي حالات بي حضریت زُیرسنے طلا فی دیدی اور پیراپ کوحضرت زیز سٹے سسے شادی کرنی پڑی تومنا نفتین ،مشرکین اوربیبو دبات کا بتنگر بناکر آپ کے خلاف سخت پڑیگنڈہ کریں گئے۔ اور سادہ نوح مسلما نوں کوار طرے کے دسوسوں میں مبتلاکریکے ان پر برسے اثرات ڈالیں گئے اس لیے آپ کی کوششش تھی كر حصرت زير طلاق نه دين باكداس كى مسرسے سے نوبت بى ندآئے۔ نيكن الله تعالى كويه باست بيندندان اور اس في أي كود مجتب أميز المنبيد كي جيانج إرشاد مجوا : وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ اَنْعَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوِاللَّهَ ۚ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِّدِيْهِ وَتَغَشَّى النَّاسُّ وَاللَّهُ ٱحَقَّ اَنْ تَغُشْيهُ 

حضرت زینیسے که نم ایپ اور اپنی بیوی کوروک رکھو اورالٹرسے ڈرو۔اور آپ ایپ نفس میں وہ
بات جہائے بھے تھے جے النظ المرکہ تے والا نفا؛ اور آپ لوگوں سے ڈردہ ہے تھے مالانکہ النزیادہ
مستی تھا کہ آپ اس سے ڈریتے "

بالآخر صفرت نرینے سے شورت نرینٹ کو طلاق صدے ہی دی - بھران کی عدت گذرگئ توان
سے دسول اللہ طلائی این کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا اللہ نے آپ پر بینکاح لازم کر دیا تھا اور
کوئی اختیارا درگنجا مَن نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریہ یہ سے

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكَهَا لِكَنَ لَايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَا بِهِمْ اِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرًا ١٣٤٠٣١٠

کرئیں یے

اس کامقصد بہ تھاکہ منہ بوسے بیٹوں سے متعلق جا ہی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے ہجس طرح اس سے بہلے اس ارشاد کے ذریعہ تولاً توڑا جا بچکا تھا :

اُدْعُو**هُ مَ** لِلْهَا بِهِ مَ هُوَ اَقْسَطُ عِنْ دَ اللهِ ۚ (۵:۳۳) سانہیں ان سکویاپ کی نسبت سے پیکار و بھی التر سکے نزدیک زیادہ انصاب کی بات ہے " مَا كَانَ مُحَتَدُّ اَبَآ اَحَدٍ مِّزْيِجَالِكُمْ وَلِكِزْتَسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِ بِنَ (٣٣: ٣٠، م مخد، تمهارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ عبکہ اور کے دسول اور خاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع پر یا بات می یا در کمنی ما سینے کرجب معاشرے میں کوئی رواج امیمی طرح جرم پکرالیاسید توموس بات سے ورسیداسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشترا د قات مکن نہیں ہواکہ آ؟ بلكه چخص اس سكے فلتھے یا تبدیلی کا واعی ہواس کاعملی نموز موج د رہنا بھی صروری ہوجا آسیے سلح صريبيه يسك موقع بإسلمانول كى طرف سي جس حركت كاظهور بهوا اس سيداس هيقت كى بمخد بى وضاحت ہوتی ہے۔اس موقع پرکہاں توسلما لڈس کی فلا کاری کا یہ عالم تھاکہ حبب عروہ بیسعود تقنى سف انهيس ديكيما تو ديمها كه رسُول النّد ملا كالتلائيلة كالمقوك اور كهندكاري ان بس سي كسى ندكس ال سے اتھ ہی میں پڑ رہاہے، اورجب آپ وضوفر ملتے میں توصّی برام آپ کے وضوسے گرنے والاباني لين سين سكسيد اس طرح فوت برا رسب بن كرمعنوم بونا سب آيس من أنجو بياس ك می ان ایر دی متحابر کرام تصویر دافت سے بیچے موت یا عدم فرار رہیت کرنے کیلئے ایک دومرے سے سبقىت بى مارسى منفحا دريدوى مكابركام منفين برابوكر وعريبيه مارتاران رسول بعي تنفي ليكن انہی صحّاب کرام کو۔۔۔۔ جوآٹ پرمرمٹنا اپنی اُنہا ئی سعادت وکامیا ہی سیحقے مقے۔ حبب آب نے سلے کا معابرہ مطے کر لینے سے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی بڑی د قرابی سے حافور ا ذبح کر دیں تو آپ سے عکم کی بجا آوری سے بیے کوئیٹس سے سے نہوا یہاں تک کرآپ قلق و اضطراب سے دو چار ہوگئے۔لیکن حیب حضرت امسلمہ دحنی التّدعتها نے آپ کوشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر جیپ مپاپ اپنا مبالور ذیح کر دیں ،اور آپ تے ایساہی کیا تو ہرشخص آپ کے طرزعمل کی بیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لیک لیک کر اسپنے جانور وی کر وسیئے اس واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی بختہ رواج کو مٹانے کے سیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق ہے اس کی تبینی کا جاملی اصول عملی طور پر توٹیف کے بیات کا کا کا اس کے مذہب

بينة حضرت زيمكر كم مفلقه سے كرايا كيا۔

اس نکاح کا عمل میں آناتھا کہ منافقین نے آپ کے خلاف نہایت وسیع پھانے پر جھوٹا پروپیگنڈاسشروع کر دیا - اورطرح طرح کے وسے ادرا قوایں بھیلائیں حب سے کھھ نہ کچھ اثرات سادہ نوح مسلمانوں ہم بھی پڑھے۔اس پر دیگنٹرے کوتقویت بہنجانے سکے سلے ا یکٹ شرعیٰ مہبریمی منافقین سے ہا تھ آگیا تھا کہ حضرت زمینٹ آپ کی باپنجویں بیوی نقیس ببكهمسلمان بيك وقت حيب اربيوادِل ستص ذيا وه كى ملت جاسنتے ہى نہ يتھے ۔ان سب کے علاوہ پر دہگنڈہ کی اصل مان بیمنی کرحضرت زید، رسول الله مظافق کے میٹے سمجھے ماتے تھے اور بیٹے کی ہوری سے شادی بڑی فنش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخرا لٹر تعالی نے سورة احزاب میں امس اہم موضوع سے متعلق کاتی وشانی آیا ت نا زل کیں اور صفحابہ کو معلوم ہوگیا كراسلام مين منه بوسه بين كى كوئى حيثيت تهين المديدكه التادتمالي سف كيهدنها بيت المنديايه اور مخصوص مقاصد كے تحت اسپنے رسول مظافقاتان كونصوميت كے ساتھ شا دى كى تعدا د كے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جوکسی اور کونہیں دی گئی ہے ۔

أمهات المومنين كي ساتف رسول النَّذين المنطقة الله المراتب شريفانه ، إحرَّت، بلندیاید ا ورعمده انداز کی تھی ۔ازواً بچ مطهرایت بھی ،شریت ،قناعمت ،صبر ، تواضع ، نعدم ست ا درا زدد اجی حقوق کی مگہداشت کا مرقع تھیں ۔ مالانکہ آپ بڑی روکھی بیکی ا در بخت زندگی گذار رہے تھے بیسے برواشت کراینا ووسروں سکے بس کی بات نہیں چھنرت انس دھنی انٹر معنہ کا بیان سبے کرمجے علم نہیں کرسُول اللّہ بیٹانہ کھائے گئے کے میدسے کی نرم دوٹی کھائی ہویہاں کہ کے اللّہ سے جاسلے اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کی نمینی ہوئی کری دکھی ہے حصارت حاکثہ دینی اللّٰہ عنها كابهان سب كه دد دو ماه كذر حاسق جميس مهين كاجا ند نظر آجا مّا اور رسُول الله ينافي الله عنها كاسك کھریں آگ زملتی حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آیٹ لوگ کیا کھاتی تعییں ۔ فرما با کہ نس دو کالی چیزیں ۔ بعنی کھجورا دریا فی تلے اس مضمون کی احا دبیث بکترت ہیں۔

صرون ایک دنعه ایسا ہوا اور وہ تھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کیجالیا ہے وور

اس تنگی درشی کے باوجود ازواج مطہات سے کوئی لائق عمّاب حرکت صاور نہ ہوئی —

اسی بنیاد ریکچها محکامات مشروع کرنے تھے ۔۔۔۔ بیٹانچرالٹد تعالیٰ نے اسی موقع راآیت تخییرال فرمانی سوید تھی .

يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوجِكَ إِنَّ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَيِّعَكُنَّ وَاسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٥ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ فَتَعَالَيْنَ اُمَيِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٥ وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللهَ وَيَعْلَمُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اعْدَ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ اللهُ إِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

" اے نبی اپنی بویوں سے کہد دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آ و میں تمہیں ازدان ان سے کہدور آ و میں تمہیں ازدان ان سے کہدور آ و میں تمہیں ازدان ان سے کہ بعد ان اور آگرتم النداور اس کے رسول اور دار آ خرت کو چاہتی ہو تو سے دیجا النہ نے تم میں سے نیکو کاروں کے لیے زیر دست اجرتیاد کرد کیا ہے !'

اب ان از وابیم مطهرات سے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب سے الٹہ اوراس سے رسول کو تربیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوتیں۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روز مرہ کامعمول ہواکرتے ہیں، از دائنج مطہرات کے درمیان کمٹرت تعداد کے با دجود اس طرح کے واقعات شاذ ونا درہی چیش آئے اور وہ بھی تبعاً ضا کے درمیان کمٹرت تعداد کے با دجود اس طرح کے واقعات شاذ ونا درہی چیش آئے اور وہ بھی تبعاً ضا بشریّت، ادر اس بھی جب الترتعالی نے تعاب فرمایا تو دو بارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ مسورہ تحریم کی ابتدائی بانچ آیات میں اسی کا ذکر ہے۔

انیریں یوع فر دینا بھی بیجات ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعد داز دواج کے موضوع پر مجت کی مفرورت نہیں سمجھتے ، کیونکہ جولوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دیادہ سے دیں کی مفرورت نہیں سمجھتے ، کیونکہ جولوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دین کا جام نوش کر دہے ہیں۔ بس خرت کی دیار پر اور تعد داز دواج سے اصول سے مخرون ہوکہ جس طرح کی رسوا تبول اور جرائم ہیں است بہت ہیں اور تعد داز دواج سے اصول سے ستنی جس تسم کے رہنے والم اور مصائب کا سامنا کر دہے ہیں وہ ہول جے کی بحث وجدل سے ستنی رحق کو بینے سے دا ہل یورپ کی برختا نزندگی تعد داز دواج کے اصول کے مبنی برحق ہوسے کی مسب سے جی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ ہوسے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

### اخلاق وأوصاف

نبی کریم بین الفیلی الید جمال خان اور کمال خگی سے متنظم میں سنے جوحیطہ بیان سے با ہر سے اس جمال دکمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تنظیم اور قدر ومنزلت کے جذبات سے خود بخود البرز ہوجات سے بھے ۔ چنا بخر آپ کی صفا طبت اور اجلال و کریم میں لوگوں نے الیبی الیبی نداکاری میاں شادی کا شہوت دیاجس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے دفقا ۔ اور ہم نشین وارفنگی کی حد تک آپ سے مجبت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خواش کا سے خوت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خواش کی مدیک آپ سے مجبت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خواش کی مدیک آب ہے جب کی دوج میں تقریرے کہ وافرآپ کی دوج میں تقریرے کہ دونے میں تاری کے اعتراف کے ساتھ ال کو مطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ڈیل میں ہم عاجزی دیے مائیگی کے اعتراف کے ساتھ ال معابات کا ضلاحہ بیش کراہے ہیں جن کا تعالی آپ سے جال دکھال سے ہے ۔

حضرت على دمنى اللهونة أب كا وصعف بايان كريت موست فرات جي التي ندلب ترطيك تھے نہ ناٹے کھوٹے ،لوگوں کے متناب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیادہ گھنگریا لے تھے نہ بالكل كعرضي كوهي بكرونوں كے بنى بنى كى كيفيت تقى ديضارية مبہت زيادہ لرگوشت تھا، نہ معور ی جیونی اور بیشانی پیت ،چہرہ کسی فدرگولائی لیے ہیئے تھا۔ رنگ کورا گلابی آنکھیں سُرخی ما تل ، بیکیس لمبی ، بیوندوں اور مونڈھوں کی ٹیرباں بڑی بڑی ، سبیتہ میہ نامٹ ٹک بالول کی ملکی سی مکبرز بقیر جسم بال سے خانی، واتھ اور یاؤں کی انتظیاں رُرگوشت چیئے توقد کے جینکے سے باؤں اعظاتے اور بوں چنتے گویاکسی ڈھنوان برمل ہے ہیں ۔ حبب کسی طرف توحیب، فراتے تو بورسے وجود کے ساتھ متوج ہوتے۔ دونوں کندھوں سے درمیان مہرنبوت متی ۔ آپ سادسے اندٹیارکے خاتم تھے بہ سے زیا وہ سخی دست اورسب سے بڑھ کرچرآت مندسب سے تیا دہ صادق اللہوا ورسب سے برا کھ کام دیمان کے پابند وفار سب سے زیا وہ زم طبعیت اورسب سے تشریب ساتھی پڑا کے کوامیا ناک ویکھا ہیں۔ ہوجا یا ۔ جو مان پہچان کے ماتھ ملتا محرب دیکتا ۔ آپ کا وصعت بہان کریے والا ہی کہمکتا ہے كرمين في اب يهدا ورأت ك بعدات ويسانهين وكمايك حضربت علی کی ایک دوایت میں ہے کہ آہے کا سرپرا تھا، جوڑوں کی ہمیاں مجاری مجاری منیں سینے پر باول کی لمبی نکیر تھی جب آپ چلتے تو قدرے جمک کر چلتے گوباکس وملوان سے اُرائے ہیں۔ حضرت جابر بن مرز کا بیان بئے کہ آپ کا دانہ کٹ وہ تھا ،آتھیں کمکی سُرخی لیے بھتے اور ایٹراں باریکنے۔ حضرت ابوالفيل كت بيس كرآب كويس رنگ برُ الاست جبرس اورميانه قدوقامت كے تصے بھے حضرت انس بن مانک کاارشا دیسے کرآت کی تبعیلیاں کشا دہ تھیں ، اور رنگ جبکدار ، نه خانص سنید ندگندم گوں، وفات سے وقت تک مسرا درجیرے سے بیں بال بھی سفیدنہ ہوئے تصلیہ صرف کنیٹی کے بالول میں کچوسفیدی تنی اور چیدیال سر کے سفید ستھے کیے حضرت ابر بخیفر المحین کرئیں نے آپ کے ہونٹ کے نیجے عنفقہ (واڑھی بحیہ) میں سفیدی وکھی <sup>ہے</sup> جھے۔ حضرت عبداللّٰہ بن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے کے عنفقہ دداڑھی بچہ) میں چندبال معبد سفے۔

صنرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا بیکر درمیانی تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کا نوں کی نوٹک بینجے تنفے۔ میں نے آپ کو مُرخ جوڈا زیب تن کئے ہوئے دمیما، کبی کوئی جیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دمیمی تیاہ

بہلے آپ اہل کا ب کی موافقت پند کرتے تھے ،اس بیے بال یک کمی کرتے تو مانک مذاکا التے ، لیکن بعد میں مانک مکالا کرتے تھے کیالہ

حنرت برار اکتے ہیں: آپ کاچروسے زادہ نولجئوںت تھا اور آپ کے افلاق سب سے بہتر منطقہ ان سے دریافت کباگیا کہ کیانبی مظافیقاتی کا چبرہ تلوار میساتھا، انہوں نے کہانہیں بلکھاند جیسا تھا" ایک روایت میں ہے کرآپ کا چہرہ گول تھا بیٹلے

ر بئی بنت مُعُوّد کہتی ہیں کہ اگر تم صنور کو دیکھتے تو مگنا کہتم نے طلوع انتے اسے مورج کودکھا ہے۔
حضرت جا بُرُنْ ہم و کا بیان ہے کہ میں نے ایک بارچا نہ نی رات میں آپ کو دیکھا ، آپ پر سُنے جوڑا تھا ہیں
رسول اللہ مظالمہ اللہ کا دو کھتا ، اورچا نہ کو دیکھتا ۔ آخر (اس فیجہ پر بہنچا کہ) آپ چاندسے زیادہ خوبمئورت ہیں جانہ مصنوبات کوئی مصنوب ابو ہر رہے کا بیان ہے کہ میں نے دسول اللہ مظالمہ کا کہ سے نیادہ نو بھی دیک میں نے دسول اللہ مظالمہ کا کہ سے نیادہ نو بھی وال اللہ میں دوال دوال ہے ۔ اور میں نے رسول اللہ بھی دیک اللہ اللہ میں دوال دوال ہے ۔ اور میں نے رسول اللہ اللہ میں دوال دوال ہے ۔ اور میں نے رسول اللہ اللہ ہے۔

شلافی این کے بڑھ کرکسی کو تیزرف آرنہ ہیں دیجھا۔ لگ تھا زمین آپ کے لیے لیدی جارہی ہے۔ ہم تواجیت آپ کوتھ کا مارتے تھے اور آپ الکل سے شکر لیا

حدرت عب بن الک کابیان ہے کرجب آپ نوش تھتے توجیرہ دک اُٹھٹا ، کریا چانہ کا ایک گڑا ہے۔
ایک بار آپ صفرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے ۔ بسینہ آیا توجیہ ہے کی دھاریاں
جمک انھیں۔ یوکیفیت دیکھ کر حصرت عائشہ شنے ابوکبیر فرل کا پیشعر پڑھا ،

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل طه واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل طه وحب ان كريم الماريال وكمو تروه يون مكتى بن عيد روش إول ممكن المرابوي

ابر مکر رضی النترعنه آب کو دیکھ کر بیشعر بیٹے ہے :

الله ما مع ترذى مع شرح تحفة الاسوذى مهر ١٩٠١ ما مشكوة ١/١٥٥

عله صبح بخارى ارا ٠٠ مله رحمة للعالمين ١/١١١

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام "آب اين بن، پنيده وبرگزيه بن، فيرك وعوت ديته بن، گويا ه كابل كى روشنى بن جن "ارتي انحه مجول كميل دې سبّے "

ا اگر آپ بشر کے سواکسی اور چیز سے ہوستے تو آپ ہی چودھویں کی رات کو روسن کریا۔ محرفر مانے کہ رسول اللہ شافیا تاکہ ایسے ہی سنے تاہے۔ محرفر مانے کہ رسول اللہ شافیا تاکہ ایسے ہی سنے تاہے۔

جب آپ غضبناک بوقے تو جبرہ شرخ ہوجاتا گویا دونوں رضاروں میں داخرانار نبوٹر دیا گیاہے اللہ حضرت جا بیات صفرت جا بران سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قصرے بتائی میں در آپ ہنستے توصرت ہیں مرائے ہوئے اسلامی مرکز ہوئی ہوئے کہ آپ سے کہ آپ سے آٹھول میں شرمرلگار کھا ہے حالا کو شرمہ ندلگا ہوتا۔ لاک مصفرت ابن عبائش کا ارشاد ہے کہ آپ سے آگے سے دداوں دانت انگ انگ انگ سے۔

گردن گرا چاندی کی صفائی بید بُوست گرا کی گردن تقی بیکیس طویل ، داراهی گهنی، پیشانی کشاده ، ابروی وسته اور ایک دوسرے سے الگ ، اک اونچی برخسار بلکے ، لبرسے احت کی طرح دورًا بوا بال ، اور اس کے سواشکم اور سینے پرکہیں بال نہیں ، البتہ باز و اور موز پرصول پر بال تھے . شکم اور سینہ برا بر ، سیدنہ مسلّم اور کشاده ، کلا کیال بڑی بڑی تجمیلیا لکشاده ، قد کھڑا ، تاوے مالی، اعضا برنے بہت برا بر ، سیدنہ مسلّم اور کشاده ، کلا کیال بڑی بڑی تجمیلیا لکشاده ، قد کھڑا ، تاوے مالی، اعضا برنے برا بر ، سیدنہ مسلّم کے ماقہ بیلتے ، قدرے محکاؤ کے ماقہ آگے برنے اور مسل رفتا رسے بیلتے بالله

حصرت انس فراتے ہیں کرمیں نے کوئی حریہ دیبا بنیں میموا جور سوال نے منطق المنظم کی جنسلی سے والدہ زم ہو ۔ اور نہ کمبی کوئی عنبر اِمثنک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جورٹول امتد منطق الفیتانی کی خرصبو سے مہتر ہو۔

حصریت انجیف رضی امتاعند کہتے ہیں کہ میں سنے آپ کا باتھ اسپنے جہرہ برکھا تو وہ برت سے زیادہ مختلا اور ممثل سے زیادہ توشیودار تھائیں

حضرت جابر بن سمره حيوبي تق ميسي التي سقىميرك زهساريه بالقريس الترين

آب کے ابتدیں ایسی مُندُک اور ایسی خوشیو محسوس کی گویا آپ نے ایسے عطار کے عطردان سے کالا ہے ہم حضرت انش كابيان ہے كەآپ كالبيدنه كويا موتى ہوتا تھا، اورحصرت المسكيم كمهي بي كربربيبينه بى سينع عده خوشبو مواكدتى تقى يمله

حصرت ما ایر کہتے ہیں۔ آپ کسی راستے سیے تشریف سے جاستے اور آپ کے بعد کوئی اور گذرا توات كے جم ياپديندكى خوشبوكى وجرسے جان جانا كرات بيال سے تشريف سے گئے ہن فيله ہ ہے کے دونوں کندھوں کے درمیان مُنہزیوت بھی جوکبو ترکے انٹہ میبی ادرم مبارک ہی کے مشابه متی - بیر بائیں کندھے کی کری (زم بڑی) سے پاس تنی - اس پرمول کی طیح بھول کا مجگھ ہے تھا ایسکے انى يظافية فصاحت وبلاغت مين ممتازيقي آپ كمال وركام اخلاق عبيدت كى دوانى ، لفظ كے كمعار ، فقروں كى جزالت

معانی کی صحبت اور بکلف سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع الکلم رجامع باتوں ہے نوانے كيّ ته . أب كونا وركمتول وروب كى تمام إنول كاعلم عطا بواتها بينا بيراً به تبيل سه اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگوفر ماتے ستھے ہاہیے میں برولوں کا زورِ بیان اور قوت تخالمب اورشہراوں کی سنگی الفاظ اور مفتلی والسنگی جمع تھی اوروجی بیدنی تا کیدر آبانی الگ سے۔

برد باری ، قوت برداشت ، قدرت پاکر درگذرا ودشکلات پرصبراییدا وصاف شخے جنکے ذریعہ اللہ سنے آپ کی ترمیت کی تھی۔ جرمیم ورا اور کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زابان کی ہے ایک مان ماتی ہے گرنبی منطق الم الله كى بلندى كرداركا عالم يرتماك آب كے خلات وسمنول كى ايذارسانى ادر بدمعاشول کی خودمری و زیادتی صب قدر بردهنی گئی اب کیمبردهم می اسی قدرا ضافه موتا گیا حصرت عاتشه رصنی الندعنها فرماتی بی که رسول الله پینافی فیلیکانی کوحب بھی وو کاموں سے درمیان فتیار دیا جا تا توانی و بی کام اختیار فرمان نے جو آسان ہوتا ،جیب تک کہ وہ گنا ہ کا کام نہوتا۔اگرگنا ہ کا كام برتا آرات سب سے بڑھ كراس سے دوررہتے - آپ نے كبى اسپنے نس كے ليے انتقام ناليا! البة الالله كى مرمت جاك كى جاتى قوات الله كالترك يد انتقام ليت الله

التي مب سے بڑھ كرغيظ وغفنب سے دور ستف اور مب سے ملدرافني ہوماتے تھے۔

شك ايضا صححملم ی میرهملم ۱۷۴۵ میرود و ۱۷۵۹ میرود ۱۷۵۹ میرود ۱۷۵۹ میرود ۱۷۷۵ میرود ۱۷۷۵ میرود ۱۷۷۵ میرود ۱۷۷۵ میرود ۱۷۷۵ میرود

اسل صحیح مبخاری ۱/۳۰۰

اله صحیح ملم ۱۹۰٬۲۵۹/۲۷۰

بُودوکرم کا وصعف الیا تھاکہ اس کا اندازہ ہی نہیں کی جاسکتا ۔ آب اس خص کی طرے بخشش و نوازش فرماتے منفے جے نقر کا اندایشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی النّدعنها کا بیان ہے کہ نبی مِینا اللّه اللّه الله اللہ برات ہو تاجب
بر عدکر بیکر ہو دوسیٰ تھے ، اور آپ کا دریا ہے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہو تاجب
مصنرت جبر بیل آپ سے ملاقات فرماتے اور صفرت جبر بی رمضان میں آپ سے ہر دات طاقات
فرملتے اور قرآن کا دور کراتے ۔ پس دسول النّد مینا الله الله خیر کی بخاوت میں رخود ائن رحمت سے
مالا مال کرے ہمیں ہوئی ہواسے بھی زیادہ مین مین بیش ہوتے تھے میں تھے میں جو کا ارشاد ہے کہ ابسا
کہی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی کئی ہوا ور آپ نے نہیں کہ دیا ہو میں ا

شیاعت ، بها دری اور دلیری می بھی آپ کا مقام سب سے بلندا ورمعروت تھا آپ مب سے زیا دہ دبیر تھے ۔ نہایت کشن اورشکل مواقع ریجبکہ اچھے اچھے حانباز وں اوربہا دروں کے پاؤں اكروكية أب ابن مكر برقراريب اور يجهي بين كى بجلت آكيبى بشصة كير والتي الترانع بن درانع بن نه ائی ، بڑے بڑے بہا درمعی کمبی نہ کمبی ہوا گے اور پیا ہوستے ہیں گراٹ میں یہ بات کمبی نہیں یا نی گئی بحضرت علی خ كابيان كيكر بب زوركا دَن بِإِمَّا ورجنك كي تعلين وبهر المصفة ومم رسول التله عَيْدَ الله الله الله المارية مقے آب سے بڑھ کر کوئی شخص و تمن کے قرب نہونا جھٹوٹ انس کا بیان ہے کہ ایک اس الله مربید کوخطرہ محسوس بوالك شوركي طرف وو شيئة والسنة من رسول الله ينطاف فليكاني وابس آت ميست مل - آب الأول سي بعل ہی آ واز کی میانب بینی دکر تحطرسے سے مقام کا جائزہ سے کیے تنے -اس وقت آپ اولائ کے سے زین کے کھوٹیے پرسوارستھے گرون میں الوار عمال کر رکھی تھی اور فرا میسے ستھے ڈرونییں ڈرونیوں اکوئی خطرہ نہیں ہ ا آب سب سے زیادہ حیادارا در بیت مگا ہ شفے۔ ابوسعیہ خدری دختی الٹرعنہ فرماتے ہیں کہ ات پرده نشین کنواری عورت مسے مجی زیادہ حما دار تھے بہب آپ کو کوئی بات ناگرار گزر نی تر چہرے سے بنا لگ ما آ بہتے بن نظری کس کے جہرے پر گاٹیتے نہتے ۔ نگا ویست رکھتے سے اور سهان کی مرنسبت زمین کی طرت نظرزیاده دیرتک رمهی تنمی عموماً نیچی نگاه سے ناکتے سے اورکرمُلفس كا عالم يه تما كركسي سينا كوار بات رُو در رُو زكيت اور كسي كي كوئي ناگواريات آب كه بنجتي تو نام يكر اس کا ذکرند کرتے بلکہ ایوں فرملتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایساکہ دسہے ہیں۔ فرُزْد وَ ہے اس عربے

سب سے زیادہ محم مصداق آب ستھے:

يغضى حياء ويغضى من مهابت فلايكلو الاحين يبتسع "آپ حيارك سبب اپني نگاه بست ركمة بن اور آپ كي بيبت كرسب نگاي بيت ركمي جاتي بن بنانچر آب سے أس وقت تعتكوكي جاتى ہے جب آپ بهم فرا رہے جول "

فَانَّهُ مُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِ إِنَّ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْعَدُ وْنَ (٣٣٠١) م يرار آم كرنهين جمالات بكريظ الم التركي تيون كا اثكار كرتي ال

بَرْقُل سَے ابرسفیان سے دریا فت کیا کہ کیا اس (نبی شکا اُٹھا اُٹھا اُٹھا کا ) سے جربات کہی ہے اس سے کہنے سے پہلے تم لاگ اُن پرجھُوٹ کا الزام لگاتے تنے ۽ توابوسفيان سنے بواب ديا کرہ نہيں ؛ ات سب سند زیاده متواضع اور کمترسد و در تھے بیس طرح بادشا ہوں کے بیدان کے فردام وماشیر دار کھڑے رہتے ہیں اس طرح اپنے بیے آٹے حکا برکوام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے میکینوں کی حیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ الحجنتے بیٹھتے تھے، علام کی دعوت منظور فرملت تحصے بصماء كرام ميں كسى امتياز كے بغيرايك عام آدمى كى طرح بيٹھتے تھے جھنرعا لِسُدُّ فراتی میں کہ آپ لینے جوتے خود انکتے تھے کینے کیرے خود سینے تھے اور لینے ہاتھ سے اس طرح کام كت تع جيئم من سے كوئى آدى لينے كمرك كام كاج كرا ہے ۔ آپ مى انسانوں ميں ايك انسان تھے الينے كيرسانود بى ديكھتے اكد كيس ألى مي مجل نہوا اپنى بكرى خود دائينے متے اور إينا كام خود كھتے ستے اللہ ات سے رو مرعبد کی بابندی اور صلہ رحمی فرائے تھے ، لوگوں کے ساتھ سیسے نیا ده شفقت ادر رحم ومروت سے میش آتے تھے » رائش اور ا دب میں سب سے انچھے تھے۔ آپ كالفلات سب سے زیادہ کثادہ تھا۔ برخلقی سے سب سے زیادہ دور ونفور جھے۔ نہ عاد تا مخش گوتھے نه به تكلف فحش كيت تقيم، نه لعنت كرته تقيم - نه بإزار من حيفية على سقة تقيم نه برائ كا بدلداني سے دینے تھے ؛ ملکہ معافی اور درگذرسے کا کیتے تھے کیسی کو اپنے چھے علیا ہوا نہ چھوڑتے تھے

على مشكرة ١١/٢٥ مسكرة ١٠/٢٥

اورنه کھانے پینے میں اپنے علاموں اور لونڈیوں پر ترفع اختیار فرمانے شھے۔ اسپنے خادم کاکا م خود ہی کر دیتے تھے۔ کھی اسپنے فادم کواف نہیں کہا۔ نداس پرکسی کام کے کرنے یا ندکرنے پریقاب فرایا مسکینوں سے محبت کرتے ، ان کے ساتھ انتھتے بیٹھتے اور ان کے جنازول میں حاصر ہوتے تھے کسی نقرکواس کے نقرکی وجہ سے تقبر نہیں سمجھتے تھے۔ایک بار آم سفریں تنے۔ایک بکری کاشنے پکانے کامشورہ ہوا۔ایک نے کہا' ذبح کرنا میرے ذمہ، دومرے نے كهاك ل آنارنا ميرسد ومه جيسوس في كها كيكا ما ميرس ومه ، نبي يَظْ الله الله الناري الله الله الله الله الله الله كلياں من رامين وقد صحابہ نے عوض كيام مم آپ كاكام كرديں كے آپ نے فرايا : ميں جانا ہو اتم اول ميراكام كردوكيكين بين بيند نهبين كرتاكتم برامتياز حاصل كرول كيونكه الشرابين بندي كي يحركت نا پندكر، ب كر اين آب كواين رفقارين متاز سجي اس كے بعد آب نے اُن كركورال مع فرائيل ا آسيت درا بنند بن ا بي بالدكي زبا في رسول الله تطافق الله مصادها وسنسنين و بننداني ايك طویل روایت میں کہتے ہیں" رسُول اللّٰہ ﷺ تا تھا تھا تھا تھا۔ میم عموں سے دوچار تھے۔ ہمیشہ غور وہکر فر اتے رہے تھے۔ آپ کے لیے راحت نابھی - بلاصرورت نہ بولتے تھے۔ دیر کک فاموش دہنتے تھے ۔ اڈا ڈل تا آخربات بوُرے مُنہ سے کرتے تھے ، یعنی صوب منہ کے کن دے سے ية بدينة تنفيه عا مع اور دو توك كلمات كبته سفه حن مين نضول كوئي موتى متعى زكوتابى -زم نوتھے، جناجو اور عنب رنہ تھے۔ نعمت معمولی می ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی جیز كى نەمت نہيں فرملتے تھے۔ كھانے كى زُبُرا ئى كہتے تھے نہ تعربیت حق كو كوئی نقصان پہنچا تا توجب كب انتقام ندك ليت آب كي غضب كوردكا نهاسكنا تها-البنة كثاده دل شهر البنانس کے لیے مذغضبناک ہُوتے ندانتقام لیتے جیب اشارہ قرملتے تو بوری تھیلی سے اشارہ فرماتے ا در تعجب کے وقت تنہیلی بلٹتے بحیب غضبتاک ہوتے تورُخ بھیرلیتے اورجب خوش ہوتے تو گھاہ بست فرمايية ، آپ كى بينتر بنسي تتم كى صورت مي تم مكرات تودانت اولول كى طرح جيكة -لابینی بات سے زبان روکے رکھتے۔ ساتھیوں کوجوڈتے تھے، توڑتے نہتھے۔ ہرقوم کے مع زرادی کی تکریم فراتے تھے اور اسی کوان کا والی بناتے تھے۔ لوگوں دیے شریسے محتاط رہے اوران سے بچاؤ افتیار فرماتے تھے سکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نزفراتے تھے۔

وس خلاصة البيرمس

اینے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں سے حالات دریافت فرماتے ۔ اچھی چیز کی سے سین وتصویب فرماتے اور بری چیز کی تقسیح و توجین ۔ مُعت کل بتھے ، افراط و تفریط سے دُور ہتے ۔ فافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا طول خاطر ہو جائیں یہ مرحالت کیلیے متعد رہتے تھے ۔ حق سے کوتا ہی یہ فرماتے ہتے ، مزحق سے شجا و زفرا کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے تقریب سہتے تھے وہ سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سے بڑھ کرخیر خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی علی جو سب سے اچھا نمگرار و ردگار ہو۔

آب استے بیٹھے اللہ کا ذکر ضرور فر ماتے جگہیں تعین نہ فراتے ۔۔۔ بینی اپنے لیے کی امتیازی جگہ مقرر نہ فرمانے ۔۔ جب قوم کے پاس پنتینے قومیلس میں جہال جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اوراسی کا حکم بھی فرماتے ۔ سب اہل میس پر برا برتو تج فرمائے ، حتی کہ کوئی جلیس پینہ مصوس کے اگر کوئی تخص آب کے نزدیک اس سے زیادہ باعور ت سبے کوئی کی صرورت سے میں واپس برتا کہ کوئی تخص آب است مسر کے ساتھ اس کے لیے ڈکے رہتے کہ وہ خود بی واپس برتا کوئی کسی صرورت کا سوال کر دیتا تو آب است عطا کے بغیر باجی بات کہ بغیر موالی میں واپس نے فرماتے ۔ آب سے نے اور سب آب کے نزدیک کے ساتھ اس کے لیے باپ کا درج سکھتے تھے اور سب آب کے نزدیک کے ساس می رکھتے تھے کہ کی نوٹ نیل نے اور بہند نہ سے لیے باپ کا درج سکھتے تھے اور سب آب کے نزدیک کے ساس می اور نہ خرمتوں پر میب گئے تھے ۔۔ لین کسی کی ب تی ہروئی کا اندیشہ نہ تھا ۔۔ لیگ کی جاتی تھیں اور نہ خرمتوں پر میب گئے تھے ۔۔ لین کسی کی ب تی ہروئی کا اندیشہ نہ تھا ۔۔ لیگ تھے ، ماج تمذر کی کوئی کے احترام کرتے تھے تھے ورٹے پر رحم کرتے تھے ، ماج تمذر کی کوئی اس میں تھے ۔ اور احترام کرتے تھے تھے ورٹے پر رحم کرتے تھے ۔ اور احترام کرتے تھے تھے ورٹے پر رحم کرتے تھے ، ماج تمذر کی کوئی اندیشہ کوئی کوئی کرتے تھے ۔ اور احترام کرتے تھے تھے تھے کے ورثے کی کرتے تھے تھے ورٹے پر رحم کرتے تھے ۔ میر میا کہ تو تھے اور احترام کرتے تھے تھے ورٹے پر رحم کرتے تھے ۔ میر میا کہ کی کرتے تھے دور کے کرتے تھے کے ورثے کی کرتے تھے ۔ میر کی کا دور امان کی کوئی کرتے تھے کے ورثے کے اور امان کی کوئی کوئی کوئی کوئی کرتے تھے کے ورث کی کوئی کرتے تھے کے ورث کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کرتے تھے کے ورث کی کوئی کرتے تھے کے ورث کی کرتے تھے کے ورث کوئی کوئی کوئی کرتے تھے کے کرتے تھے کے ورث کی کرتے تھے کے کرتے تھے کے ورث کی کرتے تھے کے ورث کی کرتے تھے کے ورث کی کرتے تھے کے ورث کرتے تھے کے ورث کے کرتے تھے کے کرت کے کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے کرت کر کرتے تھے کرتے تھے کرت کرتے تھے کرتے کرتے تھے کرتے تھے کرت کرتے ت

آپ کے چہرے پر بھیشہ بشاشت رہتی سہل خواور نرم پہلو تھے جفا جوا ور سخت خونہ تھے۔ نہ فیض میلاتے تھے، دفش کہتے تھے نہ نہاں فراتے تھے نہ بہت تعرافیت کرتے تھے جس چیز کی فوائل نہ بہت تعرافی اس سے تعافل بہت تھے۔ آپ سے مالیسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ سے اور تبن یا توں سے اپنی نفس کو محفوظ رکھا جوزا) دیا ہے۔ بہت کو کر کرت سے (۳) اور لا یعنی بات سے ۔ اور تبن یا توں سے لوگوں کو محفوظ رکھا یعنی آپ (۱) کسی کی غرمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کو عارفہیں دلاتے تھے (۳) اور لا یعنی بات سے ۔ اور تبن یا توں سے کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر لاتے تھے جس میں تواب کی امیڈی تی جب آپ ملکم فراتے تو آپ کے بم نشین یوں سرجھ کائے ہوتے گویا سروں پر پر شرب جسٹے ہیں اور حب آپ ملکم فراتے تو گوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کریتے ۔ آپ کے جب آپ ماموش ہوتے تو گوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کریتے ۔ آپ کے پاس جوکوئی بوت سب اس کے بیے فا موش رہتے ، میمال تھے کہ وہ اپنی بات پوری کر فینا ۔ ان

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرہا۔ جسس بات سے سب لوگ ہفتے اس سے آپ ہی ہفتے اورجس بات پرسب لوگ تعجب کوستے اس پر آپ بھی تعجب کرتے ۔ اجبی آدی ورشت کلای سے کام بیما تواس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے "جب تم لوگ حاجتمند کو دکھے وکہ وہ اپنی حاجت کی طلب ہیں ج تر اسے سامان صرورت سے نواز دو" آپ احمال کا برار فینے والے کے براکسی سے نتار کے طالب نہ ہوتے ہے

خارجہ بن زیدرضی الٹرعنہ کا بیان سہے کہ نبی پیٹائٹٹٹٹٹ اپنی مجلس میں سب نہا دہ ہادقار ہمدتے ۔ اپنے پاؤں وغیرہ رنچیدلاتے ، بہت زیادہ خاموش رہتے۔ بلاضورت مذہورت مذہ بوسلتے پوشخص نامناسب بات بول اس سے ڈخ بھیر لیتے ۔ آپ کی ہنسی سکرا بہت کی اور کلام دولوک ؛ زفضول زکرتاہ ۔ آپ کے منگا بہ کی ہنسی مجی آپ کی توقیر دافتدار میں سکرا ہے ہی معدتک ہوتی لیکھ

عاصل بر کونبی میناله الفیلی بین نظیر منات کمال سے آراستہ تنفے بہ پ کے ربّ نے آپ کریے نظیرا دب سے نوازا تھا حتی کہ اس نے خود آپ کی تعربیت میں فرایا:

وسے تعیادی سے والا علی کی در مصلے ووا پہلی ایک حظیم اخلاق بر میں " اور بالسی توبیال

قیب بن کی دھیسے لوگ آپ کی طرف کھنچ آتے، دلوں میں آپ کی مجت مبیقا گئی اور آپ

مجت برقد گئی در ایک مصل ہوا کہ لوگ آپ بر دارفتہ ہوگئے۔ ان ہی خوبیوں کے سبب آپ کی

و آپ دت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ بر دارفتہ ہوگئے۔ ان ہی خوبیوں کے سبب آپ کی

و م کی اکٹر اور ختی نری میں تبدیل ہوئی بیہاں تک کہ یہ الترکے دین میں فوج در فوج داخل ہوگئی۔

اور عظیم صفات کے مطابر کی چند جھوٹی گئیرس میں ورنہ آپ کے عبدو شرف اور شمائل و خصائل

اور عظیم صفات کے مطابر کی چند جھوٹی گئیرس میں ورنہ آپ کے عبدو شرف اور شمائل و خصائل

کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھاکہ ان کی حقیقت اور نہ بک خوبیات کی شاک کس کی رسانی ہوسکتی ہے۔

عبدالا عالم وجود کے اس سے سے عظیم شرکی عظمت کی شاکہ کس کی رسانی ہوسکتی ہوسے میں نے میڈو کہ اس کی سبب سے بیند چوٹی پر ای نیشین بنایا اور اسپنے رب کے نور سے اسطری میں در ہوا کہ کا پ کو اس کا وصف اور علی قوار دیا گیا یعنی و علی میں ہوگئی ان کا میں میں ہوگئی ان کی سبب سے بیند چوٹی پر آپ نیشین بنایا اور اسپنے رب کے نور سے اسطری میٹور ہوا کہ کا پ کا میں کو وصف اور علی قیاسی میں ہے قرآن ن

ٱللّٰهُمْ صَلَّعَلَىٰ عَنِدَ قَعَلَ اللّٰهُمَ كَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى اللّٰهُمْ اللّٰهُ مَالِكَ حَمِيْدٌ تَجِيدٌ ، ٱللّٰهُمَ بَارِكَ عَلَى عُمَا اللّٰهُمْ صَلَّى اللّٰهُ مَاللّٰهُمْ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ الل

صفی الزمن المبارکبوری ۱۶- رمضان المبارک تشنیک پیمر عاجران تکشیلیع

حیین آباد مبارک پور صلع عظم گڑھ (یو پی) ہند

سبه شغار قاضی عیاض ا/۱۲۱ تا ۱۲۹ نیز دیمھے شمائل زندی ایف ایفا ً ۱۰۶۱